











## صبالنگ صبالگ

يىژب كى طرف صفوركى بجرت، مدينه طيديس ورود موُد غوولت رسالغاً سينى ، عزوة بدد ، عز وه أخسد غروة مبغو نصفير، واقعدا كاب

يبير فحدكرم شاه الازمري

ضيارالقرآن پي بي كيينز منع بش رو د ، لامور

#### جمله حقوق محفوظ

عام كتاب مياه الني الله (جلدسوم) مصنفه ورم مركم شاه الازمرى

سجاده نشين آستانه عاليه اميريه، بعيره شريف

پرلپل دارالعلوم محدیه غوثیه، بھیرہ شریف

جسفس سريم كورث آف ياكتان

الفاروق كمييو ثرزه لامور

تاریخاشاعت ربیجالاول ۱۳۲۰ه

بالخيزار

كيوزعك

تعداد

الم يشن بارچبارم

- 12<sup>2</sup>

طالع تخلق مركز برئز زولا مور

ناشر محمد هنظ البركات شاه

ضياءالقرآن پلي كيشنز- عنج بخش رود، لا مور

# فهرست مغياجن

| 14  | يترب كي طرف الجرت كا آغاز                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 14  | اولين مهاجرا يوسلمه مخزوى رمنى المثدمنه                       |
| 14  | عامرين ربيداور حبدا فلدين يحشى كى جرت                         |
| r.  | بجرت ابواحدين عحق                                             |
| -   | هجرت فاروق المظم                                              |
| rr  | حعرت میاش کوابوجل کی کوشش ہوائی کمدنے جا یا کیا               |
| -   | معرت میاش سے فریب اور ان کواذیت عاک سرائیں                    |
| **  | وأيدين وليدكا علالن إسماؤم                                    |
|     | اللي كمدكى تيدش عياش بن دبيد اوربشام بن العاص                 |
| 20  | ان کور باکرائے کے لئے حضور کاولید کومکہ ججوانا                |
| 20  | حطرت قاروتي اعظم كي بعالى حطرت زيدكى اجرت                     |
| 7   | ديكر مهاجرين أولين                                            |
| 2   | بجرت صبيب                                                     |
| F4  | محابہ کرام کی بجرت کے عوال و محرکات                           |
|     | تعاشى كرخيب يرحمرد بن العاص كاماك باسلام بونا                 |
| rr  | رحمت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى جرت كى وجوبات اورير كتي |
| 60  | الى را حست كى اجرت ك فرى مركات                                |
| 14  | دارالندوه ش مح نجري شموليت                                    |
| r'A | ابوجهل کی دائے حضور کو شہید کر ویا جائے سب کا نقاق            |
| 01  | سفر جرت اور صديق اكبر                                         |
| 04  | شو جرت                                                        |
| 24  | حضور کامحاصره کرنے والے کفار کا صلتہ وڑ کر لکانا              |
| 64  | دعائے نبوت ہو آت جرت                                          |

وم کعبے فغنائل 41 41 عار اور کے مند برام فیلان نامی دوخت کا کر نااور عکبوت ( کڑی ) کا محناجالاتن ويتااور دوكوترول كاس كدروازه يرمحو تسلابناوينا 40 ان روا يات كى تعديق علامداين كثير، في محمد ابوز برواور علامداراتيم العرجون في ب 74-77 حضرت صديق كى بة قرارى اور رحمت عالم كى ولجوتى YA اس موقع پرشان صدیق ا کبرے محرین کے اعتراضات اور ان کے جوابات 4. الى النين، صَادِيم، اور مُعَنّاك الفاظ على وعوت فورو فكر 4 مك النباء كروانه وت كيدالل مكى مركرميان 49 حفرت اساء كوابوجهل كاطماني رسيدكرنا 4 عار ورس قيام Al شابراوجرت AF AF -A نقشه رأسته اجرت مقامات جرمع كي تشريعات AF ا پھائے سٹر کے واقعات AY -آمٌ معبد AL 95 معرت زيرك قافله عملاقات 44 حعرت طلحه بن عبيدالله ك قافله علاقات اوران كادوجوز عايش كرنا ... حعرت يرييه الاسلى كااسلام لانا ... دوجدول كااسلام تول كرنا 1+1 سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كي قبايس تشريف آوري I+P قبام قيام 104 انتشدرات قباس معنرت ابوابيب انصارى قيام كاوتك 1.4-A قباش مرسوتيام 110 111 تباہےروا کی

جلوس نبوی کامینہ کے مختلف محلوں سے گزر ناہرایک قبیلہ کی ہے آر زو کہ حضوران کے بال قیام فرائیں سب کوایک بی جواب فرمایا کہ اونمنی عم الی کے مطابق فھرے کی 177 احتاب وأرابي ايوب انساري IYA حغرت ابوابوب كاكاشائه سعادت 174 حنوری میزبانیاں شوق دید کے لئے جرت IPT مهاجرين كي حتروكه جائبدا دير كفار كاقبضه شرشاوخوبال صلى الله تعالى عليه وسلم 127 مينه منوره كاساء 110 ب یا یاں میت IFL د تبال اور طاعون سے اس شرکی حفاظت 100 مدينه بن أقامت كي فعنيلت 100 الل مديند كواذيت من الحالة والول كے لئے بدوعا 101 مرينه طيبه كي فعنيلت 166 سن جرى كالغين IM سال اول جرى كاجم واقعات IFA لقيرم مجرنبوي - عمره الله تعالى الى يوم القيامه IMA مجرنبوي من حضور كالبلا خطاب 100 تغير حجرات 144 الل بيت نبوت كي ميند طيبه من آمد 141 اذان كي ابتداء INF كلمات إذان كى تشريح HALL مطالباذان INO مكه اورير بك حالات كاتفالي جائزه IM يبودك خالفت كي وجه INA عبدالله بن الآكي ماجه شي تاريان 144

| 14. | منافلين كالك نياكروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | مؤاخات (اسلامى بمائى چاره)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14  | اسلای بھائی جارہ کے قیام کے لئے دوسراعلی قدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 140 | ان محاب كاساء مدد طيب بن جن محاب بن دشته اخوت قائم كياكيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144 | مد شوا فا على ماريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144 | شبهات اوران كاازاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IA- | نظام مواخات ك خوش كن مائح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IAF | اسلائي قوسيدى محدى بنياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IAD | اجامي اخضادي سياى ادر دفاعي عظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F+1 | منترقين كاليكشب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r-r | حرسه به میاب به معرب ایرام میاب دراه کاوفات<br>معرب ایرام ماسعه بن زراه کاوفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r-r | صرت بور المدم ك وفات<br>حعرت كلثوم بن المدم ك وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r+r | معرف سوم بن مدم فاولات<br>بهلم مولودمستود معزت عبدا لله بن ذي رضي الله مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r•0 | ام المؤمنين حضرت عائشه معديقة كي رفعتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r.2 | يود كامعانداند طرز عمل المساعدات المرزعل المساعدات المرزعل المساعدات المساعد |
| rii | ان کے تجبیب المن کی چرمثالیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rim | عبدا فضين سلام كامشرف بإسلام بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rio | مدعث تحريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | يود كى مختد الحيزى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PIA | اسلام فحول كرفي وافتراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 719 | بار گاه الوجيت عن ان ي حمتاخيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr. | ايكاورشرارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PPI | سنيدجموث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rrr | ایک اور سفید جموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rrr | ا کیا والدیمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rre | مخل کی محماؤنی سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

البينيار عيش فوش فهيال 274 أيك اورجموث tta احكام الحي بس كملي فحريف FFT رجم کی تجبیه کارسم بن تحریف YY4 دغرافام على تحريف 274 وحوكدوي كي أيك خطرناك سازش TTT سازش كادوسرارك PP. قران ياك كبار عصان كالاف زني rer بار كاوالى بس مستاخيان ۲۳۲ . مروه منافقين 227 اونثني كم بوني منافقين كاحضور يراحزاش PPY منافقين كبارك بس حنور كاطم 227 محابد الس وعكاراد كرمير عال وإ TTL اوی د فرزج کے مناطقین 224 ابرمامرقاس 771 PPT كاروان محتق وأيار 277 مر فروشی آور جان سیاری کی مخصن وا دی میں rrz معرت عان كرياك آب يرمظالم PPL جوروستم كابياجا لكاوسلسله جيروسال تك جارى ربا MML حعرت مبدالرحمٰن دفیرہ محابہ نے کفارے جگ کرنے كي اجازت طلبكي **የ**ሮለ حنيرت مبركاتكم فرايا 464 ملان جرت يرجود بوك كفاركمه كادهمكي الميوضا عيدا فلدين الي كمام 274

|        | رجت مالم كي تديرے حيدا الله بن الي اور اس كے حوار يون                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ro+    | كامتعوبه فأك من ل كيا                                                           |
|        | كنار كمه في يرب ك يموديون كواى طرح كا                                           |
| rol    | أيك وممكي آميز شاتكعااس كانتيبه                                                 |
|        | میوداوں کومسلمانوں کے خلاف صف آرا                                               |
| rar    | كر كے سازش كى ناكامى                                                            |
| rar    | ا ترش كفار كمه كالمسلمانون كويرا وراست دهمكي آجيز علا                           |
|        | حعرت سعدى معاذ كالهي دوست اميرك ياس بلورممان                                    |
| ror    | فمرااتات طواف ابوجمل مديجيزواجم المح كلاي                                       |
| ror    | مسلمانوں کو جگ کاراستدا حتیار کرنے پر مجبور کر ویا کیا                          |
|        | ابل کمہ کے طوقانی حملوں سے اس مبتی کو                                           |
| ror    | بالك ك قدام كاتفاذ                                                              |
|        | ایک دستور کانفاذ جس کی پایندی کی میزب کے مختلف المقیدہ                          |
| ror    | تبائل کود محت دی کی                                                             |
| ror    | دومرااقدام بدفرها بإكدان كي تجارتي شاهراه يرتبننه كرليا                         |
| ror -A | نقشهٔ قریش کا تنجارتی داسته مجل از اسلام                                        |
| 44.    | بیزاں شاہراہ کے ارد کر د آباد قبائل کے                                          |
| 700    | ساتھ دوئی کے معلدے                                                              |
| 44.4   | الل کدکوم حوب کرنے کے چھوٹے چھوٹے فوقی                                          |
| ree    | وعقروانه كرف كاسلسله                                                            |
| roo    | غروه اور سرید یک فرق<br>مرده ماه این سرید می داده                               |
| raa    | اسلامی فرجی مهموں کے پیش نظر مقامید<br>مقدمیا در مصل میں میں میں میں اس         |
|        | متعدد اول : مسلمان اسینه دیمن کوبمول نه<br>مائی مکه بیشه پنگامی حالات میں ان کا |
| 700    | ع من بلہ بیشہ ہو گانات میں ان اور<br>دندان حمل جواب دینے کے لئے مستعدر ہیں      |
| 700    |                                                                                 |
| 100    | مصمدودوم                                                                        |
| ruu    | متعديوم                                                                         |

متعبرجارم FAT -PAY غروات رسالت مآب مليا لله تعالى مليه وسلم ra4 مسلمانوں کے نز دیک مفازی رسول کی اجیت 744 محابر افی اولا دول کومظاری کادرس آیات قرآني كالمرح إدكرات 744 مغازی کے بارے بی حضرت سعدین و قاص کے بوتے کی رائے **F04** مفازي كموضوع يرتعنيغات كاطويل سلسله 1710 فرو كاور سريه على فرق 140 غروات کی تعدا د 1711 مريه حغرت حمزه رمني الله تعالى عنه MY ابتدائی جل مموں میں صرف مهاجرین کے شرک بولے اوجہ MY اس مريدين محدي بن عروا لجبني كاكروار THE مريه عبيده بن مارث رضي الله تعالى عند PYP مريه سعدين الي و قاص رمني الله تعاتي عنه 170 سلسله غروات رسالت مآب ملي الدنعابي عليه وسلم **1719** بومنمروك ساتخ معابره 1719 412639 **YZ**\* **FZI** غروة ذي العشيرة 424 الحدالج اسلح كامعابده اوراس كاجيت 721 حضوري مجده كاه كومعجد بناديا كباده جولهاجس يرسالن الايالياس كالقرادع محفوظ كم مح 725 مريه عبدا للدين جحل الاسدي 740 اسلامي جماداوراس كمامتيازي خصوميات

444

|        | · ·                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------|
| P4A    | اسلامی جماد پر لوشدار کی تعست دروع ب فروع ب              |
| FLA    | علم وحد كالدركة كالي الكاردائيان الكريمي                 |
| F24    | اسلامي جمادي يركات                                       |
| ra-    | 27 اوب مي ايک جرال کن افتاب                              |
|        | حدر سالت می میدان جادی فرینین کے معولوں                  |
| ra+    | كالمعيل                                                  |
| ·      | وس کے فروات میں فریقین کا کوئی جانی گتنسان قبیں ہوا      |
| YA+    | (فروة الايواء - سيف الحر- يواط- دوالعصيرة - بدراولي)     |
|        | اسلامی جنگون اور صدر حاضر کی جنگون میں                   |
| ***    | انمانی جانوں کے ضیاع کاموازند                            |
| PAP    | اداب جماد قر آنی آیات میں                                |
| TAD    | آواب جهادار شادات نوى ش                                  |
|        | ح كويات كرف ك النياء مايين في بى                         |
| PAA    | الجيامتون كوجهاو كاعظم ويا                               |
| PAA    | حغرت منع عليه الملام كافرمان جماد (لو قاور د نگرانا جيل) |
| ram    | يوم الفرقان غروة بدر الكبري                              |
| ram LA | تنتشه غروه بدر                                           |
| 790    | مجابدین کی سیاری کے لئے او نواں کی تکنیم                 |
| 140    | حنید نے اپنے اونٹ کے لئے بھی ٹین افراد مقرر فرائے        |
| hda    | ارشادنیوی                                                |
| P**    | ملمانوں سے جگ کے لئے اہل کم کامالی تعاون                 |
| 1-1    | للحكر كظرا وران كاساز وسلمان                             |
| 1"+1"  | الكر قرايش كے ساتھ مغنيات اور راقعات كاطائف              |
| P** P  | اليس مراقدين مالكسكي فتل شي                              |
| h-h    | اليس كاسراقه كي فكل بيس كفار كومطمئن كرنا                |
| 1-1-   | ابوسفیان راسته بدل کر مسلمانوں کی ذہ سے محفوظ ہو کمیا    |

| ***          | اس فالل كمد كوينام بيهاكداب فكر محى كا ضرودت في          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| m+ m         | ابوجل كالحقاندرة عمل                                     |
| P** + P**    | نی دہرہ کا مختر کارے ملحد کی اور کمدوالی                 |
| T+0          | الديهل كي مداوس كاراز                                    |
| r.0          | بومدی_نے بھی ملیمرگی افتیار کی                           |
| r.0          | طالب ين الي طالب كي والهي                                |
| r.0          | المحكر اسلام كى معد طبيب سے رواكل                        |
| * P+4        | ياره دحضان كولفكراسلام كى رواقى                          |
|              | راسة بن أيك الراني كاحنور عنه يرجمناكه ميرك اونك         |
| F+4          | کے حکم میں کیا ہے۔ اس کاجواب                             |
| F+4          | حضور کی عدماند طیبہ کے لئے وہا                           |
| P*A          | حنور کایک کافر جگیم کوساتھ لے جائے سے افار               |
| f**!+        | سفرجك شي روزه شدر كلنه كالحم                             |
| <b>!"!</b> • | د فران کے مقام پر فکار کنار کی آمکی اطلاع                |
| 1"1"         | اس بدل ہوئی صورت وال کے بدے بن جلس مثاورت                |
| <b> " </b> + | صنورك استنساري صاجرين كاسرفره شاندجواب                   |
| PFH          | حنور کے اعتباری انسار کاجواب                             |
| 1"11"        | السارك واب يرحضو كاعمار مرت اور مردة والمع               |
| P*16*        | C3.5814                                                  |
| 1-16         | آبادى كالمغيث                                            |
| 210          | ميدان بدريس حنوري تام كاه                                |
| P*14         | الكراسلام كوتيام كم لئے حباب من مندرى دائے               |
| MIA          | الككر كفارك بارد بي حضوري بددها                          |
| FFF          | سوز و گدا ز اور ا دب و نیاز یس د ولی بولی صنور کی دعائیں |
| ***          | ميدان بدر من حضور الوركي چندوهائي                        |
| TTA          | شب اسرى كاشهوار بكرال براق جنگاو بدرش                    |

حك كا آغاز الإجهل كى بديختي ميدان بدرص الوجل كادعا 777 مدے روائل کے وقت غلاف کعبہ کو پکڑ کر کار کی وہا وتثمن خدا ورسول اميدين خلف كامتلقل بهونا الكرة أيل كوايرجل كابرا تكيفة كرنا FFA حنور کاچدافراد کو تل ند کرنے کا تھ ابو مذف كي بهي اوراس يرعوامت 774 اس امت ك فرعون الديمل كابلاكت 70+ معوذ كاكثابوا باتن صنور كالعاب دان كى يركت سع يراكيا 200 قر جوان موى اور قر جوان عمرى يس مقاوت TAT ابوجل نے مرتے وقت حیدا فلدین مسعود کو بحیقام دیا TAL هل ابو دات الكرش TOA ابوا ليويين بشام كافل **74** مكاشدين محس اور سلمان اسلمكى كثرى کی تلوارس اور حنیر کامجری حفرت لأدوكي أكحه حنور كامجره PHI كافر معتولوں كى قتل كا يوں كى نشاعرى PART كفار متنولين كالشول سے خطاب كيامرو \_ سنة بن MA ماع موآلي بحث 277 علاوامت كالمعلع كدميت في قبرون مستقي PYY حعرت او مذلف ك جذب اعان كى آز الكل MY غروة بدريس آپ كى دو حريد آزمائش MYA کمه می کرام چی کیا **727** متزلين بدريرالل كمه كانوحه اورماتم ۳۷۵

| 740          | اہے معتولین پر ماتم کا عداز                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 444          | انتقام خداوتدى اور ايولىب كى بلاكت                                     |
| T'ZA         | الل مُرينة كو هي كامرُو وَ جال فوا                                     |
|              | حنیور فرهنی خوهجری سائے کے لئے زیدین حارد اور                          |
| PLA          | حبدا نشهن دواحه كوخريته طيبه جيجا                                      |
| PA+          | يدر فلك دسمالت كي مطلع طيبه بي ضوفطاني                                 |
| MAM          | اسراك جنك سے حسن سلوك                                                  |
| 240          | ايران جگ كاستله أ                                                      |
| <b>27.49</b> | ابد العاص دا ما د فخر کا نکات                                          |
| 141          | ابوالعاص كالمحان                                                       |
| *10          | اميران جنگ كافدىي                                                      |
| F94          | شداه بدر که اسام گرای                                                  |
| T4A          | اموال فغيست كي تقنيم                                                   |
| (red         | اس مح نمین کے اثرات                                                    |
| P+1          | شكان ميد براسلام كاس مع مبين كارثر                                     |
| W+W          | مجدے منافقین کو ٹکال دینے کا تھم نہوی                                  |
| le + A       | مارے يودى ايك چےنہ تھے                                                 |
| [e,+.d]      | ان ے 10 در ہے کا تھم                                                   |
| P+4          | مشر کین کھ کی ایک محطرناک سازش                                         |
|              | عير كاحنوركوهميدكرنے كادادوے كا                                        |
| P+4          | اوراس كااسلام قبول كرنا                                                |
| 1911         | ٢ اجرى ش احكام شرى كانفاذ                                              |
| MIL          | (۱) تمویل قبله م                                                       |
| rio          | ا اجری ش احکام شرمی کانفاذ<br>(۱) تحویل قبلہ<br>(۲) ماور مضمان کے دوزے |
| 614          | (m) صدقة عيد الغنو                                                     |
| <b>21.</b>   | (۳) فمازمید                                                            |

| . 1912      | (۵) فریشندزکوة                              |
|-------------|---------------------------------------------|
| <b>(***</b> | (۲) كانوان تصاص ودي                         |
| Frr         | ( 4 ) سيدة النساء العالمين كاعتد كقرائي     |
| FFF         | حنوري صاجزا ويول كي تقدا و                  |
| CT4         | سيدة الساء كي جيزي                          |
| 644         | فروة تن سليم                                |
| [r] pr- 0   | فرور سراتي                                  |
| rrr         | فروةذى امريا خطفان                          |
| Fra         | مرده مالم بن عمير                           |
| PPY         | غنياء                                       |
| late.4      | غروة الغرع                                  |
| MEA         | ولاية بالاية                                |
| 661         | كعبدتان اشرف يهودى كالمحل                   |
| FFA         | أيك شبر كازاله                              |
| FOI         | مريه ذيبان حارظ                             |
| 701         | مغوان بن اميه كالم في قوم سے محوره          |
| <b>FOL</b>  | غروه احد                                    |
| 604-A       | تغشر ميدان احد                              |
| 604 -B      | نعشه غري احد                                |
| F94         | بدر کی فکست مرتب ہونے والے جولناک منائج     |
| rea         | ملىاقدام                                    |
| COA         | الوسغيان كوفكر قريش كاسالادا على عرركيا كيا |
| FOA         | جك كالزاجات فرايم كرائ كالمحرية             |
| 1"04        | الكرك لت سابول كافراجي                      |
| L.4.        | فلنكر كغاركي تعداه                          |
| M           | معر كفارى رواكي                             |
| PAT.        | ابر عامرة است كالنيام                       |

حعرت سيده آمندكي مرقد منوركبارك بسابنده كابرامنعوب WAL. للحكر كناد كاجائزه MAL للكر كنار كايراؤ MAIN فكراسلام كاحدك لختارى MAIN مجلس مثناورت MALA منس شوری می محاب کرام کے ایمان افروز میانات MYD نماز مجسك اوائتك اور حنور كاخطاب PYY حنور كالمحرب ليس وكربابر تحريف لانا M14 اسواحند مل امت كالدين كالخدو حيى سبق MYL يري ول الي كلتيم MY انبیاء ورسل کے قائد اعظم کی احدی طرف روالی MYA بم الل شرك عيد كرتيهوككي مشرك عدد طلب سي كري MYA حنور کی این حبتہ کے لئے دوائے پر کت اور اس کے اثرات AYM احدى فرف يش قدى AKT مرداشن أن كالكراسلام علمكر اورواليي 74. يهوديول كوللتكر إسلام عي شاش كرفيها الار اوراس كى تحست 727 نماز جد کے بعد مجاہدین کو خطاب 747 حمرا برازوں کے ایک دستہ کو جمل عینین م متعين كرنااور واضح بدايات 424 مشركين كى صف آرائى FLA تفكر كناري فتسيم P 44 ابو سغیان کی اوس و فزرج کواپتا ہم نوابیانے کی سازش P24 حعرت ابو د جانه اور حضور کی مکوار **MA**\*

بحك كا آخاز اوراس كى محشر سامانيان ሮለ• ابو عامر منافل كابنواوس كود موت ويناوران كاد ندان فمكن جواب P'AI ابوسفیان کی بیوی ہتمہ شعر کا کراسینے لکتر کوجوش دلانے مل MAL طيردار إسلام حعرت مععب كى شادت MAM سيدناعلى مركنني كاطبردارينا ياجانا MAD كارك كياره عوالول كاسك بعدد مكر عاسية يرجم كسيع جان دے رہا **ሮ**ለ1 علمبرداروں کے پیم مل سے کنار کے وصلے پست موسيحاورها كناشروع كرويا MAL كنارك فرار كاجرت انكيزمظر MAL عمره بنت عاقر کی جرأت وبیالی فے جنگ کافتشہ بدل دیا MAA جبل رماة كوخاني بإكر خالدين وليد كالمسلمانوس يرحمله MAA شمادت سيدنا مزور منى الله تعالى منه MA9 وحشى كابيان **ም**ለቁ وحثى كاسلام تول كرنا **7791** وحثى كاسيلمه كذاب كوتل كرنا MAY. زعه جاويد سرفروشيال MAY حعرت حيدا فثدين جحق رضى اللدتعالي عندكي شادت MAL. عبداللدين جمل كوان كى مكوار ثوث كي بعد حضور في مجوري شاخ دي يو موار كاكام دي تحي 19 P الإسد خيثمه بنالإخيثمه رمنى اللدتعاني عنه P4P حعرت عمروين جموح كاشهاوت 790 حعرت حنظله كي شاوت F90 تحسيل اور ابت بن وقش كاشوق شاوت 794 المُبْزُم عمروين فابت بن وقش رضي الله تعالى عنه MAY

|             | 16                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1.44        | مغيرين العشرى الاسرائيل                                 |
| A**         | قَوْماً ن                                               |
| <b>0+1</b>  | ایک محطرهاک نفوش                                        |
| ۵۰۲         | حمراقلن دسته كالبيع مورجه كوغالي كرويتا                 |
| 4.7         | مشركين كالمحبوب دب العالمين يرفيعل كن حمله              |
| 6*4         | وعران مبارك كاهميد بونا                                 |
| ۵۱۰         | جان خاری کے دل افروز مظاہر                              |
| AIT         | عثان بن میداشدا مخویل کا حمله اور حمل                   |
| oir         | اليّ ين ظف كي بلاكت                                     |
| ٥١٣         | الوسغيان حضوري حلاش ميس                                 |
| ۵۱۵         | مسلم خواتين                                             |
| ۵۱۵         | معرت ام عده ی جال تاری اور فجاعت                        |
| ۵۱ <i>۷</i> | معنرت ابو وجاندر مني الله تعالى عنه                     |
| 014         | مسلم خواجن ميدان اصدى                                   |
| AIA         | بالذي ع في رجائي سي                                     |
| or-         | خوف ود باشت كم عالم من العب الحميان                     |
| <b>01</b> * | ہراس وسراسیکی کے عالم میں جانفروشی کے زعدہ جاوید نفوش   |
| ort         | معرمدانس بن فنزرشي أفله تعالى عنه                       |
| ۵۲۳         | ماس بن ماده ، خارجه بن زيد اور اوس بن ارقم رمنی الشومنم |
| arr         | مرده باد ا جان عالم بخيريت بين                          |
| art         | وخول يرمويم في                                          |
| ۵۲۷         | بار گاه خداوتدی ش دعا                                   |
| OTA         | كينه اودى - سنلدى اور كينكى كى ائتا                     |
| Ara         | الکر کنار کی کمدوایس سے پہلے نعرہ بازی                  |
| 00-         | ه مند منوده مر کناری مکنه افاری ویش قدی                 |
| •           |                                                         |
|             |                                                         |

ههيدان تعنن ازل كاخركيرى STI سيدالشمداء منعرت مزوى لاش يأكسي علاش SFF حعزت صغيه خوا برسيد ياحزور منى الذمنهم SPA شراوا مدكي ترفين 200 امدے والی کے وقت رہائے نبوت فيضان الكونيوت كادوسرا أبناك كرشمه DEA یوداور متافقین کے محرول میں تھی کے چرا فی طفے <u>گئے</u> DEF 000 چند توجد طلب اہم امور فتهياحكام OFA زبره كداز مالات مي مغمر حكمتين DEL شان شداء 460 زيادت حرادات شداء 000 شداوكاجمام كأمح وسلامتدمنا DOT AAA غروة حراءالاسد سأل موم من وقوع يذر موت والعواقعات DAY حزت حفصه كالثائد توت يش DAF مقدسيده ام كلؤم رضي الله عنها DAM حزت ذينب بنت أثيار كالخرف ذوجيت 040 حفرت امام حس كاميلاد مبارك 242 DEA SAM 044 مريداني سخد **AA**+ وجح كاليه حفرت فنبئب كاشعارى أب في محتدارير ك 444 ابوسغيان كي أيك ادرسازش 480 غداري اور وحوكا بازي كالكاور خونجكال واقسر DAY

**647** غروفات النضير ATI ميدا للدين الي كابينام 400 مرورعالم كى بنونغيركي فرف رواكلي اور محاصره A+F ى نفير ك الكتان كافع كاتكم 4+4 سلام بن مفتم كامثوره جومسترد كر دياميا 404 بأشن اورايو سعر يموديون كاائمان لاغ 4.4 بنونضيرك جلاوطني كاسطر N+A بونغيرك اموال كالكيم 410 رفرى ذائد الرقاع 417 غورث كابرادا دوسه بار كاور سالت م حاضر جو نا وراس كا نجام 416 حضرت مماداور محار كايسره دينا ور حضرت مماد كا ا وائے قرض میں جان دے وینا MIA حغرت جابر کے اونٹ کاواقعہ AIP حنسيرانوراور جابري كنتكو 414 غروة يدرا لصغري YIZ اس سال می وقوع پذیر ہونے والے دیکراہم واقعات YFF زيدين البت كوسرياني زبان سيكين كافرمان YFF اس محم سے پہلے ان کی دہانت کا حقان لیا کیا 444 حضرت امسلى بس شرف دوجيت YYA ميدناعلى والده ماجده كي وقات YYA وه شرمی احکام جن کانزول اس سال ہوا YPA ملأةالفف ATE ومت فركاقلي تكم 41100

جرت کا پانچال سال حطرت سلمان افساری کی آزادی خرو دومته الجشل خرو دمریسیع شدید آندهی شدید آندهی ناقه کی گشدگی حارث مین خرار کی آمداور اس کا سلام واقعدا لک



گرتم دد در کور کی دورای ایس کی دو دو ایس نیخ دانشنے جب بھالانقا اُن کو دو فرائ ہے دانشنے جب بھالانقا اُن کو کو استے میں مقد جب و والے ستے استے اپنیکین المین نی کو کورٹ گلین بولتین اللہ تعالی جائے ماق ہے بھری ل کی اللہ نے اپنیکین اللہ مدو فرائی اللہ نے اللہ مدو فرائی اللہ نے اللہ مدو فرائی اللہ کی ایس کورٹ جہنی تم نے دو کھی الدکردیا کا فروں کی بات کی جوز مرافز ہے جا میں اللہ مدو اللہ تعالی خالے جا میں اللہ مدو اللہ تعالی خالے ہے جمعت اللہ مدورائی کا مورث کی بات ہی جوز مرافز ہے جمعت اللہ مدورائی کی بات ہی جوز مرافز ہے اور اللہ تعالی خالے ہے جمعت اللہ مدورائی کی بات ہی جوز مرافز ہے اور اللہ تعالی خالے ہے جمعت اللہ مدورائی کا مورث کی بات ہی جوز مرافز ہے جمعت اللہ مدورائی کی بات ہی جوز مرافز ہے اور اللہ تعالی خالے ہے جمعت اللہ مدورائی کی بات ہی جوز مرافز ہے تا ہے جمعت اللہ مدورائی کی بات ہی جوز مرافز ہے تا ہو جوز ہے اور اللہ تعالی خالے ہے جمعت اللہ مدورائی کی بات ہی جوز مرافز ہے تا ہو جوز ہے تا ہو تا ہو



## يثرب كي طرف ججرت كا آغاز

اولین مهاجر : ابوسلمه مخزو می رمنی الله تعالی عنه

یٹرب کی طرف سب سے پہلے جرت کرنے کی جس کو صعاوت نعیب ہوئی۔ وہ حضرت ابوسلہ عفودی شعرض اللہ تعالی صد۔ انہوں نے یہ جرت بیعت عقبہ کے انتقادے ہم یا لیک سال پہنے کی۔ ان کابورانام: ابوسلہ عبداللہ میں بالان بن عبداللہ میں بالان بن عبداللہ میں اللہ کی سال کی انہوں نے اس سے وشتر اسے کئید سمیت عبشہ کی طرف جبرت کی تھی۔ کئی سال کی جلاوطنی کے بعد جب کہ واپس آئے تو قریش نے ان پر دوبارہ مشل جوروستم شروع کر وی ابوسلہ کو پہنہ جال گیا کہ بسال سے کئی سو میل دوریٹرب شرجی مسلمانوں کی کانی تعداد آباد سلمہ کو پہنہ جال گیا کہ بسال سے کئی سو میل دوریٹرب شرجی مسلمانوں کی کانی تعداد آباد ہو سلمہ کو پہنہ جات کا پروگر ام بنالیا۔ حضرت سلمہ نے آبی وادی ام سلمہ دمنی افتہ عنما سے اپنے دادا ابوسلمہ کی جرت کا واقعہ ہوں دواجت کیا ہے۔

ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہراہ سلمہ لے جب جرت کا پختہ ہون کر لیا تووہ اپنی او ختی کے اس پر سواد کیا اور اپنے بیٹے سلمہ کو میری کو دھی بٹھا دیا۔ او ختی کی کلیل پکڑی اور اپنے سنے سلمہ کو میری کو دھی بٹھا دیا۔ او ختی کی کلیل پکڑی اور اپنے سنر پر دوانہ ہوگئے۔ جب بنو مغیرہ بن حبواللہ نے المس جبرت کرتے دیکھا توان کا راستہ روک کر کھڑے ہوگئے۔ اور کما ہے ابو سلمہ!اگر تم جملری مرضی کے فااف اپنا وطن چھوڑ کر پہلے جانے پر معرب ہو او تحمادی مرضی ہم قسیس جبور شیس کریں گے۔ لیکن جملری نہی ام سلمہ کے جانے ہے۔ اور خلی انہوں سفا ہو سلمہ کے ہاتھ ہے۔ اور خلی ہے۔ اور سلمہ کے فائدان کو جب اس بات کا علم کیل چین ای اور جھے اپنے ساتھ واپس لے چلے۔ ابو سلمہ کے فائدان کو جب اس بات کا علم کیل چین ای اور جھے اپنے ساتھ واپس لے چلے۔ ابو سلمہ کے فائدان کو جب اس بات کا علم

ال ميرت اين كثير، جلد ٣، صلح ٢١٥ وميرت اين اشام، جلد ٣، متى عد

مواتوده ضمدے ير افرونت موسحے۔ انهول نے سؤمغيره كو آكر كماكداكر تم بعارے بعائي ابوسلمد ك ساتد الى بني كويجيج بررضامند نسي ويجر بم بحي حميس اس بات كي اجازت نسي وس م كد تم مارابیا (شرخار سلم) اے ساتھ لے جاؤ۔ چانچ انموں نے میری کود سے میرالخت جگر چين ليا۔ اس تعينيا آني مي ميرے تف سينے كابازواز كيا۔ میرے شوہرایو سلمہ کافراق ہی میرے لئے جا نکاہ تھا۔ اب بیٹا بھی مجھ سے چیس لیا کیااور اس كى جدائى كاز فم بمى بھے سمنا يوا۔ ميرے فائدان والے بھے لے كئے۔ اور بھے مجوس كر دياس طرح ميراساداكنيه بمحركيالورميراساداسكون قارت بوكيا- ش الك، ميرا بيثالك اور ميراخلويرسباك وومرے سے جداكر ديے گئے۔ میں ہر میج ابلے کے مقام پر پہنچتی۔ جہاں میرا سادا کئیہ بھمراتھا دہاں بیٹے کر دن بحراہے خاوند، اسینے لخت جگر کے قرآق میں انسو بمائی رائی اور شام کو واپس آ جاتی اس طرح تقرياك سال كزدكيار لیک روز میں دہاں بیٹی رور بی تھی۔ کہ بی مغروبی سے میرالیک چھازاد میرے قریب ے گزرا۔ اس فےجب میری بد حالت زار دیکھی واس کاول پہنچ گیا۔ واپس آگراس نے

اسے قبلہ والوں کو مامت کی کہیں اس سکیز پر دم نمیں آیا۔ تم فاس کواس کے خاد ند كولوراس كے بچے كو جداكر ديا۔ ميرے خاندان والوں نے جھے كما۔ أكر تم اپنے خلوندك پاس جاتا جائتی موتویلی جاؤ۔ ہماری طرف سے اجازت ہے۔ میرے فلوند کے رشتہ داروں کو اس اجازت کاپید چلاتوانسوں نے میرابیٹا بجھے واپس کر دیا۔ میں نے اپنے اونٹ پر کہاوا ڈالا۔ اس پر سوار ہو گئی۔ پھراپنے بیٹے کواپی گودیس بٹھالیالور بلکہ و تنماید شطیبہ روانہ ہو گئی۔ مكرے باہر جب من تنغيم كے مقام ير پنجي تووہاں جھے عثان بن طلح ل كيا۔ اس فے جمع ے بوچھااے ابوام یہ کی بٹی ایک حرکافسد ہے۔ میں نے کما میں اسے شوہر کے پاس مدید جا رى موں - اس نے چھاتمارے ساتھ كوئى اور آ دى مجى ہے۔ بس نے بتايا خداً كى تم ! الله تعالی کے سوالور اس تنفے بیچ کے سوامیرے ساتھ اور کوئی قبیں۔ اس نے کما۔ میں خبیس اکیا نمیں چموڑوں گا۔ اس نے میرے اونٹ کی کیل پکڑلی اور جھے لے کر چل پڑا۔ بخدا! میں نے آج تک ایسا کر ہم النفس دفیق سفر کوئی شیس دیکھا۔ جبوہ پڑاؤ پر پہنچا تو اونٹ کو پٹھا آ پھر دور ہٹ کر کھڑا ہو جاتا ۔ جب میں اونٹ سے انز جاتی توجہ اونٹ کو پکڑ کر لے جاتا۔ اس سے یالان الآر آاور اے باندھ وجا کار دور کمی ور شت کے سامیہ میں آرام کرنے کے لئے لیٹ

جاآ۔ جب دوہارہ سفر شروع کرنے کاوقت آ آ تو وہ اونٹ پر کجادہ کس کر لے آ آ۔ اے میرے قریب لاکر بٹھا وہا۔ بھے کہ تاب سوار ہوجاؤ۔ جس سوار ہونے لگی تو وہ پرے جٹ جا آ جب سوار ہو کر بیٹے جاتی تو وہ آکر کھیل پکڑلیتا اور چلنے لگا۔ سارے سفر جس اس کا می معمول رہا۔ یساں تک کداس نے جھے مدید کہ نچادیا۔ جب قبلی بہتی و کھائی دینے تھی۔ جساں بنو عمر و میں عوف آ باد تے اور وہاں ہی میرے شوہر قیام پذیر تے تو اس نے کماکہ تممارا خاونداس گاؤں میں ہوجاں چل جاتی تو میں کہ کا کہ تممارا خاونداس گاؤں میں ہوجاں چل جواں چل جاتی تو میں برکتیں عطافر ہائے۔

جمع وبال سينجاكروه مكه واليس جلا آيا- آب فرماتي مي-

وَاللهِ عَا اَعْلَمُ اَهْلَ بَيْتِ فِى الْاسْلاهِ اَصَابَهُ هُمَّا اَصَابَ اللهِ الْحَابَ الْحَابَ الْحَابَ الْحَابَ الْحَابَ الْحَابَ الْحَابَ الْحَابَ الْحَابَ الْحَابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آپ خور فرمائے الل ایمان کی اس استقامت اور عزیت پر ابوسلمہ اس کی ہوئی جمین کی جائے ہے۔ اس کے لئت جگر کو اس ہے جدا کر دیا جاتا ہے لیکن ابوسلمہ اپنی منزل محبت سے رخ نمیں پھیرتے۔ سب کو اللہ کے حوالے کر کے مدید کی طرف والمائد انداز میں قدم برحائے جاتے ہیں۔ معصوم بچے کو مال اور باب دونوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو بیک وقت دو صدے پر داشت کرنے پڑ رہے ہیں اپنے شوہر کا فراق اور اپنے نور نظر کی جدائی۔ لیکن کیا جال کہ یا ہے استقامت میں ذرائی جنبی بھی آئی ہو۔

تطرت ابوسلمہ رض اللہ عنے بعد عامر بن ربعہ عالی رفیقہ حیات لیلی بنت ابی حیشہ ہجرت کر کے دید طیبہ پنچے بیر عدی ان کعب کے حلیف تھے۔ انسی کے پاس اقامت افتیادی۔
پھر مبداللہ بن جحش، اپنے وطن اور الل وطن کو، اپنی منقولہ اور فیر منقولہ جائیداو کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کرم صلی اللہ علیہ و الدوسلم کی مجت میں چھوڑ کر اپنی وولت ایجانی کو اپنے سید میں سینے مدید طیبہ کینجے ہیں۔ انسول نے تعالیم سنسی کی بلک اپنے ساتھ اپنا مارا اپنے سید میں سنسی کی بلک اپنے ساتھ اپنا مارا فائدان نے کر روانہ ہوئے ان کی زوجہ محترمہ، ان کے بھائی عبید اللہ بن جحش بھی ان کے مائی ساتھ سے ساتھ کی ان کے مائی سید اللہ بن جوش بھی ان کے مائی سید اللہ بن جوش بھی ان کے مائی سید اللہ بن بھی کسی تا کہ کے مائی سید کے سید کر روانہ ہوئے اس کی دوجہ محترمہ، ان کے بھائی عبید اللہ بن بھی کسی تا کہ کے مائید تھے۔ یہ نامیا تھے۔ یہ بایس جمد کمہ کی اور کی نیجی گلیوں اور گھاڑوں میں بغیر کسی تا کہ کے مائید کے سید کا تھا کہ کے دوسالہ کی ان کے اللہ کی دوسالہ کو دوسالہ کی دوسالہ کی

ا - سيرت اين كثير، جلد ٢، منجد ٢١٤

آزاداند محوضت الرقادة بين فسيح ولميغ شاعر سفان كى يوك الوسفيان ين حرب كى يني المراد كل على الفاره " تعالى النفاره " تعالى والده كا على "امير" تعالى و مردارى المثل مخرت عبد المطلب كى صاجزاوى تقى - الشخرين عانا كادوبتا، ابوسفيان جيه رئيس كمه كا دالد اور قادر الكلام شاعر جب مخاند توحيد كرماتى كوست مبارك سه محقوديد كاجام يتاب توايية فالق كرمواس كو بحول جانات اين سفرت تعلقات كو توز ويتاب اور الى معقد در بول كروندة بواحزل جانال كى طرف مستند واريو هنا جائل كى طرف مستند واريو هنا جائل كى طرف مستند واريو هنا جائل كى طرف مستند عام كنات بين مردول اور آثاد فواتين كم عند مات الم كنات بين مردول اور آثاد فواتين كم مات عام كنات بين مردول اور آثاد فواتين كام كنات بين - (١)

ان سب کے وہاں سے چلے آنے سے ان کا کھر جہاں ہروقت کھا کھی رہتی تھی اجزاکر رہ گیا۔ ایک روز عتب بن ربید، حضرت عباس بن عبدالمطلب اور ابو جمل کااس طرف سے گزر ہوا۔ عتب کی نظراس کھر پر بڑی جو سونا پڑاتھا۔ اور اس جس اسے والے اسے بول ویران چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس نے لی آ و بھری۔ اور یہ شعر پڑھا۔
کر چلے گئے تھے۔ اس نے لی آ و بھری۔ اور یہ شعر پڑھا۔

وَكُلُّ دَادِ دَانَ طَالَتْ سَلَامَتُهَا يَعَمَّا سَكُمْ وَلُهُا الْكُلْبَاءُ وَلَلْوَدِ بَا الْمُعَلِينَ وَكُمُ الْكُلْبَاءُ وَلَلْوَدِ الله والمرسلامة ربا مواليك تداليك ون اس يربروي آئ كراوروه اجازه وجائ كا- "

دہ لوگ ہوا ہے آباد کھروں کو سونا چھوڑ کر چلے کئے تھے انسیں ان کے اجڑنے کا ذراد کھ نہ تھا کی تک انسوں نے معرفت اللی کے چراغ روش کر کے اسپنے حریم دل کو آباد کر لیا تھا۔ انسوں نے ظانی دنیا کے عوض آخرت کی ابدی نعتیں ادر مجی مسرتیں حاصل کر لی تھیں۔ وہ اس سودے پر سَمرخوش تھے اور از حد مسرور۔

الواحمد، وه تايما شاعراس اجرت كل ورح يرور كيفيت كولول بيان كرما -- - فَلَمَا دَاتَّتِي الْمُواحِدِينَ الْمُوبَ

تَقُولُ: فَإِقَا لَمْنَ الدَّبِهِ فَاعِلَا فَيَهِمْ الْبِلْمَانَ وَلَمُنَا يَهُونِ الدَّورِ وَكَا الْبُلْمَانَ وَلَمُنَا يَهُونِ الدَّورِ وَكَا الدَّورِ وَالدَّورِ وَالدَّورِ وَكَا الدَّورِ وَالدَّورِ وَالدَّ وَالدَّورِ وَالدَّورِ وَالدَّورِ وَالدَّورِ وَالدَّورِ وَالدَّ وَالدَّورِ وَالدَورِ وَالدَّورِ وَالدَّورِ وَالدَّورِ وَالدَّورِ وَالدَّورِ وَالدُورِ وَالدَّورِ وَالدُورِ وَالدَّورِ وَالدُورِ وَالدُورُ وَالدُورُ وَالدُورُ وَالْمُورُ وَالدُورُ وَالدُورُ وَالدُورُ وَالدُورُ وَالْمُورُ وَالدُورُ وَالْمُورُ وَا

### هجرت فلروق اعظم

حضرت نافع، معضرت مبدافقدین عمرے واسطہ سے معضرت عمرین خطاب کی زبانی آپ کی جمرت کاواقعہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمر نے بتایا کہ میں نے اور عمیاش بن ابی رہید اور ہشام بن العاس نے اکٹھا جمرت کرنے کا پروگرام بنایا اور فے یہ کیا کہ بی خفار کے ملاب کے پاس " ناحش " کے مقام پر میح سورے اکٹھے بول گے۔ اور وہاں ہے ایک ساتھ بیڑب روانہ بول گے۔ اور یہ بھی فے کیا کہ اگر جم تین میں ہے کی گفس کو کوئی مجوری چیش آ ساوروہ وقت مقررہ پروہال نہ پہنچ تو ہاتی ووسائمی حرید انتظار کے بغیر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ عیاش تو چسپ چھپا کر اس مضموص مقام تک پہنچ کے۔ ہشام سرے سے وہال بہنچ نہ سکے لیکن حضرت عمرر منی اللہ حدی کے سے دوائی کا واقعہ سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ نے ہیں بیان قرما یا۔

سیدنا علی مرتعنی کرم اللہ وجد فرماتے ہیں " جمال تک جھے علم ہے حضرت عمر کے علاوہ جملہ صاحرین نے خفیہ طور پر بھرت کی ۔ لیکن حضرت عمر نے جس روز بھرت کا عزم کیاانموں ناچی توار ملے میں حال کی۔ اپنی کمان کندھے پر کی تیر، اپی مفی میں لے لئے ہو تا تیزہ اپنی مفی میں لے لئے ہو تا تیزہ اپنی کمرے ساتھ آوراں کیا ہی کر وفر طواف کعب کے لئے ترم شریف میں پہنچ سارے قرایش سے مات چکر سے مقر دیکھ رہے تھے کسی کو وم مار نے کی مجال نہ ہوئی۔ آپ نے کعب شریف کے سات چکر لگائے اور طواف کھل کیا مقام ابر ایم کے پاس دولاس پڑھے قرایش کے رئیسوں نے حسب وستور جگہ جگہ اپنی اپنی جاسیں جمل ہوئی تھیں ان کی برجیس میں کھاور بائد آوازے اعلان کیا۔

شَاهَتِ الْوَجُودُ لا يَرْعَمُ اللهُ إِلَّا هَذِي الْمَعَاطِسَ آي الْاُوْفَ مَنْ الْمَادَ اَنْ تَثْكُلُهُ أَمَّهُ وَيُؤْتَمُ وَلَدُهُ اَوْتُرَمُلَ مَا وَيَرَمُلُ مَا وَجَتُهُ فَلْيَلْقِيقُ وَرَآءَ هَذَا الْوَادِي - قَالَ عَلِيَّ دَفِي اللهُ عَنْهُ وَمَا تَيْعَهُ اَعَنَّ ثُمَّ مَضَى لِوَجُهِم -

معتمدے چروں پر بھنکار ہو۔ اللہ تعالی ان ناکوں کو خاک آلود کرے۔ جو محض میہ جاہتاہے کہ اس کی ماں اس کوروئ اس کی اولاد پتیم ہو۔ اس کی بیوی بیوہ ہے، تووہ اس وادی کے دوسری طرف آئ اور جھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عمر لے یہ اعلان کیا کسی کو چر اُت نہ ہوئی کہ آپ کے چینے کو قبول کر آ۔ چنا نچہ آپ بھرب کی طرف دولتہ ہوگئے۔ "

حفرت عمر فرماتے ہیں۔ مقام مقررہ پریس اور عیاش بن الی رہید پہنچ کے حین ہشام نہیں پنچ۔ ہم نے اندازہ لگالیا کہ کفار کوان کی بجرت کا علم ہو گیا ہے اور انہوں نے ہشام کوروک لیاہے۔

ہم روانہ ہوگے۔ اور قباش فی مروین عوف کے بال جاکر تیام کیا۔ ابو جمل اور حارث کو جب بعد چالکہ میاش بن رہید، ہجرت کر کے بغرب چالا گیا ہے۔ تو وہ دونوں اس کے تعاقب علی بغرب بچھا کیا ہے۔ تو وہ دونوں اس کے تعاقب علی بغرب بچھے۔ میاش، ان دونوں کے بچپا کالا کائی تھا۔ اور ماں کی طرف سان کاہمائی بھی تھا۔ جب ابو جمل اور حارث وہاں بنجے تو انہوں نے میاش سے طاقات کی اور اسے کما جب محمد بھی جب ابوں میں کو تیری اجرت کا علم ہواتو اس نے غزر مانی ہے کہ جب تک تھے دیکھے گی نہیں اپنے باوں میں تنظیمی نہیں کرے گی اور نہ سائے میں جیٹے گی۔ اپنی ماں کا حال س کر حمیاش کا دل بھی میں جیٹے گی۔ اپنی ماں کا حال س کر حمیاش کا دل بھی جب کی اور وہ دائیں جانے پر تیار ہو گیا۔

حعرت عرفر مكت بين ش في اس كماات مياش! خدا! يه تير، وشد وارتير، ما ته

وصوکا کر رہے ہیں اور تھے اپ وین سے پر گشتہ کر ناچاہے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہو۔ بخدا

ہمی وقت ہیری ماں کو جو کس کائیس گی تو وہ نؤد کھی کرے گی اور جب کمک کڑئی و حوب

اس پر آگ بر سائے گی تو خو دی سائیہ ہیں جا کر بیٹہ جائے گی۔ عیاش نے کما کہ ہی آیک و فعہ

جائوں گا۔ آکہ ماں کی حم کو پر اکروں نیز ہی وہاں اپنا کائی مل چھوڑ کر آیا ہوں وہ ہی لے

آؤں گا۔ حضرت عرف اے کمااے عیاش! تو جائا ہے کہ ہیں کہ کے بوے رئیسوں ہی

اور کو اسکہ وام فریب میں نہ چیش کر آی ہوں تو وہ لے لے اور اپنے اور رحم کر اور ان

اور کو اسکہ وام فریب میں نہ چیش کی آپ سے میری بات نہ مانی اور والی جائے پر آمادہ ہو

ایک ہوئے سے بری ہی تور قبل اور فرما ہر وار ہے اس کی چیٹھ پر سوار ہو جائوا تھا کے سفر آگر ان مشرکین کی

جائو۔ یہ بری ہی تور قبل اور فرما ہر وار ہے اس کی چیٹھ پر سوار ہو جائوا تھا کے سفر آگر ان مشرکین کی

خرف سے جسیں کوئی شک و شہر گزرے تو اس کو ایری لگا۔ وہ حمیس ان کے چھل ہے تعالی میں ان کے چھل ہے تعالی در صفر ش کے ہمراہ

روانہ ہو گیا۔

جنب کو سفر طے کر بھے تو ابو جہل نے کہا۔ میرے ہمائی۔ جس نے اپ اونٹ کو ہدی مشت میں ڈالا ہے اب یہ تھک کیا ہے کیا تم اپنی ناقہ پر جھے اپنے تھے جنس بھا لیے تاکہ میرا اونٹ کو مستالے اور آزہ وہ م ہوجائے۔ عیاش نے کہاں! پس تیوں نے اپنا اپنا اور آزہ وہ م ہوجائے۔ عیاش نے کہاں! پس تیوں نے اپنا اور آزم کے توان کو بھایا آکہ ابو جسل، عیاش کے چیجے اس کی اونٹی پر سوار ہوجائے۔ جب وہ زجن پر از محے توان وہ اب کے مطابق اس کو پکڑ لیا اور اس کے پاؤں اور ہاتھوں کو معبوط دی سے جگڑ دیا اور اس حالت جس اسے لے کر دن کے اجا لے جس کہ جس داخل ہوئے۔ جمال سے گزرتے اوگوں کے خصف کے فصف لک جاتے وہ ان کو کہتے۔

يَا آهُلَ مَكَّةً ؛ هَكَذَا فَا فُعَلُوْا بِسُفَهَا وَكُوْلُمُنَا فَعَلْنَا بِسِفِيهِنَا

-100

"اے مکدوالو! تم بھی اپنے احقوں کے ساتھ میں سلوک کروجو ہم نے اپناس احق کے ساتھ کیاہے۔"

دونوں نے باری باری حضرت میاش کو سوسودرے لگائے اور جبوہ کمہ پینچے توانسی با عدھ کر چلیاتی دھوں کے بینچے توانسی باعدھ کر چلیاتی دھوپ میں ڈوال دیا گیا۔ ان کی مال نے تشم کھائی کہ جب تک بید دین اسلام کو ترک خیس کرے گاس کی دسیال نمیس کھولی جائیں گی اور ہے سی تڑپ تڑپ کر جان دے دے گا۔

کیاعیاش اور ہشام نے وین اسلام کوترک کر کے پھر کفرائفتیاد کر لیا۔ اگر چہ بعض روایات بیس اس رائے کی آئید ہوتی ہے۔ لیکن اس سے قوی دلائل ایسے ہیں جو اسلام پر ان کی اللہ ت قدی کی شمادت ویتے ہیں کفار کمہ انسیں مسلسل طرح طرح کی سزائیں ویتے رہے۔ اگر انہوں نے دوبارہ کفر قبول کر لیا ہو آتو پھر ان کو سزا دینے کا کوئی جوازنہ تھا۔ نیز سرکار دوعالم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جب مدید طعیہ پہنچ تو چالیس و توں تک ہر مبح کی نماز بیس ان کی نجات کے لئے دعائیں ما تھتے۔ عرض کرتے

> ٱللَّهُمَّ الْجُ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَعَيَاشُّ بْنَ آفِ رَبِيْعَةٌ وَهِشَامَ بْنَ الْعَاصَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَثَلَّةُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةٌ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيْلًا

"اے اللہ! کفار کے پنجہ استبداد سے نجات دے ولیدین ولید، میاش بن ربید، بشام بن العاس کو۔ نیز ان کرور الل ایمان کو بھی نجلت دے جو کمی بیں اور جو کسی حیلہ ہے اجرت کی استطاعت نمیں رکھے اور ندانہیں کوئی راہ قرار دکھائی دیتی ہے۔ "(1)

ان دونوں کا نام نے کر حضور ان کی نجات کے لئے دعافر مائے رہے۔ خدا نواست آگر انہوں نے اسلام سے رخ موڑ لیاہو آتوہ قطعائی دعائے ستی نہ نتے۔ کفار کاانہیں مسلسل عذاب دیجے رہنا، سرکار دوعالم صلی اللہ تعانی علیہ وسلم ان کے لئے یہ وعائی مانگناہی بات کی روشن دلیل ہے کہ انہوں نے اسلام سے اپنارشتہ منقبلے نہیں کیا تھا۔

قریش نان دونوں کو محبوس کر دیااور کی سال دوان کی قید میں ہے۔ ۲ جری میں بنگ بدر ہوئی۔ سلمانوں نے کفار کمد کے سر آ دمیوں کو جنی قیدی بنائیا۔ ولیدین ولید حضرت فالد کے جن گی تاریخ ہی ان جنی قیدری بنائیا۔ ولیدین دلید حضرت فالد کے جونی جی ان جنی قیدری بنائی ولید کافدید اداکیا ورانسی رہاکر اے والی کہ لے آئے۔ کمد جنی کر ولید نے اسلام کا علان کر دیا۔ ان کے دونوں پھائی محت یہ ہم ہو نے اور ولید کو کماکہ اگر تم مسلمان ہو گئے تھے تو پہلے اعلان کر دیا ہو تا۔ ہم زرفدید دین میں اس وقت اپنے ایمان لانے کا اعلان کر تا تو مکن میں جنا ہوں میں اس بات کو پند میں کر تا تھاکہ لوگ میرے بارے میں اس فالم نفی میں جنا ہوں۔ کی روز بودوہ کم سے خیس کر تا تھاکہ لوگ میرے بارے میں اس فالم نفی میں جنا ہوں۔ کی روز بودوہ کم سے خیس کر تا تھاکہ لوگ میرے بارے میں اس فالم نفی میں جنا ہوں۔ کی روز بودوہ کم سے

<sup>:</sup> ا - ميرت عليه، جلد ا، مني ١١١م

ہجرت کر کے مدینہ طبیبہ آ مجئے۔ ( 1 ) علامہ ابن ہشام اپنی میرت میں لکھتے ہیں کہ لیک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ د آلہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ لِنَ بِعِيَاشِ بَنِ آبِ نَهِيعَةٌ وَهِسَاءِ الْعَاصِ "كون ب جوعياش بن الي ربيد لور بشام بن العاص كومير، پاس له آير؟"

ولیدنے عرض کی یارسول اللہ! بید خدمت میں انجام دوں گا۔ اس وقت تقیل ارشاد کے کے مکدرواند ہو سے اور چھیتے چھپائے مکد میں واعل ہو گئے۔ راستہ میں ایک عورت ملی ہو کھانا لے جاری تقی۔ آپ نے اس سے پوچھاللہ کی بندی! تم کد حرجاری ہواس نے جواب ویاان

عے جاری کی۔ اب عالی سے ہو جمالقدل بندی! م ادر طرجار ہی ہوائی ہوائی ہوا ب دیواب ویاان دوقید اول کو کھانا پہنچانے جاری ہول۔ آپاس کے بیچے چکتے ہے اور اس مکان کا پہ چانا لیاجہاں ان کے دور بی بھائی محبوس تھے۔ یہ لیک چار دیواری تھی جس پر چست نہ تھی۔ جب

عیبل ان معدود و کا بھی جو سے بید بیت چر دیوری کا سرچ معت نہ ہے۔ بب رات کی آر کی میل کی تودہ آ ہے۔ ہواں بہنچ اور دیوار کو پھاند کر نیچ از گئے۔ جمال انس

چنکویاں لگاکر قید کر دیا گیاتھا۔ ولید نے ان کی جنگزیوں کو آیک پھر کے اوپر ر کھااور تکوار کاوار کر کے ان جنگزیوں کو کاٹ ڈالا۔ پھر انہیں باہر نگلا۔ اپنے اونٹ پر سوار کیاخود تھیل پکڑی اور

انسیں نے کر اسپنے آتا طیہ العسلوۃ والسلام کی بار گاہ میں کانچا دیا۔ راستہ میں ان کا پاؤں پھسلا۔ لیک انگی زخمی ہو اُن اس سے خون بہنے لگا۔ فوراانگل کو کہا

عَلْ آنْتِ الْدَامْبَعُرْدُومِيْتِ دَوْقَ سَهِيْكِ اللَّهِ مَا لَوَيْتِ

«كياباكي الكي برس فن بن لكب بي الكيف الله

ےرات می بولی ہے۔ " (۲)

ان تیوں میں سے ہشام کو سفر سے پہلے ہی اہل کھ اے اپنے تاہد میں کر لیا تھا میاش کو کرو فریب سے پھر پکڑ کر کھ میں وائیں لے آئے۔ (۲)

مواہب الدنیا اور اس کی شرح ذر تانی ش بے کہ حضرت عرکے ساتھ آپ کے بھائی ذید بن خطاب کے بھی جرت کی معرت ذید، معرت عرب عرض بوے تے اور ان سے پہلے

اله ميرت طير جلدا، مخراام

۲ - برستاین پشهم. جلد ۲. صفحه ۲۸۸ ۸۸۸

مح برستان كير، جلد ٢. مل ٢٢٧

مشرف باسلام ہوئے تھے نیز عمد صدیقی میں جب محرین فتح نبوت کے خلاف خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق نے علم جہاد باند کیاتو حضرت زید نے بھامہ کے مقام پر مسیلمہ کذاب کے خلاف جگ اوتے ہوئے جام شیادت نوش کیا۔ حضرت عمر فرما یا کرتے۔

> ٳٙؿٚڛۜۼۜۊؽٚٳڵٵڬؙۺؙؽؽڹٵۺؙڵۄٙڣۜؽؚؽ۠ٷٲۺۺؙ۫ڣ۪ڰ؋ؖؽڬ حٙڔۣ۫ڽؘۘۼڵؽۼڂؙۯ۠ٮ۠ٵۺٙۑؠ۠ؿٵ

حری علیو حرف سیایدا "میرا بھائی دو نیکیوں می جی سبقت لے کیا جی سے اس نے اسلام تبول کیاور جی سے پہلے شرف شادت حاصل کیا آپ کوان کی وقات

م سخت د که جوار "

علامد ابن بشام فرماتے ہے کہ حضرت عمر جب قبابینے توان کے خاندان کے ووسرے افراد بھی جورت کر کے ان کے اس میں گئے۔ ان جس ان کے اعلیٰ زیدین خطاب، عمرو و عبدالله فرزیدان مراقدین معمر، آپ کے وار خشش میں حذافہ سمی آپ کے بسنوئی سعیدین زید نیز واقد بین عبداللہ تیمی ( آپ کے حلیف ) خولی ابن خولی و الگ میں ابنی خولی رضی اللہ منم ( ا )

### ويمرمهاجرين اولين

ان حدرات کی بجرت کے بعد ممایزین کی آید کا آن بندھ کیا جس وقت کس کوموقع ملا۔ وہ کمہ چموڑ کر بیڑب روانہ ہو جاآ۔ امام بخاری، حضرت براء بن عاذب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

> ٵۊٙڵڡۜ؈ٛۊۜۑ؏ۘ؏ؘڲڸێٵڡؙڞڡۘؼۺؽۼؽڋۣۊٳ؈ؙٛٳ۫ڝۛڡػڷٷٛۄۣ ػٵٮٵؽڠ۠ۯٳڝٵڷؿٵڛۮؘڡۜڽڡٙڔڽڐڬٞۅڛۜڠڽ۠ۅؘۼڡۜٵۮؙۺٛؾٳڝؠ ڰؙۄٙۊٙڽؚڡڔۼۘۺؙۺؙٵۼٛڟٙڵؠ؋ؿۼۺڔۺۜڎڡٚٵؖ؋؈ٛٲڞٵؠۣٳڵڹؖؠؚؿ ڞڴؙٳڶڎؙڎؙڡؘڵؿڔۅؘڛڵؘٷۦ

"سب سے پہلے ہارے پاس معدب بن عمیر اور عبداللہ بن ام کتوم تحریف اس کو آن کر یم کی تعلیم دیتے تھے پار حضارت بال ، اللہ معدرت عمرین الحطاب معدر، عمارین باسم جرت کر کے ہارے ہال بنچ پار حضرت عمرین الحطاب

ہیں صحابہ کرام کی معیت میں وہاں تشریف نے آئے۔ " ( ۱ ) اس سے معلوم ہواکہ حضرت سعدین افی وقاص اور حصرت طلحہین عبیداللہ بھی مهاجرین سابقین میں سے تصحور حمت عالم صلی اللہ علیہ و الدوسلم کی پیژب تشریف آوری سے پہلے یہاں پہنچ مجے تھے۔

## بجرت صبيب

صبیب کاصلی دخن در یائے د جلہ یافرات کے ساحل پر واقع ایک مکاؤل تھاجب وی افتکر الماس علاقد پر چرصائی کوانس جنگی قیدی بنالیاس وقت به سمن تصرومیوں فے انسیں بنو كلب كے كى فخص كے باتھ فروشت كر دياوه انسيں لے كر مكه آيا حبد الله بن جدعان نے انسيں اس فخص سے خرید الور آزاد کرویا۔ آپ نے کسٹ می رہائش اختیار کرلی اور جب ہی کریم علیہ العلوة وأسليم مبعوث موع توحضور كدست مبارك براسلام كي بيعت كى اور مسلمان بومي عمارین اِسراور مبیب دونوں نے ایک روز اسلام قبول کیا۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم نے اس سے وجھاکہ میسب تمار الر کاؤے نیس پر تم نے اپن کئیت کول رکونی ہے۔ آپ نے جواب دیاکدمیرے آقا کاکرم ہے۔ میرے آقائے خودمیری کنیت او کی ار کی ہے۔ ان کی زبان بس بمت ذياوه مجميت تتى مربي لجدش عربي الفاظ كامج تلتط نبس كرسكة تتے طبيعت م بلاک ظراطت تھی۔ ان کی تخریفات باتوں سے سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بہت محظوظ موتے ایک روز ان کی ایک آگھ و تھتی تھی گئتے ہیں میں اس حالت میں خدمت باقد س میں حاضر ہوا حضور نے مجوریں اور دوئی میرے سامنے رکمی میں مجوریں کھانے لگ سر کار نے فرمایا كه مهيب تساري آكل يمي د محتى إلور پارتم مجوري كلاب مو- عرض كي بي دوسري مح آتك كى طرف سے انہيں كمار بابول - صفور عليه العسلوة والسلام بيرس كربست محلوظ بوئ اور تنبسم فرمایا۔ (۲)

مہیب نے مکہ بی ق کاروبار شروع کیا ہو بہت چکا۔ اور ان کا شرطہ کے بالدار آجروں میں ہونے لگار حت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جب کہ سے اجرت کر کے چلے سے تو ول بے چین ہو کیا طبیعت ب قرار رہے گئی کی پہلو آرام نہیں آناتھا۔ آخرارادہ کیا کہ وہی جاکر

ا - ميرت اين كثير، جلد ٢. ملي ٢٢٢

۲ - ميرت طبي جلدا.منځ ۱۸،۲۱۸ ۱۸

انہوں نے کماہاں! آپ نے فرمایا یہ لومیرا سار امال و متابع۔ حسیس یہ مبارک ہو۔ جھے محزل جانان کی طرف جائے ہے نہ دو کو۔

صنور سرور عالم کو جب اسے جال خار صبیب کے اس نے مثال ایٹر کی اطلاع لی۔ تواس قرہ پرور اور دل نواز آتا نے نے فرما کر اسپے غلام کو داد دی اور حوصلہ افرائی فرمائی۔

دَیْحُ صُهَیْبُ ، دَیْحُ صُهَیْبُ \* پدانغ کایاصیب نے پدانغ کمایاصیب نے۔ " (1)

ہور مایا علیب ہے ہوں مایا ہیں۔ اور مرقد اور ان کا بیٹا مرقد، قباعل کلتوم بن ہدم کے معمان ہے

معرات عزہ، زیدین عاریہ، ابو مرید اور ان تابیا مرید، بایک سوم بن ہرم سے معان ب جو عمروین موف کابھائی تھا۔ (۲)

حطرت ذہرین عوام، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ قباض تُصبّہ کے مقام پر منذرین محمدین حقبہ کے ہاں آگر فمرے حطرت طلو اور مہیب بجرت کر کے مدیند کی آیک اضافی استی الشخیص عبیب بن اساف کے ہاں آگر اڑے۔ خبیب، بلحادث بن خزرج کے بھائی تھے۔ (۳)

ا - ميرت اين بشام ، جلد ٢ ، صلحه ٨٩

۲ - بیرت این بشام جاد ۲، سنی ۱۰۰ ۳ - بیرت این بشام . جاد ۲، مسنی ۱۰

تعفرت حمان بن مفان نے معفرت حسان بن جبرت شاعر بار گاہ نوت کے بعائی اوس بن جبت کے بال رہائش اختیار کی ۔

دہ مماجرین جو تفاقع بین الل و میل کے افر جرت کر کے آئے۔ تصورہ سب سعدین نیمٹر کے پاس آگر فروکش ہوتے کیونکہ دہ خو دہمی الل و میل کے جنبال ہے آزاد تھے۔ (۱)

## صحابہ کر ام علیم ارضوان کی ججرت کے عوامل و محر کات

کل مال تک و جمت عالمیان صلی الله علیه و آله وسلم ی تبلین سرگر میں حرم مکہ تک محدود
رجیں۔ یمان کے اصلی باشدے یا باہرے یماں آئے والے لوگ ی حضور کے خاطب تھے
لیکن دہ دین، جو صرف الل مکہ یا جزیرہ وحرب کے کمینوں کی تقدیم پدلنے کے لئے نہیں آ یا تھا۔
بلکہ جس نے سادے عالم انسانیت کو حقیدے اور عمل کی گراہیوں سے اکال کر ہوایت کی
شاہراہ پر گھنزن کر ناتھا۔ زندگی کے قکری، نظری اور عملی کوشوں کو نور حق سے منور کر ناتھا۔
شاہراہ پر گھنزن کر ناتھا۔ زندگی کے قکری، نظری اور عملی کوشوں کو نور حق سے منور کر ناتھا۔
وہ کی تکر ایک خلے کوشہ میں محدود رکھا جا سکتا تھا۔ اس کی قطرت اسے ظہور کے لئے وسیع
آفاتی کی مثلاثی تھی۔ اے اپنی کو ناگوں پر کات کے اظھار کے لئے بہت کشاوہ میدانوں کی
ضرورت تھی۔

کہ کہ کہ کہ کے دیسوں نے اس نوت منتائی قدر نہ پہانی ۔ پہلے اس کے کہ وہ اس بادی پرحن کے قدموں میں اپ و بیدہ و ول فرش راہ کرتے اور اس و حوت کو قبول کرنے میں آیک دوروی دوسرے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ منتل کے ان ایم حول نے بڑی بدوروی سے اس و حوت کو فمکرا و یا اور اس و اعی صادق کی راہ میں چنمان بن کر گھڑے ہوگئے۔ وہ سلیم الفسر سافراو جنہوں نے اس کلہ تو نہ کو تھا کہ دیا سافراوں پر جینا حرام کر دیا۔ ان کے ترکش ان کی منت مسافروں پر جینا حرام کر دیا۔ ان کے ترکش بناہ میں منتاز میں منتاز میں منتاز میں کہ ان کے ترکش بناہ میں منتاز میں منتاز میں منتاز میں کہ ان مناہ دیا ہو واسے ذاتی کہ ملات اور جنو و اپ خاتی کہ ان کی دست درازیوں سے منتائ نہ تھی۔ ان کا ایم صابح بوجود اپنی خاتی ان و جابت و سیادت کے ان کی دست درازیوں سے منتائ نہ تھی۔ ان کا ایم صابح تو دائی و جابت و سیادت کے ان کی دست درازیوں سے منتائ نہ تھی۔ ان کا ایم صابح تو دائی و جابت و سیادت کے ان کی دست درازیوں سے منتائ نہ تھی۔ ان کا ایم صابح تو میں منتائ نہ تھی۔ ان کا ایم صابح تو دائی و جابت و سیادت کے ان کی دست درازیوں سے منتائی نہ تھی۔ ان کا ایم صابح تو دائی خاتی ان کی دست درازیوں سے منتائ نہ تھی۔ ان کا ایم صابح تو تو تو کی سے میں کہ ان کی دست درازیوں سے منتائ نہ تھی۔ ان کا ایم صابح تو تو تو کی تو کی درائی خاتی کی دست درازیوں سے منتائ نہ تھی۔ ان کا ایم صابح تو کی درائی خاتی کی درائے کی

اب ميرت اين باشام. جلد ٢. مور ١٢

وآلدوسلم خالفہ کے ان پاکباز بندوں کو مبشدی طرف جرت کرنے کا جازت دی۔ جس کا
ایک بنجہ تو یہ نگا کہ ان مظلوموں کو ایک ایٹا کو شد عافیت کی کیا جمال دو آزادی ہے اپنے خالق و
ملک کی عبادت کا شوق پر اکر سکتے تھے اور عزت کی زندگی سرکر سکتے تھے۔ نیز انہیں بید موقع کی
عماکہ جزیرہ عرب سے باہر جشہ کے ملک جس اپنے دین کی تبلیج کر سکیں اور بھی ہوئی خلوق کوراہ
راست و کھا سکیں نیز اپنے اخلاق حسنہ، طرز عمل، بلند نظریات اور پاکیزہ کر دار سے اسلام کی
حقانیت پر کو ای دے سکیں۔
حقانیت پر کو ای دے سکیں۔
حضرت جعفرر منی اللہ عنہ فرجب نجائی کے در بار عمل اس بابر کت انتظاب کے خدو خال

وضاحت ہیان کے جس ہے نبی اگر م کی غلامی نے النبی بالا بال کر دیا تھا۔ توان کی تقریر کی الرائجیزی کا یہ عالم تھا کہ دربار جس حاضرر کیسوں اور پادر ایوں کے علاوہ خود بادشاہ کی آئکھیں ہمی افتکبار ہو گئیں۔ نہ صرف نبیاشی اور اس کے متحدود درباری حلقہ کوش اسلام ہو گئے بلکہ الل کمہ کاجو وفد مسلمان مہاجر مین کو حبشہ ہے تھال باہر کرنے کا مشن لے کر وہاں کیا تھا۔ اس کا سر راہ حمودی عاص بھی جھنرے جعفر کے دلاور حسن بیان سے متاثر ہوئے بیٹے شدرہ سکا۔ وہ کما

سرر او عمروین عاص بھی جنزت جعفر کے وفاد پرخس بیان سے متاثر ہوئے بغیرنہ رہ سکا۔ وہ کیا تھامسلمان در دیشوں کوشکار کرنے گئے۔ نیکن مرد حق کی زبان کی کمان سے کلمہ حق کاکیک جیراس کو بھی گھائل کر کیا۔

علامه أبن عبدالبر" الاستياب" من لكية بي-

إِنَّهُ لَوْرَأْتِ مِنْ آرْمِينِ الْحُبْشَةِ إِلَّا مُمْتَوِّدٌ الْلِإِسْلَامِ

" يعني حمروين عاص جب حبث كى مرزين سعوالي آع- قوان كاول

اسلام کی حقانیت کولسیم کر چاتھا۔"

اس کی وجہ یہ ہوئی کہ لیک روز نجائی نے عمروین العاص کو اپنے پاس بلایالور انہیں کہا۔ یاعمَّمُ و، کَیُفَ یَعْمُ بُ عَنْكَ آمُّو ایْنِ عَیِّمْكَ ؟ فَوَادِتُهِ إِنَّهُ لَرَسُوْلُ اللهِ حَقَّا۔

"اے مروا تھے ہے اپنے بھازاد کی حقیقت کیے تفی ری بخدا وہ اللہ کے

عرسول إن-

مرونے ازراہ جیرت نجاثی سے ہو تھا۔

آنْتَ تَقُولُ وَالِكَ

"اے نجائی! تم بھی ان کی نوت کوتسلیم کرتے ہو۔ "

قَالَ النَّهَا يَثِينَ إِنْ وَاللَّهِ ؛ فَأَطِلْمُنِينَ

"نعاثى نے كمابان بخدا! من ان كوالله كارسول ماتا موں تم بحى اس بات

م مرى يودى كرو- "

علامه ابن عيدالبركعيس-

غَنَرَجَهِ مِنْ عِنْدِام مُهَاجِوً النَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعُو وَخَالِدُ بَنُ الْوَلِيْدِ وَعُتَّمَانَ بَنُ طَلْهَةً لِيسَّتَ اللهُ عَلَيْهِ وَعُو وَخَالِدُ بَنُ الْوَلِيْدِ وَعُتَّمَانَ بَنُ طَلْهَةً لِيسَتَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَمُو وَخَالِدُ بَنُ الْوَلِيْدِ وَعُتَّمَانَ بَنُ طَلْهَةً وَلَانَ عَمَ لِيلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَعُلَانَ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُو وَخَالِدُ اللهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُو وَخَالِدُ اللهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُو وَخَالِدُ اللهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُو وَخَالِدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُو وَخَالِدُ اللهُ الل

" پس عمرو بن عاص، تباشی کے پاس سے تبی کریم کی خدمت علی حاضر
ہونے کی نیت سے روانہ ہوئے فتح نیبر سے چھ میدنہ پہلے آگر مسلمان
ہوئے لیکن مح روائٹ ہیہ کہ وہ ۸ بجری ماہ صفر علی فتح کہ سے پہلے چھ
ملا، حضرت فعالد حضرت حیان بن طلح کے ہمراہ بار گلار سافت علی حاضر
ہوکر مشرف باسلام ہوئے۔ جبوہ حبشہ سے روانہ ہوئے تھے توان کا
ارا وہ فور آبار گاہ رساف عی حاضر ہونے کا تھا۔ لیکن وہ ایمانہ کر سکے۔
اور اس وقت حاضر ہوئے جس کاہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ واللہ الخم (۱)
حافظ این تجرافا صابہ ، علی ذہر بین بکار مصور ماہر علم انساب سے نقل کرتے ہیں۔
مافظ این تجرافا صابہ ، علی ذہرین عالی گان علی بیں المنتج التی وکھی

ڔٷڔڝڔڡ؞ عمروبي وين وي عليو بهري ورو بادفي المبتشة .

مدك موين عاص ف نجاش كم إلى براسلام أول كيا جب كدوه عبشه

<u>س تھے۔</u> "

مهاجرین عبشه کی جو سوء کول پر کات طاہر ہوئیں ان کا ظلامہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور اگر ان کی جرت کی صرف بمی لیک بر کت ہوتی کہ عمروین العاص جیسی پہند روز گار

ارالاستياب، جلدا، مؤداه،

مخصيت في اسلام قبول كرلياتويد مجي بجو كم نه عني -

جب الله تعالى نے مك سے اڑھائى تىن سو ممل دور يرب نامى ايك بہتى كے كينول كے دائد الل وفائے ايام تعربق ميں منى دائد الل وفائے ايام تعربق ميں منى

روس میں مان کے دامن میں نصف شب کے بعداہ آ قاعلیہ العساؤة والسلام کی بیعت کی اور ہر و ثمن سے اپنے آ قا کا د قاع کرنے کے لئے جان ویل کی بازی نگادیے کا حمد کیاتو کہ کے ستم

دسن ہے اپ اوالا میں سرے ہے ہے جان وہاں بادی اور ہے اسلام کے ہتائے ہوئے رسیدہ مسلمانوں کوایک نئی ہناہ گاہ ال ممنی۔ جمال وہ عزت و آرام سے اسلام کے ہتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی بسر کر کتے تھے۔ الل مکہ کوجب بیڑب والوں کے مسلمان ہونے کا علم

طریقہ کے مطابق زندگی بسر کر سکتے تھے۔ اہل کد کو جب بیڑب والوں کے مسلمان ہونے کا علم جواتو یہ خبران پر بکل بن کر گری اور مسلمانوں پر انہوں نے جبر و تشدّدی مم از سرلوبزی تیزی سے شروع کر دی۔ تو حضور سے سحابہ نے بجرت کرنے کی اجازت طلب کی۔ حضور علیہ افساؤۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے اون کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے چند روز سکوت افتایار

> فرایا۔ آیک روز حنیر مکراتے ہوئے محابے کی اس تشریف لے آئے اور فرایا۔ جھے بتایا گیاہے کہ تمار امقام ہجرت بیڑب ہے جو فض ہجرت کالراده

ر کھتا ہو۔ وہ بڑب چا جائے۔ " یول مدیند کی طرف محلب کی جرت کا آغاز ہوا۔ جس کی تفصیلات آب پہلے طاحظہ کر ہے ہیں۔

ر حمت عالم صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كى ججرت كى وجوبات اور حكمتين حرت عامرة بال مركار دوعالم على الله عليه و آله وسلم كى جرت كاسباب وعلى بيان كرتي و قطرازين -

از وطن آگائے ما بنجرت نمود ہمارے آگاصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے وطن سے ہجرت فرما کر مسلمان قومیت کے عقدہ کی گرو کھول دی۔

عکمتش یک لمت گیتی نورد امان کلاد قصر ک

بر اساس کلی تھیر کرو حنورکی تھت نے کل اتوسید کی نیاد پر ایک ایس المت تھیر فر الی جو ماکسیر ختی ۔ آز بخشش بائے آن سلطان دیں مجد موقع زین مسلطان دیں مجد موقع زین کے اس باد شاہ کی جو دو حاکے طفیل ساری روئے زین ماری موریادی منی۔ مدری مسیدادی منی۔

آنگ در قرآن خدا او را ستود آنگ حفظ جان اد موعود بود وہ ذات اقدس جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرائی ہے اور اس کی جان کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔

وشمنگ بےدست و پا از بیبیتش نرزہ برتن از فکوہ نطرتش اس کی جیت سے دعمن ہردقت ہے دست و پار بخ تھے۔ اور جس کی

ن میں میں میں میں میں ہوت کے دید ہدے ان پر لرزہ طاری رہتا تھا۔ فطرت کے دید ہدے ان پر لرزہ طاری رہتا تھا۔

پس چا از سکن آبا کریخت؟ تو گمل داری که از امداء کر یخت

بایں بمد حضور نے اپنے آبائی وطن سے کیوں رضت سفریائدھا۔ تیمراید گملن ہے کہ صفور دشمنوں کے خوف سے ڈر کر بھاگ گئے۔

مان ہے کہ حضور دھنوں کے خوف سے ڈر کر بھاک گئے۔ قصہ کویاں حق زما پوشیدہ اند

فلامعن مجاب- (١)

اس لئے یہ گمان کرنا سراس غلط ہے کہ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے دشمنوں کے خوف اور ڈرے کے کو چموڑا اور وہاں ہے بہت دور پیڑپ کی ایک بہتی میں اقامت گزیں ہوگئے۔ جس کا اللہ محافظ ہو۔ جس کا اللہ مدد گار ہو۔ اس کو کسی دشمن کا کیا خوف ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا دشمن اے کیا گزئد پہنچا سکتا ہے۔

حضور عليه المسلؤة والسلام كي تيرو ساله كلي زندكي كابرون حضوركي بماوري اور شجاعت ير ثلد عادل ہے۔ اس عرصہ میں تبلغ اسلام کے سلسلہ میں حضور نے بزاروں زہرہ کداز مشكلات كاسامناكيا . ليكن برموقع يرحضور عليه العلاة والسلام فيالى فعاعت واستقامت كا مظاہرہ کیا کہ دشمن بھی اعتب بدنداں رہ جاتے۔ ان کے بغض و منادے اسلور خاند میں کون سا ایماملک بتصیار تھاجو انہوں نے ہادی برحق کے خلاف نہ ازمایا ہو۔ مکہ کی سنگاخ وادیاں ہوں یاطانف کے کوچہ وبازار ، شعب انی طالب میں محصوری کے تمن سال ہول یا حرم کعبہ کا کوئی گوشہ۔ راہ حق کے اس مسافر کاقدم مجمی نہیں بھسلا منزل توحید کاب راہی مشکل ترین حالات مين بمي الى منزل سے كمي بدنلن نسيس بوا۔ رحمت عالم صلى الله عليه والدوسلم ك اجرت کی وجہ بیر تھی کہ مک کے احول میں جمال کفروٹرک کے تھے۔ول اور متحدل برستاروں کو بلادئ مامل تني دبال وموت توحيد كالجريار آور نسي بوسكاتها - فالداني يرتري كابحوت جهال سرول برسوار تفاویال اسلامی مسلوات کافظریه کیو تحر نشود نما یا سکناتها - جمال دولت اور طاقت کی نوت کے باعث معلمت انسانی کی ساری قدریں پایل ہوتی رہتی تھیں وہاں اسلامی عدل واحسان کے اصولوں کو کیو تحریذ برائی حاصل ہو سکتی تھی۔ جمال سرمایہ وارائد فطام کی چے واستوں نے سارے معاشرہ کو فریب وامیر دوطبقوں میں تعتبے کر دیاہو۔ وہاں اسلام کے كريماز اود فياضانه فكام معيشت برعمل كوكر فمكن تمار جهل برهن اسينه فبيلدكي توت و طانت کے بل ہوتے پر ہرظلم روار کمتا ہو۔ وہاں اسلامی افساف کے بازک نظام کو کے محر عملی جنسها إجاسكا تفار جمال غريب اور ذم وسنول كوستالاور لوثنا، سيادت كي نشاني مو، جمال مع خواری اور قمل بازی، دولت و ثروت کی علامت مو، جمال نس د فرر کاار تکاب حمول خاندانوں کے نوجوانوں کامحبوب ترین مشخلہ ہو، جمال قید کر حور نون کے محرول پر جمنڈے جمولتے ہوں وہاں اسلام کے اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور انسانیت پرور نظام حیات کانفاذ کو تکر ممكن تحار

اس لئے ضروری تفاکہ رہبر نوع انسانی ایک ایسے مقام کو اپنی رہائش کے لئے احتیار کرے جمال کی آزاد فضایر اسلام اپنے تمام عقائد، توانین، اخلاقی ضوام الورسیاسی عاد لائد اصولوں کو باسانی بافذ کر سکے۔

## نی رحمت کی ہجرت کے نوری محر کات

نی کریم علی العلوة والمشلیم نے سحاب کرام کواجازت عطافرانی کہ وہ اجرت کرے علے جائیں۔ اللہ تعالی کے میر مخلص بندے وطن، لل وطن، اپنے مکانات، اپنی حوطیاں، اپنی عمر بحر کمائی ہوئی وولت کے انبادوں کو نظرانداز کر کے سوئے پوب جرت کر کے جانے ملکے بہاں

مك كدان نفوس قدميد سے مكه خالى موكيا۔ سر كار دوعالم صلى الندعليه وآله وسلم ك علاوه صرف حصرت ابو بكراور حضرت على مرتعنى

رمنی الله عنما باتی رہ محے یہ دونوں حضوری خاص مرایت کے مطابق رک محے تھے۔ حضرت صديق اكبر جرت كرفي اجازت طلب كرت توحضور فرمادية

لَا تَعْيَلُ لَعَلَ اللهَ يَعْمَلُ لَكَ صَاحِبًا

"اے او برا جلدی نہ کروشایہ اللہ تعالی تسارے لئے کوئی رفیل سفر

بدار شادس كرآب ك دل من بدامير بيدا بوتى كه شايده ومنتى سفر سر كار دوعالم خود بول -یادہ فریب و ب لواسلمان جو کفار کے چنگل میں بہنے ہوئے تھے۔ اس لئے اجرت سے

ملاول کی اس ایتامی جرت سے کفار کمہ کو طرح طرح کے شدید خطرات کا احباس

ہونےلگا۔ انسیں بیدخیل بھی ستانے لگاکہ کمیں نبی کریم بھی پمال سے ترک وطن کر کےاپنے ساتھیوں کے پاس نہ پنج جائیں اگر ایساہوا تو مین ممکن ہے کہ کچھ عرصہ بعدوہ مکہ پر دھاوا ہول وس اوران کا مچوم لکل ویس اس سے ویشتر کہ حالات ان کے گابو سے باہر ہو جائیں انہیں کوئی فیملد کن قدم افعانا چاہے۔ باہی مشاورت کے لئے انہوں نے تمام قبلوں کے سرير آوروه اور زم ک لوگوں کو داوالندوہ میں جمع مونے کی دعوت وی اس مجلس مشاورت میں شریک ہونے والوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ سمی قرایثی قبیلہ کے فرد ہوں اور ان کی عمریں جالیس سال سے حقاوز ہوں ۔ ان قدو سے صرف ابو جمل کو منتھیٰ رکھا کماتھا۔ کو تکد اسلام اور تیفیر اسلام صلى الله تعنال عليه وآله وسلم عاس كى عداوت سب عديدهي بوئى تعي اوروه اين قبيله من حكند شار بو ما تعاب اس لئے وواہد افکم كى كنيت سے معروف تعاب وواكر جداس وقت كسن قا- ايمى اس كى دار حى يمى يورى طرح نيس الرى تقى- ليكن اساس جلس مي شركت کی اجازت وے دی گئی۔

علامہ این بشام نے اس مجلس شوری میں شریک ہونے والوں کے اساء اور ان ك قائل ك ام تنسيل ع تحرير ك مي-شركت كرفي والول كے نام يام قبيله ىنى عبر شمس = عتبدين ربيد- شيبدين ربيعه، ابوسغيان بن حرب طقيمهان عدى - بجيرين مطعم - حرث بن عامرين نوفل يؤ تو نو فل ين ميد مناف = لعربن حادث بن كلده ينى عبدالدارين تصى = الالتفرى ين يشام - زمعدين اسودين مطلب اور تعيم ين حرام ئى اسدىن عبدالعرى = ابو جهل بن بشام يني مختوم = ئىسم = نبسه ومنيه يسران حجاج اميرين فكنب = 23 is ان کے علاوہ ہمی چھر آوی تھے۔ (۱) کہ کے گر گان بذاں دیوہ اور زیر ک لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس مجلس میں شریک ہوئی تھی۔ اس لئے بدون " ہوم الراعم " كے ام سے مشور مو كيا-جب سد اوگ وارالندوہ میں واعل ہونے کے قوائسوں نے وروازہ برلیک اجنی کو دیکھا جس نے ریشی جبہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ شکل وصورت وضع قطع لور لہاس سے کمی قبیلہ کا رئيس معلوم مو القار انهول في إس عن جها "من الشيخ - " اعدرك آب كس قيل ك مرداريس- حيقت بن وه اليس تفاجوانساني شل بن وبال الموجود موا تها- اس في جواب ريا-شَيْرٌ مِنْ آهْلِ نَجْبٍ سَمِعَ بِالَّذِي إِنَّكُ أَتُّولُهُ فَعُصَّرٌ مَعَكُمُ إيسمهم مَا تَقُولُونَ وَصَلَى أَنْ لَا يُعْدِمُكُو مِنْهُ وَالْمِيَّا وَنُعْمَا " میں الل نجد کا سردار ہوں۔ میں نے اس امر کے بارے میں سنا جس کو

سُنَيْزٌ مِّنَ آهُلِ بَنِي سَمِعَ بِالَّذِي إِنَّهِ اللهِ اللهِ عَصَى معدهَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ آهُلُو اللهِ عَصَى معدهَ المِنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

۱ سرت این اشام ، جذا ، صلی ۱۳ او سرت این کشی جلد ۴ ، صلی ۱۳۷۷ ۲ سایرت این بشام ، جلد ۶ ، صلی ۱۹۳ و سرت این کش، جلد ۶ ، صلی ۲۳ س انہوں نے کما۔ آئے۔ تعریف لے آئے۔ چنانچہ وہ ان کے ہراہ ان کے پارلیمینث باؤس میں داغل ہو گیا جب کی انہا ہوگی وہ باؤس میں داغل ہو گیا جب سب معززین کمہ جمع ہو گئے واصل موضوع پر منظو شروع ہوگی وہ کئے گئے۔

اس فنص (حضور) کے طلات تہادے سلمنے ہیں۔ ان کے سارے ساتھی پیڑب میں اکشے ہوگئے ہیں میں ممکن ہے کہ یہ خود بھی کی روزیمالی سے چلے جائیں اور ایخ ساتھیوں سے جائیں۔ اگر یہ جائوں اپ تبندے لکل سے آو کوئی برید نہیں کہ وہ اپنی قوت جہنچ کر کے ہم پر سلم کر دیں اس وقت ہم پکو نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں کا جی اس خطرہ کے سند بار جو ڈ کر بیٹر کے اور مشور ہے ہونے گئے۔ اور المفری بن ہشام کوئی تدور کر نی چاہئے۔ سب سرجو ڈ کر بیٹر کے اور مشور ہے ہونے گئے۔ اور المفری بن ہشام کوئی تدور کر دیا جائے۔ اس کو یا ہوا۔ میری دائے ہے کہ انسی ذی جروں جس جگر کر لیک مکان جی بی کر دیا جائے۔ اس کا دروازہ متعمل کر دیا جائے ہم مبر ہے اس دن کا انظام کیا جائے جس روڈ ڈمانہ مامنی کے شعراء ذاہیر، بابند و فیرہ کی طرح ان کی ذیر گی کی جوجی کی ہوجائے۔

یہ س کروہ نجدی رئیس بولا کا وَاللّٰهِ مَا هُنَّالَكُمْ بِرَأَی بیدرائی اللّٰ افواور بے معلی ہے اگر تم اے کی مکان میں قلید کرے دروازہ مقفل کردو کے قواس کے مقیدت مقدوں کو اس کے قید ہونے کی اطلاع بنتی جائے گی وہ اپنی جان کی بازی نگاویں گے۔ تم پر تملہ کر کے وہ اشیں نکل کر لے جائیں گے اور تم باتھ ملتے رہ جات کے۔ اس لئے یہ دائے تفعا قال خور دیں۔

حريد فور وخوض مون لكا- ابوالاسود ربيعه بن عمروالعامري، كين لكا-

ميرى رائے يہ ب كه بم انسين شريد ركر دين اور استے علاقد سے انسين يابر نكال دين پكر وہ جمال چاہے جائيں۔ ہمارى جان چھوٹ جائے گی۔ اور ہم امن وسكون سے ذعرى بسر كرسكيس ميں۔

اس سے ویشتر کہ کو آبادر آدی اس رائے کے بدے میں اپنارد عمل محاہر کر آ۔ چی نجری سے چپ ندرہا جاسکا۔ وہ فورا اول افعا۔ کہ پہلی رائے کی طرح بید رائے بھی البعنی ہے۔ تم اوگ ان کی شیریں کائی اور دلنشین انداز تکلم سے باخیر ہو۔ اگر تم انسین بھال سے نکال دو گے تو وہ کی دوسرے قبیلہ کے پاس جاکر رہائش پذیر ہوجائیں گے۔ اور اپنی ول موہ لینے والی مختلو سے ان لوگوں کو اپنا شیدائی اور کر ویدہ بتالیں گے۔ پھر ان کا افتکر بڑار نے کر تم پر حملہ آور موں کے کیاس دفت تم ان کار است روک سکو گے۔ ہر کر نسس کوئی اور تجویر سوج جو اس فتنہ کا موں کے کیاس دفت تم ان کار است روک سکو گے۔ ہر گر نسس کوئی اور تجویر سوج جو اس فتنہ کا

قلع قدح کردے۔ تبدانہ ہب، تبدات شرکانقذی اور تبدارے علاقہ کا من ان کی الخلاے مخوط ہوجائے۔ سب او کوں نے الیس کی اس تجویزے اتفاق کرتے ہوئے دہیے کی اس دائے کو مسترد کردیا۔ کچھ دریا گھر بحث جلی رہی آخر جس ایو جمل اٹھا، اور کئے لگا جرے ذہن ش ایک تجویز آئی ہے اس پر فور کرو۔ مدی محفل پر سنانا چھا گیا۔ سب حاضرین اس کی تجویز شئے کے لئے سرایا کوش بن مجھے۔ ایو جمل نے کما میری دائے ہے کہ۔

آن َ تَأَخُدُ وَنَ كُلِ قَدِيلَةٍ شَابُنَا فَتَى جَلِيْدًا لَيْدِيبًا وَسِيْطًا
وَيْدَانَا. ثُوَّ نُعْمِلٌ كُلَّ فَتَى مِنْهُمُ مَسِيمًا مَسَادِهًا تُوْرَجُونُ وُالْكِيرِ
فَيْعَنْ بُرُدُهُ وَهُ اعْمَلَ مُنْهَ يَشْلِ وَاحِيدٍ. فَيَقَتْلُوهُ فَنَسَتَرِيْحَ وَمِنْهُ
مر الرور على المي جوان چنس جو بمادر مور عالى نسب مورات فبيله كا
مر دار مور جران جن م رايك كوايك تيز آلوار دي، جروه سب ل كركوار مي، جروه سب ل كركوار مي، المروه وي الوراس كيار كي فض واحد كي طرح ان جرهم الماك كالمركب ان كوالل كروي الوراس طرح اس معيبت سے جميں راحت ال جائے گی۔ "

اس کی محمت اس نے یہ بیان کی کہ جب ہر قبیلہ قریش کا ایک ای کرای جوان ان کے قتل میں شریک ہوگا والی کا تیک ہوگا و میں شریک ہوگا توان کا خون تمام آبائل میں حششر ہوجائے گا۔ ہوبائم سارے قبیلوں سے تو بیک وقت قصاص نہیں لے سیس کے۔ آخر کاروہ دیت لینے پر رضائد ہوجائیں گے۔ اور ہم سب مل کر ہوی آسائی سے ان کی دیت اواکر دیں گے۔ یہ من کر چھنے نجری کا چرہ خوش سے تمتما اضافور کھنے لگا۔

ٱلْتُولُ مَا قَالَ الرَّجُلُ هٰذَا الرَّأَىٰ لَا دَأَى كَا دَأَى فَيْرَةً -

" لینی تجویز وہ ہے جو اس معنص نے کی اس کے ملاوہ اور کسی رائے کی ضرورت تمیں۔ " (1)

سب ماضرین نے اس کی تائیدی اور سب اس تجویز پر مثنی ہوگئے ہوں یہ ملے کر کے یہ مجلس پر خواست ہوگئے ہوں یہ ملے کر کے یہ مجلس پر خواست ہوگئی۔ او حرالت و آئیل کے پر سال محبوب کا بال مجی بیکانہ ہونے کا ادادہ فرما رہا تھا۔ کا نکات کے مدیر نے اپنا فیصلہ صادر فرما دیا اور بذراجہ مراح تھا۔ کا نکات کے مدیر نے اپنا فیصلہ صادر فرما دیا اور بذراجہ

ا - بيرت ابن اشام. جلد ٢. صفي ٩٣ - ٩٥ و ديگر كتب بيرت

جرئىل المن اس كى اطلاع اپن حبيب كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كوپىنچادى -علامدا بن اسحاق فرائے ميں كه اس وزيه آيت مباركه نازل بوئى -وَإِذْ يَمْمُكُو مِنْ الَّانِ مِنَ كُفَّ وَالْمُنْ يَعْدُونَ اَوْمِنْ تَعْلَقُونَ اَوْمُؤْمِرُ جُولَتَ وَيَمْمُكُو وَنَ وَمِيْمَكُو اللهُ وَاللّهُ خَالِهُ الْمُؤْمِنَ -

"لوریاد کر دجب خفیہ تدہری کر رہے تھے آپ کے بارے بی وہ لوگ جنوں نے کرکیاتھا آگ آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو جنوں نے کا کہا تھا آپ کو جنوں کے میں اس کے خلیہ تدہیر فرما مالور اللہ تعلق میں خفیہ تدہیر فرما رہا تھا اور اللہ تعلق میں ہے بہتر خفیہ تدہیر کرنے والاہے۔ "

(سورة الانفل ١٣٠)

الله تعالی نے اپنے مبیب کرم صلی الله تعالی علیه وسلم کو آج رات یمال سے اجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حصرت جرئیل نے مید عرض ابھی کی کہ آج رات حضور اپنے بستر پر آرام نہ فرمائیں۔

پیدا ہو جائیں گے۔ آگریہ منع رشد وجائت گدلا ہوجائے تواللہ کی بھی ہوئی کلوق بدایت کی

روشی الش کرنے پر کمال جائے گی۔ اس لئے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے بحروسا پر ایک شدید خطرہ کا سامنا کرنے کا عزم کر لیا۔ اپنے محترم پالیا کے لخت جگر، تور نظر اپنے بیارے بھائی اپنے راز وان اور مستقبل میں اسلام کے بازوئے خیبر فنکن سیدنا علی کرم اللہ

وجہ کو بلایااور فرمایا۔ اے علی! آج مجھے کمہ چھوڑ کر چلے جانے کا تھم طاہ آج میرے بستر رمیری سبز جادر اوڑھ کر جہیں سونا ہو گاؤراا عربشہ نہ کرنا جہیں کوئی گڑند جس پھھا سکے گا۔

ٳڷٞۺۼڔؠؙڔؙۅؽ۫ۿڶڎٵڵڂڞؙؠؽٵٚڷػڂٛڞ؞۪ڡؘؙڶڡؙۏؽؠ؋ۛڡٚۯڴۿڬ ڲؙڠٚڸڡٮٳڵؽڮؾۺؽؙٞٷػؙڴۯۿؙ؞ؙڝڹٛۿؙۄٛ

المرى يربر معرى جادر اور موادر آرام عصوبالا تمال تريب

کوئی الیی چیز نمیں آ سکے گی جو تہیں ناپند ہو۔ " (۱) سید ناعلی سر تعنی نے کسی او ٹی ترد و کے بغیر اقبیل او شاد کے لئے سر تنلیم فم کر دیاس واقعہ

کے بارے میں سیدنا علی ارشاہ قرمائے ہیں۔ مجام ہے و معدد مسال اللہ

رَسُولُ إلهِ خَافَ أَنْ يَمْكُرُوابِهِ فَعَبَاهُ ذُوالطَّوْلِ ٱلْإِلْهُ مِنْ لَكُمِّر

" وہ اللہ کارسول ہے جس کے خلاف انہوں نے کر کیالور اللہ تعالیٰ نے ہو

یزی قدرت والا ہے اپنے رسول کوان کے کرے نجات دی۔ " اس سازے پروگرام کامقصد بیہ تھا کہ جب رات کوانٹہ تعالیٰ کامحبوب اپنے کریم دقد ہے کہ دیکھ ۔ میں اسلام یا مقصد میں تق اکم کی معت میں مکہ ہے جرت کر جائے لؤسو نا

ربی حاهت میں اپنے یار وقاشعار صدیق اکبری معیت میں مکد سے اجرت کر جائے توسیدنا علی مرتعنی وہ المنتی ان کے الکوں تک پنچادیں آک قیامت تک آئے والے اینوں اور بیاتوں پرواضح ہوجائے کہ سیدنا محد افسادق الامین کے لقب سے اسی لئے منتب ہوا کہ وہ نازک ترین

المات من محى إلى شان الات كاحق بين اداكر آب-

اب میرمت زیلی وطال ، جلد ا، صفحه ۳۰۳

سفر بجرت اور صديق اكبرر صى الله عنه

اولین سیرت نگارامام این اسحاق لکھتے ہیں۔ کہ حضرت صدیق اکبر کمہ کے متمول آجر تھے انہوں نے بار گاہ رسالت میں بجرت کرنے کی اجازت طلب کی۔ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لاتعمل لعل الله يَغِمَلُ الكَ صَاحِبًا-

" اے ابو بکر! اس معاملہ میں جلدی نہ کر و شاید اللہ تعالیٰ تہذے لئے کوئی رفیق سفر بنادے۔ "

حضور کے اس ارشادے آپ کے دل ش ہدامید پیدا ہوگئ کہ شایداس سفر میں سر کارکی معیت نصیب ہو جائے۔ آپ نے دو او تغیاں فورا فریدیں ان کو چرنے کے لئے دوسری او نشجوں کے ساتھ جنگل جی نہ ہمینج بلکہ انسیں گھر بائدہ کیا وہیں ان کے چارے وغیرہ کا بندوبست فراتے۔ کیامعلوم کس دفت جمرت کرنے کا تھم لمے۔ اس دفت یہ او نشیاں پاس جوں باکہ فورا تقیل ارشاد ہواد نشیوں کو باہرے منگوانے میں بھی آخیر نہ ہو۔

ام المؤمنين حضرت عائشہ صديقة رضى الله عندا بروى ہے كه حضور كر أور كايہ معمول تھا كه ون جن أيك بار بهارے كو ضرور تشريف لاتے بھى مبح سويرے اور بھى شام كو قت به جن روز حضور كو ات تشريف لے آئے كوئ خاص بات ہے ۔ حضور حضور كان ن فاص بات مور كو آئے كوئ خاص بات ہے ۔ حضور حضور الله عندان كر الله كان كوئى خاص بات ہے ۔ حضور اس وقت تشريف لار ہے جیں۔ حضور لے بہلاے كر بن قدم رغير فرما يا مدين أكبراني اس وقت تشريف لار ہے جیں۔ حضور لے بہلاے كر بن قدم رغير فرما يا مدين أكبراني جار بائل ہوئے ۔ مضور ہے فرما يا من كان دو۔ أيك دازى بات كر ناہے ۔ آپ نے عرض كى يارسول الله يمان صرف آپ كى دونوں غلام ذاديان عائشہ اور اساء جی اور كوئى نہيں۔ عبرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں كيا مطلا ہے ۔ حضور ہے قربایا۔

الله تعالى في آج يحصر مال من الكفاور جرت كرف كاون ودو ياب و صرت مديق في العدادب كرارش كى - "المقدعية يارسول الله الله كالله كار الله كالله الله كار مرابل الله نياز مندكو بحي معيت كاشرف عطابو - " قَالَ المصّحبة " الوجر تم يقينا سرعي مير مد ساتحي بوك - یہ مردہ س کر حضرت صدیق کی آگھول سے فرط مسرت سے آنسوفیک پڑے حضرت عائشہ فریاتی ہیں۔

> فَوَاللهِ مَا مَتَعُرُتُ تَعَمُّل قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنَّ آمَدًا اَيَهُ كُنْ وَنَ الْفَرْجِ حَثَى دَانِتُ أَتَا بَلْمِ يَنِكِي يَوْمَثِينِ

" بخرا! مجھے آج کے دن سے پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ خوشی کے موقع پر بھی کو رُوتے ہوئے کو رُقی ہے موقع پر بھی کو رُق ہے ہوئے اس دن حضرت ابو بکر کو روتے ہوئے دیکھا جب سر کلا نے انہیں اپنے ہمراہ لے جانے کی خوش خبری سے نوازا۔ " (1)

پھر حرض کی یا نبی اللہ۔ اس سفر کے لئے میہ دواونٹنیاں بیں نے تیار کرر تھی ہیں۔ " سفر میں داو د کھانے کے لئے عبداللہ بن اُدھِینا کو اجرت پر مقرر کیا کیا ہیہ بنی الدیل بن جرکے خاندان کا فرد تھا۔ اس کی بال بنی سم بن عمرد کے قبیلہ ہے تھی۔ میہ دونوں سوار یاں اس کے حوالے کر دی شمیر اور اسے بنادیا گیا کہ فلال دن ، فلال وقت، فلال جگہ ان کو لے کر حاضر

خلوت خاص میں جو گفتگوئی کر ہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدناعلی مرتعنی کرم اللہ وجہ اور اسے یار وفاشعار حضرت صدایق کے ساتھ کی اور ان نیاز مندان ازلی نے جوجواب عرض کیا یہ جواب س کر ہادی کوئین نے البیس جن گلمات طیبات سے نواز ااس سرنمال سے اس سی بیجواب س کر ہادی کوئین نے البیس جن گلمات طیبات سے نواز ااس سرنمال سے اس سی سے پر دو اٹھایا جو خانوادو رسالت کے اسرار کاراز وال اور اجن تھا۔ یعنی حضرت امام حسن مسکری رضی اللہ عند۔

آپ نے اپنی تغییر میں یہ واقعہ بری تعصیل ہے تھم بند فرما یا ہے۔ حضرت امام کی عبدت جوں کی توں جریہ فیٹی کروں گا۔ اگر کوئی جوں کی توں جریہ فیٹی کروں گا۔ اگر کوئی طالب حق ہر فتم کے تعقیات سے بالاز ہوکر ظوم نیت سے اس کا مطالعہ کرے گا تو یقیناً آئینہ دل پر جی ہوئی غلط انھیوں کی کردو خبار چھٹ جائے گی اور حقیقت کارخ نبا ہے تقاب ہو جائے گا۔ انشاہ اللہ

امام ذکور کی تغییر کے جس نسخ سے یہ اقتباس نقل کر رہا ہوں وہ نسخہ سلطان ناصر الدین

۱ - میرت این بشام، جلد ۲. صفحه ۵۵

تا چار والی ایران کے حمد حکومت میں شران میں چھپالور شائع ہوا اس کے آخری صفحہ پر سال طباعت ۲۳۸ اندر قم ہے۔ اگرچہ اس افتیاس میں قدرے طوالت بلیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر امید ہے تارئین کرام بطیب خاطراس کامطالعہ کرنے وجت کوار اکریں ہے۔ جس اس کاہر جملہ الگ الك المعول الله عراس كي يعاس كاسليس ترجمه تحرير كرون كار ماكم بريز من والا أساني ے اس کامطلب بچے سکے۔ فَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَدُّ فِي النَّهِ " الله تعالى نے نبی كريم كي طرف بيه وحي فرمائي - " يَا نَحَمَّدُ إِنَّ الْعَلِيَّ الْاَعْلِي يَقْرُهُ عَلَيْكَ الشَّلَامَ " جرئل نے عرض کی۔ الحد اللہ تعالی جوسب سے اعلی ویر ترہے دہ آپ كوسلام فرمايا ہے۔ " وَيَعُولُ لَكَ إِنَّ أَبَاجُهُ لِي وَمَلَا مِّنْ قُرَيْشِ قَلْ دَيْرُوْا يُرِيْدُونَ مُثَلَكَ "الله تعالى آپ كوفره آئے كدايوجىل اور قريش كرئيسول في آپ كو من كرني سازش كى ب- " وَامْرَكَ أَنْ تُبَيِّتَ عَلِيًّا فِي مَوْضِوكَ وَقَالَ لَكَ إِنَّ مَنْزِلْتُهُ مَنْزِلَةُ إِمْعَانَ الذَّرِيغِ مِنْ الْرَاهِ يُوَالْتُلِيْلِ عَبْعَلُ نَفْسَهُ لِنَفْسِكَ فِكَاءٌ وَرُوْحَهُ لِرُوْجِكَ وَقَاءٌ "الله تعالى نے آپ كو حكم ديا ہے كه آج رات الني بستى حطرت على كو سلائي الفدتعالى في آب كوفرا ياكدان كاتعلق آب كرسات ايسى ب جميے معرت اسحال ذيح كاتعلق معرت ابراجيم خليل سے تعاملي فيان الس كوا كادات رفداكردا بالمادراني دور اللي حافت كالم وَٱمْرَكَ أَنْ تَسْتَصْحَبُ آبَابُكُرِ فَإِنَّهُ إِنْ أَسْكَ وَسَاهَدَكَ وَأُزْرَكَ وَثَبْتَ عَلَى تَعَامُوكَ

ا - ذج كون تعاسليل إنتي؟ به بحث الميام معام بر ملاحقه كري-

وَتَعَاقُتِوكَ كَانَ فِي الْجُنَّةِ مِنْ رُفَقَاءِكَ وَفِي غُرُوْاتِهَا مِنْ خُلَصَاءِكَ

نیز آپ کواللہ تعالی نے عم دیا ہے کہ اس سفری ابو یکر کو آپ ہے ماتھ لے جائی اگر اس نے آپ کی دلجو لی کی۔ آپ کی مددی۔ آپ کی تقویت کا باعث بنا۔ اپنے وعدے اور اپنے مقدر پرواس نے آپ کے ساتھ کیا ہے جابت قدم رہا تو وہ جنت میں آپ کے رفعاو میں ہے ہوگا اور جنت کے

عابت لام رہانو وہ جنت ہیں آپ نے دفتاہ ہیں ہے کروں میں آپ کے پڑخلوص احباب سے ہوگا۔ "

كَفَالَ رَسُوْلُ اللهِ لَعَيْنِ آلْوَفِيْكَ أَنَّ أُطْلَبَ هَلَا أُوْجَنُ دَثُوْجَنُ كَلَعَلَهُ أَنْ يُبَادِ رَلَيْكَ

اَلْجُهَالُ لَيْقَتُكُوْكَ ميلے رسول اللہ معلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے حضرت علی کو فرمایا۔ اے معالی مقالی معالی علیہ وسلم کے حضرت علی کو فرمایا۔ اے

علی ! تم اس بات پر رضامند ہو کہ دعمن مجھے علاش کرے اور نہ پاسکے لور تھے پالے اور شاید جاتل جلدی میں تہماری طرف دوڑ کر آئیں اور حمیس وہ ہے۔

عَالَ بَلْيَارَسُولَ اللهِ مَعْيِيتُ أَنْ تُكُونَ دُوْجِي لِرُدْجِكَ وَقَالَةَ لَغْيِينَ لِنَفْسِكَ فِمَاءً

" بال یارسول الله! بس اس بات پر داخی بول که میری روح حضور کی روح مبارک کی حفاظت بس کام آئے میراللس حضور کی ذات پر قربان ہو

وَهُلُ أُحِبُّ الْحَيْوةَ إِلَّا إِنْهُمْ مَتِكَ وَالثَّصَّرُفِ

بَيْنَ آمْرِكَ وَخَلْمِكَ دَلِيَحَبَّةِ اَوْلِيَآءِكَ وَنُمْرَةٍ اَصْفِيَاءِكَ دَلْجَاهَدَةِ اَعْدَاءِكَ

ۅؙڷٷڵڎڶڮڬ؆ٵػؠۜؠ۫ؿؙٲؽؙٵۼۣۺٛؽۿۿڽۊ ٵڵؠؙؙؿؽٵۺٵۼڰٛٷڶڝڽۊٞ

کیا علی ذندگی سے بجراس کے عبت کر سکتابوں کدوہ حضور کی خدمت میں حزرے حضور کے اوام و ٹوائی کی بجا آوری ہی صرف ہو حضور کے

دوستوں کی محبت، احباب کی تھرت، اور آپ کے دشمنوں سے جماد کرنے

میں بیت جائے۔ اگر بید امور نہ ہوتے توجی لیک لور کے لئے بھی اس دنیا م زیمه رومایندنه کر آب فَأَقْبُلُ رَسُولُ اللهِ عَلى عَلِيَّ وَقَالَ لَهُ يَا أَبَا حَسَّنِ قَدْ قُرْءَ عَلَى كَلَامِكَ هَٰذَا الْمُكَرِّكُونَ بِاللَّوْجِ الْمُعَوْفِا وَقَرَءُوا عَلَى مَا آمَنَ اللهُ لَكَ مِنْ تُوامِهِ فِي دَارِ الْقَرْلِدِ عَالَةُ يُسْمَعُ بِمِثْلِهِ السَّامِعُونَ وَلَا رَأَى مِثْلًا الرَّاءُونَ وَلَا خَطَرَهِ شَلَّهُ بِهَالِ الْمُتَقَرِّرِينَ -" محرر سول الله صلى الله تعانى عليه وسلم سيدنا على كاطرف ملتلت وي اور فرمایا۔ اے ابوالحن! تیرے اس کام کی تعمدیق لوح محفوظ کے مؤکلین نے کی ہور انہوں نے اس بات کی بھی تعدیق کی ہے جو اواب دار القرار من الله تعالى في تمار ب لئة تيار كرد كاب أس كي حل ند كسي نے کی اور نہ دیمی نہ کی کے وائن میں اس کا تصور آیا۔ يهال محك وه محفظوميان كالمحلى سبع جور حمت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم اورسيدنا على مرتعني كرم الله وجد كے درميان مولى۔ اس كے بعد حضرت الم حسن عكرى، حضرت الم باترك واسطے سے وہ کلام بلاغت نظام لقل فرائے ہیں۔ جو محبوب رب العالمین صلی اللہ تعلق علیہ وسلم اور حضور کے محلص اور بیارے دوست حضرت ابو بکر کے در میان ہو کی۔ رضی اللہ عنہ ثُمَّةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْعَ إِذِي بَكْمِ اَرَضِيْتَ اَنَ تَكُونَ مَعِي يَا ابَا بَكُو تُطَلَبُ كَمَا أَطَلَبُ وَتُثْرِثُ بِأَلَّكَ آنْتَ الَّذِي تَحْمِدُنِي عَلَى مَا ٱڎۧۼؠ۫ۼ<sup>ؘ</sup>ڎػٙۼؖؠڶؙۼٙؿٚٵٞۅٛٳڂٵڵڡؙٮؘۜٵ<u>ۑ</u> " پھررسول الله صلى الله عليه وسلم في ايو يكر كوكما۔ اے ابو يكر إكيا تم اس بات پر دامنی ہو کہ تم میرے ساتھ ہو۔ جس طرح میری علاش کی جاتی ہے ای طرح تہاری الش ہی کی جائے۔ اور تم اس بات ہے پہلے جاؤ کہ جس دین کی میں تبلغ کر رہا ہوں۔ اس پر تم لے جھے یرا نگیزنته کیاہ۔ محرمیری وجہ سے حمیس طرح طرح کے عذاب دیئے

قَالَ الْوَبُّلُمِ يَارَسُولَ اللهِ أَمَّا أَنَّا لَوْ هِشْتُ

عُمَّ الدُّنْيَا وَأَعَنَّ بِنَ جَمِيْهِ هَا اَشَّدَ عَدَّابٍ لَا يَنْ لِلَّ عَنَى مَوْتُ مُّرِيْعٌ وَلَا فَرَجٌ مُنْيْحٌ وَكُلُّ ذَلِكَ فَي عَنَبَتِكَ وَكَانَ ذَلِكَ اَحَبَ إِنَّ مِنْ آَنَ اَسْتَعَمَ فَيْهَا وَاتَا مَالِكُ لِحَبِيْمِ كَتَالِكِ مُلْوَرُوا فِي مُحَالَقَتِكَ مَا اَهْلِ فَحَوْدِي فَي الدَّوْنَ اَنْ اَنْ اللهِ عَلَا لَفَتِكَ مَا اَهْلِ وَوَلَدِي فَي

الدندة أدك

" حصرت ابو بحرت عرض کی ایار سول الله اگریس اتن ده دنده و بهول بهتنی و نیاکی عرب به اس طویل زندگی یس جیسے سخت ترین عذاب دیے جائیں نه جی پروه موت نازل بوجو جلائے عذاب کوراحت پہنچاتی ہولوں ندیجے ان مصائب سے نجات دی جائے۔ اور بیہ سب اذبیتی حضور کی صبت کے باعث ججے دی جائیں۔ توب سازی اذبیتی اور عذاب جھے اس بات سے محبوب تریس، کریں آپ کی خالفت میں تحت و مسرت کی ذندگی بست کے روں و دنیا کے سارے بادشاہوں کے مکوں کا ماک بوں بسر کروں۔ اور ونیا کے سارے بادشاہوں کے مکوں کا ماک بوں

مرے بوی نے سب حضور پر قربان ہول - "

سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقیدت کیش اور عاشق دافقار غلام کے اس جواب کو س کر کیاار شاد فرمایا۔ سنے اور اپنے کشت ایمان کو ترو آن ہ سیجئے۔

فَقَالَ رَسُوُلُ اللّٰهِ لَاجَرَمَاكُ إِظَلَمَ اللّٰهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَوَجَدَ مَا فِيْهِ مُوَا فِقًا لِمَا جَرَى

عَلْ لِسَا بِلِكَ جَعَلَكَ مِنِفَى بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَى وَالزَّانِي مِنَ الْجُسَكِ وَبِمَنْزِلَةِ الزُّوْجِ مِنَ الْبَكِنِ

"رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا الداوير! يقينالله تعالى المراب والم على الله على الله على المراب والم

ہے۔ اس کو تیرے دل سے بانکل مطابق ، اور ہم آ بنگ پایا ہے اور تھے۔ اس کو تیرے کان اور آ تھوں کے کر دیا ہے۔ نیز جم سے مر کالور

بدن سےروح کاجو تعلق ہوہ تمرامراتعلق ہے۔ " (١)

شب جرت

سفر کے جملہ انظالت کی تفسیلات ملے یا تنیں۔ مورج آبستہ آبستہ مغربی افق کی لوث من دات يسركر في كالح آ كروه وباتحار يمال تك كد آفوالي ادع ماز دات فات اے آ غوش میں چھیالیاور این آریک برساری کائنات بر پھیلادے۔ جب اندھرا گراہو گیا و قراقی قبائل کے متب اوجوان ابلیسی منصوبہ کو پاید محیل تک پہنچاتے عوم سے سرشار ہو کر اس سادہ سے مکان کی طرف برجے سکے۔ جمال اللہ تعالی کا محبوب اور کاروان انسانیت کا خوش بخت قائد انتفاءو آ زمائش سے لبریز زندگی بسر کر رہاتھا۔ انہوں نے کسی مزاحمت کے بغیر بحت جلداس مركز رشدوبدايت كوايد حصار في الناخون آشام بنيام كوارس ان ك باتمون من تنس و اب اس لحد كالنظار كرف من جب الله كا حبيب اسية كاثالة الدس ے قدم باہر سکے وہ بکل کی سرعت کے ساتھ اس پر کیبارگ حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیں۔ کفروشرک کے ان جیالوں کے ناموں کو تاریخ نے فراموش میں کیا۔ ہلکہ ان کوایئے صفحات پر شت کر دیاہے۔ تاکہ روز قیامت تک جب بھی مروو فالور اس کے مقابلہ میں جورو جفائی یہ داستان بیان کی جائے۔ توابو بکروعلی جیے جال ڈاران حق کے اساء کر اس کے ساتھ ساتھ ان نامول کاہمی ذکر ہو آرہے جو طرح طرح کی غلد جنیوں کاصید زیوں بن کر عالم انسانیت کے مقدر کو بیش بیشہ کے لئے ظامتوں اور تیم کوں کے حوالے کرنے کئے میدان میں نکل آئے تھے۔ شل ان کے نام علامہ زیلی و حلال رحمت الله علید کی سیرت سے نقل کر رہا ہوں ۔ الحكم بن الي العاص عقبرين اليهيط لعترين حادث اميرين طلف الواليثم زمعدين إسود

یہ تنے کمہ کے وہ ممادرجنگ آ زما، دولت منداور ہارسوخ خاندالوں کے چٹم وچ اڑے۔ جو بر ہند کوارس اپنے فولادی ہاتھوں میں تھاہے اس خلط حنی کا شکار ہو کر میدان میں لکلے تھے کہ وہ اس آ قرآب عامناب کو بے لور کر دیں گے۔ جس کواس کے خالق نے آبا یہ مطلع حیات پر ضیاء ہار رہنے کے لئے طلوع ہوئے کا تھم دیا ہے قدرت کا بیہ اعلان سننے سے ان کے کان

24

الوجل

يُرِيُّهُ وْنَ لِيُطْفِؤُا نُوْمَ اللهِ بِٱفْوَا هِمِهُ وَاللَّهُ مُرْتَقُ نُوْرِةٍ وَلَوْ

كَرِةَ الْكُلْفِيُّ دُنَ (١٢٠٨)

اس كو كافر- "

یہ لوگ آپس میں چہ میٹوئیاں کرنے گئے۔ ابوجل کنے لگاکہ عمر (نداوروی وقبی) یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کی اطاعت اختیار کرلیں وہم عرب وجم کے بادشاہ بن جائیں گے اور مرنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ زنرہ کیا جائے گاتو ہمیں ایسے باخات لیس کے جوار دن کے باخات کی طرح سر میزوشاداب ہوں گے۔ اور اگر ہم نے ان کی اطاعت تبول نہ کی تو ہمیں بے باخات کی طرح سر میزوشاداب ہوں گے۔ اور اگر ہم نے ان کی اطاعت تبول نہ کی تو ہمیں ہے ہوئے آل کر و یا جائے گالور مرنے کے بعد جب ہم زندہ کئے جائیں گے تو ہمیں جنم کے بور کے جو شعطوں میں بھینک و یا جائے گا۔ اس طرح کی بائیں کر کے وہ اسلامی تعلیمات کا تراق اڑا رب ہے ہے۔ عین اسی وقت نی معظم، رسول کرم دروازہ کھول کر باہر تشریف لائے اور فرمایا۔

" ہاں میں نے اساس کما ہے ابو جمل ان میں سے ایک تم ہو۔" حضور اس وقت مورہ یاسین کی حلاوت فرمارہے تھے جب اس آیت کی حلاوت کی۔ وَجَعَلْمَا مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْرِ اِلْدِی مِنْ اَدْ مِنْ خَلِفِیدُ مَنْ اَفَاغْتُیْنَا اُلْاُ

فَهُوْلَايْبِهِيُ دُنَّ "جم فيعادى إن كى سلمنے ليك ديوار لور ان كے يجي ايك ديوار

ادران کی آتھوں پر پردہ ڈال دیا ہے پس دہ پکو نمیں دیکھ کتے۔ "

(سوراً ياسين ٩)

ق ان پر پھونک دیا فررانیائی سلب ہوگئ فیند خالب آگی اور او کھنے گھے۔ انس لحوں بھیان کے نرف کو آڑتے ہوئ اپند مال بال بھی حضور کنیرد عافیت آثریف لے گھے بھیان کے نرف کو آڑتے ہوئ اپند ایک چکی مٹی کی لے کر ڈالتے گئے دہاں سے سید سے حضرت ابو بکر کے گھر کار ڈی کیاوہ چھم براہ بیٹھے تھے۔ اٹھ کر اپنے آ قاکوم حبالور خوش آ مدید کمالور دونوں حضرت مدیق کے مکان کے صف بھی چھوٹے دروازے سے کل کر خار آور کی طرف دوازے سے کل کر خار آور کی طرف دوازے ہوگئے۔

علامه ابن خلدون لكية بير-

وَخَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ مِنْ خَوْخَرَ إِنِي بَكْرٍ لَيُلَاوَ آشَيْ الْغَادَ

" حضور سردر دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابدیکر کے مگر کے عظمی دروازہ سے رات کے وقت کی اور دونوں عکر اور کی طرف تشریف

(1)"-22

حضرت صدیق اکبرنے روانہ ہونے سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ کو تھم دیا کہ وہ دن بھر کھار کی دوڑ د حوب اور سے مضوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے شام کے وقت عاریس

اكرب ملات الكوكر \_\_

آپ نے اپ ج واب عامرین قبیرہ کوہدایت کی کدون بحر عادے کر دونواح میں بحریاں چرائے است کی مریاں چرائے است اسلام کو اسٹیں عاد کے دیا نے پر اللے آئے گازہ دودھ دوہ کر اور اسے کرم کر کے بارگاد سالت میں چیش کرے اور اپنی صابحزادی حصرت اسام کوار شاد قربایا کہ جرروز کھانا پاکا کر

شام كودت عاريس بها الأيار - (١)

کھ کرمدے نکلتے ہوئے محبوب رب العالمین نے بڑے در دبھرے دل ہے بعمد ادب و نیاز اپنے خالتی و مالک کی بارگاو اقدس میں ان کلمات ہے دامن دعائیمیلایا۔

## دعائے نبوت ہو قت بجرت

اَلْمُنْدُدُولِ اللَّذِي خَلَقَوَىٰ وَلَوَ اللَّهُ خَيْدًا اللَّهُ خَيْدًا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ ا جميداكياجب كريس كونى شارتها - "

اَللَّهُ مَّا أَعِنَى عَلَى هُولِ الدُّنْيَا وَلَوَا لِي الدَّهِ الدَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى ع وَمَصَائِبِ اللَّيَا لِيُ وَالْاَيَامِ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

كرفير مركاند فراد"

اللهُ قُواضَعَيِّينَ فِي سَفَي فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

وَاخْلُفُونَ فِي آهُولَ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّه

۱ - بارخ این خلدون ، جند ۲ ، منخه ۲۳۸

۲- سررت این اشام ، جلد ۲ ، صفحه ۸۸ و دیگر کتب مدعث

لے برکت دال۔" "اوراني جناب من مجھے جرونیازي ويق وَلَكِ فَذَلَّانِي " اور بمترین اخلاق بر میری تربیت فرما- " وَعَلَىٰ صَالِحِ خُلُقِتْ ذَقَوْمْنِىٰ "اے میرے رب! مجھانامجوب بنائے۔ وَالْيَاكَ رَبِ فَيَبْدُقِي " اور جھے لوگوں کے حوالے نہ کر۔" وَإِلَى النَّاسِ فَلَا يُكِلِّنِي "اے کرورول کے برورو گراور تومیرایمی رَبُ الْمُسْتَضَعَفِيْنَ وَأَنْتَ دَيْنَ "-4- Krise « میں تیری ذات کریم کے طفیل جس کی آعُودُ بِرَجْهِكَ الْكَرِيْجِ الَّذِي أَشْرَفَتْ لَهُ روشی سے آسان اور زین چکسرے السَّمُونِ وَالْارْضُ ذَكُمِثْفَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ الورجس كى يركت سائد جرس دور او وَصَلْحَ عَلَيْرِ أَخُوالْا قَلِيْنَ وَالْاغِرِينَ الا اور اولین و آخرین کے کام درست ہو گئے آنُ يَحِلُ عَلَىٰ غَضَبَكَ " میں تیری ذات کریم کے طفیل اس امرے ہناہ مانگناموں کہ تیرافضب جے براترے۔ " آدُتُنْزِلَ بِي سَخَطَكَ " يانازل كرے توجه يراجي نارانسكى - " " میں تیری بناہ مانگراہوں اس سے کہ تیری آعُوٰدُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ

نعت زائل ہوجائ۔ " وَ فَيَا َةِ نَعْمَةِ تِكَ "اور تیم سلامتی كار خ محمد مجرجائے۔ " اور تیمی سلامتی كار خ محمد مجرجائے۔ " الك الْعُتْبِلَى عِنْدِى كَ فَيْرَمَا اسْتَطَاعْتُ " تیمی رضامیرے نزدیک ہر تیز ہے ، متر ہے۔ ا

الحالفة بى غايرى السطف "مر المراب المولات الميس كولى قوت الميس كولى قوت الميس كولى قوت الميس كولى قوت الميس المراب المرا

اس اٹناء میں کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے قربی نوجوان کھڑے پہرہ دیتے رہے يال تك كدايك آوى ان كياس يكررااس فان عدي جهايمال كرك كياكرد ب ہوانہوں نے بتایا کہ ہم اپن قوم کے طے شدہ منصوبہ کوعملی جامہ پسنانے کے لئے بسال کھڑے میں جو تی وہ قدم باہرر تھیں کے جاری مواریں یکباری بیل کی سرعت سے ان پر کو عمیں گی اور ان کے پہنچے اڑ جائیں گے اس فخص نے کہا تہارا خانہ فزاب ہووہ تو کانی عرصہ پہلے تہارے حسارے فکل کر چلے بھی گئے ہیں اور جاتے ہوئے تمسارے سرول پر مٹی ڈالنے سے ہیں انسول نے جھٹ اینے ہاتھ اپنے سرتے بالوں کو ٹٹو لئے کے لئے ہاتد کئے توان کی الکلیاں فاک آلوہ ہو کروالی ہوئیں۔ وہ بھونچکاہو کررہ محظے لیکن انہوں نے اس مخص کی اس بات کو بھے تسلیم نہ کیاانہیں سامنے حضور کابسر نظر ؟ رہاتھااس پر حضور کی سنرجادر جس لیٹا ہوا کوئی فخص سور ہاتھا انہوں نے یقین کر لیا ہے کہ وہ آپ ہی ہیں انہوں نے سوجاکہ جس طرح چو کتا ہو کر وہ پسرہ دیتے رہ میں تریابھی بمال پھک شیں عتی یہ کیے ہو مکتاہے کہ ہم جیسے ہوشیار اور جلاک نوجوانوں کے نرفے سے وہ نکل محے ہوں اور انہیں کالوں کان خبر مجی نہ ہوئی ہویتنیانیہ فخص جموث كتاب شايد جميس وحوكا دين كيد كوئى جال جوكد تم يمال سے عربتر بو جائي اوروه موقع بأكريهان ع فلل جأئين انهول في مي فيصله كياكه وواس محاذير وفي علم چنانچه وه می تک دہاں ی جات وچ بند کھڑے سرو دیتے رہے می صادق طوع ہوئی توسونے والا سر جادرسیٹے ہوے اٹھ کھڑا ہوا یہ توعل ہے محد کمال محف ( ملی اللہ علیہ وسلم ) ان بر متول یانی يزكيا ـ اس أوي في واقعي يح كماتها ـ (1)

اس انناء میں راہ حق کے دونوں مسافر کمہ کی ہے گھیوں سے گزرتے ہوئے غار اور کی طرف روانہ ہوئے میں راہ حق کے دونوں مسافر کمہ کی ہے گھیوں سے گزرتے ہوئے غار اور کمہ شرب العالمین نے ایک ٹیلے ہو کر کمہ شرب الله والله بین الله بین الله والله بین الله بین بین الله بین بین الله بین اله

" بخدا! اے مکدی مرزمین تو جھے اللہ کی ساری زمینوں سے زیادہ محبوب ہے اور بے شک اللہ کی تمام زمینوں سے اللہ کو زیادہ بحاری ہے اگر

۱ - سیرت این اشام ، جلد ۳ . سنی ۹۶ و مگر کتب سیرت

تیرے رہنے والوں نے بھے یہاں ہے نہ ٹکال ہو آ آؤ میں مجمی تھ سے نہ لکا۔ " (۱)

دهرت این مهاس رضی الله عنمانه سی علم بون روایت کے جی-عن النّبِی مسکّی الله عَلَيْهِ وَسَلّق الله عَالَ مَا اَطْلَيْهِ اِنْهُ عَالَ - مَا اَطْلَيْهِ اِنْهِ مِنْ بَلْهِ وَاحْتُ اِلْنَ وَلَوْلَا اَنَ قَوْمِیْ اَخْرَجُوْنِیُ مِنْكِ مَا سَكُنْتُ

غَيْرَكِي. فند سامل به شال ما رسلم - وفي 11 ريك سرفيرا وي

" انخضرت معلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا اے مک سے شرا تو کتا پاکیزو ہے دور تو مجھے کتا ہیارا ہے۔ اگر میری قوم نے بجھے بھال سے نہ تكال مو آتو میں ہر گزئری اور شہری سكونت اعتبار ند كريا۔"

تعلامومانویں ہر اور ساریل سوت اطیار ند سرا۔ حرم مکدی فضیلت دیگر امادیث میں بھی بیان کی گئے ہے۔

(۱) حطرت عبدالله ابن زبرر منى الله عنمات مردى --

إِنَّ صَلَاثًا فِي الْمَسْجِي الْحُرَامِرَ خَيَّرُونَ مِّاثَةِ ٱلْفِ صَلَاقٍ فَمْنَاسِوَانُا ء

"مرحد حرام می اوائی ہوئی آیک نماز اس کے علاوہ کسی دوسری سجد میں اوائی ہوئی آیک لاکھ نماز سے بعرب " (۲)

جب نمازی یہ شان ہے تو دیگر اعمل حدد ہو مجد حرام میں اوا کے جائیں کے وہ دیگر

مقانات پراوا کئے جانے والے اعمال سے ایک لاکھ گناز یادہ بھتر ہوں گے۔

ر سول اکرم مسلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے فرہایا۔

عَنِ أَيْنِ عَبَاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنْ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَّدَةٍ قِنْ مَنْ حَمَّدَةً قِنْ مَسَنَاتِ الْمُسَدَّةُ فِيْهِ مِسْكَاتِ الْمُسَدَّةُ فِيْهِ مِسْكَاتِ الْمُسَدَّةُ فِيْهِ مِسْكَاتِ الْمُسَدَّةُ فِيْهِ مِسْكَاتِ الْمُسْدَةُ الْمَرْانُ -

"ابن مباس سے مردی ہے کہ دو فض پیدل جاداکر ماہے برقدم کے موض اسے حرم میں اوالی بوئی نکیوں میں سے سات سونکیاں اس کے نامدا عمل میں تکھی جاتی ہیں۔ عرض کی گئی یائی افشد! حرم کی نکیاں کیا بوتی ہیں قربایا

اب ميرت زخي د طان ، جلد ا، صفح ٢٠٠٠ ٢ - الروش الانف، جلد ٢ ، صفح ١٣٣١

حرم من اواک موئی لیک نکی لیک الک نیکیوں کے برابر موتی ہے۔ " (۱)

اند جری رات ہے حو کاعائم ہے۔ اللہ کا حبیب اور اس کاعاش دافی ار دونوں ایک ایس عار کی طرف جارہے ہیں۔ جو از حد د شوار گزار میاڑیوں کے در میان میں ایک میاڑی کی چوٹی پر ماقع میں مند مند اللہ کر عام ۔ مشہد میں ایس فت سے کی اللہ میں آتا ہے۔

واقع ہے۔ یہ غار، فار اور کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت کے مکہ شرسے تقریباتین میل کی مساطت پر جنوبی سمت میں واقع تھی۔ اب یہ شریمت پھیل کیا ہے اور مکانات کا سلسلہ ان

ابو بکر معد ہی جانے ہیں جانے۔ حضورے آ کے نگل جاتے ہیں پھر پیچے چا ہے ہیں بھی عضور کی دائیں جانب اور بھی بائیں جانب۔ حضور نے ہو جوااے ابو بکر! یہ کیا ابرا ہے۔ عرض کی دائیں جانب اور بھی بائیں جانب در مباوا و غمن بیچے ہے تعاقب میں آرہے ہوں۔ تو بیچے چلا جا آبول۔ پھر خیال آ آ ہے کہ وہ اوگ آ کے کسی کمین گاہ میں نہ بیٹے ہوں تو بھاگ کر آ مے چلا جا آبول۔ بھی دائیں ایک ہی دائیں جا بھا ہوں۔ ماکہ آ کے یا بیچے سے دائیں بابئیں سے اگر جا اور ایک میں میں میں کر سے اور سے سے کہا آپ کا یہ غلام ان کے اگر ان حملہ میں مد سکندری بن کر کھڑا ہو جائے۔ ماکہ حضور کو کوئی تکلیف نہ جیجے۔ جمال راست بہت کی سعد سکندری بن کر کھڑا ہو جائے۔ ماکہ حضور کو کوئی تکلیف نہ جیجے۔ جمال راست بہت کے سے میں سعد سکندری بن کر کھڑا ہو جائے۔ ماکہ حضور کو کوئی تکلیف نہ جیجے۔ جمال راست بہت

تنفن ہو اُحضرت صدیق، حضور علیہ الصلوّة والسلام کوایٹے کندھوں پرافعالیتے۔ (۲) چلتے چلتے جب عکر کے دہانہ تک پہنچ مجھے تو صغرت صدیق اکبرنے مرّارش کی۔

وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَئُدْخِلْهُ حَثَّى اَدْخُلَ مَّبَلَكَ وَإِنْ كَانَ ذِيْهِ شَيِّ مُّنْزَلِ فِي قَبْلَكَ.

" ين اس خدا كاواسط و يكر جس في آب كوحل كساته معوث قربا يا عرض كر آمول كد آب عارض تشريف ندف جائي يمط من داخل مول

آپ اندر تشریف الے سے سے آریک رات ، پر غار کا تدجرا ۔ پھر بھائی نمیں دے رہاتھا پہلے جما زود یا پھر غار کے چپے چپ کو ہاتھوں سے شؤلا۔ جمال کوئی سوراخ معلوم ہوا اپنی جادر بھاڑ چاڑ کر اسے بند کیا۔ جادر ختم ہو می لیکن آیک سوراخ پھر بھی باتی رہ کیا۔ ول میں سوجالس

یرا جی این رکھ کر بند کرلوں گا۔ ہر طرح مطمئن ہونے کے بعد مرض کی۔ آ قاتشریف لے اب الدین الدین سال موسل

اب الروش الانف, جلد ۴، صل ۱۳۳۹ ۷ - دلائل البوة از تيمني، جلد ۲، صفحه ۲۰۲۰ آئے خوداس سوراخ رایزی کے کر بینے گئے۔ مجبوب کائلت نے اپناس مبارک آپ کی کودیس رکھاور استراحت فرماہو گئے۔

کہ حضورا اور مراب مراب کے بخت کی یاوری کا کیا کتا بجاب تگاہیں اور بر مراب کر کھا
اور اسراحت فراہو گے۔ صدیق کے بخت کی یاوری کا کیا کتا بجاب تگاہیں اور بر قرار ول
ایخ بجوب کے روئ زبا کہ مثابہہ جس متفرق ہے نہ ول سرمو ہا ہے اور نہ آنکھیں۔ وہ
حس سرمری وہ بھال حقی جس کی ول آ ورجوں نے پٹم فطرت کو تصویر چرت بینادیا تھا۔ آئ
صدیق کے آخوش جس جلوہ فراہے۔ انے بخت صدیق کی رفعتو! تم پریہ فاک بریشان قربان
اور یہ قلب حزیں ڈکر! اس اٹناہ جس حضرت صدیق کی ایزی جس سانپ نے وس ایا۔ ذہر
سازے جس جس سراے کر ممالیات کی میا جیل کہ پاؤل جس جنبش تک ہوئی ہو۔ حضور بیداد
ہوئے، اپنے پارغاری آ گھوں جس آنسو و کھ کر وجہ دریافت فربائی۔ پھر جمال سانپ نے
وساتھا وہاں اپنا اعظب و بس لگایا جس سے ور داور تکلیف کافور ہوگئی۔ اہل کہ طاش بیس او حمد کردیکھا تو
او حمد کرنے کئی جی کے۔ جب قد موں کی آ ہت سٹائی دی تو صورت او پوک کو بول خطرہ میں گرا
کردیا نے کئی جی کے۔ جب قد موں کی آ ہت سٹائی دی تو صورت او پوک کو بول خطرہ میں گرا
معلوم ہوا کھاری آیک جماعت غار کے مند پر کھڑی ہے۔ اپنے مجوب کو بول خطرہ میں گرا
و کھ کر بے ویاں خطرہ میں گائی علیہ و آئد و سلم نے قربایا:۔
و کھ کر بے ویاں خطرہ میں گائی علیہ و آئد و سلم نے قربایا:۔

يَا اَبَا بُكُرِمًا كَلْنُكَ بِإِنْكَيْنِ اللَّهُ قَالِتُهُمَا

"اے ابو بکر ابان دولی نبیت تہارا کیا خیل ہے جن کائیسر اللہ تعلق ہو۔ "
اس سور اخ میں ساتپ تھا۔ اس نے ایک بار خس کی بار ڈسا۔

کیکن کیا مجال کہ حضرت صدیق نے ذرائ جنیش کی ہو یااضطراب کا مظاہرہ کیا ہو۔ حضور کے آرام میں خلل انداز ہونا آپ کو کسی قیمت پر حوارانہ تھا۔

علامدز بي وطان نے تحرير كياہے - كد مفرت صديق نے عرض كى -

ٱۮۼٛڶٷٳڹٞ؞ٮۜۊؘؠؾؙڵڰؘڡٙػٵؽۜٵڡٚٮۘڂٙڵڔۘۺ۠ۅ۠ڶؙ۩ڵۼڝ۬ۜڶ۩ٚ۬ۿ ۼڵؾڔۅۘڛڵۜۊۮۅۻۼڒٳڵ؊ڋؽ۠ڿؠڔٳڣۣؠڮٚڔؽۼۣؽٳۺ۠ڬڂڎؙڎ ڬٵۿڒڛۜۮٵؿؙٷؽڴؠۿٵؽۼؽڝۣؿ۠ؿؙٷ۫ۑٳڶۼٵڔڛڔۼڵؽۼڬػڂڣ ڔڿڸ؋؈ڹٵۼۼۜڔۅڵۏؽۼۜۼڒڣؽڷۮؽ۫ۊڟٵڶڡؙڞڟڣؗڝڴڶۺ۠ عَلِيْرَ وَسَلَقَ .
" يارسول الله! تشريف في آيي من في مبك كو درست كرديا بحفور تشريف في كانها مر مبارك صديق اكبرى كود من ركها اور
سوك - جوسوراخ بند نهيس بوسك شهان پرائ ياؤل كي ايزيال ركه
لين - مانب في ما آپ في دراح كت دركي مباوا حفور كي فيد من طلل
التر - مانب في ما آپ في دراح كت دركي مباوا حفور كي فيد من طلل
دا قع مد "

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو طلوع صبح سے پہلے غار تور بیں پہنے گئے۔ کاج گئے۔ او حرکہ میں جب مبح کا اجلا ہوا۔ تو حضور علیہ العملؤة والسلام کے بجائے بستر سے علی او حرکہ میں جب مجاس باج

مرتعنی اشھے یہ دیکے کر رات ہم مامرہ کرنے والوں کاوسان خطا ہوگے۔ جگل کی آئی کی طرح یہ فیر کھ کے گر گر پینچ گئی کہ حضور علیہ المصلوۃ والسلام رات کی آرکی میں خاموشی سے ان کا گیراتو کر نقل کے ہیں اس سازش کی نا کامی پر کرام بچ گیا۔ مشر کین کی ٹولیل حضور کا اش بی ہر طرف چیل گئیں ان کا غالب گمان یہ تھا کہ حضور بیڑب کی طرف چلے گئے ہوں کے۔ جہاں مماجرین کا ایک طاقتور کروہ حضور کے لئے چشم پراہ ہے۔ اس خیال ہے وہ اس راہ پر دور تک کے گئی کی سی مراغ نہ طا۔ پھر دو مری ستوں میں علاش شروع کی ان راستوں بر بھی خاک چھائے کے بود خائب و خام ہو کر قال بسر او نے۔ غار تور کہ کے جنوبی سمت میں اس شاہراہ کے قریب ہے جو یمن کو جاتی ہے۔ انہیں یہ گمان تک جی نہ تھا کہ حضور او هر بھی جاسے ہیں جب ہر طرف سے ماہ می ہوئی تو ناچارا و هر کارخ کیا۔ جب بند کے قریب پنچ تو اس کے ماہر کموتی نے ایک گئی تھی یا کو دیکھ کر کھایہ توابو ہر کے پاؤں کانشان ہے۔ لیکن اس کے ماہر کموتی نے ایک گئی تھی یا کو دیکھ کر کھایہ توابو کر کے پاؤں کانشان ہے۔ لیکن اس کے ماہر کموتی نے ایک گئی تھی یا کو دیکھ کر کھایہ توابو کر کے پاؤں کانشان ہے۔ لیکن اس کے ماہر کموتی نے ایک گئی کو دیکھ کر کھایہ توابو کر کے پاؤں کانشان ہے۔ لیکن اس کے ماہر کموتی نے ایک گئی کھوں کی کھوں اس کے ماہر کموتی نے ایک گئی کھوں کا کھوں کو دیکھ کو دیں کو دیکھ کی کھوں کا کھوں کو دیکھ کی کھوں کی کو دیکھ کو کھوں کو دیکھ کی کھوں کی کھوں کو دیکھ کی کھوں کے لیکھ کھوں کے لیکھ کھوں کے لیکھ کو دیکھ کی کھوں کھوں کو دیکھ کو دی کھوں کھوں کے لیکھ کھوں کے لیکھ کھوں کے لیکھ کو دیکھ کو دور کھوں کے کھوں کھوں کے لیکھ کھوں کے کھوں کھوں کے لیکھ کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کھوں کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے

ماتھ می دو مرافقش یا ہے۔ میں اسے نہیں پہلان سکا۔ یہ اس پاؤں کے نشان سے بزی مشابت رکھتا ہے جو مقام ابر اہیم پر ہے۔ اللہ تعالی کو خوب معلوم تھا کہ کفار او حراد حرسے ماہیں ہو کر نمی اکرم کی تلاش میں اس

طرف بحی ضرور آئمی کے۔ چنانچاس فی آئی قدرت کالمہ سے ایسے حالات پیراکر ویے کہ وہ حالات پیراکر ویے کہ وہ حالاتی کرتے فکر کے دہانہ تک تو تائی جاتے لیکن نداس کے اندر واقل ہوتے اور ند اس کے اندر جما تھے۔ یوں بی اللے یاؤں والی چلے آتے۔ ہوایہ کہ فار کر جما تھے۔ یوں بی اللے یاؤں والی حلے آتے۔ ہوایہ کہ فار دار در خت اگر آب اس کی بلندی ایک فار دار در خت اگر آب اس کی بلندی

ا - سل البدي، جلد ٣، صفر ٢٠٠٠

انسانی قد کے برابر ہوتی ہے اس کی شاخیس بڑی مخوان اور خار دار ہوتی ہیں۔ اس در شت کی موجودگی میں کسی مخض کا غار کے اندر جاتا ہت مشکل ہے۔ نیز اس غار کے دہانے کے قریب بنگلی کو تروں کے ایک جوڑے نے گونسلہ بنالیاد ہال اعلام کو سے اور ان انتادال کو

ہے کے لئے ایک کوری ان پر ڈیرا جاکر چنے گئے۔

مواہب اللدني كے شارح علامہ ذر قانى رقطراز يى-

إِنَّ حَمَامُ الْحُرَوِقِ لَنَوْلَ تَيْنِكَ الْحَمَامَتَيْنِ جَزَآءٌ وَقَاقًا لِمَا حَصَلَ بِهَا الْحِمَايَةُ جُونِ مَا بِالشَّلِ وَحِمَايَتِهِ بِالْحَرَمِ فَلَا يُتَكَرَّمُنُ لَهُ وَفِي الْمَثْلِ أَمَنُ مِنْ حَمَامِ الْحُرَمِ

" حرم کدیں جو کور ہیں ہی کوروں کے اس جوڑے کی نسل ہے ہیں۔
اس خدمت جلیلہ کا نمیں ہے صلہ دیا گیاہ کہ ان کی نسل بھی منقطع نمیں
ہوئی چودہ صدیوں سے باتی ہے اور حرم شریف یس انہیں بناہ علی ہوئی
ہے۔ کوئی انہیں چیڑ نمیں سکتا۔ اس کئے لفت عرب میں ہے مش زبان زد
خاس وعام ہے کہ فلاں مختص کو حرم کے کوروں سے بھی زیادہ امن و
امان میسر ہے۔ " (1)

مائقہ بی عارکے مند پر محکوت (کڑی) نے آیک گھٹا جالاتن دیا۔ دیکھنے سے ایول معلوم
ہوتا تھا کہ یہ جالا آج کل میں شیس خاکیا بلکہ سالما سال پہلے کا ہے یہ سب انظالت اس محقیم
طاقت والے الک الملک کی ہے پایاں قدرت کا کر شمہ تھے۔ جس کے ایک کلمہ کن کھنے سے سارا عالم بلند ویست معرض وجو دیش آگیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کوئی ماہر کھوئی پاؤں کے
شانوں کو دکھے کر سرالح لگاتے ہوئے یہاں پہنچا۔ تو کپوٹروں کو اپنے گھزسلہ جس اندول کو سینے
بوئے وکھے کر یقین کر لیتا کہ اس عارض عرصہ درازے انسان داخل نہیں ہوا۔ امید بن خلف
جیساد عمن جب خارکے دہائے پر پہنچاتا اس کے ایک ساتھی نے اسے کما کہ اندر داخل ہو کر تسل
کر لو۔ امید بن خلف کنے لگا۔

مَا ٱڒٮؙڴؙۏٲؽ۫ڂٲۻۜڷڴۏٳڶؽٲڬٵڔٵؿٙؽؽ؋ڵڡڬٛڴڹۨۅ۠ؾؖ۠ٵڰٛؽٲۄؽ ۣڡؚؽڒۮؚۼؙؠٚٙڽۯڞػٙٵۺؙۿؙڡٙڵؽ؞ؚۉڛڴٙۊ)

" غار کے اندر جانے کی ضرورت نہیں اس کے وروازے پر ایک کڑی کا جالا ہے جو محر کی پیدائش سے مجی پہلے کا تنا ہوامعلوم ہو آ ہے۔ " بعض لوگوں نے ان روایات کو ضعیف، اور پاید اعتبارے ساقط کماہ اور ان امور کا تکار کیاہے۔

جس دواعت کراویوں برانموں نے احتراض کیا ہودوہ حدیث ہے جس می ابومعدب عبداللام بن حفص راوی ان کی تحقیق کے عبداللام بن حفص راوی ان کی تحقیق کے مطابق ضعیف جی اس لئے بید دوایت قابل احتاد نہیں۔ جس میں بیتایا کیا ہے کہ کو تروں نے عاد کے مند پر آشیانہ بناکر اعزے وے دیے یا کری نے جالاتن دیا تھاد غیرہ سے سب واقعات قابل حلیم نہیں۔

گزارش ہے کہ آگر یہ ایک روایت ہوتی جس بدواقد فدکور ہے اور یہ سند ضعیف ہوتی تو ان امور کے انکار کرنے کی کوئی وجہ مجھے آسکی تھی۔ لیکن یہ امور صرف ایک روایت می شیس بلکہ متعدد دوسری روایتوں میں بھی فدکور ہیں اور ان روایتوں کو مافظ این کیر جھے فاو صدیث نے متحت نہ حسن "کماہے۔ اور انسی اللہ تعالی کے ان انظامات میں شکر کیا ہے جواس نے صدیث نے متحد سن کمانے نہ تعالی علیہ وسلم کو کفار کے کر و قریب سے بچانے کے لئے فربائے سخے۔ اس روایت کو اہم احمد نے معظرت این عباس سے داؤ یکٹر یک الذی تین گفر دکی تغیر سے میان کیر ہے۔ اس میں عون بن عمرہ یا ایو مصحب جن روان صاحبان نے جرتی ہے ان میں سے کوئی بھی شعب علامہ این کیر کھے ہیں۔

ۮۜۿۮؘٵٳۺڬٲۮٞڂڛۜڽٞٛۅۿۅٞڡۣڹٛڲۼۅۜڿڡٵۮڡۣؽڲٝۊٚڞٙڗڶٮٞڿ ٵڵۼڬڴڹۘۅؙؾٷڵڣٚڿٵڵۼڶڍۮۮ۬ڸػڡٟٮٛڿڡٵؽۊؚٵٮڷ۬ڿڔۺۘٷڵۀ ڝۘڵٙؽٵؿ۠ڎؙۼڵؽ۫ڔۮڛڵۘٷۦ

" بہ سد حسن ہے اور مکری کے جالا تنے کے بارے ہی جوروایات ہیں ان تمام ش بہ سب سے زیادہ اجود ہے۔ اور در حقیقت بیداللہ تعالی کے ان تمام ش بہ سب سے زیادہ اجود ہے۔ اور در حقیقت بیداللہ تعالی کے ان ظللت ہیں جواس نے اپ رسول کی حفظت کے لئے فرمائے۔ (۱) معر حاضر کے محقل علامہ امام محمد ابو ذہرہ بیدواقعہ لکھتے ہوئے تحریر فرمائے ہیں۔ حقیٰ دَصَلَ برجه الدَّمْنُ إلىٰ جَبَلِ التَّوْرِ اللّذِي فِي بِعَافِر اللّهُ اللّهُ

ا - ميرت اين كثير. جلد ٢. منح. ٢٣٩

كَأَنَّ امِنْ سِنِيْنَ وَإِنَّ حَمَا مَكَيْنِ عَشَّشَتَا عَلَى بَابِهِ وَكَانَتُ ايَةً حَسِيَةً مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ -

"کفار حضور کو طاش کرتے ہوئے اس فار تک پہنچ گئے جو جبل آور بیں
تھی اور اس بی دونوں صاحبان اس وقت موجو و تھے۔ کیکن اللہ تعالیٰ نے
ا چی قدرت کی شائی ہوں طاہر کی کہ حکومت نے فار کے منہ پر اتفاد ہنر جالاتن
و یا کہ و کھنے والے کو معلوم ہو یا تھا کہ اسے تنے ہوئے کی مال ہیت پنچ
ہیں۔ نیز دو کیو تروں نے اس کے در وازے پر محونملہ بیانو یا تھا۔ یہ چیزیں
ان مجومت بیں جو حواس سے محسوس کئے جاسکتے ہیں۔ " (۱)
کو یا انام ذرکور نے بھی ان روایات کو بھی مجھائے اور ان سے استعاد کیا ہے۔
علامہ محمد صادق ایر اہیم العرجون اپنی تحقیقی تھنیف " محمد رسول اللہ " میں اس سلمار میں
علامہ محمد صادق ایر اہیم العرجون اپنی تحقیقی تھنیف " محمد رسول اللہ " میں اس سلمار میں

علامہ محمد صادق ابراہیم العربون اپن محقیقی گھنیف "محمد رسول اللہ " میں اس سلسلہ میں رقمطراز ہیں ان کی عبارت معہ ترجمہ دیہ قارئین ہے۔

> هٰذَاالتَّعْلِيْنُ مِنْ هٰذَا الْإِمَامِ النَّافِي الْعَلِيْوِ الَّذِيْ يَجْمَعُ مَنْ الْعِلْمِ الْمُصَفَّى وَ الْإِيَّانِ الذَّكِيُّ هُومَا يَجِبُ اَنْ يَقِفَ عِنْدَةُ التَّاظِرُونَ فِي الْإِيَّانِ اللَّهِ وَاعَاجِيْبِ الَّذِيْ يَجْدِيْهَا عَلْ يَبِ شِيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّوُ وَكُنَّ مَا يَتَّبُثُ مِنْهَا بِسَنَي صَعِيْمِ اَدْحَسَنِ يَجِبُ الْإِيْمَانُ بِهِ وَاعْتِقَادُهُ وَمَا لَمْ يَثْبُثُ كَذْلِكَ يُوعَفُرونِهِ وَلا يُرَةً وَلَا يُعْتَلَامً الرِّوْلِيَاتِ وَ مَرْوِيًا عَنْ كَذَالِكَ يُوعَفُرُ الْمُعَادِيْتَ وَيَعْتَرُعُ الرِّوْلِيَاتِ وَ

منَّ الْعَبْ رَدُّةُ وَيَهْ بَعْنَهُ مَنَّهُ عَلَا لَهُ الْمَالُونِ يَوْرِ

"علامداین کیر جیے لام ، فقار اور عالم جوصاف و پاک علم اور پاکیزه ایمان کی مفات سے متعف ہیں۔ ان کی یہ تعلیق ایس ہے کہ افتد تعالیٰ کی آ بات اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہواں کے بی کے دست مبارک پر گاہر ہوتی ہیں ان کے سلسلہ بی قارئین بمال رک جایا کریں۔ پس ہروہ دوایت موسلہ کی اسلامت موری ہو۔ اس پر ایمان الا عادر اس پر احتفاد رکھناواجب ہوجات ہے۔ اور جواس طرح وارت میں دوایت میں کوئی داوی کذاب یا وضاح دو کرے نہ قبول۔ اور اگر اس دوایت میں کوئی داوی کذاب یا وضاح دو کرے نہ قبول۔ اور اگر اس دوایت میں کوئی داوی کذاب یا وضاح

(جمونی حدیثیں گھڑ فے والاو) تھرائے روایات کو مسترد کر دیاجا آہاور اس کے حیب کو آشکار اکیاجا آہے۔ "

جب کفاری ٹولیاں کے بعد دیگرے عکر کے در دازہ پر پہنچتیں قائبے مجوب مکرم کویوں خطرہ میں دیکھ کر حضرت صدیق بے قرار ہوجاتے۔ عرض کرتے پارسول اللہ ااگر ان او گول نے جمک کر اندر محما شکانہ ہم ماہ کولیے گے۔ حیب کم افسانے ہیں۔ یہ جنزان ان ارز محد مثالے

نی کی قوت بیتین طاحظہ ہو۔ یہ ہے تو کل علی اللہ کا وہ مقام ہو شان رسالت کے شایال ہے اس وقت اللہ تعالی نے اطبیان و تسکین کی آیک مخصوص کیفیت اپنے صیب کرم پر بازل فرمائی اور حضور کے صدق ابو بحر پر بھی اس کاورود ہوا۔ جس سے ان کی ہر طرح کی پرشانی دور ہوگئی۔ حضور تین دن تک وہاں تیام فرمار ہے۔ حضرت اساء حضرت صدیق کی بدی صاجزادی آکر کھاتا ہو جا جاتی ۔ آپ کے صاجزادے ہردود کی نئی فیری دے جاتے اور آپ کاچ واباعامرین فیمیر ورات کور او ڑ لے کر آ بالور بازہ دود ورج بیش کر با۔ حضرت صدیق کے کند کا ہرفرد بائد غلام تک اس کو بھی نہ لاچاسکا۔ کار کمی فیراز کو افتیاء نہ کیا اور گرال قدر افتام کال فی ان کے خلام کے دل کو بھی نہ لاچاسکا۔ کار کمی اور اللہ کی بات جو بیش ملی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کو شہید کر نئی جو سازش کی ختی اس طرح یا کام ہوئی اور اللہ کی بات جو بیش

سطور بالا کے مطالعہ کے بعد اس آیت کی تشریح کے لئے طرید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ایک طالب حق کے لئے اس آیت کا ہر کلہ حضور صلی افلہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کا آئینہ وار ہے اور حضور کے یار غار کے لازوال صدق اور بے مثال وفا کا شاہر عاول ہے۔ لیکن ستیاناس ہو تعصب اور ہث دھری کا کہ یہ دل سے خلوص، عص سے فیم، زبان سے

بلندر بتى إس موقع ربحى بلند موكى-

اعتراف حق اور علم سے اظہار صدافت کی جرات سلب کر لتی ہے اور انسان علم و وائش کے بلند
بانگ و عووں کے باوجود الی بہتی بہتی باتیں کرنے لگتاہے کہ شنے والے مارے شرم کے پائی
پائی ہوجاتے ہیں۔ اس آ بہت کی تغییر بلکہ تحریف کرتے ہوئے بعض شید علاء نے جو پچھ تکھا ہ
وو اس کی آیک ور دناک مثل ہے متامب تویہ تھا کہ ضیاء النبی کے صفحات ایسے ہے متنی
مباحث سے پاک رجے لیکن عجب اہلی ہیت کی آڑیں قصر اسلام کو مندم کرنے کی جو نا پاک
کوششیں ہور ہی ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ان باتوں کو بھی زیر بحث لا یا جائے آکہ ساوہ لوح عوام
کسی غلط فنی کا الشار ہو کر متاع ایمان کو گھ نہ کر جیشیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

بعض شید معتفین نے حضرت مدیق اکبررسی اللہ عندی شخصیت کو وافدار کرنے کے جنون میں آیت طیب پراس طرح طبع آز مائی ہے کہ ول لرزافعتا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ حضرت مدیق کی فضیلت کو طبت کرنے کے صدیق کی فضیلت کو طبت کرنے کے حاصل ہوئی لیکن تعمارا اید قبل ہے بنیاد ہے۔ اگر اللہ تعالی سنر جرت میں رفاقت کی سعادت حاصل ہوئی لیکن تعمارا اید قبل ہے بنیاد ہے۔ اگر اللہ تعالی کے حکم سے ایو بکر نے وفاقت کی ہوئی قبا سے وجہ شرف کما جاسکا۔ لیکن بد قباز خود ساتھ ہو گئے سے اور حضور نے اس کے ان کو ساتھ چلنے سے نمین رو کا کہ میادادہ کفار کو مطلع کریں اور اس طرح کر قبار کو داوی سے

جب الله تعالى وقت ساتھ چھو و و تی ہے قائسان الی سے ہے ہا اللہ تعالى کر نے لگاہے۔

کہ کرمہ ہے جبرت کا پردگرام بڑی راز واری سے طے پایا۔ جب کفار قبائل کے فیجوان حضور کے کاشانہ اقدس کا محاصرہ کئے ہوئے تھے تو حضور الله تعالى کی حفاظت میں ان کی آگھوں میں فاک والے ہوئے تھے تو حضور الله تعالى کی حفاظت میں ان کی آگھوں میں فاک والے ہوئے تشریف لے گئے۔ اب وریافت طلب امریہ ہے کہ اس راز ہو کے حضور کو سے حضرت او بکر کو کس نے آگھو کیا۔ یا حضور نی کریم صلی الله تعالى علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہو گاور یا علی مرتفیٰ نے۔ اگر حضور نے آگھ فرایاتی سی کاصاف مطلب ہیہ ہے کہ حضور کو حضرت میں ہو گاور ایم مرتبی پر کائل احتاد تھا۔ ورنہ اپنے و حمن کو ایسے رازوں سے آگھ کر نا قطعاترین والش مندی تبیس لوراگر حضرت علی کے تا گاہ کیا توراگر ان کو منافی تھے ہوئے (الحیاذ باشہ) مدت و وقام ہو رائد کی منافی تھے ہوئے (الحیاذ باشہ) کر کے حضور کو حضرت علی کی وفاوار کی بھی مفلوک ہو جاتی ہے۔ لیمی تا ہے ناس راز کو افتاء کر کے کئی باز کی حضور کو حکال میں اس سے طبت ہوا کہ صدیت کا ایمان وہ ایمان سے جس پر خدا کو ۔

ر سول خدا کواور شیر خدا کو کھل اعماد ہے۔ اس لئے ان کواس را ذہے آگاہ بھی کیا کیااور شریک سفر ہونے کی سعادت بھی ار زانی فربائی گئی۔ جب حضرت صدیق کے ایمان کی گوائی علیم بذات الصدور خدانے دی اور نبی کریم نے دی اور علی مرتشنی نے تصدیق کی۔ اگر آج کا بے ممل مسلمان صدیق اکبررزبان طعن دراز کرنے کی جرات کر آے تووہ اپنائی کھ بگاڑ آہے، صدیق ا کبرکی شان میں کی نسی ہو سکتی۔ خوداس فرقہ کے علاونے ان کے اس زعم باطال کی تردید کی -- چروالے الط فرائے۔ علامه فقالله كاشاني الخير منهج العماد فين شاس استى تغيير كرتي موسدة قعاراني-يس وغير صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شب يخ شنبه در شهر كمه اميرالمؤمنين راير جائے خود محلواباتيد، وخود ازخاند ابو بكر وررفاقت اويرون آمه بدال غار توجه قمود پ " رسول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في الشنب كى رات مكه محرمه عن امیرالمؤمنین کوانی جگه پر سولے کا تھم دیا اور خود ابو بکرے گر تشریف لے محاور انہيں جراه لے كريابر آسكاوراس عكر كالصد قرايا۔ اس معداهع مواكدس كار دوعالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خود صديق رمني الله تعالى عنه اكبركوسر بجرت بس الين بحراه لي كئد

، رو سر برت میں مے مراہ ہے ہے۔ معنف حملہ حیدری، علامہ باذل نے واقعہ جرت کے بارے میں جو کھا ہے وہ درج ذیل ہے۔ شایدان دوستوں کے لئے سرمہ چثم بصیرت کا کام دے۔

تمایدان دوستول کے منے سرمہ جم جمیرت کا کام دے۔ چنس گفت راوی که سلار دی

چوں سالم بحظ جمل آفری زنزدیک آن قوم پر کررفت بوئے سرائے ابوبکر رفت

ر سابل استوس میردود و اور حضور نے انسیں پہلے می سفر بجرت کی خبر دے دی حتی اس کئے وہ سازد سلمان کے ساتھ تیار بیٹھے تھے۔ نی برور خاند اش چوں رسید
کیونش عوائے سفر ور کئید
نی کر بم جبان کے گھر کے وروازے پر پہنچ توانسوں نے سفر کرنے کی
عواستی۔
چوں ہو بکر زاں حال ممال ممال شد
زخاند برون رفت جمراہ شد
حضرت ابو بکر جب اس حال ے خبر دار ہوئے تواہی کھرے روانہ ہو کر
حضور کے جمراہ ہوگئے۔

ان دونوں حوالوں کے بید واضح ہو کیا کہ ہی کریم صلی اللہ تعالی علید وسلم نے خود حضرت صدیق کو اپنے بھرت کے ارادہ سے آگاہ کر دیا تھا۔ اور انہیں بھی تھم ہوا تھا کہ دہ بھی اس سفر میں ہمر کاب ہونے کے لئے تیار رہیں۔ حضور کفار کے محاصرہ سے بخیریت نکل کر سید ہے حضرت مدیق کے گر آئے اور انہیں جمراہ لے کر کمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف دوانہ ہوئے۔ اس وضری کی دوائیت ہیں خدمت ہے امید ہے آپ کے اس ارشاد

الرین سرے مام ن سری دورہ جائے گا۔ ے اس بویل باطل کا طلعم ٹوٹ کررہ جائے گا۔ تنسیر حس ضری میں مردی ہے کہ جب کفار نے صنور کو قتل کرنے کامنصوبہ بنایا توجر تیل

سير ن سريس مرون المسلم المدين المسلم المنها المسلم المنها المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المنها الم الهي بعي كوش الزاركيا وَالمَدَلِكَ أَنْ اللَّهُ مَنْ الْهَالِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رِ عَلَمْ سَرْضِ الإِ مِكْرِ كُواسِينَ بِمِراهِ لِي جَاكِمِ -

کیاب آپ قاضی نور اللہ شوستی کی بات مائیں کے یا گیار ہویں الم معموم حفرت حسن مسکری کے ارشاد کو تسلیم کریں ہے۔

معرضین کی کج ادائی کے کرشے اس پر فتم نمیں ہوتے بلد آیک قدم آگے برطاتے ہیں اور کہتے جی ادائی کے کرشے اس پر حالے میں اور کہتے جی کہ بان لیاابد بکر کو حضور ساتھ لے گئے تھے اور انہوں نے رائے کی صحب ہیں بھی رداشت کیں لیکن جلرے پاس کوئی ایک دلیل نمیں جس سے میہ جاہت ہو کہ ان کی نیت بھی خاص حمی اور جب تک غلوص نیت نہ ہو کوئی ہوے سے ہوا عمل ہمی مقبول نمیں ہو گااس لئے حضرت ابد بکر کا سفر بجرت میں ہمر کاب ہونا ان کے لئے ہر گزیاصف فضیلت نمیں۔ یا سجان اللہ اس ندرت فکر کی بلائیں لینے کوئی جاہتا ہے۔

د دیسر کے وقت اگر کوئی فخص طلوح آ فانب کی دلیل طلب کرے لواس میں اتھا چنجا تیں جنا ہمارے ان دوستوں کے اس ارشاد میں ہے۔ وہ مخص جو لیک کامیاب آجرہے جس کے ياس ال وثروت كى فراوانى بي جي برهم كى عزت و آسائش ميسر ب- بي جي جي جيا ان جي وه ان سب چنزوں کو محراکر ایک ایک بستی کاساتھ وقاہے جس کو شہید کرنے کے منعوب بن يح بير - عرب كايد بحداس كے خون كاياساب، فطرات ك ميب بادل برطرف سے بدعة على آرب ين جو محض ال علين علات من جان الله ي كرا لله تعالى ك مجوب ك عکت اختیار کر آے اس کے خلوص نیت پر فلک کرنے سے انسان کوشرم آنی جائے۔ حريد برأل غار ميں تين چاد روز قيام رہتا ہے۔ اس عرصہ ميں معترت ابو بكر كابينا عبداللہ بر روز مرشام حاضر ہو آ ہے اور اہل کمہ کے ارادوں سے آم کا کر آ ہے۔ ان کی صاحبزادی اساء مرروز کھاتا لے کر آتی ہیں ان کاغلام عامر بن فہیرہ ون محرر بوڑ جرا آ ہے۔ شام کے وقت اے باکا ہوا غارے قریب آگر ڈیرا جا آے دور صوروہ تا ہے اے گرم کر آے اور ضدمت اقدس میں پیش کر تا ہے۔ ابو بحر کاسارا خانوادہ اس جال شاری اور خدمت گزاری کامظاہرہ اس وقت كرر ما ب جب مكدوالول في حضور كوزيمه كار كرالاف ياشهيد كروي مح لئ ايك سومرخ اونوں کے انعام کااعلان کر دیا ہے۔ حرب کے کئی طائع آڑ ماشہوار اس انعام کے ل الج من اسية سبك و الذر محمور و الراء و كر حضور كى تلاش من اس علاق كريد چيد كو جعان رہے ہیں۔ او حرب خاندان ہے جس کا صرف أيك فرد نسي بلك تمام افراد بيع ، پيا ان ، حتى كه زر خرید غلام سب کے دل میں ایک عی سودا ہے کہ اللہ تعالی کا حبیب اور ان کا محبوب بخیرو عافیت حول متصود پر پنج جائے۔ انسانیت اور اس کے اخلاقی قدروں پراس سے بدا محلم اور کیا موسكاب كداي فض كي حسن نيت رفك كياجائ اور فك كرف والح اي اوك مول جنهیں راوحق میں بھی کاٹاتک چینے کی سعاوت بھی نصیب نہ ہوئی ہو۔

پر کتے ہیں کہ لفت عرب میں صاحب کا معنی ہے ساتھی، رفیق، ہم تھیں۔ اس لفظ میں شرف وفسیلت کی کوئی وجہ نہیں۔ ایک کافرایک مومن کا، ایک فاس آیک پار ساکا ساتھی اور ہم لشین ہو سکتا ہے جیسے اس آیت میں ہے۔

> قَالَ لَهُ مَاحِبُهُ وَهُوَيُكَاوِرُهَ اللَّهُ مُن بِالَّذِي خَلَقَكَ وَتُ ثَرَابٍ- (٣٤:١٨)

"يعنى جباس في الم صاحب (ساتمي) كوكماجب واس مع كفظو

كر ربا قاكياتم اس خداكا الكركرة بوجس في تحي منى سے يعداكيا- "

اس آیت جی صاحب کا تقطیب اور اس سے مراد کافر ہے۔ میں دوسون میں ایک آخر کا بیات شدیل مرقبہ شاہ کر در مراقعہ ۳۰۲ تا

مورہ ہوسف یں المتنظر بھی المیت جونات قید خانہ کے دو ساتھیو۔ " (۱۲: ۲۳) اور وہ دونوں بھی کافر نے بلکہ اہل عرب تو حیوان کو بھی انسان کا صاحب (ساتھی) کر

ديار ي\_

إِنَّ الْمِمَارَمَمَ الْحِمَادِ مَعِلَيَّةً قَاذَ الْمُنْوَتِيرِ فَيِشْلُ لَطَامِهُ

اگران دوستوں کی بہات تعلیم کر لی جائے تو پھر صرف مصاحب کالفظ ہی تعیں بلکہ بہت ہے۔ انفاظ اپنی عقمت و شرف سے محروم ہوجائیں گے۔ انھان کے لفظ کوئی لیجناس کا معنی تعمد بی اللہ تعمد بی اللہ تعالی تو دید کی بھی ہو سکتی ہے اور طافوت وجبت کی بھی آ بعد طاحظہ ہو۔

ٱلْهُ تَرَاكَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الكَالفُّنُ مِن

ملکیاتس دیکھاتم نے ان اوگوں کی طرف جنیں دیا کیات کتاب ہے (مواب) ایمان لائے میں جبت اور طافوت ہے۔ " (من ام)

ای طرح بجرت کالفوی معن ہے کسی شہر کو چھوڑ کر دوسرے شریس چلے جاتا ہیر آگ د طن اللہ تعلق اور اس کے محبوب کی رضائے لئے بھی ہو سکتاہاور کسی دنیوی منفقت کے لئے، کسی مور ت سے شادی رہائے کے لئے بھی ہو سکتاہے۔ اس طرح عبادت اللہ تعالی کی بھی ہو سکتی ہاور معبود ان باطل کی بھی۔

وَيَعْبُنُا وْقَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَضْرُهُمْ وَلَا يَنْفُعُهُمْ

" وہ اللہ کو چھو ژکر ایسے معبود ول کی پوجا کرتے ہیں جونہ ضرر پنچا سکتے ہیں اور نہ نقع۔ "

آگر نفظ صاحب، اپنے لئوی معنی کے اختبار سے باعدہ شرف نمیں تو پھر ایمان، جرت، حبارت اور دیگر اسلامی مصطلحات بھی شرف وفغیلت سے برہ ہوں کے اور کسی کو مومن، مماجر، عابد کئے سے اس کی قطعاعزت افرائی نمیں ہوگ۔ در حقیقت ان الفاظ میں عزت و شرف ان کے نفوی معنول کے اختبار سے نمیں بلکہ ان کے متعلقات سے ہے۔ ایمان عزت و شرف ان کے متعلقات سے ہے۔ ایمان

جب الله تعالی اور اس کے رسول پر ہوگا، جرت جب الله تعالی اور اس کے رسول کے لئے ہوگا۔ عبادت جب الله تعالی مول کے ساحب ہوگا۔ عبادت معزز وزیشان ہوں گے۔ اس طرح صاحب کے لفظ میں فضیلت نمیں بلکہ جس کاوہ صاحب بعثی سید باور موانا الحرر سول الله صلی الله تعالی علیہ و آلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات اسی نمیت نے اس افغا کو بھی چار جاندلگاو ہے ہیں۔ اور جو صاحب کے لفظ کا مصدات ہے لینی صدیق اکبر، اس کو بھی وہ رفضیں اور سرفرازیاں بخشی ہیں صاحب کے لفظ کا مصدات ہے لینی مدیق اکبر، اس کو بھی وہ رفضیں اور سرفرازیاں بخشی ہیں جن کے سامے فلک الافاک کی بلندیاں بھی ادب سے سرچھکاتے ہوئے ہیں۔

ازراہ انساف آپسی ہتاہے کہ کیا اند تعالی کے مجوب کی معبت و معیت اور ایک کافروہائ کی معبت و معیت اور ایک کافروہائ کی معبت و معیت بکسال ہے؟ کوئی صاحب ایمان ایسا کھنے کی جراًت نہیں کر سکتا۔ نیز معفرت صدیتی کی اس شکت اور رفاقت کو جس اثداز سے بیان کیا گیا ہے وہ بھی اپٹا اثدر آیک خصوصی شان رکھتی ہے۔

الن الناس معدور الفتول على قور قرمائي - اس محم كعدد كاذكر الفت عرب على دو طرح الناس وغيره با المعين دو يمل من دو سرا الناس عن الناس عن الناس ال

ای فرقد کے ایک فاضل علامہ فتح اللہ کاشائی الی تغییر منبع السادقین میں اس آیت کے مضمن میں انسان میں اس آیت کے مضمن میں انکستا ہیں: -

" چوں ابو بکر درغار کفار را بدید، مضارب شدوبسیار خانف محشت و گفت یارسول الله! اگر کے از مشر کان در زیر قدم خود تکہ کند ہر آئینہ ماراوبیعد۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم فرمود۔

بي نعيب الله اكبركوشنى جائے ہے جمارے يدكرم فرما" لا تعدّن "ك لفظ مع حضرت صديق پر الزامات و مطاعن كى يو جمارُ

شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بھی شنے اور ان کی روش بیداد کی داد دیجئے۔ کتے ہیں کہ " یہ حوین جس سے معرت ابو بحر کو منع کیا جار ہاہے یہ طاعت تھا یا معصیت،

طاعت تو ہو تمیں سکا۔ ورنداس سے منع ند کیا جاتا۔ اللہ اور اس کار سول نیک کاسول سے منع ند کیا جاتا۔ اللہ اور اس کار سول نیک کاسول سے منعی رو کا کا اس آیت سے ابو بکر کا عاصی اور مندی مونا

البت ب ند كه آپ كي نغيلت .

جواباً ومن ہے کہ قرآن کریم میں متعود مقالت پر اللہ تعالی نے اپنے انبیادور سل کو ترین

اور خوف سے رو کا ہے۔ موکی علیہ السلام کو فرمایا۔ لَا تَحْمَفُ إِنَّكَ آنْتَ الْاَعْلَىٰ

"اے موی خوف نہ کروتم ہی مرائد ہوگے۔ "

حفرت لوط کوفر شتوں نے کہا۔

رت وط و رحوں ہے ما۔
الا تَحْذَرَنْ إِنَّا مُنَّعِّرُكَ وَ اَهْلَكَ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

"اے اولا! حران نہ کروہم حمیں اور تیرے اہل و میال کو نجات دیئے

لَايَعْنَاكَ وَلَهُمْ (١٠.١٠)

"اے مبیب! کاری ایس آپ کوجزین و ملین شری - "

دوسرى جكدار شاد ہے۔ قَدْ نُعْلَمُ إِنَّهُ لَيْحُزُنُكَ الَّذِينَ يَعُولُونَ - الذِية (٣٣٠٢) "اے صبیب! ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو کفار کی ہائیں خمزدہ کر دیج ہیں۔ "

كيابهم ان محققين سے ميد دريافت كر كين جي كدان آيات كى روشى مي انبياء بلكدسد الانبياء والرسل عليه وعليم العلوة والسلام ك بارك مي ان كا فتوى كيا ب- به خوف اور حرت جس سے انبیاء کورو کا جدم اے طاحت تھا یامعسیت، طاحت تو ہو ضی سکا کونک للہ تعانی نیک سے مس روکتا اور یہاں خوف و حرین سے رو کا جارہا ہے لازما معصیت ہوگا۔ اب فرملی انبیاء کرام کےبارے میں آپ کی کیارائے۔ حقیقت تویہ ہے كرحن اور غوف امور طبيرس سيس يد سيدا آدي بهي ان سيدو او اربتا ب- الله تعالى النه مقبول بندول كالحجولي لا تُعَنَّفُ اور الأنتَّازَةُ كمر كر فرماناب- نيز حضرت صدیق کوحزن وطال ای ذات کے لئے ہر کزنہ تھا۔ اگر انسیں اپی جان بیاری ہوتی اور اینا آرام عزیز به و مآتوده اس پُر خطر سترجی شکست می نه کرتے انہیں اگر کوئی خم تھا یا کوئی حزن تھا، اگر کوئی ائدیشہ تھاتوفتد بر کدان کے بادی ومرشد محدر سول اللہ صلی اللہ تعالی علیدو آلدوسلم کو مبادا کوئی گزیمر پیٹے درنہ میدین م عالم در ہم پر ہم ہوجائے گی۔ محشن ہستی بیں خاک اڑئے گئے گی، عروس تیمتی کاساک لٹ جائے گا۔ ارض و سائی بدرونفیس، بدروشنیاں، بد بماریں بیشہ کے لئے ناپید ہو جائیں گی۔ اپنے محبوب کو خطرے میں گھراد کیے کر صدیق کے حزن وطال کی صد ندری - حضور اُر لور مسلی الله تعالی علیه وسلم فے اضیس تسلی دیتے ہوئے فرمایا سے میرے یار باوفا! خم ندكر ب حك الله تعالى بم دونول ك ما توب برب بعار ما تو به اخدا خدا ب مد كفار عاد الجوامي والاعظام

الله تعلق المحالة الم

ان کاچمنانہ ہواور نہ اس تعدادے کم ہوتے ہیں نہ ذیادہ ، وہ ہر صورت میں ان کے ساتھ ہو آ ہے خواہ وہ کہیں بھی مشورہ کر رہے ہول۔ " (سورہ مجاولہ: 4)

اس آیت معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ہر فض کے ساتھ ہو آ ہالی معیت میں کوئی فنیلت دسی ملک اس میں میں میں کوئی فنیلت دسی ملک اس میں تعدید اور سرز نش ہے۔ خبر دار آگر تم نے بافر مالی کی دوسری فتم دہ ہے جو متین اور محسین کو حاصل ہوتی ہے ارشاد یاری ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ الْغَوَّا وَالَّذِينَ هُمْ تَخْسِئُونَ (١٢٨٠١١)

" ب فل الله تعالى ان لوكوں ك ساتھ ب جو متى بين اور ان ك ساتھ ب جو متى بين اور ان ك ساتھ ب جو متى بين اور ان ك

اس معیت کا تیجید ہو آ ہے کہ اللہ تعالی اٹی توٹش سے ان کی دھیری کر آرہتا ہے اور اپنے المغنب سے ان کونواز آرہتا ہے۔

معیت الی کی تیری حم وہ بجو انبیاء ورسل کومیسر ہوتی ہے۔ علتہ تعلق ہردشن کے مقالمہ میں ان کی تائید و فراز ہوتے ہیں اور کفرو مقالمہ میں ان کی تائید و فعرت فرمان ہے۔ ہرمیدان میں وہ کامیاب و سر فراز ہوتے ہیں اور کفرو باطل کے سرفنے ذکیل ورسوا ہوتے ہیں اور ان تمام اتسام سے اعلیٰ وارفع معیت الی کی وہ حم ہے جوسید الانبیاء والرسل صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے۔ حضور علیہ العسلاق والسلام نے اسپنے یار وفاد ارکو اِن الله معنظ فرماکر اس خصوصی معیت میں شرکت کی سعادت ارزانی فرمائی۔

فِدَاكَ إِنْ وَأَقِيْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا ٱلْمُرْمَكَ وَمَا ٱجُودَكَ جَزَاكَ اللهُ عَنَّا وَعَنْ سَائِرٍ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا آبَا بَكْرٍ مَا أَوْفَاكَ وَمَا النَّمَةَ حَظَّكَ -

لیک دوزنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شام دربار نبوت معرت حسان سے بہ چھاکہ اے حسان ای جھاکہ اے حسان ایک جس ؟ انہوں نے عرض کی ہاں اے حسان ! کیا تم نے شان صدیق میں ہی کچھ اشعار کے جس؟ انہوں نے عرض کی ہاں یارسول اللہ ! میں نے آپ کے یار قار کی مدحت سرائی بھی کی ہے۔ فرمایا شاؤ میں سنتا چاہتا ہول۔ حسان نے عرض کیا۔

وَتَانِىَ اشْنَيْنِ فِي الْعَادِالْمُنِيْنِ وَقَلْ طَافَ الْعَنَا وُبِمِ إِذْ عَسِمَا الْجَبَلَا

" آپ دویل سے دوسرے نے اس بایر کت عاری اور و شن اے اس کے اروگر دیکر نگایا جب وہ پہاڑیر چڑھا۔ "

وَكَانَ عِنَهُ وَلِهِ اللهِ قَدْ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهِ مِنَ الْمَرَةِ لَهُ يَعْدِلُ مِدِ الوَّجُلَا "او بكر الله تعالى كر معل كم محوب تصاور لوكوں كواس بات كاعلم تقاكم حضور عليه الصلاة والسلام سارى تطوق ميں سے كسى كو آپ كانم بله حس سجور "

حمان کے یہ شعر من کر حضور بنس پڑے۔ فرمایاے حمان تم نے کی کماہے۔ ابو بکر ایسے علی ۔ (این مساکر، این زہری من انس)

الله تعالى راه حق پر چلنے كى توقق مطافرهائے اور عمل مصلفوى كے پروانوں كى عزت و احرام اور ي وي عن الله احرام اور ي وي معاوت سے بسرواندوز كرے۔ آمن بجاوط ويس صلى الله تعالى عليه و آله وسلم - (افتاس از ضياء القرآن سورة توبه صفحات ٢٠١١ آن جلد دوم)

مکہ سے فخرالا نبیاء علیہ التنجیتوالمتاء کر وانہ ہونے کے بعد جب معلوم ہوا کہ حمیل رات بحر کا شانہ نبوت کا عاصرہ کرنے والوں کو طلوع صبح کے بعد جب معلوم ہوا کہ حضور تشریف لے ملے بیں توان پر کوہ الم ٹوٹ پڑا۔ بایوی اور محروی کے باعث ان کے اور سان خطا ہوا توان کی پریٹانی کی کوئی مدنہ رہی۔ انہوں ہوگئ وو مرے رؤ ساء قرایش کو جب اس کا علم ہوا توان کی پریٹانی کی کوئی مدنہ رہی۔ انہوں نے املان عام کر دیا کہ جو فض انہیں ذعہ یامردہ پائر کرلے آئے گااے سواونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ مشر کین کہ تو پہلے ہی صفور کے خون کے بیاے تھاب جب اس کراں قدر انعام کا اعلان ساتو دیوانہ وار این پری رقم کھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہوکر ہر طرف سے اللہ اللہ کا رہے۔

اس اتناه میں روساہ قریش کالیک کروہ و تدنا باہوا صفرت صدیق کے گر پہنچااہ جمل اس کروہ کی آباد جمل اس کروہ کی آباد ہے گر ہاتھا۔ وہاں پہنچ تو دروازہ بند پایا ہیے۔ ذور سے اسے کھکھٹایا۔ حضرت اساء باہر تشریف لائم انہوں نے دریافت کیا۔ اسے ابد بکر کی بنی ! تیمرا باپ کمال ہے۔ حضرت اساء نے جواب دیا جھے کیا خبر کہوہ کمال ہیں۔ ابو جمل ضعہ سے ب قابو ہو گیالور یوسٹ اساء نے جواب دیا جھے کیا خبر کہوہ کمال ہیں۔ ابو جمل ضعہ سے ب قابو ہو گیالور یوسٹ اساء نے جواب دیا جھے کیا خبر کہوہ کیادر کیادر کے کان کا آویزہ اوٹ کر یعنی کر ہزا۔ بکھ دیر کے بعد ایک اور واقعہ باش آ یااس واقعہ کے کان کا آویزہ اوٹ کر یعنی کر ہزا۔ بکھ دیر کے بعد ایک اور واقعہ باش آ یااس واقعہ کے

راوی حضرت کی بن عباد ہیں جواہے والد عباد سے روایت کرتے ہیں کہ انسیں ان کی دادی حعرت اساء بدت الي بمرفيةا يا-

كه جب رسول الشرصلي الشدعليه وسلم جرت كرك تشريف لي محق و حضرت ابو بكر بحي حضور کے ساتھ تھے کمرے جاتے ہوئے کر میں جو فقدی تھی ہے ساتھ لے ل ۔ بدیا تی یا

ع بزار وربم في على مالادري الساب الاشراف يل كفي بي-كد جس روز حعرت صديق اكبرمشرف باسلام بوے اس وقت ان كے پاس جاليس بزار

نفذور بم تح جس ون من طبه كي طرف اسي محبوب كي معيت بين سنر جرت يردوانه بوت اس وقت ان کے پاس صرف جار پانچ بزار ورہم تھائے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ وہ رقم بھی محر

ے لے اے چانچ دعرت عبداللہ نے بدنقری بھی عار ورس آپ کو پھادی - (۱) حضرت اساء كهتي جي كدميرے واوالو قاف جن كى بينائى جاتى رى تقى مارے ياس آ ساور كما مجيے يوں معلوم ہوتا ہے كہ تمهارے باپ نے تنہيں بے آسرا چھوڈ كراز حد تكليف پنجائي ہاور ساتھ عی ایناسر ملیہ مجی ساتھ لے کیا ہاور حبیس فریت واقلاس کے والے کر کیا ہے

> من فالمس تسلى دين كيلي كما-विद्योविद्यां के के दिखा के विद्या है कि

"الإجان اليابر كرنس ووالمار على فركير موركي بي-"

آپ فرماتی بین که دیوارش بنو مخون تعاجمال آپ نفته ی د کماکر تے تصوبال میں نے بقرر کھ ویے اور ان کے اور کیڑا ڈال دیا۔ پھر میں اپنے واوا کے باتھ کو پکڑ کر لے منی اور کمالباجان! بدمال د کماموا باس بربات رکو کر آب نول کیج - انهوں فیاس کرے بربات و کو کر شولا اور مطمئن ہو کر کہنے ملے کوئی حرج نیس۔ اگر اس نے انتامال تسارے لئے چیچے چھوڑاہے اس نے بہت اچھاکیا ہے۔ میں تو صرف اپنے واوا کو مطبئن کرنا جاہتی تھی ورنہ میرے والد ماجد لك ورجم مك بعي كمر جمور كر نيس مح تقد (٢)

۳ - میرستاین اشام. جلد۳. صفحه ۱۰۴

ار انساب الاشراف، جلدا، ص ۱۳۹۱

غار میں قیام

تین روز فار عی آیام رہا حضرت عبداللہ بن ائی بکرر ضی افلہ حتماون بحر کہ بی رہے قرایش کے باہی مخوروں اور پردگر اموں کے بارے جی معلیات حاصل کرتے۔ شام کے بعد فار بی حاضر خدمت ہو کر کہ اور اتال کہ کے حالات کوش گزار کرتے۔ فامر بن قہیرہ دن بحر رہے والے اور شام کے وقت بحریاں ہانک کر فار کے قریب لاتے پار عام اور حضرت صدیتی بکریوں کو دوجے دودھ کرم کرتے اور ٹی رحمت معلی اللہ تعلقی علیہ وسلم کی خدمت بی پیش کرتے۔ حضرت حبداللہ رات وہاں بر کرتے کے بود مند اند جرے ہائے وہ اللہ بہنی چات عامر بھی اپنی بکریاں چرانے کے لئے انسی لے کر بنگل میں بطے جاتے۔ جمال جمال حضرت عبداللہ کے پائل کے رہاں جا کہ اس کے انسی کے کر بنگل میں بطے جاتے۔ جمال جمال حضرت عبداللہ کے پائل کے دورہ کے رہاں گزارتے ماکہ ان کی خدال کا دور کوئی فار ایسی ہوئی کر بنگل میں بطے جاتے۔ جمال جمال مالا کوئی فار کی دور کوئی فار ایسی نے ہورٹ کر رہے کے بعد کفار کی دور وحوی پر است جام رہ گیاں تین دقول جی انسون نے اس سارے حالات کی فاک چھان ماری۔ وحوی پر است جام رہ گیاں فار کوئی فار ایسی نہ چھوڑی جس کو آچی طرح انہوں نے کھ گال نہ لیا ہو۔ وحوی پر است جام کہ کی فار ایسی نے ہورٹ کی جس کو آچی طرح انہوں نے کھ گال نہ لیا ہو۔ اپنی جس کو آچی طرح انہوں نے کھ گال نہ لیا ہو۔ اپنی جس کو آچی طرح انہوں کے کھ گال نہ لیا ہو۔ اپنی جس کو آچی طرح انہوں کو مرد کر ویا۔ اب کی جس کو آچی طرح انہوں کو مرد کر ویا۔ اب کی خور کی ان کی حرب کی آخوں کی مرد کر ویا۔

" بیرے روز حسب وجدہ عبد اللہ بن أربقنا جے راہبری كیلئے مقرر كیا گیا تھا۔ او نخیال لے

کر چنچ گیا۔ حضرت اساء بھی کھانا لها کر لے آئیں۔ لیکن توشہ وان ہائے ہے كہلے كوئی ڈوری
ماتھ لانا بحول حمیں۔ جب توشہ وان كو او نٹ كے كہلوہ كے ساتھ بائے ہے گئیں تورس ندار و
اس وقت آپ نے لہا كرين كھولا بھاڑ كراہے وو حصول میں تقلیم كيا يك حصہ كوليا كرين بناليا
اور ووسرے حصہ سے توشہ وان كو ہائے حا۔ اسى وجہوہ ذات النطاقين ( دو كرين ول والى )
کے لانب سے مشہور ہو كئيں۔ ( ا)

حضور علیہ العسلوة والسلام برب کی طرف روانہ ہونے کیلئے خارے باہر تشریف لے آئے ان وولو تنجوں میں سے جو بھترین لونٹنی تھی۔ حصرت ابدیکرنے حضور کی خدمت میں بیش کی اور عرض کی۔ إذّ کَتَبْ فِدَ الْکَ إَنْ دَائِقٌ کَا اَرْسُوْلَ اللّهِ مِیرے مل باپ حضور پر قربان ہوں

الم ميرت لين اشام. جلد ٣. مغر ٩٩

سوئری فرمایئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اِنِّیْ لَا اَذَکَبْ بَعِیْرًا لَکِیْسَ اِنْ بعنی میں اس اونٹ پر سوار نہیں ہوں گاہو میرانہ ہو۔ آپ نے عرض کی۔

جي لَكَ يَارَسُولَ اللهِ بِأَنِيُ أَنْتَ وَأَتِي

یار سول الله! میرے مال باب آب پر قربان موں یہ صفور کائی ہے۔ حضور نے قرما یا نمیں۔ پہلے بناؤ تم نے اس کی کنٹی قیمت ادا کی ہے۔

معود سے حرمایا میں۔ پہنے ہو م سے میں کی میں اور ہے۔ آپ نے عرض کیا۔ میں نے اسکے استے ورہم اوا کے ہیں۔

فرمایا س قیت کے عوض میں مید لوٹمنی خرید ما ہوں۔ چنا نچہ حضور اپن او تمنی پر سوار ہوئے اور حضرت صدیق دوسری او تمنی پر سوار ہوئے۔

انہوں نے حضرت عامرین فہیرہ کواپنے بیٹھے بھایان کواس لئے جمراہ لیا آک انتائے سنروہ حضور کی خدمت بجلا سکیں۔ (1)

حضور جس او بنی پر سوار ہوئے اس کانام انجہ عادی اس کے علاوہ حضور کی ایک او بنی تھی جس کانام العصباء تھا۔ اس حصف بی ہے جس میں اللہ کے رسول حلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ السلام کی او بنی کاذکر فرما یا اور بتایا کہ قیامت کے روز اسے بھی زیرہ کیا جائے گا۔ حضرت صالح اس پر سوار ہوں ہے۔ ایک آ وی نے عرض کی یا رسول اللہ اکیا حضور بھی اس روز الجی باقد العضباء پر سوار ہوں ہے فرمایا جس عضباء پر میری لئے سالہ وزیراق بیش کیا جائے گا۔ وہاں قریب بی حضرت بلال کورے ہوئے تھان کی طرف اشارہ کرکے فرمایا۔

وَيَعْشُمُ هٰذَاعَلَى كَاكَةٍ مِنْ نُوْقِ الْجُنَةِ

اور بد فخص اس روز جنت کی او نشیوں میں سے ایک ادامتی پر سوار ہوگا۔ (۲)

یہ بایرکت قاظمہ چارافراد پر مشتمل تھا۔ سرور عالم علیہ العساؤة والسلام، حضرت صدیق اکبر عامر بن خبیرہ (چروایا) رضی اللہ عنما۔ عبداللہ بن اُرتقط جے بطور راحبر مقرر کیا گیا تھا۔ راستہ جس اگر کوئی آ ومی ملکا ورحضرت صدیق اکبرے حضور کے بارے جس پوچھتا کہ یہ کون

ا - ميرټابن اشام، جلد ۱، صلحه ۱۰۰

٢ ــ الروض الانف، جلد ١، منخه ٢٣٠ ـ ٢٣١



صاحب من آب يولب مى فراف تربيل يَهْد يني القَادِيْنَ يد محصوات تلفواسل من

## شاہراہ ہجرت

كمداور يثرب كے كينول كى أيك دومرے كے بال آمدورفت عام بخى باہمى رشت واريال بعی حمی تجارتی تعلقات بھی تضافل مکہ یزب کی بھترین مجوریں خریدنے کیلیے عام طور پر دہاں جایا کرتے اور الل بیرب مراسم ج اوا کرنے کے لئے کمہ آیا کرتے۔ اس لئے آپے رائے معروف تے جو دونوں شروں کو ملاتے تھے لیکن اس مبلاک کارواں کیلئے ان راستوں ٹس ے کی کوافقیار کر ناخطرہ سے خالی ند تھا۔ کیونکہ توی اندیشہ تھاکہ مشرکین ان کے تعاقب میں ضرور لکلیں سے اس لئے ماہر راجر عبد اللہ بن اُرتیند نے اس بڑے خطر سنر کیلئے ایک غیر معروف راسته اختیار کیا جس راسته سے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کووہ لے گیااس کی تغمیل علامداین ہشام نے علامداین احاق سے اپنی کتاب سیرت میں نقل کی ہے انسیں کی عبارت کا ترجمهديد ناظرين ب- ابن بشام كت بي كه طامدابن اسحاق فيتايا- كه

حفور اور حفور کے بارغار کارام عبداللہ انسیں لے کر جب غارے جاات يسل مك ك يفي علاقد ے كزركر ساحل سمندر كارخ كيا۔ اورعسفان كينے ے كررتے ہوئے موى دائة ير آكيا۔ وہال سے أنج كون ك ينج ب كزرا فرقديد حكر أبواعام راستدر الميا- وبال ب علتے چلتے خرار وہاں سے المرة كے موزير يخواوہاں سے لفت الي- وہاں ے عل كر مَنْ لَجَه اِلْمُفْ بُوّاد فَاقَ عَالَ عَد الله الله الله على الله على المروبال ے من تم علن محروبال سے مرحد ذی العصوب بنجا۔ وہال سے ذی کشر وبال سے جداجدے گزر آ ہوا برو آ یا پھرواسلم سے ہوتے ہوئے دلجہ العبن اوروبال سے عبابید پنجا۔

اے مباہیب ہی کما گیا ہے وہاں سے فاجد پہنچادہاں سے نیے از کر عرج آیا۔ یمال پہنے کر رسول کر ہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسلم کے ایک او می جس کانام اوس بن جر تفاکولیک اونث پر سوار کیااور مدید کی طرف بھیجااوراس کے ساتھ ایک غلام جس کا نام مسعود بن تہنیدہ تھا روانه کیا آکدیدلوگ الل عرب کو مرور عالم ی آمری اطلاع دیں۔ من سے دہ عائز کے موز تک پنچادر رکوب کے موزی دائیں طرف سے گزر آبوار نم کی وادی میں اترا۔ اور یمال سے حضور علیہ العساؤة والسلام اور صدیق اکبر کولے کر قبا پانچاجمال حضور کے غلام حضور کے لئے چھم براہ تھے۔

یہ سفربارہ دن میں ملے ہوا۔ رکھ الاول کی بارہ ماری حقی اور سوموار کادن تھا۔ حضور اس وقت پنچے جب سورج ڈھلنے کے باکل قریب تعالور وحوب بدی شدت سے چک رہی تھی۔

## تشريحات

اس مبارک سفر میں جن جن مقالت سے گزر ہواان کے نام سیرت این ہشام سے نقل کر کے چیں کر دیے گئے ہیں۔ اگر انتصار کو کر کے چیں کر دیے گئے ہیں ہے گاؤں، ہے پڑاؤ، ہے موڑ بہت فیر معروف ہیں۔ اگر انتصار کو طحوظ رکھتے ہوئے عرب جغرافیہ وانوں نے ان کے بارے میں جو پکو کھا ہے اس کو ذکر کر ویا جائے قائدہ نہ ہوگا۔

عُسقان - بيكمت دو حول كاصلى بهاور تُحفد اور كمك ورميان بار في بانى كى كرر كاوك كريد به تاريخ بانى كاكر كاوك كرد كاوك كريد به تاريخ باقوت حوى في كما بكر تُحف كمد تاريخ باقوت حوى في كما بكر تُحف كمد تاريخ باقوت حوى في كما به تأكف كما بها ما كالمحادث بالماريخ بالمار

اُ مَجْ : - ابر منذر كتے ميں كدائج اور بران دوواديان ميں بوئي سلم كے حره سے تعلق ميں اور سندر ميں آكر كرتى ميں - علد الياقت -

الفرائر - يه جك عبار من تحتف ك ترب باور مندى واوي مى سالك وادى ب-

تنبية المرع: - سيل كنة بين كداس كاراء برشد فسي-

لُقُفاً: - ابن اسحال في السالقا كما به اور ابن بشام في السالغُمّا كما به اور مدند ك ورميان يد المحالية مور كلام ب ورميان يد المحالية مورد كلام ب ورميان يد المحالية المحال

مرلجه مجلع: - ليك كاؤل كانام ب-

فرى كشر: - ليك كاؤل كانام بجومك اور ميد كورميان ب-

جَدُ اُجِدُ ، - یہ جُع ہے اس کاواحد مَدُ جَدُ ہے رائے کؤیم کو کتے ہیں یاقت کتے ہیں کہ بہال پرائے زمانے کے بہت سے کؤیم تھاور انہیں جَداجِد کیاجا تا تھا۔

أَيْرُون - يدالك بهار كانام بج جمال ، ويُجييد قبيلد آباد تها- يد مديد اور شام ك ورميان

تَعَبِّنْ: - بدأیک چشمه کانام ب- بمال جوشر آباد بواده بھی اس نام سے معروف بوابد السَّقِيم سے تَمَن مِيل كَ قامل رِ بَ اور مك اور مدند كے در ميان ب-

اُنْعَمَا بِيُدِ ب اسالعابيب بهى برماكيا ب -القاحد ب اسالفاج بهى برماكيا ب يدهن طيب ساهي كست هي تين منزل برواقع ب- بعض نے كمام كريداك بهاڑ كانام ب- جس مى دوكتو بس بيں جن كا پانى بست منطا

الْعَرج : - يدكد اور دين كورميان ايك كمانى باور حاجيول كراسة يرواقع ب-

منیت العائر : - به محی لیک مهازی موز کاتام ب-

ر گوب بے ۔ کداور دیدے در میان العرج کے قریب ایک بھاڑی کھائی کانام ہے۔

رِيم : - من طيب ع چار منزل كى مسافت يرايك موضع كانام ب-

قیا۔ ۔ ایک مشور بہتی ہے جس کے ہارے جس کسی حرید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ طریق انجرۃ کافقتہ اطلس آری اسلام کے صلحہ ۱۳ کے نقشہ سے لیاجائے ) ٹوٹ ، ۔ یہ تمام تنصیلات سرت ابن ہشام جلد دوم کے حاشیہ سے منقول ہیں جو صلحہ ۱۰ آ

אין גנשוט-

## الثائے سفرواقعات

بید بایر کت تافلہ لق و وق ریکتانوں، کفن بہازی راستوں، وشوار گزار وادیوں کو عور
کر نا بواائی حرل کی طرف بو حتاجا جارہاتھا۔ بغیر آرام کے وہ بوراون آنے والی بوری رات اور و و مرے ون وہ بر کک بید ناقہ سوار کمیں نہ رکے۔ مسلسل سنری تفکاوٹ، رات کی بے خوانی، سنگل خوادیاں اور ریکتان طے کرنے کے باوجود مرکار دوعائم مسلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تفکاوٹ اور ور مائدگی کا اظہار کیانہ رات ہم جاگے رہنے کا فشکوہ کیابی ہمت و عزیمت کے ساتھ حضور نے بید پر خطر سفر جاری رکھا۔ دو سرے دن جب دوہر ہوگی تیز د حوب، کرم لو اور چی بھی وی نیمن کیا جا میں مطرحان ایو بکر صدیق نے بید طرح کیا کہ ایپ نے جارون طرف نظر ووڑائی آکہ کمیں اور چی ہوئی دیون کی جا حال کریں۔ آپ نے چارون طرف نظر ووڑائی آکہ کمیں کوئی سایہ والہ ور خت نظر آ جائے۔ آگ اس کے بیچ رحمت عالم میلی اللہ علیہ وسلم کی دریر است اور وہ ایک کی دریر است اور وہ ایک کی جائے۔ اگ اس کے بیچ رحمت عالم میلی اللہ علیہ وسلم کی دریر است اور وہ ایک کی دریر میں وہر کے وقت بھی موجود تھا۔ آب وہاں کے جمعا اور وہ یا پھر کی چاتوں کے نوک دار کوئوں کو جموار کیا۔ اس پر چاور بیجادی ۔ پھر عرض کی جرے آ تا انشن فیا اور تھوڑی دری دریر کوئوں کو جموار کیا۔ اس پر چاور بیجادی ۔ پھر عرض کی جرے آ تا انشن فیا اور توری دری کوئوں کو جموار کیا۔ اس پر چاور تیجادی ۔ پھر عرض کی جرے آ تا انشن فیسل اے اور تحوری درید کاری کے اور میں کی جرے گائیں کے ایک کی سے کوئوں کو جموار کیا۔ اس پر چاور بیجادی ۔ پھر عرض کی جرے آ تا انشن فیسل ایک کی کاریک کیا کیا گائی کیا گائیں گائی کاری کیا گائی کیا کوئوں کو جمور تشریف لائے اور تعور تشریف لائی اور آ رام کر لے کے لئے لیٹ گئی دھور کوئوں کوئور کیا گائی کاری کیا۔

حضرت او برائے آ قاکو عملا کر ہرے کافریفد اواکر نے کے لئے چٹان پر چڑھ مسكاور دور دور تک نگاہ دوڑانے لگے یہ و بھنے کے لئے کہ كوئى تعاقب كرنے والا جارے وجھے تو تس آ رہا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ج واہا پنے رہوڑ كولے كراس چٹان كی طرف آ رہاہے۔ اور شاكد اس کے سائے ہیں خود ہی آرام کر ناچ ہتا ہے۔ اور اپنی بحریوں کو ہی اُس چلیاتی وھوپ سے
کو دیر کے لئے محفوظ کر ناچ ہتا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہولور سد ہوڑ کس کا ہے
جس کو تم چرار ہے ہو۔ اس نے اپنانام بھی بتایالور اپنے الک کانام بھی۔ آپ اس کے الک کو
پہلے سے جائے تھے آپ نے بوی نری سے اس چروا ہے کو کھا کہ کوئی بحری ووہ دو۔ جبوہ
وودھ دو ہے لگاتو آپ نے فرمایا پہلے بحری کے تھن صاف کر لو۔ پھراپنے اتھ جھا ڈلو آک گروو
غبار از جائے۔ اس نے ایسای کیا آپ نے اسے ایک پر تن و یالور اس پر تن کے منہ پر ایک کچڑا
کو دیا آکہ دودھ چس کو اس بر تن جس جائے۔ وودھ کے کر اس پانی جس رکھا آکہ وہ فسٹڈ ا
بو جائے پھر اس فسٹڈ سے دودھ کو لے کر اللہ کے محبوب علیہ الصافرة والسلام کی خدمت جس
عاضر ہوئے۔ حضور اس وقت تک بردار ہو چکے تھے۔ عرض کی یار سول اللہ حضور کے لئے جس
قازہ دودھ نصٹڈ اکر کے لایا ہوں۔ نوش فرمائیں۔ رسول اکر م صلی اللہ علیہ و سلم نے نوش
قرمایا بہاں تک کہ حضرت صدیق خوش ہوگئے۔ پھر دونوں رفتی ائتد کی مفاظمت جس اپی حزل
گرمایا بہاں تک کہ حضرت صدیق خوش ہوگئے۔ پھر دونوں رفتی ائتد کی مفاظمت جس اپی حزل

أم معيد

پنان کے سات میں دوپر گزار نے کے بعد پھر وونوں روانہ ہوگے۔ انتائے سزرات
میں ایک فیمد کے پاس سے گزر ہوا۔ خیمد کے باہر ایک باوقار خاتون ہیٹی ہوئی تھی اس کا تعلق
بی فرط کے قبیلہ سے تماس کانام عائکہ است خانستان معبدین رہید تعالورام معبدی کئیت سے مشہور تھی۔ صدیق اکبر نے اس سے دریافت کیا کیاس کے پاس فروفست کرنے کے لئے گوشت اور مجوریں ہیں۔ اس نے کما کو گائی بینی بائی گا اُلفود کا گفری اگر ہمارے پاس کوئی چز ہوتی تو ہم تماری میزبانی میں بھی کوئی تا شد کرتے۔ یہ وہ زمانہ قابص کہ طویل خلک مائی پڑ ہوتی تو ہم تماری میزبانی میں بھی کوئی ہے دستیاب شمیں ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان علاقہ فرمایا کہ اس کے فیمے کے ایک کوئے میں ایک بکری کوئی ہے۔ حضور نے وسلم نے مان علیہ فرمایا کہ اس کے فیمے کے ایک کوئے میں ایک بکری کوئی ہے۔ حضور نے پچھا۔ اے ام معبد! یہ بکری کی ہی ہے؟ اس نے عرض کیا یہ وہ گری ہے جو گزوری کی وجہ سے دو سرے ربوڑ کے ساتھ ج نے کے تیس جاس نے عرض کیا یہ وہ گری ہے بو گزوری کی وجہ صفور نے بھی اور بیس کوئی یہ بدی لا فرم اس میں معنور نے بچھاکیاس کی کھری ہیں بھی و دودہ ہے اس نے عرض کی یہ بدی لا فرم اس میں معنور نے بچھاکیاس کی کھری ہیں بھی و دودہ ہے اس نے عرض کی یہ بدی لا فرم اس میں میں بھی و دودہ ہے اس نے عرض کی یہ بدی لا فرم اس میں معنور نے بچھاکیاس کی کھری ہیں بھی و دودہ ہے اس نے عرض کی یہ بدی لا فرم اس میں

ا - أين كثير جلوا مني ٢٥٠

دود مد کمال ۔ حضور نے فرمایا کیاتم جھے اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ بس اس کو دوہ لوں اس نے کمااگر اس میں کوئی دووجہ ہے تو یوی خوشی سے دوہ کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الله كانام لے كراس بر بائد مجيرااوراس كى كيرى كواسية باتھوں سے مس كيا۔ فورانس میں ووور اتر آیا۔ حضور نے قرما پایزاہر تن لے آؤ۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوہنا شروع کیا اس میں جھا گ اٹھنے گئی یہاں تک کدوہ برتن بھر کیا۔ حضور نے باصرار يمليام معيد كووود ولايا يمراي ساتحيول كودوده بالاياجب سياخ فبسير موكرفي لياتو " ترمین اس ساتی کور نے خود وووجہ نوش فرمایا اور فرمایا "سَایِی الْعَوْمِرا بِخْرَهُمْ " که قوم کو پانے والاسب سے آخر میں بیتا ہے۔ حضور مر نور نے ایک بار پھراس بکری کو دومنا شردع کیا یمال تک که وہ برتن چر بھر میااور اے ام معبد کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد حضور اپنے سفر يردوان بوكي تعوزی دیر بعداس بوڑھی کاخلوندایو معبدا ٹی لاغرد بلی تلی بحریوں کو ہاتھتے ہوئے محر لے آیا۔ جولاغری کی وجہ سے جھول ری تھیں اور ان کی بڑیوں میں گودہ تک بھی نشک ہو گیا تھا۔ اس نے جب دورہ کا بحرا بواہر تن دیکھاتو جران ہو کر ہوچنے نگااے ام معبد! مدودھ کی شر کماں سے جاری ہوگئ گھر میں تو کوئی شیردار جانور حسین تعالور جو بحری تقی اس کے تو تعنوں میں دوره كاليك تطبه بحي نه تعاـ

ام معبد نے گیا۔ ایسائیس، خذاہارے پاس ایک مبارک آدی مزرا ہاور پھراس نے سار اماجرا کہ سنایاس کے شوہر نے کہاس کا حلیہ توبیان کرو۔ خداکی تم جھے توہوں جسوس ہوتا ہے کہ بیدوی مخض ہے جس کی علاش میں قریش مارے مارے پھردہے ہیں۔

اس وقت ام معد في اس وكر إورى جودل آويز تصوير كشى كى آب بعى اس كامطالعد فرمايخ اور الخف المحائية اور و يمينة كه عرب كى اس باده تشين خاتون كوالله تعالى في كيسى حقيقت شاس آكو اوركيسى حقيقت ترجمان زبان مطافر مائى تقى -

فَقَالَتْ "ام معبد كُنَّ كُلُّ-" زَايْتُ رَجُلْا ظَاهِمَ الْوَضَا فَقِ حَسَنَ الْمُنْلِي "عِم لِيَ لِيك اليامرود يكما جس كاحس

نمایاں تھا۔ " " جس کی ساخت بیزی خوبصورت اور چرہ

مَلِيْحُ الْوَجِهِ "جَمِلَى" المُع تعار " " نه بدهی بونی توندات معیوب بناری هی، نه پکی گردن اور چھوٹا سر اس پی نقص پیدا کر رہاتھا۔ " " بداحیین، بهت خوبرو۔ "

مربوا سین, بهت خویرو۔ " " آنگھیں سیاہ اور بدی، اور پلکیں لائی۔ " " اس کی آواز گونج دار تھی۔ "

سیاه چشم، سرمیس- " " سیاه چشم، سرمیس- " " دونون ایر و باریک اور لے ہوئے۔ "

"کرون چیکدار تھی۔" "ریش مبارک تھی تھی۔" "جبورہ خاموش ہوتے تو پرو قار ہوتے۔" "جب گذشکو فرائے تو چرو پُرٹور اور باروئن

بیب مسور بات و پروی دور در بادر اس موبار " "شری گفتار - " "کفتار واضح موتی ند بے فائدہ موتی لور نہ

و کنگلو موتیوں کی کڑی ہوتی جس سے موتی جھڑر ہے ہوئے۔ '' دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ بار صب اور

جیل نظر آتے۔ " "اور قریب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خور واور حسین دیکھائی دیتے۔ "

" قدور میانه تھا ندا تا طویل کہ آگھوں کو برا گلے۔ " " نہ انالیت کہ آگھیں حقیر سجھنے لکیں۔ " خَبِيْرُوَسِيْمُ فِي عَيْنَيْهِ وَعَجُّ وَفِي الشَّفَارِةِ وَطَفَّ

لَمْ تَعِيْهُ لَهُ لَةً وَلَمْ تُوْرِيهِ صَعْلَةً

رى غيسية دعم و في انتقارة وطف دَقْ مَنُوتِهِ مَعَمَلًا احْوَلُ - اَلْمَنُ اَرْجُر - اَقْرَنُ دَقْ عُنْفِتِهِ سَطَعًا دَقِيْ عُنْفِتِهِ سَطَعًا

دَقْ لِمُنْيَدِهِ كَانَهُ الْمَالَدُ لِلْمُنْيَدِهِ كَانَهُ الْمُفَادُ الْمُفَادُ الْمُفَادُ الْمُفَاءُ وَلَادُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

حُمُلُوَّا الْمَنْطِقِ فَصَلُّ لَا نَوْرٌ وَلَا هَنَازً كَانَ مَنْطِقَةَ خَرَزَاكَ نَظْهِ يَتِّحَنَّادُكَ كَانَ مَنْطِقَةَ خَرَزَاكَ نَظْهِ يَتِّحَنَّادُكَ

وَٱحْسَنَهُ مِنْ قَرِيْنِ

ٱبْهَى الثَّابِي وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِيْدٍ

ڒؠ۫ۼة ؙۯڟؿؙڴؙٷڴٷڰٷڡٛٷ

ڒػؿؙؽٲ۠ٷۼؽ۠ؿؙٷؽڬڟٷڮ ڒڒؿؙؿؙۼؚڡؙٷۼؽؿ۠ۺٷڡٚۊڞؠ غُصْنَ بَيْنَ عُصْنَدَيْنِ فَهُوَ انْضَرُ الشَّلَا تَنَةِ

الرقد آور بور عن الحدوث الوالي شاخ كل المنظرًا وَآمُ اللهُ ا

" نہ وہ ترش رو تھے نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ " (1)

ای معبد فی این دوجه ام معبد سے جب سرور خوبال شاہ حسینال سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
یہ دکھی اور دل آور علیہ ساتو وہ کے لگا۔ بخدایہ وی فخض ہے جس کی جینوی قریش ار ایش اور مل کم ملائے گیر رہے جی اگر جھے زیارت کی سعادت نصیب ہوتی تو جی بقیما حضور کی
مرای کا شرف حاصل کرتا۔ یکھ عرصہ بعد دونوں میال بیوی قمت ایمان سے مشرف
ہوئے۔ دونوں اپنی محرائی خیرہ گاہ سے بجرت کر سکھ یہ جینے۔ اور پیروجی رہائی پذیم

فَبْلَغَرِيُ اَنَّ اَبَامَعْبِ اَسْلَهُ وَهَاجُرُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّةٍ -

" جھے یہ خر بھی ہے کہ ابو معبد نے اسلام قبول کیااور جرت کر کے نی
کریم صلی اللہ تعالی طلیہ و الدوسلم کی خدمت میں بھی گئے۔ " (1)
تال عَبْدًا الْمُدَاكِ بِلَقَوْقَ آنَ أَقَرَمَعْبِ هَا جَوْتَ وَاسْلَمَتْ

وَلَحِقَتْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اب بیرت این کیژر جلد ۲، سلی ۲۲۱ اب میرت این کیژر جلد ۲، صلی ۲۲۲

لاعابش ولامقتنا

" حبدالملک کے ہیں کہ جھے روایت کپٹی ہے کہ ام معبد نے بھی ہجرت کی اسلام قبول کیاور بار گاہ رسانت میں حاضر ہو گئی۔ " ( ۱ ) اسلام قبول کیاور بار گاہ رسانت میں حاضر ہو گئی۔ " ( ۱ ) این سعد طبقات میں اور ابو تھیم نے دلائل النبوۃ میں ام معبد نے کورہ سے روایت کی ہے آپ فرمانی ہیں۔

دہ بگری ہے رحمت عالمیان نے اپنے وست مبارک سے چھوا تھااور اس کی خٹک کھیری سے دودھ کی تدیال ہنے گئی تھیں وہ بگری عام رمادہ ۱۸ھ تک تعارب پاس ری ۔ خٹک سالی کے اس زمانہ میں بھی ہم اسے صبح و شام دو بار دوبا کرتے تھے حالاتکہ اس علاقہ کی دوسری بگریوں میں دودھ کا قطرہ تک نہ تھا۔

اشام بن تجیس کتے ہیں کہ میں نے اس بحری کو دیکھا اس چشمہ کے قرب میں ام معبد کے ساتھ جتنے لوگ سکونت پذیر تھے سارے اس کے دودو سے کھاٹا کھائے تھے۔ ( ۲)
ساتھ جتنے لوگ سکونت پذیر تھے سارے اس کے دودو سے کھاٹا کھائے تھے۔ ( ۲)
سرور عالم صلی اللہ طبیہ و سلم کی یہ کات کو جب پہلی دفعہ ام معبد نے دیکھا تو وہ حضور کو مبادک کے تام سے یاد کرتی تھی اللہ توالی نے اس کے دیوڑ میں بڑی یہ کت دی۔ اس کی چھ میت ضعیف و نزاد بکریاں بہت بڑے دیوڑ میں تبدیل ہو گئیں۔ لیک سرتبدام معبد اپنے نے سمیت اپنے دیوڑ کو ہاک کر مرید طبیبہ آئی اس کے پاس سے حضرت ابو بکر کا گزر ہوا۔ اس کے ان کے ان کے دیا آپ کو پہلی ان اور اپنی مال کو بتایا۔

اراينا. بلدا، سخر ۲۲۳

۲ - میل البدی، جاد۳، صفر ۱۳۳۰ ۲ - اینداً. جادس، صفر ۱۳۵۰

## حدیث مراقہ

کفار کھ سے ان دو نفوس و کہ کی جہتم جی ناگای کے بعد اعلان عام کر دیا کہ جو فخص ان دو

عل ہے کسی آیک کو زعدہ یا مردہ حالت جی جالاس زدہ او گول کے لئے ہے بہت پر اانعام تھا۔
او نظیل بطور بنجام دی جائیں گی۔ عرب کے افلاس زدہ او گول کے لئے ہے بہت پر اانعام تھا۔
کی طالع آ زمانس انعام کے لائے میں برتی رفتار گھوڑوں پر زین کس کر اور او نظیوں پر پالان جما کر حضور آکرم صلی انڈہ علیہ وسلم اور آپ کے بار قاری حالی ہی ہر طرف بھر گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان دو صاحبان کے ساتھ محافیوں کا کوئی وستہ نہیں اور نہ ان کے پاس کوئی معلوم تھا کہ ان دو صاحبان کے ساتھ محافرہ کی اس فئی دستہ نہیں اور نہ ان کے پاس کوئی فئر ناک اسلمہ ہے۔ انہیں اطمینان تھا کہ وہ بڑی آ سافی ہے ان کو اپنے چیج جی لا سکتے ہیں اس محافر فی حالی قبلہ کا فی وہ وہ دور دور تک نکل مجے ۔
لئے بلاخو ف و خطرائی تسمت آ زمائی کے لئے حضور کی حالی میں چار مودور دور تک نکل مجے ۔
اس قبلہ کا وجوان بھی اس مم کو سرکر نے کے لئے کس سے چیجے نہ ہے۔ اس قبلہ کا ایک نوجوان بھی اس مم کو سرکر نے کے لئے کس سے چیجے نہ ہے۔ اس قبلہ کا ایک نوجوان بھی اس مم کو سرکر نے کے لئے کس سے چیجے نہ ہے۔ اس قبلہ کا ایک نوجوان بھی اس موقع سے فائدہ افعائے کے لئے بست ہے تاب قبا۔ انسیں اپنی مم جو ٹی کی داستان اس نے خود میان کی ہے۔ اس کی زبائی آپ یہ دولیس حکارت شنے۔
نے خود میان کی ہے۔ اس کی زبائی آپ یہ دولیس حکارت شنے۔

مراقدين ملك جعمى كتابي-

الله على و الله الورائع مكر كو الله على الله عل

اس ٹیلے کے پیچے جاکر کھڑی ہوجائے۔ اور میراانظار کرے میں ایھی آنا ہوں۔ یں نے اپنا نیزہ اٹھا یا اور گھر کے حتی دروازہ سے باہر نکل کیا۔ وہاں گھوڑا موجود تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بری تیزر فقری ہے اس ست میں روانہ ہو گیا۔ بہت جلد جھے حضور کی پرچیا کمن نظر آنے لگیں۔ میری خوش کی کوئی حدنہ رہی۔ جھے بھین ہو گیا کہ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتوں گا۔

> " مریانی کر کے جمعے پر نظر کرم کرو بخدا! میں تنہیں کوئی تکلیف تمیں پیچاؤں گاورنہ میری طرف سے تم کوئی ایسی بات سنو کے جسے آپ لوگ پیند نہیں کرتے۔ "

زمانہ جمالت میں ان کا دستور تھا کہ جبوہ کوئی اہم کام کرنے گلتے سفر شادی، تجارت وفیرہ قودہ اپنے تھلے ش رکھے ہوئے تیروں سے فال تکا لئے اور اس کے مطابق عمل کرتے اور ایک جمریہ لکھا ہوتا 'آمکرڈی کرڈی ' (میرے رب نے جمعے تھم دیا ہے) دوسرے پر تھھا ہوتا منافیاتی کرگئے (میرے رب لے جمعے مع کیا ہے) ان کے علاوہ خالی تیم ہوتے اگر پہلا تیم الان وہ کام کرتے و در الک تورک جاتے تیری تم کالک تو پر از سر فوقال تعالمے یمان تک کرسلا یادو سراتی الک۔ (۱)

حضور ہُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو فرمایا اس سے پوچھو وہ کیا جاہتا ہے۔

سراقہ کتے ہیں جی نے مرض کی آپ کی قوم نے آپ کو گر فحار کرنے کے لئے پواافعام مقرر کیا

ہے۔ اور آپ کے بارے جی ان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں آپ کو طویل سنر در ہی گئیں۔

ہے۔ اس کے لئے جی زاو راہ اور سواری کے جانور پیش کر آ ہوں۔ از راہ نوازش قبول فرما

لیس۔ لیکن ان دونوں حضرات نے میری اس پیشکش کو لیکر او یاصرف انتافر مایا "الحقیق عَنَّا"

ہی راراز قاش نہ کرنا۔ پھر جی نے مرض کی جمعے لیک نوازش نامہ لکھ و شیخے جس جی تحریر ہوکہ حضور نے اس مجرم کا تصور معاف کر ویا ہے۔ اور اس کو لمان دے وی ہے۔ سر کار دوعالم صلی اللہ طبید وسلم نے حضرت صدیق کو لمان نامہ لکھ کر دینے کا تھم دیا۔ آپ نے تحیل ارشاد کرتے ہوئے وی ہے۔ اور اس کو لمان دے وی ہے۔ سر کار دوعالم کرتے ہوئے وی ہے۔ سرکار کی طرف دوانہ کو کرتے ہوئے۔

علامداين افيرافكال صرقطرازين-

ڬؙڵؾؙٵڒٳۮٳڽٛڲٷ۠ۮػڎؙڎؙڲٵڶڮٷۯۺ۠ۊڮٛٳۺۼڡۻۜڷٳۺ۠ۿؙڡۜڵؽ<mark>ۣڎ</mark> ۅۜ؊ڴۊڰؽڿٙؠۑڮڲؽٳۺۯٳڴڎؙٳڎٵۺ۠ۊؚڎڞۑ۪ڛۜۊٳڶؽڮۺڒؽ؋ ڰٵػڔڐؠٝؽٳؿ۫ؽۿڒ۫ڡڒۦڰٵػۥۛڡٚڲ

"جب سراقہ نے لوٹے کالرادہ کیاتور سول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

یا سے قربایا ہے سراقہ اس دفت جہاری کیاشان ہوگی جب کسریٰ کے
اسے قربایا ہے سراقہ اس دفت جہاری کیاشان ہوگی جب کسریٰ کے

کنگن تھے بہنائے جائیں ہے۔ اس نے سرایا جرت ہو کر موض کی کسریٰ ابن بَرِحَرے کنگن حضور نے فرایا ہاں!۔ "

مراقد کتے بیں میں واپس آئی الیکن اس واقعہ کا کی سے آذکرہ نہ کیا۔ یمال تک کہ آٹھ اجری میں، مکہ مکرمہ میں حضور فاتحانہ جاو و جلال کے ساتھ واغل ہوئے بیت اللہ شریف کو

ہجری ہیں، ملہ طرمہ میں حصور فاتھانہ جا و جال سے تباہد واس ہوئے ہیں اللہ سریف و اصام واو بان کی مجاستوں سے پاک کیانقر پائسب الل مکہ مشرف اسلام ہوگے۔ اس کے بعد حنین اور طائف کے معرکے سرجوے اس وقت جھے خیل آیا۔ بیس نے بہت دی کر دی اب جھے فور آخد مت اقد س میں حاضر ہونا جائے میں وہ گرائی نامہ لے کر حضور کی خدمت میں اس

ا - سل البدى حاشية، جلد ١٣ ، ١٣٥٠

وقت عاضر ہوا جب حضور علیہ العساؤة والسلام جعرات کے مقام پر تشریف فرما ہے۔ بی افعار ك شام سوارول ك وست ك ورميان س كزر ربا تمار تحص اجنى تحصة بوس انسارى سوارول نے نیزول کی انول سے بھے کو کے دیے شروع کئے۔ جھے کتے دور ہو۔ دور ہو۔ یمال مک کدین نورجسم میکرر حت صلی اند علیه و آله وسلم کے بالکل قریب پہنچ کیا۔ حضور ائی ناقد بر سوار تھے پنڈلی مبارک سے جادر ہٹی ہوئی تھی میں نے ہاتھ میں نوازش نامہ پکڑ کر ہاتھ یلند کیا مرض کی یارسول اللہ! حضور کا بہ کرامی نامہ میرے یاس ہے۔ میں سراقہ بن ملک مول - الله ك حبيب عليه الصلوة والسلام في قرما يا-

يَوْمَ وَفَاءِ وَبِرِّ أَدُنَّهُ

" آج دعدہ بیرا کرنے اور احسان کرنے کا دن ہے اس کو میرے نز دیک

یں قریب ہوا ور حلقہ کوش اسلام ہو گیا۔ پھریں نے سوچاکہ اس بایر کت کھڑی میں جھے بچھ فيض حاصل كرنا جائية بهت سوجا- كياء ض كرول - يكونه سوجعا - صرف انتابوجه سكا- يا رسول الله! عن اسيخاو مول كويال يال المست المحت المحتوض بحرابهون كل المده وونت يانى ين ك لے وہاں آ جاتے ہیں اگر میں ایسے اونٹوں کواسے عوض سے پانی پینے دوں تواس کا بھر اجر جھے بھی ملے گا۔ سر کار دوعالم نے ارشاد فرمایا۔

> نَعَمُ فِي كُلِّ ذَاتِ كَيبٍ حَرِي ٱجْرُ " برزنده جانور كوجس كاجكر تراوياني بلاناباعث اجرب " (١)

یہ واقعہ میں نے حضرت سراقہ کی زبانی سایا ہے۔ اب یمی واقعہ رفتی نوت سیدنا ابد بكر صداق رضی الله عندی زبان حق تر جمان سے بھی ساعت فرملیے۔

حعرت ابو يرصديق رمني الله عنه فرمات بي-

سراقد نے ماراتعاقب شروع کیاس وقت ہم پھر لی زمین میں سنر کر رہے تھے۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ! ہمارا تعاقب کرنے والداب بالکل ہمارے نز دیک پینچ کیا ہے سر کار

تے فرمایا۔

لَا يَخْزُنُ إِنَّ إِينَّهُ مُعَمَّا

اب سيل المبدئ، جلد ٣. متح ٢٥٣

مع فم نه كر دانله تعالى بهار عالقه ب- "

المروه حريد الله عنز ديك موكيا - اب الله عدد ميان اوراس كه در ميان صرف أيك دو فيزول كافاصله ره كيا تقاض في وي حرض كي اور جهدي كريد فارى موكيا - حضور في حما الويكر الكون روح مو من في حرض كي - خداو تدؤوالجلال كي حتم الين اسينة لئ تس رو

رہا۔ ملک حضور کے لئے بے گربیہ طاری ہے اللہ کے بیارے وسول نے اپنے رب کے حضور م ف ک

موض کی -

اَللَّهُ مَا كُفِنَا مُ بِمَاشِنَتَ "اے اللہ! جس طرح تیری مشیت ہواس طرح اس دیشن کے شرے

جمع بجار "

حضور کے دست مبارک دعا کے اٹھنے کی دیر تھی کہ اس پھر بلی زشن بھی گوڑے کے
پاؤں دھنس کئے۔ چھانگ دگا کرنے آگیا۔ عرض کر نے لگا یا تھ آپ کی وجہ سے سب بھی ہوا
ہے۔ اللہ سے عرض کریں کہ دو تھے معاف کر دے بیں طفیہ وعدد کر آ ہوں کہ آپ کے
تعاقب میں آنے والا ہو مخص بھے ملاحی اس کو لوٹادوں گا۔ یہ میراز کش ہاس بی سے
آپ بھی تیم لے لیس داستہ میں میری جا گیرے آپ کا گزر ہو گاو ہاں میرے لونٹ اور دیو ڈچ
دے ہوں گے۔ میرے یہ تیم میرے کار عمول کو کھا کر آپ دی کھی لیا تیں گوہ ہی کے

وي كيد اس تقى اور فنى رسول فارشاد قرايا -لاحاجَة كنافي إليك وَعُنَمِكَ

ولا مجھے نہ تمہارے او نول کی ضرورت ہے اور نہ بھیڑ بکر ہول کی اور اس کو دعائیں دے کر واپس مانے کی اجازت دے دی۔ " (1)

مراقد، کچه عرصه خاموش را- جب قریش کی کوششیں بامرادی کے آخوش میں دم قور

سن و سراقہ نے سنرمی وی آ نے والے محرا لعقول واقعات او کوں کونانے شروع کے سیانی کھیل کئیں و سراقہ کوئی نہ قبول کھیل کئیں رؤساء قریش کو خطرہ پردا ہو گیا کہ ان باتوں سے متاثر ہو کر لوگ اسلام کوئی نہ قبول کر لیں۔ چنانچہ او جمل نے سراقہ کے قبیلہ کوایک شاکھیا جس میں یہ شعر تحریر کئے۔

يَفِي مُدَّ لِجِ إِنَّ أَغَافُ سِفِيهَا لُمْ مُوافَّةً مُسْتَغْدٍ لِنَصْي مُحَمَّد

"اے نی مدلج! مجھے تھارے احق سراقہ کی باتوں سے بست انداشہ ہے

كدوه لوكون كو محمد (صلى الله عليه و آلدوسلم) كى اعانت بريرا تكيفية ند كروسه- "

عَلَيْكُوْرِ بِهِ اللَّهُ يُفَرِّقَ جَمْعَكُمُّ فَيُصَّبِّوَ شَقَى بَعْنَدَ بَالْإِدَ سُؤْدَ دِ
" تماس پر قابو پالو۔ آک دوہ تمہارے اتحاد کو پارہ پارہ نہ کر دے اور اس
افتراق ہے تم لوگ عزت وسیادت کے بعد منتشر نہ ہو جاؤ۔ "
سراقہ نے جب ابر جمل کے یہ شعرے تواس نے جواب میں بیدا شعار کھے کر ابو جمل کی

طرف رواند کے۔

آبَاحَكَيهِ وَاللهِ لَوْكُنْتَ شَاهِمًا لِالْمَرِجَوَادِيْ اِذْ شَكُوْءُ قَوَاعُهُ "اے ابوافکم! بخراگر تم اس وقت موجود ہوتے جب میرے محوڑے کے پاؤں اس چرملی زمین میں دھنس رہے تھے۔"

عَبِبْتَ وَلَوْتَكُلُكُ بِأَنَّ مُعَيِّلً رَسُولُ وَبُرْهَالٌ فَهُنَّ وَالْقَامِيهُ

" به و کھ کرتم خیرت زوہ ہوجائے اور اس بارے میں حمیس کوئی شک نہ رہتا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول میں اس کی دلیل ہیں ان کا کون مقابلہ کر سکا میں "

عَلَيْكَ لَكُفَّ الْعَوْمُوعَنُهُ فَإِنَّيْنَ لَخَالُ لِمَا يَوَمَّا سَتَبْنُ وُمَعَالِمُهُ " لَخَالُ لَمَا يَوَمَّا سَتَبْنُ وُمَعَالِمُهُ " تَحْمَ رِلازم ب كَروا بِي وَمَ كُواس كامقابله كرف سے دوك كو كله ميرا خيال ب كه وه دن جلد آنے والا ب جبان كي مورت و كام إلى كے نشانات بلند و و ماس كے - " (1).

علامه ابوالقاسم الهملي رحمة الله عليه "الروض الانف" بين تحرير فرماتي بين-

ہم نے اس کتاب میں جمال کری کا ذکر کیا ہے وہاں لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند کی خدمت میں کری کا آج، اس کے سونے کے کائن، اس کا مرضع کریند چین کیا گیا۔ اور اسے کری شاہ ایران کر سے نہ اور اسے کری شاہ ایران کے بدزیورات عنایت فرمائے اور اس تھم دیا کہ وہ اسپنے ہاتھ بلند کرے اور ان کل است سے خداوند قدیم کی حدوثاکرے۔

ٱلْحَمَّدُ بِلَٰهِ الَّذِي صَلَبَ لِمَنَا كِشَرْى الْتَلِكِ الَّذِي كَانَ يَرْخُمُ

اب ميرت اين كثير جلد ٦ صفي ٢٣٩

اَتَهُ دُرَبُ النَّابِي وَكَمَاهَا اَهُوَا بِيَّامِنْ بَنِيْ مُدُلَجِ

"ب تعریفی الله تعالی کے لئے جی جی سے یہ زیوارات

کری ہے چین لئے جو یہ گمان کرنا تھا کہ وہ لوگوں کا رب
ب اور بوم لج کے ایک بدو کو ہنائے۔ "
مراقہ نے انسی کلمات سے اللہ تعالی کی جدو شاکی۔

علامہ سیلی کتے ہیں کہ حضرت حررض اللہ عندنے یہ زیراس لئے سراقہ کوہٹائے تھے کہ سراقہ ، جب سلمان ہوا قالق حضور نے اس کویہ فوقخبری دی تھی۔ اور اس کویٹا یا تھا کہ اللہ تعالی فارس کا ملک ان کے لئے فیچ کرے گا۔ اور کسرٹی بادشاہ کے یہ زیورات اور آج انسی بلور تنیمت ملیں مے۔

سراقہ کو یہ ارشاد مجیب و غریب معلوم ہوا وہ کئے نگا کسریٰ جو بادشاہوں کا ہادشاہ ہے آپ اس کاذکر کررہے ہیں حضور صلی افقہ طیدو آلہ وسلم نے فرمایاای کسریٰ کی بات ہے حضور کے اس وعدہ کو بورا کرنے کے لئے امیر المؤمنین حطرت عمرنے اسے یہ مختلن پہنائے۔ علامہ سیلی لکھتے ہیں۔

وَإِنْ كَانَ اعْوَا بِيَا يَوَّالُا مَنْ عَوْبَدَيْهِ وَلَكِنَ اللهَ يُجِفَّرُ بِالْدِسْلَامِ الْعَلَاهُ يُسْبِهُمْ عَلَى مَحْبَيْهِ وَلَمْبَتَهُ وَفَضْلَهُ "أكرچه مراقد أيك بدوقوا - بشے عشاب كر في كابحى سلقه نه آثاقوا -ليكن الله تعالى اسلام كى بركت سے اسلام قبول كر في والوں كو ورقي مطا قرمانا ہے اور حضور نبي كريم صلى الله عليه و الدوسلم براور حضور كى است بر الى نوتول اور فعنل وكرم كے منو برسانا ہے - " (1) اس واقعہ كو علامہ الحدين زبي وحلان في السية النيويدين بجى تحرير كيا ہے - (1)

اس واقعہ او علامہ الحرین زی دھان ہے اسیو المیویہ سی جریے گیا ہے۔ (۴)
تی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حاصت و تلم بانی شراحی حزل کی طرف
اپنے یار وفاضعار کے ساتھ رواں دواں تھے کہ راستہ میں آیک چواہ کو دیکھا جو اپنار ہو ڈچ ارہا
تھا۔ دونوں حضرات نے اے کما کہ تمہارے پاس دودہ ہے توجمیں بلاؤ۔ اس نے کما میرے
پاس کوئی شیر دار بحری نمیں البت وہ دور آیک جھیڑی بھی ہے جو سال کی ابترا میں ہار دار ہوئی اب

اب الردش المانت، جلد ۲، صلح. ۳۳۳۳ ۲- البيخا لتيويد ذيلي وطلان ، جلد ۱، صلح. ۳۱۹

اس كے تعنول من كوئي وودھ فيس رہا۔

نی کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے قربایا اے لے آؤوہ لے آیا صنور نے اس کی چھوں
کو بائد حا۔ اس کی کھیری پر ہاتھ پھیرا اور وعافر ہائی۔ اس کی کھیری دودھ ہے ہم گئے۔ حضرت
ابو کارٹیک پر ش لے آئے تبی کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم لے اپنے دست مبارک ہے اے
دوہا۔ پہلے حضرت ابو کر کو چایا۔ کار دوہا۔ اور چ داپ کو چایا۔ تیمری مرتبہ گار دوہا اور خود
توش قربایا۔ چردا ہا ہے کرشہ دیکھ کر تصویر جرت من کیا گئے تک فار اجتابے ! آپ کون جی پی الله
آج تک جس نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھائی کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے قربایا کہ کیا تم
تمل عرداد کو فاش نہیں کر دے اس نے کہ ہاں۔ حضور نے قربایا۔ قربایا۔ قربایا کہ قربائی ہے نہیں ہے داہا کے اس نے کہ ہاں۔ حضور نے قربایا۔ قربائی گئینگ ڈوٹو گ اولائو
میں تھر موں الله کارسول ہوں۔ چردا ہا کئے لگا آپ دی جی جن کے بارے جس قرائی سے خیال

وَاشْهَدُ اللَّهَ مِنْ وَانَ مَاجِنْتَ بِهِ حَقَّ " مَل كُول رَبِهُ اللَّهِ مَنْ وَإِنْ مَاجِنْتَ بِهِ حَقَّ " مِن كُول رَبِهُ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ إِلَى إِلَى إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

کو تک ہو آپ نے کیا ہے ہی کے بغیر اور کوئی قیمی کر سکتا ہیں آپ کافر باہر دار اور اطاعت گزار ہوں۔ حضور نے ارشاد فرما یا ابھی مبر کروموجودہ ملات ہیں تم ان چیزوں کو پر داشت قیمی کر سکتے۔ جب حمیس یہ اطلاع نے کہ اللہ تعالی نے جھے ظبہ اور فع مطافر بائی ہے واس وقت ہوے یاس سلے آنا۔

الله كامحوب في، الميتارب كريم كي به پايان رحمون اور يركون كورا فاتا جوافظة بختون كو بيداركر تا جواسرده ولون كوزندگي جنويد مطاكر تا بوابكوه ود من كوانوار الحي سے رفيك طور بنا آ جواجو ملتا ہے اپني نظر كرم سے اس كے كندے ول كو پاك كر تا جوا۔ نفوس الماره كو نفوس مطابقة كے زمرہ جن شال كر تا جوا، اجاز اور سنسان صحراؤن كو آباد كر تا جوا خرابان خرابان بارب كي طرف بنده رباہے۔

کہ کر مدے مسلمانوں کا بک قافلہ عفرت ذہرر منی اللہ عندی آیادت میں تجارتی سفر کیا جواتھا۔ شام سے والہی پران کی طاقات رجمت عالم صلی اللہ تعالی طید و آلہ وسلم سے جوئی۔ حضرت ذہر نے سفیدرنگ کا کیک جوڑا بارگاہ اقدس میں جائی کیا۔ جے حضور نے قبول فرما یا اور زیب تن کیا۔ ای سفریس ایل اسلام کا آیک دوسرا تھارتی کارواں ککہ واپس جاتے ہوئے ملا۔ اس کی سربرای حضرت طلح بن عبیداللہ تعالی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی پارچات کے دوجوڑے پائی خدمت کے۔ آیک سرور عالم کے لئے لور دوسرا حضرت صدیق آ کبر کے لئے۔ حضور علیہ المسلوّة والسلام نے اس ار مغان غلوص و محبت کو بھی شرف تھولت سے توازا۔ (۱)

عرب يريدان حيب من الها المان الم

ربب بل من مرس کے اللہ من میں جی صنور کے تعاقب میں روانہ ہوا مرب العان کیا ہے تواقب میں روانہ ہوا مرب ساتھ میری قوم نی سم کے 2 مشموار بھی تضافات سے میری طاقات حضور سے ہوگئی۔

حضور في جما مَنْ أَنْتَ ؟ " مَم كون مو- " من في عرض كيا، عرائم يريده ب-

یں سے حرس میں معرب اور میں میں ہے۔ یہ س کر حضور، حضرت اور مکر کی طرف حوجہ ہوئے اور فرمایا بَرَدَ أَصَّرُنَا وَ مَسَلَّمَ ۖ اللَّهِ مِلْ مُعْمِ كَ

تہٹ کھنڈی ہو گئی اور طالات درست ہو گئے ہیں۔ " چربو چھا مِمثَنَّ انتِیَ " تم س خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ "

چرنو چھا جمہونان کے من حدوں ہے۔ میں نے مرض کی میں اسلم قبیلہ کافرو ہوں۔

يرس كرفها يسلمنا "يم كولايوكا "

مروجها مِمَّنَ " يَاسَلُم كَ كُون كَ شَلْ- "

مل نے وض کی مِنْ بَنِیْ سَهْمِ " مِن بَنِی سَهُم فائدان سے بول - "

حضور في الويكر كوفر ما يلك يَوَيَو سَهْدُك يَنا أَيْنَا بَكُو "اع اله بكر! تيما تير لكل آيا ب-" بريده كتي بير- من في مِها مَنْ أَنْتَ ؟ " أب كون بير- "

یر بیرہ سے بیرات میں سے چو چوں میں است است میں میں اللہ ہوں اور اللہ کارسول حضور نے قرمایا (انا محمد بین عبد اللہ رسول اللہ) "هیں محمد بین عبد اللہ بول اور اللہ کارسول

\*\* -UH

اس پیکر نورکی ایک جھک دیکھتے ہی ہیں آجھیں دوش ہو گئیں سارے نقاب حقیقت کے روئے زیا ہے اٹھ گئے جیالی سے جواب ویا (ایشمد ان لاالد الااللہ وان محد آام بدہ ورسولہ) بڑیدہ اور اس کے جمرای تمام کے تمام مشرف باسلام ہو گئے وست اقدس پر اسلام قبول

ا- على البدق، جلد المقداده

كرف كبعديريده فاب مذبات تفكر وامتان كايل اظهار كيا-ٱلْحَمَدُ لُولِيهِ الَّذِي السَّلَمَ بَوْسَهُم طَائِعِينَ عَيْرَهُمُ لُوهِينَ "اس الله كے كئے سارى تعريفي بيں جس كى مرمانى سے بنوسم قبيلہ كے لوگ اچی خوشی سے اسلام لے آئے کسی مجدری سے قسی۔" رات کزری اور منج مولی او حضرت بریده نے عرض کی۔ لَاتَكُ خُلِ الْمَدِينَةَ ۖ إِلَّا وَمَعَكَ لِوَاءً "أعالله كم محبوب رسول! آب يرجم الرات موسعُديد طبيه على قدم انہوں نے اپنا عمامہ کھولا۔ اور نیزے کی اُتی کے اوپر اے باندھا۔ اور یوں جھنڈا الراتے ہوئے حضور کے آھے آھے جارہے تھے۔ جب کسمینہ طیبہ کے درود بواراوراس کی فضائیں الیے معزز مهمان اور بلند اقبل قائد اور پر حق نبی کے راہ میں اپنے ویدہ و ول فرش راہ کئے بوئے تھے۔ (افرج الیسنق) (۱) عداين كثر لكية بن-فائد، جو عبادل كا آزاد كرده غلام تعا- اس فيها يأكه بي، اير اليم بن عبدالرحمان بن سعدی معیت بیل سفر فکا جب ہم عرق کے مقام پر مہنچ توسعہ کے بیٹے عبد الرحمٰن بھی پہنچ مجنے ہیں سعد، وہ مخص ہے جس نے سفر بھرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو رَ کو بہ کار استہ بتا ياتها- ابراجيم نع مبدار حن عدي حماك آب كوالدخ آب كوكياد القديما ياتها بن سعدن كماميرك والدسعدن مجعيجا ياكدرسول الثد صلى الله عليه وآله وسلم حضرت ابو بكركي معيت عران كياس أع حرااء كرك الك في رضاحت كالتي ماي إس ل آع ته ـ الله كرسول صلى الله عليه وآله وملم فيعدي طرف مخص راستد سو سركرف كاراده علىركياسد في من كي - هذه الفائمرين دُكُوبَة " آب ركوب عام كراسة ب تشریف لے جائیں۔ " نیکن وہال بی اسلم قبیلہ کے دوجور رہے ہیں جنہیں المہانان کماجا آ ہے آگر حضور کی مرضی مولو ہم ان کے پاس سے حضور کولے چلیں محے نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلدوسلم نے فرایا خُذَبِنَا عَلِيَهِمَا " بِ فَكَ بِمِينَ ان كِياس سے لي او " معد كتے

ہیں جسب ہم روانہ ہوئے تووہ دونوں چور راستہ میں کھڑے تنے ایک نے صنور کی طرف اشارہ

اب عجدر سول الله ، جلد ۲ ، مغير ۵۴۵ و دنگر كت سيرت

کرتے ہوئے وو سرے کو کہا۔ ھنگا الْبِتَافِیْ (بین بیانی ہیں۔) رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کو اللہ والا وسلم نے ان کو بیٹ ہیں۔ ان کی جُڑی ہوئی تقدیر کو بتائے والا تشریف نے آئے ان کو جو سے آئے ان کو جو نے ان سے تشریف نے آئے ان ان کی جو چھا تمال سے آئے ان ان کو معنی ولیل ہے۔

یوجھا تمال سے نام کیا ہیں انہوں نے کما (خَنْ اللّٰهُ کَا اَلْانِ) "ممان کا انوی معنی ولیل ہے۔

یعنی ہم دونوں ولیل ہیں۔ خَمَالَ مِنْ اَنْدُمُنَا اللّٰهُ کَرَمَانِ "حضور نے قرا الله الله الله کے بعد اب تم ذلیل میں رہے بلک تم عزت و شرف کے الک من سے ہو۔ اور تم دونوں محترم و کرم ہو

کے ہو۔ " عنور نے انہیں تھم دیا کہ وہ اس کا قطے کے آگے آگے چلیں اور ہمیں ہینہ تک چھوڑ آئیں۔ (1)

سرور عالم صلى الله عليه و آله وسلم كى قبايس تشريف آورى

الل من کوجب سے حضوراکرم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی کمہ سے روائی کی اطلاع فی۔
اس ون سے ان کی آئش شوق بحرک اخمی۔ انظار کے یہ لحات انہیں تیاست سے ذیادہ طویل انظر آنے گئے کہ کرمہ سے مینہ طیبہ کا فاصلہ عام طور پر ہارہ و ٹول جی طے ہوجا آہے۔ ہیارہ ون قوانہوں نے بقرار ولوں کو آئی دیتے ہوئے گزار لئے۔ لیکن اب ان کے مبر کا پیالہ ابریابہ و پکا تھاوہ اجتماعی شمل میں اپنے آتا کے استقبال کے لئے مینہ طیبہ سے ہابرایک پھر لیے میران جی جمع ہوجاتے لور سورج کے ذھلے تک انظار کرتے پھر ابوک ہو گر ول کولوث جاتے ون کے وقت کیو تکہ سورج کی تیش نا قاتل پر واشت ہوتی ہے۔ گرم گو، جم کو جلائے وی آئی ہاس لئے اہل عرب صحراؤں کو عبور کرنے کے لئے راتوں کو سنر کرتے ہیں آگہ چاشت کے وقت تک بی مدید کی سایہ وائی ہو تھا تو چھرد و پسر سے پہلے کی سایہ وائی وقت تک دار ور شعبول تھا کہ میں صورے استقبال کے لئے جمع ہوجاتے اور چاشت کے وقت تک دار ور شعب کو سور سے استقبال کے لئے جمع ہوجاتے اور چاشت کے وقت تک دار وائی آئی ہو جاتے اور چاشت کے وقت تک دار وائی آئی ہو جاتے اور چاشت کے وقت تک دار وائیت کے وقت تک دار وائی آئی گو جاتی گا در جاتی تو گھروں کولوث آئی انظار کا مہنہ کا یہ شعبول تھا کہ میں اور آنے وائی رات پہلو بد گئے ہے جاتی کی تذر ہوجاتی۔

دوسرے دن علی الصبح وہ پھرا ہے محبوب کر ہم کے دیدار کے شوق میں سے عزم کے ساتھ

ا - میرت این کثیر، جلد ۲، منحه ۲۷۵

سراپاشوق بن کر استقبال کے لئے اس پھر ہے میدان میں بع ہو گئے ہوت درجوق، کروہ ور گروہ فرز کدان اسلام وہاں انظار کرتے ہے یہاں بحک کہ موسم کرما کے آئیب نے رحوب میں فھرنامحال بنادیا اور انہیں مجبور آوائیں آنا پڑاہیم ورجائی اس کیفیت میں وو دن گزر گئے۔ کین وہ حبیب و فرباہ بھی تک تشریف نہ لا یا تھا۔ (۱) تیسرے دن پھراہ میں انظار بھر نے کے وقت اپ آنائی راہ میں دل و نگاہ کو فرش راہ بنائے کے لئے اس میدان میں انظار بھر نے کئے سوری ڈھلنے کے قریب ہو گیاہ یواروں کے ساتے ہی سٹ کر ختم ہو گئے انہیں یقین ہو گیا کہ اس او مین کے طلوع ہوئے کا بنظاہر اب کوئی امکان نہیں رہاتو وہ آستہ آستہ کمروں کو لوٹے نگے یہاں تک کہ وہ میدان خالی ہو گیا میں اس وقت ایک مختمر قافلہ ادھر آرہا تھار حست التی اور عنایت رہائی اس بر سابہ گلن تھی تقد س کا فور انی ہلا ان کے کر دھلقہ ذن تھا لف خداو ندی کی دم جم پرس دی تھی۔ اس وقت ایک یمودی اپنے کس کے کر دھلقہ ذن تھا لف خداو ندی کی دم جم پرس دی تھی۔ اس وقت ایک یمودی اپنے کس کام کے سلسلہ میں ایک اور نجے ٹیلے پر کھڑا تھا۔ اس نے اس فور افغیل کارواں کو دیکھا تو بھی اس کے سلسلہ میں آیک اور نے نیے وہ گیا۔ جس سے بیٹر سے کی سائی واد یاں کو ذیکھا تو بھی ۔ گیا۔ جھٹ اس نے لمزیر آواز سے نورہ لگا یا۔ جس سے بیٹر سے سرکی مدی واد یاں کو ذیکھا تو بھی ۔

> يَا بَنِيْ قَيْلَة - هٰذَاجَنَّكُوْ قَدْ جَاءَ "اے تيلے فرز عواب ہے تعمل ابخت بيدنر، ويجموية تعمل إس

اور فضایس خوشی و مسرت کی ایک امرد و در گئی۔ اس نے باند آواز ہے کما۔

ائے میلے فرد عود ایرے مماراجت بیدار، دیکویہ ممارے پاس ا کہاہے۔ ا

(قیلہ انسار کی آیک وادی کانام تھا) جس کسی کے کان میں یہ آواز پہنی وہ اپنے آ تا کے دیر انسار کی آلیک وہ اپنے آ تا کے دیر استقبال کے لئے بھا گا ہوا چلا آر ہاتھا اس انگاہ میں حضور سرور کائنات اور حضرت صدیق مجمور کے آلیک در شت کے سائے میں پہنچ گئے۔ اپنی او نشیوں کو بھا یادوران سے از کر اس تجور کے سایہ میں تشریف فرما ہو گئے۔

حضرت مجع مبدالحق محدث وہلوی حضور کی آمد کے موقع پر انصار وفا شعار کی سرت و شادمانی کاباس الفاظ ذکر کرتے ہیں۔

یودی گفت ایک مقصد و مقصود شادر رسید مسلمانال طاح بات خودرا یر دا شته باستخیال اجلال آل مرور یر آمد تد و بالات حره طاقات کرد تد و میذک باد گفتند و شادیمانمود ند وجوانال و کود کال و زنال و مردان خورد درگ میگفتند جاء رسول الله جاء نی الله

" جب ٹیلہ پر کھڑے ہو کر بیودی نے اعلان کیا ہے مسلمانو! تہار استعمد
و مقعبور تشریف نے آیا ہے مسلمانوں میں سرت وشاد مانی کی ایک امردو ژ

گی اپنے ہتھیاروں کو لئے ہوئے، سرور کائنات کے استقبال کے لئے
ہما کے چلے آر ہے تھے حرّہ کے میدان میں ملاقات کا شرف فعیب ہوا۔
ایک دوسرے کو مبارک بادی دے دے جے طرح طرح سے خوشیوں
کا اظمار کر رہے تھے جوان اور بیج عورتمی اور سرد چھوٹے اور بیزے
کا اظمار کر رہے تھے جوان اور بیج عورتمی اور سرد چھوٹے اور بیزے
سے نعرہ لگارے تھے جی آئے دسول
تشریف لے آئے ہیں اللہ کے بی تشریف لے آئے ہیں۔ " (۱)
حدرت الس فرماتے ہیں میری عمراس وقت آٹھ نوسل کی تھی۔ یوں معلوم ہو آئھا کہ

حطرت الس قرباتے ہیں میری عمراس وقت اٹھ کو سال کی سی۔ ایول مطوع ہو ماہا کہ اللہ علام ہو ماہا کہ اللہ عدد ورود بوار حضوری طلعت زیبا کے انوارے جگ رہے ہیں گویا کہ سوری طلوع ہو گیا۔
حضرت ابو بکر حضور کر ہم کے ہم عمر تھے ہمت کم فرق تعالل مدینہ کہتے ہیں کہ ہم عمل سے اکثر نے حضور کو پہلے دیکھا نہ تھا۔ اس لئے پہلے نے جس وقت ہو رہی تھی۔ چند لحول میں زائرین کی بھیز لگ عمل سے خدوں میں زائرین کی بھیز لگ عمل حضور سرور کو نین علیہ الصافرة والسلام پر اپنی چاور آن کر سایہ کر دیا۔ اس سے سب کو معلوم ہو گیا کہ عضوم کون ہے اور قادم کون۔ آقاکون ہے اور قلام کون۔ (۲)

جس بہتی میں حضور نے نزول اجلال فرمایاس کانام قباتھا۔ مرید طیبہ کے قریب لیک چھوٹی کا آبادی تھی جمال عمروین عوف کا قبیلہ آباد تھا ہی وہ خوش بخت اوک تھے جن کوالٹہ کی روہ بی ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی میزبانی کا شرف نصیب بوا تھا۔ یک وہ بلندا قبال قبیلہ تھا۔ یہ جسر جست للحالیین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے سنر بجرت کی طویل اور پر خطر مسافت قبیلہ تھا۔ یہ جسر حید اسر احدت فرمائے کے لئے منتخب فرمایا تھا بل بھر میں پانچ سوکے قریب جان شر انسار کا ابجوم اکٹھا ہو گیا۔ سب نے عرض کی ۔ اِنگولات آبار مندیوں مکتا تھی ہو گئے او شکیوں پر موار ہو جائے۔ یہ سے مامینان سے اہلا ہے بال تشریف لے جائے۔ یہ آپ یمال اس والمان میں ہوں گے ہم سب غلام آپ کے ہم تھم کے سامنے مر تسلیم فم کرتے دہیں گے۔ (س)

ا - عارج النوة ، جلدده منى ١٣

٢ ـ كل الموري، جلد ٣، صفحه ٢

٣ - سيرة ابن كثير، جلد ٢، صفحه ٢٦٩

قباش رحمت عالم سلی الله علیه و آلدوسلم نے کاشوم بن بدم ہو قبیلہ مردین موف کالیک سودار تھا، کے گریس قیام فرما یا بعض مور فین نے لکھا ہے کہ قبایش حضور کامیزیان سعدین نبیشہ تھے۔ نیکن می بات ہے کہ قبایش حضور کاقیام تو کاشوم بن بدم کے بال تھالیکن بب نوگ ملا قات کے لئے بعج ہوجائے تو سم کار دوعالم سلی الله علیہ و آلدوسلم کاشوم کے مکان سے فکل کر حضرت سعد کے بعدی فکل کر حضرت سعد کے بعدی ملک کر حضرت سعد کے بعدی سے بھی ہی تشریف نے جائے وہ کھلی حوالی تھی نیز حضرت سعد کے بعدی نے بھی ہی شہر تھے یہاں ہے تکلنی اور آسانی ہے سب زائرین سے ملا قات ہو سکی تھی پہلے بیان کیا جاچا ہے کہ وہ ممان بنا کرتے ای وجہ ہے ان کا گھر بیشت المھائیا ہے سے ماتھ اس کی بیوی نہ ہو کے ممان بنا کرتے ای وجہ ہے اس کا واحد عزب ہے وہ مرد جس کے ماتھ اس کی بیوی نہ ہو اس کو جل عزب کہتے ہیں وہ عورت جس کے ماتھ اس کی بیوی نہ ہو اس کو جل عزب کہتے ہیں کہتے ہیں وہ عورت جس کے ماتھ اس کو جل عزب کہتے ہیں ) دعرت ابو بکر صدیتی رضی گئی میں توریخ کے خاتھ اس کا فلو ندنہ ہواس کو امراق عزب کہتے ہیں ) میں توریخ کے خاتھ اس کا ملک سے کھر میں رہائش پذیر ہوئے۔ (۱) یہ خسید، بنو صلات بی می توریخ کے خاتھ اس کا سکونت قبالی آیک نواجی بہتی آئی میں جسید، بنو صلات بی می توریخ کے خاتھ اس کی سکونت قبالی آیک نواجی بہتی آئی خسید، بنو صلات بی می توریخ کے خاتھ اس سے تھاں کی سکونت قبالی آیک نواجی بہتی آئی خسید، بنو صلات بی می توریخ کے خاتھ اس سے تھاں کی سکونت قبالی آیک نواجی بہتی آئی خسید، بنو صلات بی می ہوری

این ہشام کے ماشیہ میں مرقوم ہے الشّنْ جواحُدُی کھیٰ آلِ الْمُمَدِینَّتَةِ مِینَد طیب کے محلوں میں سے ایک کانام اسخ ہے۔ " (س)

نی صادق واجن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بیارے بھائی سیدناعلی مرتفنی کرم اللہ وجہ کو کہ جس چھوڑ آئے تھے ان کو دو ذمہ داریاں سردکی علی تھیں اس رات کو انہوں نے حضور کی جادر اوڑھ کر حضور کے بستر پر سونا تھا آگہ کاشانہ نیوت کا محاصرہ کرنے والے مشرک نوجوانوں کو یہ گمان رہے کہ حضور ایسی ایسی بستر پر آرام فرماہیں ایسی جا کیں ہے۔ پھر اہر آئیں ہے۔ اس

وقت وہ اپنی اس سازش کوعملی جامد پہائیں مے جس کے بارے میں وار الندوہ کی خصوصی مینتگ میں فیصلہ کیا حماقہ۔

دو مراتھم معزت عل نے یہ بجالاناتھا کہ جن لوگوں کی فیتی اہنتی اللہ کے حبیب کے پاس

۱- میرت این کیر، جلد ۱، صفر ۲۵۰ ۲- میرت این کیر، جلد ۲، صفر ۲۷

۳ - میرشداین کثیر. جلد ۳. مسلح ۳۷

۲ - ميرت اين بشام، جلد ۲، مغخر ۲۱۰

تھیں انہیں ان کے ہالکوں تک بحفاظت کانچادیں۔ اس تھم کی تغییل بیس آ<u>پ کے تمن</u> دن لگ سے آپ کلیہ معمول تفاکہ کملی وادی بیس کھڑے جو کر اعلان فرماتے۔

عَنْ كَانَ لَهُ عِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ وَدِيْعَدُ

فَلْيَأْتِ ثُورْقِ اللَّهِ وَامْمَانَتَهُ -

" نوگو! س نو۔ جس سی نے اپنی کوئی الانت رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلدوسلم کے پاس رکمی ہوئی تقی وہ آئے اور اپنی امانت لے جائے۔ " اس تکم کی تقیل سے فراخت یانے کے بعد سیدناعلی مرتفقی کمہ سے دولتہ ہوئے آپ دات کو

اس عملی میں سے فرافت پائے ہودیوں میں مسی مدھے دوند ہوت اپ دات و سؤ کرتے تھاور دن کے وقت چھپ کر کمیں وقت گزار تے تھے۔ آپ نیس سفر پیدل طے

کیایماں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پھول گھان میں آ بلے پڑھے اور آبلوں سے خون بنے لکادب آپ آبایٹے۔ اوسی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو آپ کی آلہ کاعلم ہوا و حضور نے انسیں

البن بالبعجاء من كيارسول الله وه جلنے معدور بين ان كياؤن سوسج موت بين اور ان سے باؤن سوسج موت بين اور ان سے خون رس رہا ہے۔ چنانچہ سرور عالم معلى الله عليه و آلدوسلم خود حضرت على كے ياس تحريف لے ان كوائے گئے سے لكايان كى تكليف وہ حالت و كھ كر حضوركى چنم

ی ل سریت ہے ہیں وہ ہے ہے سے ان اور این ان العاب و ہن ڈالا۔ پھرا ہے مبارک سے آنسو ٹیکنے لگے۔ پھرا ہے دونوں مبارک انتھوں پر اپنالعاب و ہن ڈالا۔ پھرا ہے

ہاتھوں کوان کے زخوں پر پھیردیاس کی بدیر کت ہوئی کہ اس کے بعد پھر شاوت تک بھی آپ کے یاؤں کو ڈرا تکلیف نہ ہوئی۔ (1)

، بادل بودرا تعیف ند ہوں۔ و ۱) علامہ این ہشام لکھتے ہیں۔ کہ سیدنا ملی مرتشلی قبامیں بار مکاور سافت میں حاضر ہو گئے اور

حضور کے ساتھ میں کلام بن بدم کے مکان پر اقامت کریں ہوئے۔ جمہور علاء سرت کا یک قول ہے کہ سیدناعلی مرتضی مکہ مرمہ میں تمن دن رہے اس انتجاء میں آپ نے امانتی ان کے

مالکوں تک پنچائیں۔ پھر پیدل چل کر قبامی بنیج اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ کلٹوم بن ہرم کے مکان پر قیام پذیر ہوئے۔ (۲)

اب میرت این اثیر جلد ۲. مغی ۲۰۱

۲ - این ظلدون، جلد۲، صغی ۳ سے ابن کیڑر جلد۲. صغی ۲ سال الردی، جلد ۳، صغی ۳ ۲ س

این افیر، جلد ۲، منور ۲۰۱۱ مادرج النبوق جلد ۳ منور ۱۳ این بشام ، جلد ۲ منور ۱۱۱. انساب الاشراف ، جلد ۱ منور ۲۰۵



قباميس قيام

ر صن عالم صلی الله علیہ و آلہ وسلم جب تک قباض تخریف قرمارہ، طاقات کرنے والوں، زیارت کرنے والوں اور دعوت حق سنے والوں کا آنا برد حاربا۔ سعادت مند روضی اس چشہ صافی ہے اپند مرکز وو معنی اس چشہ صافی ہے اپند مرکز وو عنور عام ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم برب کی ہیائی سرز بین کو سیراب کرنے کے لئے دوانہ ہوئے حنور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم برب کی بیائی سرز بین کو سیراب کرنے کے لئے دوانہ ہوئے حنور نے کئے دون قبابل قیام فرمایا اس کے بارے میں علاء سیرت کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ حضور سوموار کو بعد از دو ہر قبابی منگل بدھ جعرات بھال قیام فرمایا اور جعد کے دون جاشت کے وقت مدید طیب روانہ ہوئے۔

الم بخارى في الى مح بخارى ش دوايت كيا-

ٳڒؘڬڬڒؘڷ؈ٚؠٚڹؿ۫ۼؠٞۯڎڹڹٷڣۑڣٞڹٵۉٵڟٲڡ۫ڎۣؠۺؠڣ۫ۼڐ ؗۼۺؙ؆ؙڐؽؙؽڐڎؙۅٛٲۺۺڞۺڽڽڎؙڹٳڣ۬ڗڵڮٵڶٳڎؽٳۄ ڝۻڽۻڶؿڎۼٳ؞؆ڶ؊ڶ

'' حضور مسل الله عليه و آله وسلم نے نئی محروین عوف کے قبیلہ میں نزول اجلال فرما یا نور وس دن اور چندروذ وہاں مقیم رہے اور اسی انتاء میں سمجر قبلی تغییر فرمانی ۔ "

لوراين عقبد سے روايت ہے۔ كه حضور بأيمن دن قباض تشريف فرمار ہے۔

سيح مسلم شرب وَاکْمَامُ اَدْبُعَةُ عَشِير بِوهِ العِنْ آپ نے چودودن قیام فرمایا۔ " الامتلائ الدر مسلم دون کی دایتر قیب المعزیم

امام بخاری، اور مسلم دونول کی روایتی قریب المعنی ہیں۔ حضرت شموس بنت نعمان رضی اللہ عنمام جر قبل تعمیر کاچشم دید حال بیان کرتی ہیں۔

عل الله تعالى عليه و آله وسلم كا عليه و آله وسلم كا الله تعالى عليه و آله وسلم كا الله تعالى عليه و آله وسلم ك زيارتك - جب عضور قبايس تحريف لائي يمال الامت فرمائي اور مجد تعييرى - جب مجد

زیارت ل - جب حضور قبایش نشریف لائے یمان اقامت قربانی اور مجد تعیر قباهیر بودی تقی \_ کاروری تقی \_

كَرَائِيتُهُ يَلْفُنُ الْحَبْرَ آوِ العَنْخُرَةَ حَثْى يَهْصُمَ الْحَبْرُ وَانْظَرْ إلى بِيَاضِ التُّزَابِ عَلى بَطْنِهِ فَيَأْتِى الرَّجُلُ مِنَ اَصْحَابِهِ، وَ يَغُوْلُ يَارَسُوْلَ اللهِ ! بِإِنَ آمْتَ وَأَقِى الْحَطِفِ ٱلْمُنِيتِكَ فَيَغُوْلُ لَا ، خُذُ مِثْلُهُ حَثْنَى اَتَسَيَهُ . " توجی نے صنور کو دیکھا کہ صنور پائر خود افعاتے تھے۔ اور اس پائرے گرنے والی مٹی صنور کے چہتے ہوئے شکم مبارک پر پرتی تھی۔ صنور کی خدمت میں کوئی صحابی حاضرہ و آاور عرض کر آپارسول اللہ میرے ماں باپ صنور پر قربان ہوں یہ پائر جھے مطافرہائے کہ میں آپ کی طرف سے افعا کر لے جاؤں۔ تو صنور فرباتے " لا خذشکہ" "اے رہے وو تم اس جیسا کوئی اور پائر افعا کر لے جاؤ۔ " یمال تک کہ وہ مجر پائے جمیل کے پہنے۔ "

یہ مجد ایک ایسے میدان میں تحری گئی جمال پہلے مجوریں عظمی باتی تعیں اور یہ کلوم ین ہرم، حضور کے میزبان کی ملکیت تھی۔ انہوں نے زمین کا یہ کلوام مجد تعمیر کرنے کے لئے حضور کی خدمت میں چیش کیا۔ (1)

روں میں سے میں میں ہوئے ہوئی) یہ پہلی مجر تھی جے ہجرت کے بعد سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعمیر کیالوراس میں بھاری ہو کم پھر اٹھا کر لے آئے اور اس کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ کی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

لَسَهُ جِدُ أَسِسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ الْآلِي يَوْمِ الْحَقَّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْدِ فِيْ عِلْمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُكُلِّمَ اللهُ عُلِيْ الْمُنْظَامِ إِنْ اللهُ عُلِيْ الْمُنْظَامِ إِنْ "البتد وه مجر جس كي فياد تقوى يرركي في جي بلے وي عدو

زیادہ مستق ہے کہ آپ کرے ہوں اس میں، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پند کرتے ہیں صاف محمرار ہے کولور اللہ تعالیٰ محبت کر آے پاک صاف لوگوں ہے۔ "

اس آیت کا یہ متعمد نہیں کہ صرف یہ مجد ہی الی ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو۔ بلک اس کی ہادہ کوئی مجد نہیں جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہو۔ بلک اس مجد کی ضوصیت یہ ہے کہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کے طاوہ بھی مجد کی مصوصیت یہ ہو اس کے بعد تقیر ہوئی اور ان کی بنیاد بھی تقویٰ پر دکھی گئی تھی ہے مجد نیوی اور دیگر مساجد۔

اصادیت میں معبد قبلک بدی شان ندکور ہے حضور نی کریم صلی الله علیہ وسلم بر خدے دوز

عيل ياسوار موكر تشريف لے آياكرتے۔ حضور فرمايا۔ مَنْ تَوَمَنْاً وَاسْبَعْ الْوَمْنُوءَ تُغَا جَاءَ مَسْبِ مَثْبَا فَصَلْى فِيْدِ. كَانَ لَهُ اَجْرُعُمْمَ إِنَّا

" بوقض وضوكر آب- اوروضويوى عمد كى كر آب بكريوضوبوكر معد قبايس آ آب اوراس يس نماز يردحتا ب قواس كوعمره كالواب ملاع-"

الم ترقدى اور حاكم فيدروايت نقلى باوراس كالعي بعى كى ب-

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ عَنِ النَّعِي صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَوَانَهُ قَالَ صَلُوعٌ فِي مَسْمِي فَهُمَ الْعُمْرَةِ

حضرت الميدين حفيررض الله عندن في كريم صلى الله عليه و آله وسلم عدوايت كياحفور في فرايال "مجد قبايس فماذ كالواب عمره ك واب كيرايرب- "

حطرت عمرر منی اللہ عنہ کامیہ معمول تھا کہ آپ سوموار اور جھرات کو مہد قبایش مفرور تشریف لاتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ہیں جن سے اس مہر کی مظمت کا پید چلاہے۔

رحمت عالم صلی الله تعاتی علیه وسلم ریج الاول شریف کی باره تاریخ کو بروز دوشنبه اس و تت تشریف فرما موئے جب سورج نصف النهار برچک رہا تھا۔

سوموار کے دن کو مرکار دوعالم صلی افلہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات پاک اور حیات طیبہ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے۔

> قَالَ ابْنُ عَبَاس رَضِى اللهُ عَنْهُ وُلِدَ النَّبِيُ صَلَى اللهُ مَلَيْهِ وَسَلَقَ يَعْمَ الْإِشْنَيْنِ وَاسْتُبْنَى يَوْمَ الْإِشْنَيْنِ وَرَفَعَ الْعَجَرَ الْاَسُودَ يَوْمَ الْإِشْنَيْنِ وَهَاجَرَ يَوْمَ الْإِشْنَيْنِ وَفَيْهَى يَوْمَ الْاَشْنَىٰ .

" صفرت ابن عباس رضى الله عند فرمات بيس كه ني كريم صلى الله عليه و آلد وسلم كى ولادت باسعادت سوموار كوجوكى آج نوت بعى سوموار كى و آلد وسلم كى ولادت باسعادت و الوار ك كوند عن حضور في حجر اسود بعى

سوموار کے روز رکھا۔ جرت بھی سوموار کے روز ہوگی اور سوموار کے
روزی اس عالم قاتی ہے عالم بھائی طرف رحلت فرائی۔ " (۱)

یہ امر توجہ طلب ہے کہ نبی کر ہم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عالم ریگ واج عمی تشریف
آوری ہے پہلے بھی کی مینے اور کی دن خصوصی شان اور مقلمت کے ملک تھے۔ سارے عرب
عی اشرح م کی عزت کی جاتی تھی۔ ہفتہ کا دن ہود کے نز دیک اور اتوار کا دن نصاری کے
نزویک بہت محتزم تھا۔ عرم کی دسویں تاریخ کو بڑے بڑے واقعات روپذیم ہوئے تھے جن
کے ذریعہ حق کا بول بالا ہوا تھا اور باطل کو وائی قالت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اللہ تعالیٰ
نزویک بہت کو کی مین منتی کے اور اتوال علیہ وسلم کی والات باسعادت کے لئے نہ ان حبرک
نزوی میں ہے کوئی مین منتی کیا اور نہ ان مقیم الشان دنوں عیں ہے کی دن کا مقاب فرایا بلکہ
مینوں ہے کوئی مین منتی کیا اور نہ ارزائی فرمایا جن کی اس سے پہلے کوئی خصوصیت اور
ماہمیت نہ تھی خور طلب بات یہ ہے کہ الیہا کوئی گیا۔

تعلوا المام في من من من من من كراكر كمي حيرك مهيده البايركت ون بل حضور كل والدت بوتى توكونى كد سك تفاكد عبد الله كابد فرزير كوكر مصدر بركات و معاوات ته بوقا جب كريد قلال يركت والمحتوات في بوقا جب كريد قلال يركت والمحتوات في من المال يركت والمحتوات في من المال يركت والمحتوات في مناكن كاكر شد مجاجات بالكريد والمحتورة الد تعلود تحاكد المحتود تعالى ومكان كاكر شد مجاجات بالكريد والمحتود كالمحتود تعاكد زمانه كى جس ماحت كى مكان كے جس شطد كوجو عرات و مرفرازى اور يركت و معاوت نعب بوتى بيرے محبوب كوجود مسعود كافيفان باس كومرف من في من المحتوات في مناكل الله من المحتوات المحتوات كور المناكل الله المناكل الله المناكل المحتوات كور المناكل الله المناكل المحتود كافيفان باس كومرف من من المناكل المحتوات كور المناكل المناكل المحتوات كور المناكل المناكل

قباء ميسدت قيام

ب میں میں ہوئیں۔ سرور کونین ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے روز قبایش قیام فرمایا۔ اس کے بارے پس علماء سیرت و صدیمت کے چار اقوال ہیں۔

۔ اولین سیرت نظر امام این اسمال فرماتے ہیں۔ کہ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلدوسلم سوموار کے دن دوپسر کے فرر أبعد قبا میں تشریف فرما ہوئے۔ مثال، بدھ، جعرات کو

ا ابن المحروفيره من كتب المدعث والبيق جلد ٢ مغري ١٠

يهال قيام فرما ياوري تضروز جعسكون جاشت كوفت بمال عنام مرسعوك موی ی عقبہ نے قباص دے قیام ایس شب ہنائی ہے۔ ٣- والدى كنزويك يه عرصه جوده روز ب-

۳۔ کین سید المحدثین لام محدین اساعیل اینطری نے اس کے بدے میں ابی مح میں الم ز ہری اور حضرت عروہ کے واسلہ سے میدر وایت نقل کی ہے۔

ٱقَامَ فِيْهِ فَي فِنْعَ عَتَمْ كَالْتِكَةُ وَاسْسَ مَنْعِدَ قُمَّ إِنْ تِلْكَ

« بیعنی سرور انبیاه علیه العسلؤة والسلام نے دس شب سے چندروز زیاوہ يمال قام فرمايا اور النين ايام من منجر قباك تغير باية تعميل تك

مندرج بالاروايات يم س سند كالتبار سي كى روايت زياده كالل احماد ب طلات اور واقعات بھی اس کی تائید کرتے ہیں مجد تقیر کرنے کے لئے جگہ کاتھیں، عمارت کے لئے مخروں کی فراہی، محراس کی تغییر کی جمیل - ان تمام کاسوں کو پایے بھیل تک پھیانے کے لئے اعدولوں كامرف وونا أقربُ إلى الصَّوابِ معوم مومَّ ع- وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

قباست روائلي لور ديدة عافتقال، راحت قلوب مشاكال، حبيب الرحن، صلى الله تعالى عليه وسلم جقة روز

ہی قباض قیام فراد ہے پٹرب کے فرز ہوان اسلام صبح وشام، ہروفت مجمع جنال مصلفوی پ مداؤل كى طرح تقدق موح رہے ہے۔ اللہ كے محبوب كے ديدار كا شوق كشال كشال انسين يمان لانا - بقرار دل اور بينين أتحيس اس جل جمال آراو كي زيارت بي بعد وقت مور بیس برسب اوگ اس لهم کی انتظار میں بنی ب آب کی طرح از پاکرتے جبان کا ہادی وراہبرائے ور دومسعود سے ان کے گلب ہائے احران کومنور فرملے گا۔ ان کے معشارب ولول اور بے چین روحول کی جھولیوں کو یکی اور ایدی مسرتوں سے معمور کرے گا۔ صرف انسارى اس ساعت عايول كے ك معظرب نہ تھے بلك يارب كے مكانول كے درود يواراس روے اور کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے اس بھی کے کوچہ دیاز ار ان کے قدم ناز کو ہوسہ دینے کے لئے بے چین ہے۔ طیبہ کے تھتانوں کی بلند قامت مجوریں جموم جموم کراس شاو والاجار کی

ا - ميرت اين كثير، جلد ٢. منحد٢٢

بلائم نے رہی تھیں۔

آخر جمعة المبارک وہ مع صادق طلوع ہوئی ہر طرف ٹوری لور پھیل رہاتھا، ہر طرف ہلا

عاجلا الفضائية کی شب آر کوروزروش میں بدل رہاتھا، اند جیروں کا طلسم ٹوٹ رہاتھا، ظلمتوں

کے ویز پروے چاک ہورہ تھے، اس نیراضلم کی ٹور انی شعاعوں کی جیبت سے ہر نوح کی

آر کیے ں پر لرزہ طاری تھا۔ ویسے تو ہررات کے بعد بھیٹہ میج طلوع ہوتی ہے۔ لور ہر میک کی

روشنی زمین کے گوٹ کو شد کو متور کرتی رہتی ہے لین آج کی میج زائی میج تھی اس کے اجالوں

میں اتنی شوخی اور آبائی تھی کہ کوئی آب نسیں الاسکا تھا۔

عَنَّ أَنِّي رَفِي اللهُ ثَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ المَّاكُانَ الْيَوْهُ الَّذِي عَنَّ الْمَهِ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَ سَلَّهَ الْمَدِينَةَ اَهَمَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ (وَوَا قُالِنَ مَاجَهِ) "عنرے انس رضى الله عنه فرائے ہيں جس روز رسول اکرم صلى الله تعالى عليه وسلم في من خول اجلال فرما يا من كى مرشے جملك فى كى حقى۔ " وَدَوَى إِنْنَ آئِي خَيْنَتُهُ كَرَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَالَى مَنْهُ كَالَ اللهِ مَنْهُ كَالَ اللهِ مَنْهُ كَالَ اللهِ مَنْهُ كَالَ اللهِ مَنْهُ كَالَ اللهُ مَنْهُ كَالَ عَنْهُ كَالَ اللهُ مَنْهُ كَالَ اللهُ مَنْهُ كَالَ اللهُ مَنْهُ كَالَ اللهُ اللهُ مَنْهُ كَالًى اللهُ مَنْهُ كَالًى اللهِ مَنْهُ اللهُ اللهُ مَنْهُ كَالَ اللهُ اللهُ مَنْهُ كَالَ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْهُ كَالًى عَنْهُ كَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْهُ كَالًى عَنْهُ كَالًى اللهُ مَنْهُ كَالًى اللهُ مَنْهُ كَالًى اللهُ الْهُ اللهُ ا

وروی رہی ، پی حید الروس الله تعالی علقی والله وَسَلَّمَةُ مَاللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَةُ اللهُ تعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَةً اللهِ يَعْدَدُهُ وَلَا اللهُ وَسَلَّمَةً اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَةً اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمُعْتَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ عَالْهُ عَلَيْهُ عَل عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُعُلِقُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

مره یا میان میان در این میان در این میان میان میان میاز یاده روش مو- " (۱)

چدروز قباکی بہتی کو بعد نور بنائے رکھنے کے بعد نین وسعادت کا پیکر ہمایوں، خیرات و
پر کات کا چام کریم، نوع انسانی کا بخت بدار، کا نفات کی بارات کامن موہ باور جیلادولها، آج
اس مرز مین کو عرش پایہ بنانے کے لئے روانہ جور ہاتھا جس کی خاک کے ذر ہے، ازل ہے اس
کے پائے ناز کو بوے دینے کے لئے ترب رہے تھے۔ جس کی تیم عرکے جھو تھے، اس کی ذلاب
حیرین کوچ منے کے لئے وہوانہ وار مرکر وال رہا کرتے تھے۔

ان کے مکاوں، مجوروں کی شاخوں سے بنے ہوئے چھروں، جن کو آج تک فریت و

ار سل البدي، طوس، متوره

افلاس سے جم لینے والی محروموں نے اپتا محر بنایا ہوا تھا۔ وہ افرود وا آوم آج انسی ایس رونتیں بھٹنے کے لئے تشریف لارہا تھاجن پر شلوامران کا تصرِابیش، اور قیصرِروم کے مرمری مملّات سوجان سے فدا ہونے والے تھے۔ جاشت کاونت ہو کیا ہے عرب کاسورج الی جملہ تمازتوں کے ساتھ جلوہ فشال ہے۔ بیڑب کے سارے کلہ کوایے آ کا،اینے بادی اورائے تی كوائي المراه الى لهتى من لے جانے كے لئے جمع مورب ميں۔ جشن استقبال من شركت كرف والے تمام حطرات في بمتري لباس ذيب تن كے بوے بي- بشيار اين جم ير المائي ہوئے ہیں۔ فارو شاف مشيرول كى جك سے سورج شرمار اے اور نيزول كى سائيں آسان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں ان کی چک اور تیزی سے قال باطل کے جگر گداز ہورہے ہیں۔ جشرے ساور عک جنی بھی اظہار مرت میں کسی سے پیچھند تھے۔ وہ اسین آ قاکے جلو ميں سرخوش وسرشار ہوكراہے ہتھياروں سے جنل كرتب و كھار ہے تھے آج وہ كو كرخوش نہ ہوتے آج وہ تشریف ادرائے۔ جس کے قدموں کی خاک نے ان کی کال رحمت کووہ ملاحش بن دی تھیں۔ جن پر فردوس بریں کی حوریں بھی سوجان سے قربان ہونے کی تھیں۔ اب السيركولي ان كى سياد رولي كاطعترت دے سيك كار ان كموث بوتوں اور چمو في ناكوں كم باحث كوئي انسي حقير اور ذليل ند سجد سطح كار بلك امت مسلمه كالمير المؤمنين حطرت عمر فاروق السيس سيدنا بال كد كر يكار ع كا- جب كم الخ بو كا، جب بيت الله شريف بنول كي تجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اس روز کعبہ کی چست ہر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی اوحید كبريائي اوراس كے محوب بندے كى رسالت اور شان مصطفائي كاعلان كرنے كے لئے كسى حرب كور ممى قريش كومى باشى كونتخب نسيس كياجائ كالكدائل مبش كيلك فروكو الكاور سالت عنخب فرمائے گ ۔ اورات تھم دے گی اے بلال! چرد جاکعبر کی چھت پر اور اوان دے۔ عَنْ ٱلْبِي رَفِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَنَّا قَيِمَ رَاسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى طَلَيْرِ وَسَلَّوَ الْمَدِينَةَ لَعِمَتِ الْخَيْشَةُ عِرَابِهَا فَرْضًا بِقُنُ دُومِ (لَوَاهُ الْإِمَامِ آخَمَن وَ الْحِدَادُد) معرسان رضى الله عند قرمات جي جس دوز رسول الله سلى الله عليه

" حضرت انس رضی اند عند فرماتے ہیں جس دوز رسول اند سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس روز حضور کی یمال آمہ پر مسرت و شاد مانی کاظمار کرتے ہوئے عبشیوں نے اپنے ہضیاروں کے ساتھ جنگ کرتب د کھائے۔ "

مبداء فاض نے بری فیاشی سے ال برب کو حسن و جمال کی فعمت ارزانی فرمائی ہے لیکن آج وان کے شاب اور ان کی ر متائیوں کار تک بی زالاہے۔ جائد، ان کی طلعت زیا کو دیکھ کر ماتد ہو گیاہے اور فکلفتہ پھول، ان کے رخساروں کی رحمت کے سلمنے شرمسار ہورہے ہیں۔ وہ خوش نصیب آج الله تعالی شان تخلیق کے شام کارے من کے جلووں کے مشاہدہ میں متفرق ہیں داول کے جام اس ناز تین ازلی کی محبت کے شراب طمور سے لیاف بھرے ہیں۔ انہوں تاہے سینوں کو ہر حم کی آلائٹوں اور آلود کول سے پاک کر دیاہے الدان کے کریم آتا ك دل أويرانوارى جلوه كاوين عيس-آخر کاروہ سعید لحد آیا ہے۔ جس کے انتظار میں حرصہ سے وہ دیدہ و دل قرش راہ کے ہوئے ہیں قسویٰ نامی ناقہ پیش کی جاتی ہے جس پر ایک ساوہ سا پالان کسا ہوا ہے مركب كون ومكان كايكما شهوار، ركاب بيل قدم مبارك ركه كراس بالمان يرجلوه فرماي-محشن بستى يربدا البلق ب برطرف ميد كاسال ب، نبش بستى كونى جولانيال بخش دى كى

ہیں۔ سیم رحت کے جمو کے ولول کے منخوں کو فکلفتہ پھول مارہے ہیں۔ اسيخ آ تا كويول سوار د كيدكر ول وجال شاركرت والے غلاموں يركيف ومسى كاليك جيب سال طارى موجا آب الهلك تعرب بلند مون الكتيس

> الله البرقة حاءرسول الله الله الكركباء تحتن الله الكركباء محتن الله الكرحاء رسول الله

ان برجوش نعروں سے ساری فضا کونیج اٹھتی ہے باطل وطاخوت کے پرستاروں کے ول سینے لگتے ہیں امنام واو ثان کے بجاریوں کے گھروں میں صف اتم بچے مباتی ہے۔ اللہ تعالی کی توحیداور اس کے محبوب بی کی رسالت کے نعروں سے حق کارچم بلند ہو جاتا ہے۔

جال شارول کابنیاہ جوم ہے۔ محیول میں تی وحرف جگ جیس۔ ارو کروے مکان اور ان کی چیتیں شوق دیدار مل بے خود اور ب قابد جونے والوں سے بحری مولی ہیں۔ بیج، جوان ، بوڑھے، کمن بچا ب اور پرده دار خواجن کے فسٹ کے فسٹ ملے ہوئے ہیں۔ مصوم

بچیا ں اور اوس و خزرج کی عفت شعار دوشیزائیں، دفیں بجابجاکر دل دجان سے محبوب تر اور عور زرائے معمان کوان اشعارے خوش آمدید کمدری ہیں۔

كلكة الْمَهِ لُدُوكَلَيْكَ مِنْ تَمْنِيَّاتِ الْوَدَامِ

وَجَبِ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَا وَعَا لِلَّهِ وَاجِ لَيْهَا الْمَبُعُونَ فِينَا جِثْتَ بِالْاَمْوِالْمُظَّامِ " فخیات الوداع ( وہ چوٹی جہال مهمانوں کو الوداع کی جاتی ہے) ہے چود ہویں کے جاندنے ہم پر طلوع فرمایا ہے۔ جب تك الله تعالى كويكار فوالااس كويكار آدب كاتم يرلازم بكديم اس نعت کاشراداکر تے رہیں۔ اے الدے اس نی بن کر تشریف لانے والے ؟ آپ اس طرح تشریف لے آئے میں کہ آپ کے ہر تھم کی اطاعت کی جائے گی۔" علامدابن الم كى رائے بيہ ہے كه به اشعار حضير سردر كائنات صلى الله تعالى عليه وسلم كى اجرت كركىديد منوره من تشريف آورى كے موقع ير ليس برد مع مئے تھے۔ كيونكدان من محیّات الوداع کاذ کر ہے میہ ٹیلہ ہے اس بھاڑی راستہ پرواقع ہے جمال الل مدید، شام کی طرف سفر کرنے والے دوستوں اور عزیزوں کوالوداع کما کرتے تھے کونک حضور کمہ کرمہ سے مدیند طیبہ تشریف لائے تنے اور اس راہ پر کوئی ایسائیلہ نہیں جو تیسة الوداع کے نام سے مشہور ہو۔ این قیم کاخیل ہے کہ حضور جب فروہ تبوک سے مراجعت فرمائے مدینہ طبیہ ہوئے تھے اس وقت مدر كي يجيو ل فان اشعار سے حضور كااستقبل كياتها۔

سوت معدد این قیم کاب خیال درست معلوم نہیں ہوتا۔ معروف جغرافیہ دان علامہ یاتوت الحوی نے اپنی مشہور کہ استعمال اللہ اس خلافتی کاازالہ کر دیا ہے وہ نخیات الوداعی تشریح کرتے ہوئے وہ نخیات الوداعی تشریح کرتے ہوئے وقطراز جیں۔

پَنْتَهِ انْوَادِ - هُوَاسُوْمِنَ التَّوْدِ يُعِيمِ مِنْ الوَّوِيْلِ وَهِي تُولِيَّةً

مُنَّا وَهُ عَلَى الْمَكِينَةِ يَكُوْهَا مَنْ يُولِيْكُ مَكُةً ... وَقِيلَ

الْاَنْهَا مَوْفِهُ وَدَاعِ الْمُسَافِرِيْنَ مِنَ الْمَكِينَةِ إِلَى مَكَةً ...

الْمِنْ لَفَظُ وَدَاعِ كَى وَاوْرِ زَير إِلَّهُ الْمُسَافِرِيِّ مِن الْمَكِينَةِ إِلَى مَكَةً ...

الجراءوالله عدد كالم جومد منوره برجماءوا جولوگ مرد كالم ج - يه ليك الجراءوالله جولوگ كم جائے قاس جك الجراءوالله عنول كم جائے والے الله الله الله الله على مائروں كو اس مقام برالوداع كى جاتى هى اس لئے اس مقام كا الم مائروں كو اس مقام برالوداع كى جاتى هى اس لئے اس مقام كا الم

میآت الوداع مشہور ہو گیا۔ " (۱) علامہ مجدالدین فیروز آبادی نے بھی متدرجہ بالارائے سے انقاق کیاہے۔ مزید وضاحت کے لئے سل الہدی والرشا لامام محدین بوسف الصافی کی تیسری جلد کے صفحات ۳۹۱ آ، ۳۹۸ فارطہ فرمائے۔

بر لحظہ جوم برحت علاجارہ ہے۔ قسوئی کے لئے چلنا وشوار جورہا ہے کویا اس کے کانوں میں کوئی بد کدرہ ہے۔

لدّم اے رابرہ آبت تر نہ پُما ہر ذرة او درد مند است

اس مؤكب المايوني كو حركت من آئ كافي وقت كزر كياب ليكن بشكل چند فرااعك كافاصله طے بوالل صدق وصفا، ارباب عشق دوفا، كايد قاظدات مرشدورابير، اي محبوب ودلبرصلي الله عليه و آلد وسلم كى قيادت من بني سالم بن حمروبن موف ك محلّه من جب بينجا- توسورج وْحل كمياتها ور نماز جداد اكرن كاونت موكمياتها- وبي أيك كطه ميدان على نماز جعدادا كرتے كائكم صاور بواچند لحول من محلب كرام في الى مقى درست كرليس اور بعمد ادب اور بنزار فغنوع البيار باقديروكريم كابر كاوممت بس نماز جداد اكر في كالع كانع العرب والجم ملى الله عليه وآله وملم في خطيه جعدار شاد قرمايات اس كي فصاحت وبلاخت في سامعین پر وجدو محویت کی ایک جیب کیفیت طاری کر دی مجع موتوں سے زیادہ آبدار کلمات می معانی و معارف کے جو سمندر موجون تھے۔ انسوں نے دلوں کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ ا ذہان کی سوچیں بدل حمیں ۔ سودوزیاں ، فناوجا کے متع معیاروں کی فقاب کشائی کر دی می ۔ یہ پہلی نماز جعد تھی جو تمام انبیاء ورسل کے امام کی قیادت میں اوس و ٹززج کے الل ایمان اور جمله مهاجرين كواداكرنے كى سعادت نصيب بوكى بدجمد كاپسلا خطبہ تعايو يرب كے آزاد ماحول میں محسن انسانیت صلی الله تعالی علیه وسلم نے نی نوع انسان کو بادیة متلالت سے تكال كر راو راست پر محسون کرنے اور انسیں منزل مقصود تک پنچانے کے لئے ارشاد فرمایا تھا۔ ہم اس خطبہ کامتن اور اس کاتر جمہ قار تین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ٱلْحَمُّدُ اللهِ أَحْمَدُ أَعْ وَاسْتَعِيدُهُ ، وَاسْتَعْفِي اللهِ وَاسْتَهْدِ إِيَّارُ وَ

ا - جع البلدان، جلد ٢ ، مني ٨١

مَنْ يُعِلِمِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالُ رَفْنَ ، وَمَنْ يَعْهِمِمَا فَقَالُ مَنْ يُعْهِمِمَا فَقَالُ مَنْ يُومِ مِنَ يُعْهِمِمَا فَقَالُ مَنْ يُومِ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ فَلِكَ نَصِيْحَةً وَلَا الْمَعْلَ اللهِ ، فَاحْدُرُوا مَاحَدُا رَلُمُ لَلهُ الْحَبْرَةُ وَكَالْمُ مَنْ فَلِكَ نَصِيْحَةً وَلَا الْمَعْلَ اللهِ مِنْ فَلِكَ نَصِيْحَةً وَلَا الْمَعْلَ اللهُ مِنْ فَلِكَ نَصِيْحَةً وَلَا الْمَعْلَ اللهُ مِنْ فَلِكَ نَصِيْحَةً وَلَا الْمَعْلَ اللهُ مِنْ فَلِكَ نَصِيْحَةً وَلَا الْمَعْلَ مِنْ فَلِكَ نَصِيْحَةً وَلَا الْمَعْلَ مِنْ فَلِكَ نَصِيْحَةً وَلَا الْمَعْلَ عَلَى وَجَلِي فَيْ وَمِنْ أَمْ اللهُ وَكُولُ اللهُ مِنْ أَمْ اللهُ وَكُولُ اللهُ مِنْ أَمْرِ البَيْوَ وَلَهُ مَا مَنْ اللهُ وَكُنْ اللهُ مِنْ أَمْرِ البَيْوَ وَلَهُ اللهُ وَكُنْ اللهُ وَكُنْ اللهُ وَكُنْ اللهُ وَكُنْ اللهُ وَكُولُ الْمُعْلَى اللهُ وَكُولُ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ وَلَا اللهُ وَكُولُ اللهُ وَلَالْ اللهُ وَكُنْ اللّهُ وَمُنْ اللهُ وَكُنْ اللهُ وَكُنْ اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَكُنْ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلِلْكُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَالْقُواْالله فَي عَاجِل المُهِرِكُو وَأَجِلِه فِي السِّتِرِ وَالْعِلَانِيَةِ عَلَا تَذَعَنَ يَنِّقِ الله لِكُلِّمْ عَنْ مُسَيَّاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ اجْرًا، وَمَنْ يَنِّقِ الله فَقَدَ فَازَ فَوَنَّ اعْظِمُنَ وَقُو الْأَنْ وَانَّ تَقُوى الله تُوَقِّقُ مُفْتَهُ وَتُوكِقُ مُعُوْمِتَهُ، وَتُوقِيَّ مُنْظِمًا، وَإِنَّ تَقُوعَ الله مِنْ مَنْ الْوَجْ، وَتُرْفِق الزَّبَ وَتَرْفَمُ الدَّرَجَةً . خُذُ وَالْمَظِمُ الْوَجْ، وَتُرْفِق الزَّبَ وَتَرْفَمُ الدَّرَجَةً . كِتَابِهُ، وَنَهَ كُونُ سِيلَهُ لِيعْلَمُ الْنِيْنَ صَدَاقُوا وَلَيَعْلَمُ الْكُورِيْنَ صَدَاقُوا وَلَيَعْلَمُ الْكُورِيْنَ ، وَنَهُ وَعَادُوا اَعْلَاهُ وَجَادُوا اللّهُ لِيعْدَادُ وَكَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ٱللهُ ٱلْكِرُ وَلَا قُوْمًا إِلَّا بِاللَّهِ الْعَيْلِي الْعَيْلِي

درس تونیس افتد تعالی کے لئے ہیں۔ میں اس کی حد کر تاہوں۔ اور اس سے مدو یا تکا ہوں۔ اس سے مفترت طلب کر تاہوں اور اس کے ساتھ کفر کہ تاہوں اور اس کے ساتھ کفر کہ تاہوں اور اس کے ساتھ کفر کہ تاہوں کر تا ہوں اور اس کے ساتھ کفر کہ تاہوں کر تا ہے ، میں اس کا دعمیٰ ہوں اور میں کو این دیتا ہوں کہ کوئی معبود حمیں سوائے اللہ وصدہ کے۔ جس کا کوئی شریک جمیں ہے۔ بیشک محمد ، (علیہ الحسافیۃ والسلام) اس کے بندے اور رسول ہیں بیجا ہے اللہ تعالی نے احمیل ہدائے ، دین حق، تور اور موقع معندے ساتھ اس وقت جب کائی دت سے دسواوں کی آمد کا سلسلہ معقطے ہو چکا تھا۔ جب کہ علم بحت اللی ہو کیا تھا۔ اور نوگ کراہ ہور ہے مور سے وال ہو تاہوں وقت زمانہ ختم ہونے والا ہے قیامت تریب آگئی ہے اور مور سے موت کا وقت زمانہ ختم ہونے والا ہے قیامت تریب آگئی ہے اور مور سے موت کا وقت زمانہ ختم ہونے والا ہے قیامت تریب آگئی ہے اور مور سے موت کا وقت زمانہ ختم ہونے والا ہے قیامت تریب آگئی ہے اور موت کا وقت زریک بینے کیا ہے۔

جواطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، تو دہی ہدایت یافتہ ہے اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ وہی مگراہ ہوا، وہی صد ہے بیز حااور وہی محرابی میں وور فکل ممیا۔

اور میں وصیت کر ما ہوں حمیس کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ بھترین دمیت، جوایک مسلمان و سرے مسلمان کو کر سکتاہیے، بیہ ہے کہ وہ اسے اپنی آخرت بھتر کرنے کے لئے برا نگیفتہ کرے اور اسے اللہ ے ڈرنے کا حکم دے۔ ڈرتے رہوں جیسے ڈرا یا تہیں اللہ تعالٰ لے اپنے فضب ہے، اس سے افغل کوئی تھیجت نہیں، اور اس سے بھتر کوئی یاد وہانی شیں، کی تقول ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور خوفروہ ہو كرنيك عمل كرما ب اوري كى مدد ب اس جزير جس كى تم خوابش ركع ہو۔ قیامت کے دن کے لئے اور جو فخص اصلاح کر ماہے اپنے باطنی اور ظاہری حالات کی، جواس کے در میان اور اللہ تعالیٰ کے در میان ہیں، اور وہ نمیں ارادہ کر آاس سے بجراللہ تعالی کی رضا کے توبیات اس ونیا میں اس كة كركوبلندكر وس كى اور موت كے بعداس كے لئے سرمايہ جوكى جب انسان حمّل مو مكان اعمال حسندكي طرف جواس في بهط بيع بين اور الله تعالى كے سواجو كھ ہے وہ اس روز دوست ركے كاكم اس كے در میان اور ان چیزوں کے در میان بہت لمبافاصلہ جواور ڈرا آ ہے جہیں الله تعالى افي ذات سے اور الله تعالى بحث مربان إلى اين بقول ك ما تھر، جس فخص نے اپنی بات کو سچا کر د کھا یا اور اسپنے وہ مہ کو پور اکیا واس كے لئے اللہ توالى اب وعدے كو بور اكرے كا۔ كوتك وو فرمانا ب میرے زویک میرا قبل نہیں بد 10ور میں اپنے بندوں کے ساتھ علم كرتے والانسى بول -

اور ڈر تے رہا کر واللہ تعالی سے ، اپنان کاموں کے بارے میں جواب ہو

رہے جیں اور ان کاموں میں جو بعد میں ہوں کے بوشدہ اور طائیہ۔
کیونکہ جو ڈر آ ہے اللہ تعالی سے ، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو دور کر ویتا

ہے۔ اور قیامت کے دن اس کو اجر مقیم مطافر اے گا۔ اور جو ڈر آ رہتا

ہے اللہ تعالی سے ، وی مقیم کامیابی حاصل کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالی سے ڈرنا ، بچانا ہے اس کے مذاب سے ،
اور بچانا ہے اس کی غرافتگی سے ، اور ہے شک اللہ تعالی کاخوف چرب کو روشن کر آ ہے اور اللہ تعالی کو روشن کر آ ہے۔
اور بچانا ہے اس کی غرافتگی سے ، اور ہے شک اللہ تعالی کاخوف چرب کو روشن کر آ ہے اور اللہ تعالی کو رامنی اور اس کے درجوں کو بائد کر آ ہے۔
ایا حصہ لے اور اللہ تعالی کو رامنی اور اس کے درجوں کو بائد کر آ ہے۔
ایا حصہ لے اور اللہ تعالی کو رامنی اور اس کے درجوں کو بائد کو الل کے سکھا دی ہے جہیں اپنی کما اور واضح کر دیا ہے تمال سے لیا اور اللہ تعالی کے بارے میں کو بائی نہ کر واللہ تعالی کے سکھا دی ہے جہیں اپنی کما اور واضح کر دیا ہے تمال سے گئی ایا داست کا کہ

وہ جان کے ان نوگوں کو جو ہے ہیں اور جان کے جھوٹوں کو اور تم بھی جملائی کرو۔ جس طرح اللہ تعالی نے تہارے لئے احسان فرمایا ہے اور اس کے وشنوں کے ساتھ و شمنی رکھو اور اللہ کی راہ جس جماد کرنے کا حق اور اکر واس نے تم کو چنا ہے اور اس نے تہیں مسلم کے لقب سے موسوم کیا ہے باکہ ہلاک ہوجس نے ہلاک ہونا ہے ولیل سے اور زندہ ہو جس نے زندہ رہنا ہے دلیل سے اور کوئی قوت نیس اللہ کی دو کے بغیر۔ پس کوت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور موت کے بعد زندگی کیا عمل کیا کرو۔ اور موت کے بعد زندگی کیا عمل کیا در ست کر لیتا ہے اللہ تعالی سے در میان اور اللہ تعالی کے در میان معالم در ست کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کے در میان اور او گوں کے در میان خود میان خود اور لوگ س کے در میان خود میان خود میان اور او گوں کے در میان خود اور لوگ اس پر اپنی مرضی نافذ نسیس کر سے وہ لوگوں کے تمام احوال کا مالک ہے اور لوگ اس پر اپنی مرضی نافذ نسیس کر سے وہ لوگوں کے تمام احوال کا مالک ہے اور لوگ اس کے اللہ جاور لوگ اس کے مالک شمیس بن سے سوا کا اللہ تعالی کی دد کے جو بہت اعلی اور بوی عظمت والا قوت شیس ہے سوا کا اللہ تعالی کی دد کے جو بہت اعلی اور بوی عظمت والا قوت شیس ہے سوا کا اللہ تعالی کی دد کے جو بہت اعلی اور بوی عظمت والا قوت شیس ہے سوا کا اللہ تعالی کی دد کے جو بہت اعلی اور بوی عظمت والا قوت شیس ہے سوا کا اللہ تعالی کی دد کے جو بہت اعلی اور بوی عظمت والا

علامدابن کیرنے بدروایت الم این جریر طبری سے نقل کی ہے۔ اگر چد بعض کتب بیل دو اور قطبے بھی ذکور میں جن کے بارے جس کما گیا ہے کہ حضور نے دید طیبہ جس پہلے جعد کے موقع پر ارشاد فربائے کیکن درست قول بدہ کہ سی دہ ایجان افروز اور روح پرور خطاب کر یم ہے جور جست دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دینہ طیبہ جس اپ قدوم میسنت ازوم کے موقع پر قماز جعد اواکر نے سے پہلے ارشاد فربایا۔

ووسرے جو خطے بعض کتب میں درج ہیں اور انہیں اولین خطبے کما گیا ہے ہے وہ خطبے ہیں جو مسجد نہوی کی تقییر کے بعد حضور نے ابتدا میں آیک پرانی مجود کے شدھ کے ساتھ ٹیک لگا کر ارشاد فرائے تھے۔

علار مى الساوق ايراييم العربون اسى تحقيق كرت بوئ لكھتے ہيں۔ إِنَّ هَا تَيْنِ الْخَطْلِتَيْنِ الْكَتَيْنِ الْكَتَيْنِ فَذَكُرُهُمَا إِبْنُ اِسْعَاقَ ثُمَّ الْبَيْاقِيْنَ إِسَنَدِهِ عَنْ شَيْعِهِ إِنْ عَبْدِ اللهِ الْمُتَكِّرِةِ كَانْتَا فِي مَنْجِدِ أَسُولِ

ا - ميرت اين كير. جلد ٢ ، صفحه " ٢٩٩ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ "

الله وسكّ الله تقالى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِالْمَدِينِ وَلَيْ مَسْجِدِ عُبَيْبٍ فِي بَنِي سَالِمِ بَنِ عَوْفِ- وَلاَ الْخُطْبِ الثَّلَافِ فِي كِتَا بِنَاكَانَتُ ابْنُ جَرِيرُ وَفِي الْأُولِ مِنَ الْخُطْبِ الثَّلَافِ فِي كِتَا بِنَاكَانَتُ فِي الْفُطْبَةِ الَّذِي خَطْبَهَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ تَفَالَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مَنْهِ مِن وَاوِي لا نُولَاءَ فِي وَيَادِينِي سَالِمِ بِن عَوْفِ سَلَّمَ فِي مَنْهِ مَنْ عَيْبِ وَهِي الْوَلَاءَ فِي وَيَادِينِي سَالِمِ بِن عَوْفِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَلْدَةِ مِنْهُ مَعَلَمَ مَنْهِ وَيَهِ الْمُؤْتِلِ وَسَلَّمَ فِي الْوَلْدَةِ فِي الْمُعْلِينَ وَسَلَّمَ فِي الْوَلْمَةِ فِي الْمُعْلَقِينَ فَي هٰ فِي الْمُعْلِينَ وَسَلَّمَ فِي الْوَلْمَةِ فِي الْمُعْلِينَ وَالْمَا إِنْ الْمُعَلِينَ وَالْمُولِينَ اللّهُ مَن رَواهُمَا إِنْ الْمُعَاقَ وَيَا الْمُعْلَقِينَ وَالْمُولِينَةُ وَفِي الْمُعْلَقِينَ اللّهُ وَيَعْلَونَ الْوَلِينَةُ فَيْ الْمُعْلِينَ وَاللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ مِنْ الْمُعْلَقِينَ وَالْمُولِينَةُ وَفِي الْمُعْلِينَ وَسَلَّمَ وَالْمُولِينَةُ وَلَيْ الْمُعْلَقِينَ وَيَعْلَقُ الْمُعِينَةُ وَفِي الْمُعْلِينَ اللّهُ مِنْ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ وَقِي الْمُعْلِينَ اللّهُ وَلَيْ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَقِينَ اللّهُ مِنْ الْمُعْلَقِينَ وَقِي الْمُعْلِينَ فَي الْمُعْلِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ مِنْ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْلُولِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْم

الله ووضع بنیس این اسحاق نے ذکر کیا تھا اور پھر امام بیعی نے اپنی سند
کے ساتھ اپنے شخ ابو عبدالله الحاکم سے روایت کیا ہے بیدوہ خطبے ہیں جو
رسول الله سلی الله علیہ و آلہ وسلم نے مدید طیبہ کی سمبر میں پہلے ارشاد
فرمائے۔ نہ کہ بنی سالم بن عوف کی سمبر عبیب میں، وہ خطبہ جو ابن جریہ
نے روایت کیا ہے اس تین خطبوں میں سے دی اولین خطبہ ہے جو وادی
راتوناہ میں بنی سالم بن عوف کے محلّہ میں اس سمبر میں ارشاد فرما یا جو مسل
راتوناہ میں بنی سالم بن عوف کے محلّہ میں اس سمبر میں ارشاد فرما یا جو مسل
عبیب کے نام سے معروف ہے حقیقاً مطلق اولیت اس خطبہ کو حاصل
ہے۔ دوسرے دو خطبہ ان کی اولیت اضافی ہے۔ یعنی معبد نہوی میں سب

جس علاقہ بن بی سالم کا محلہ تھا۔ اس کا نام وادی رانونا تھا۔ بہاں کیلے میدان بی حضور مردد کا نات علیہ اطیب نصلوات وازی انسلیمات نے کہا تھا وہ وہاں بعد میں مجد اللہ علیہ اطیب انصلوات وازی انسلیمات نے کہا ہے مشہور ہوئی۔ نماز جھدے قرافت کے بعد نمی اگر مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ناقہ قصواء پر سوار ہوئے تو قبیلہ بی سالم کے چھ معزات خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جن کی قیادت ان کے دو سردار معزت اقدبان بن مالک اور مہاں بن

اب محررسول الله، جلد ۲. متحد ۱۸۵۰

تعتلد کررہے تھے۔ (رضی اللہ عنما) اور آکر گزارش کی۔ یَارَسُولَ اللهِ اَقِیْدِیْنَ کَا فِی الْعَکَ وِ وَالْعُکَّةِ وَالْمَنْعَةِ " یارسول اللہ! ہمارے ہاں تیام فرمائے ہمارے قبیلہ کی تعداد بھی کائی ہے۔ سازوسلمان اور اسلو بھی وافر مقدار میں ہے اور ہم حضور کے دفاع

ک مجی بوری طافت رکھتے ہیں۔ " حضور نے ارشاد فرمایا۔

خَازُ البيئِكَهَا فَإِنَّهَا مَا مُوْرَةً

"ميري اونمني كاراسته خالى كروو- الله تعالى كي طرف ساسي تحم ل چكا

ب- بيتم الى ك مطابق فعركى-"

اپنے آقا کارشادس کر ولوں میں خلوص و محبت کے جو طوفان افررہے تھے، سم مے کسی کو حرید اسے جو طوفان افررہے تھے، سم مے کسی کو حریدا صرار کی جست نہ ہو سکے۔ سب نے سر حتلیم خم کر دیا اور او نئی کے لئے راستہ صاف کر دیا وہ خوش بخت اون خوال شرایاں اس حزل کی طرف روانہ ہوئی جس کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب بڑے کے مستقل قیام مگاہ بننے کے لئے چنا تھا۔

يَارَسُولَ اللهِ هَلُمُ إِلَيْنَا إِلَى الْعَدَرِدِ وَالْعُدَةِ وَالْمُنْعَةِ

" بارسول الله! مارے ہاں تشریف رکھئے۔ مارے قبیلہ کی تعداد بھی کائی ہے جنگی سازوسلمان بھی وافر مقدار بیں ہے اور ہم حضور کے وفاع کی بھی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ "

سركار دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم ترابيس بعي مي ارشاد قرمايا-

خَلْوَا سَبِيْهُمَا كَانَّهَا مَامُوْرَةً

"اس کاراستہ خال کر دو۔ اللہ تعالی کی طرف ہے اے بھی الی کا ہے ہیں۔

تکم اللی کے مطابق قیام کرے گی۔ "
ہے لوگ بھی فرمان نبوت کے سامنے سرجھکا دیتے ہیں اور او نٹی کے سامنے ہے ہے جائے
ہیں، اس کے بعد یہ جلوس داری ساعدہ کے پاس پنچاہے قبیلہ بنو ساعدہ کے دور کیس سعدین
میادہ اور منذرین عمروچ عمرا ہوں کے ساتھ حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں۔
یا دَسُولَ اللہ عَلَمَ اللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَالْعَلَى فَا اللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ الْعَلَى الْعَلَى وَالْعَلَى فَا اللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْ

يارسوك الله هذه النيارى العدرد والعدرة والمنعروال خُلُواسِيلَهَا فَرَنْهَا مَامُورَة

" یارسول الله اجارے ہاس تظریف رکھے۔ ہمارے قبیلہ کے افراد کی تعداد بھی کاف ہے جنگی سازو سلان بھی بکثرت ہے اور بھ حضور کاوفاع کرنے بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ "

نی اگرم نے ان کو بھی وی جواب ویا کہ میری اونٹنی کاراستہ خالی کر دورہ اللہ کے تھم کے ماہ فائن محمرے گا۔ ماہتی فسمرے گی۔

وہ بھی سلمنے سے جٹ محنے اور او نننی نے چلنا شروع کیا۔ جب حضور بنو حارث بن فزرج کے علاقہ میں بہنچ تو سعد بن ربیعی، خارجہ بین زید، عبداللہ

بہت روباد من اللہ عنم بنوحارث کے دیگر افراد کے ساتھ ماضر خدمت ہوئے اور عرض کی۔ بن رواحہ رمنی اللہ عنم بنوحارث کے دیگر افراد کے ساتھ ماضر خدمت ہوئے اور عرض کی۔ یَا رَسُولَ اللّٰهِ هَلْمُظَرِّ اللّٰهِ مَلْفَرِ اللّٰهِ مَالْمُولَا اللّٰهِ وَالْمَدُعَةِ

يا رسول الله هلق إليت إلى العداد والعداد والمعدد حضور عليه السلام في إنها بهلاجواب ومرايا-

श्रीभाषात्र विकास

انمول نے بھی اسے معنیدت و عمیت کے شدید تقاضوں کو تھم ر سالت پر قربان کر د یا اور راستہ خلل کر دیا۔ خلل کر دیا۔

یہ قاظہ چلتے چلتے ہی کرم صلی اند تعالی علیہ و آلہ وسلم کے نعال کے محلہ وار بنی عدی بن نجار میں پنچاجہال بنوعدی بن نجار سکونت پذیر ہے۔ حضور کے جدام حضرت ورائسطلب کی والدہ ماجدہ سلی بنت محروای خاتوادہ کی خاتون تھیں۔ ان کی شادی حضرت ہائم کے ساتھ ہواً کی اندہ خاتم طاہرے حضرت مبدالمطلب کی والدوت ہوئی تھی نجی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سال بنتے تو سلیط بن قیس اور اُسیرہ بن ابی خارجہ، اپنی قوم کے افراد کے ساتھ حاضر خدمت ہوکر عرض پر داز ہوئے۔

يَارَسُولَ اللهِ هَكُمُّ إِلَىٰ آخَوَ إِلِلْقَالِ لَى الْعَنَدِ وَالْعُنَّةِ وَالْمَنْعَةِ \* إرسول الله الية الي تعال ك ياس تشريف لاية ان كى تعداد بحث ذياده ہے سازوسامان سے لیس ہے قوت وفاع بھی زیادہ ہے۔" حضور لے ارشاد فرمایا۔

> خَلُوْلَ مِيْلِهَا فَوَاتُهَا مَا مُؤْرَةً «اس كارات چيوز دويدانندى طرف سامور إ- "

وہ راستہ ہے ہٹ محے ناق آ محے روال ہوئی۔ جب نی الک من نجار کے محلّد مل پنجی تو وہ او ننی اس جکہ بیٹے منی جمال اب معجد نبوی ہے اس وقت وہ محلامیدان تھا۔ جمال اوگ اپلی مجوریں وحوب می نشک کیا کرتے تھے یہ میدان نی نجار کے دو بیموں سن ادر سمیل فرزئدان عمرو کی ملکت تھا جب اونٹنی یہاں ہیٹی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیجے نہیں انزے اس کے اوپری بیٹھے ہے۔ تعوزی دیر کے بعداد نتی مرکزی ہو گئی اور آھے جال دی۔ حنور نے اس کی مہاراس کی گر دن پر ڈالی ہوئی تھی حنورا سے کسی طرف موڑتے نہیں تھے چند قدم آ کے بال کر اونٹنی خود بخود وائی مڑی اور جمال پہلے بیٹی تھی وہاں آ کر بیٹے گئی۔

فَرَجِعَتْ إِلَى مَبْرُكِهَا أَوَلَ مَزَةٍ فَبَرَكَتُ نِنْهِ ثُعَرَّخُهُ مَكَتُ وَ

دُنْهُتُ وَوَضَعَتْ جِرَانَهَا '' پھر اس نے جمر جمری لی، در ماہمہ ہو کر جیٹہ گئی اور کر دان زمین پر ڈالی

(1) " -15

مل بحرص بنو تجار کی بچیا ں دنیں لئے ہوئے یہ شعر گاتی ہوئی اپنے محبوب کی اور جلیل القدر معمان كومر حباور خوش آ مديد كنے كے لئے أسمى بو حكى -

المَنْ جَوَارُ بَينِ الفَّجَادِ يَاحَبُّ ذَا الْحَمَّدُ وَنْ جَادِ

" ہم ہز نجاری پچیا ں ہیں۔ یا محد ( نداک ای والی ) آپ کتنے بمترین

رسول آكر م صلى الله تعالى عليه وسلم في ان يجيو ل كان محيط أثمين شعر من كران بي وجما؟

" کیاواقع تم جھے ہے مجمعت کرتی ہو۔"

ا - ميرت اين اشام، جلد ٢، صلح ١١٢ - ١١٣

عُلْنَ *نَعَ*هُ

" إل بينك بارسول الله! بم مجدت كرتى بير - " تور حمت عالم في ارشاد فرما يا -

وَانَا وَاللهِ أَحِدُكُنَّ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ادل معنی آدم صلی الله تعالی علیه وسلم بهال ای ناقد سے اترے ، لور حضور نے چار مرتبہ بید آیت تلاوت فرمائی۔

> وَمُّلُ رَبِّ الْمُؤلِّدِيُ مُنْزُلًا مُبْرُكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ "فوريه مجى عرض كرناك مير، رب! الديجي باير كت حول براور ق

ور في رب عرب عرب المركور المركور من المركور ا

اس دفت حضور پر نزدل و حی کی کیفیت طاری ہو کی پیکھ در یہ کے بعد یہ کیفیت قتم ہو گئی حضور نے فرمایا۔ " یہ ہماری قیام گلوہے۔ انشاء اللہ

یمال سب سے قریب حضرت ابوابیب افساری کا گر تھا۔ وہ آئے دور نبی کرم علیہ العساؤۃ والسلام کا ملکان افھاکر اپنے گر لے گئے۔ حضور نے اپنی رہائش کے لئے ان کے گھر العساؤۃ والسلام کا مبلک کا حبیب و محبوب۔ ابو بجتہا جر مصطفیٰ علیہ التجہۃ والتا بد مرف نظر کر آ ہوا، اپنے التجہۃ والتا بدے برف نظر کر آ ہوا، اپنے التجہۃ والتا بدے مرف نظر کر آ ہوا، اپنے ایک درویش صفت غلام کے گر کو اپنے قیام سے مشرف و کرم فرما آ ہے۔

مبارک منزلے کال فلنہ را ماہ چنیں باشر ایمجال کشورے کال عرصہ راشا ہے چنین باشد

معادت اے آپ کو بسره ور کر سکے۔ اس بر تعیب نے کما۔ إِذْ هَبُ إِلَى الَّذِيْنَ دَعُوْكَ وَأَنْذِ لَ عَلَيْهِمُ

ال سل الريخ و جلد س صلي ١٩٠٠

" ان کے پاس جائے جنہوں نے آپ کو جا بھیجا ہے نور ان کے بال قیام سمجھے۔"

اس کے اس جواب سے حضور کو بہت تکلیف ہوئی توسعدین عبادہ نے عرض کی یارسول اللہ اس کی بنت ہے حضور غمزدہ نہ ہوں اس کی آیک خاص دجہ ہے کہ ہم نے اسے اپتاباد شاہ بنانے کا پروگرام بنایا تھا ذر گر کے پاس اس کے لئے سنبری آج بنن رہا تھا۔ اچانک ان پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرہا یا اور حضور نے بہاں نز ول اجلال فرہا یا اس کی ساری اسیدیں خاک میں مل سکتے ہیارہ خمود مصور نے بہاں نز ول اجلال فرہا یا اس کی ساری اسیدیں خاک میں مل سکتے ہیارہ خمود خصر سے بیجہ و آب کھارہ ہے اور ایسی نازیاً انتظام اس کی زبان سے صادر ہورہی ہے۔ (۱)

جہاں قسواہ ناقہ آگر رکی تھی اور پر بیٹے گئی تھی وہ ایک کھلا تطعد ذہین تھا۔ خصے مرد کتے سے فال بیڑب بیمان اپنی مجوریں وحوب میں ڈال دیتے بیمان تک کہ وہ خشک ہو جاتی اس طرح انہیں ذخیرہ کرنا آسان ہو جاتی ۔ رحت عالم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کو بیہ قطعہ ذہین پہند آسیا ہو جہاں کا مالک کون ہے معاذین عقراء نے عرض کی اے جان عالم! بیہ سل اور سمیل کی ملیت ہے بیہ ووتوں بیتیم بیچ ہیں ان کا میں کفیل ہوں، میں ان کو منامب معاوضہ دے کر راضی کر لوں گا۔ چنانچہ بیہ جگہ شرید کر میچر نیوی کی تغییر کے لئے مخصوص کر دی گئی۔

### انتخاب دار ابی ایوب انصاری کی وجه

محیوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ و الدوسلم نے اپنے قیام کے لئے حضرت ابواہوب افساری رضی اللہ عند کے مکان کو کیوں پہند فرمایا۔ اس کے ہدے میں اولین سیرت نگار ابن اسحاق نے اپنی آبایف "المیتدا" میں اور ایام ابن بشام نے "التیمیان " میں اور ابن عساکر نے اپنی آباریخ و مشق میں اور دیگر متحدد علماء نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لیک واقعہ نقل کیا ہے میں آدیخ ابن عساکر کے حوالہ ہے اس کا خلاصہ تاریمین کی خدمت میں چیش کر آبوں۔

تع، کمه کرمہ میں خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرنے کے بعد اور اسے خلاف پہنانے کے بعد اپنے اکثار جرار سمیت بیڑب کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت بیڑب لیک پائی کے جشنے کا عام تھا۔ جمال کجتی باڑی کا کوئی نام ونشان نہ تھا۔ تع کے ہمراہ افکر کے ملاوہ صاحب کمال علماء و محماء کا بھی ایک جم فغیر تھا۔ جو اس نے مختلف علاقوں سے جن جن جن کر اکٹھے کے جھے۔ بیڑب محماء کا بھی ایک جم فغیر تھا۔ جو اس نے مختلف علاقوں سے جن جن جن کر اکٹھے کے جھے۔ بیڑب اسلیق الملیں جلدا، صفحہ میں ا

پنچ کر اس نے وہاں قیام کیا۔ ایک روز چار سوعلاہ باد شاہ کے دروازہ پر آگٹرے ہوئے اور مزارش کی کہ ہم اپنے شہروں کو چھوڑ کر آیک طویل عرصہ تک جہاں پٹاہ کے ساتھ سنر کرتے ربين- اب بم عاجين كه بم يدف سكونت القياركرين- يدل تك كه بمين موت آ جائے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کما۔ کدان کے حالات میں غور کرے اور وہ وجدمعلوم كرے جس كے باعث ان لوگوں نے ميرے ساتھ ملنے كامون م ترك كر ديا ہے۔ ملائكہ مجھے ان کی سخت صرورت ہے۔ وزیر ان کے ہاس کیان سب کوایک جگہ جمع کیاور باوشاہ فےاسے جوكماتها- اس سانسي آگاه كيانهون فوزير كوكما- كه حميس معلوم موناجائي كركعبك عزت اور اس شر کاشرف اس بستی کی دجہ سے جو یمال تلمور پذیر ہوگی ان کانام نای " عمد " بو گاوه حل كام بول محدوماحب قران ماحب قبلدادرصاحب لواءومنبر بول مے۔ ودید اعلان کریں مے لاالد الاالله ان کی پیدائش مدیں ہوگ ۔ ان کی جرت گاہ یہ شرب گا۔ پس خوشخبری ہاس کے لئے جوان کو پالے محور ان برائمان لے آئے گا۔ اماری ب آرزو ہے کہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہوں یا جاری آنے والی تسلوں میں سے جار اکوئی ہے ان كرا في الحاوران رايان لي آئدوزير فيدبيات ي واس كول مي مي يمال ربائش پذر مونے كاشوق بيدا موار جب ادشاد في كوچ كرتے كار ادوكياتوان سب في يك زبان موكر كما \_ كه بم يمال عير كزنس جائس كي - بم فاس كود اله كوزيكو تعمیل سے بتادی ہے۔ باد شاہ نے وزیر کو بلا کر وریافت کیااس نے سارا ماجرا کہ سنایا۔ بادشاه سوج ش يومياس فيصله كياكه ووليك سال صنوري آهى انتظاري يمال فمرس محباد شاہ نے تھم دیا کہ ان چار سوعلاء کے لئے چار سور ہائٹی مکانات تغیر کئے جائیں اس نے چار سوكنيرس فريدس، الميس آزاد كيا- عمران كا تكاح ايك ايك عالم عدر واالس زر كير بخانا اکدوہ یمال کے افراجات آسانی سے ہرداشت کر عیس ایک خالکھا تھے سونے کے ساتھ مر بمركر ديا دران علاء مي ع جوسب عيداعالم تقاس كے سرد كيالوراس سے التماس ك که اگر اس کو حضور کی زیارت نصیب ہو تو یہ حربینہ وہ خود حضور کی بار گاہ جس پیش کرے ور نہ افي اولاد در اولاد كودميت كرياً جلت كه جس كوده عمد سعيد ديكمنا تعيب بولور رحمت عالم كي زیارت کاشرف میسر آئے تووہ اس کا عربینہ بار گاور سالت میں پیش کرے۔ اس کے عربینہ كے چواہم فترے يول بيان كے محكے يو\_

آمَاتِمْدُ يَا فَحَمَّدُ إِنَّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَا بِكَ الَّذِي لَوْلَهُ

اللهُ عَلَيْكَ وَانَا عَلَى دِيْنِكَ وَأَمَنْتُ بِرَيِّكَ وَرَبِّ كُلِّ يَكُو وَانْ أَذُرُكُ مُن فِهَا وَلَوِمْتُ وَانْ أَفَرُ أُدُرِلُكَ فَا فَعَمْ لِك يَوْمَ الْعِيَامَةِ - اعْ "اس مریند میں اس نے لکھا الد کر سول (عمر) میں آپ پراور ا ب كى كتاب يرايمان لا إمون جوالله تعالى آب ير نازل فرائ كا- " " میں نے صنور کادین قبل کیاہے اور آپ کی سنت رعمل کروں گا آپ كرب يراور كائات كے برورو كار برايمان لا يا بول اور جواحكام شريعت اپ الله كى طرف ، لے أيم عران رحكم يقين ركھا بون أكر مجھ حضركاذ يارت نعيب وجائة ويركا انتاكى خش بشيء كاوراكرش زيارت كى معادت سى بمره درند بوسكول وقيامت كروز ميرى شفاحت فرمائيان بجيمة فراموش فه يجين حضو كان فرمال بروار اوا والعاحث كزار امتیوں سے موں جو صنور کی آ مدے ملے حضور برائمان لائے تھے۔ " تنى كى وقات كے بعد يور ب ليك ہزار سال كرر محة تو حضوركى ولادت باسعادت موكى -حضور عليه الصلؤة والسلام في جب ك عديد طيبه الجرت كي اور الل يترب كويد جا الوائمون نے مثورہ کیا کہ اس خط کو حضور کی خدمت میں کیے پہنچا یا جائے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، جو كمد سے جرت كر كے يترب بانج مح تے انهوں فے مشورہ وياكدوه أيك قاتل القبار فض كا ا تناب کریں اور بیا خط دے کر حضور کی خدمت اقدس میں روانہ کریں۔ چنانچے انہوں لے ایک زیرک آ دی جس کانام ابولیلی تعالور انصارے قبیلہ میں سے تھا۔ اسے یہ خطادے کر بھیجا اے بر زور آکید کی کداس خاکوبزی حفاظت سے رکھے اور حضور کی خدمت میں پیش کرے۔ وورواند مو کیا جب ان عن مغر صغور صلی الله علیدو آلدوسلم قبیله سلیم کے ایک مخص کے پاس فمرے ہوئے تھے۔ وہاں پھپاتورسول الله صلى الله عليه و آله وسلم في اس كود يكھتے بى پہلان لیا۔ فرمایا۔ آنت آبولیٹل تم او لیل مو- اس نے مرض کی ہاں ایم حضور نے بوجھاتھ اول الله يمن كافط تمادي إلى بوايد من كرسشدر موكيا- اور مرا إجرت بن كروجين لكا-آپ کون ہیں، آپ جادو گر تونسیں۔ حضور نے فرایانسی جلک میں محد ہوں ( صلی انڈ علید و آلہ وسلم) هَاتِ الْكِتَابُ وه عَلَيْ مُن كرو- اس ليناسلان كولاجس شاس فوه عليهما كرر كهابوا تعابه اس كو حضور كي خدمت بي جيش كيا حضرت ابو بكرني بيد شط يزه كرسا يا حضور

عليه الصلوة والسلام في اس كاخط من كر تين بار فرها إله مرّحة بال الدّية الفّما إلير والديم اليد على المناهول . "

مجر حضور فے ابد لیل کو عظم دیا کہ وہ واپس بیٹرب چلا جائے اور دہاں کے نوگوں کو حضور کی

آد كارك من آگارك " (١)

لهام محرین بوسف الصائحی نے سیل الردی میں اس دافتہ کو متعدد حوالوں سے نقل کیا ہے اور وہ اشعار بھی لکھے ہیں جو اس نے اپنے عریقہ میں تحریر کئے تھے۔

شَيْهِ مَنْ عُلَى اَخْمَدَ اَنَعُهُ دَسُولُ وَنَ اللهِ بَارِي النّهِ مَا رَبُّ النّهِ مَا رَبُّ النّهِ مَا رَبُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ كرسول بي جو تمام روحوں كو پيداكر في والا ہے۔ "
جي جو تمام روحوں كو پيداكر في والا ہے۔ "
دَلْوَمُنَ عُمْرِي فَي اللّهُ مُمْرِة بِاللّهُ مُمْرِة بِاللّهُ وَالْمِنَ عَبْدِ اللّهِ مَا مَا مُن عَلَمْ اللّهُ مَمْرِي اللّهُ مَمْرِة بِاللّهُ وَالْمِن عَنْدِ كَا وَاللّهِ مِن مَنْ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهِ مِنْ مَنْ مَنْ اللهُ وَلَيْ مَنْ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْمُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُؤْمِلًا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُلّمُ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ مِنْ اللّهُ وَلِي مُنْ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ ولَا مُعْلِمُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي مُلّمُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ مُلّمُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

" میں کموار کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے جہاد کروں گالور صنور کے سیند میں جو فکروائد عشہ ہو گاس کو دور کروں گا۔ "

علامه اندين زخي د حلان نے بھي السية النيوبيد بل بينه سه واقعه لکھاہے۔ (٢)

### حضرت ابوابوب كا كاشانة سعادت

امام مسلم فی سیح میں حضرت ابو ابوب انعماری سے بدروایت نقل کی ہے آپ نے کہا۔ جب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں قیام پذیر ہوئ و حضور نے نیچے والے مصد میں رہائش افتیار کی ۔ میں اور میری زوجہ ام ابوب بالا خانے میں تعصر میں نے عن کی ۔ یا نجا اللہ ۔ میراباب اور میری بال آپ پر قربان ہوں ۔ جھے یہ بات از حد تاکوار ہے کہ میں آپ کاوپروالے مکان میں رہوں اور حضور نیچ والے مکان میں صربانی قرباکر آپ بالا خالے

١ - التشفيب بارخ ومثق الكيرالان عساكر. جلد ١٠ ، صفحه ١٣٣٥ - ١٣٣٥

٧ - سيل الرديل وجاد ٣ ، صفحه ٣٠٠ - ٣٩١ ، سيرت نوى زي وعلان ، جلد ا ، صفحه ٣٣٤ - ٣٣٤

مِن تشريف في جائية بم يجيدوال حديث أجام م.

حضور ين فرمايا -

ٱنْ ٱرْفَقْ بِنَا وَبِمَنْ يَفْشَاكَا ٱنْ تُكُونَ فِي فِلْ الْبَيْتِ

" مير يے ليجاور طاقات كے لئے آئے والول كے لئے بيدامر آرام دہ ہے

ك بهم يتي وال حصد يل ريس-"

پنانچ حضور صلى القد تعالى عليه وسلم ينج والے حصر من سكونت يذير رہے اور بهم او پروالى حزل میں ایک وفعہ جارا یانی کا گھڑاٹوٹ گیا۔ میںاورام ابوب ایک لحاف لے کر اس پانی کو اس کے ساتھ جذب کرنے کے مباوات پائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر شکے اور حضور کو تکلیف منبع جارے پاس اس لحاف کے بغیراور کوئی لحاف نہ تھا۔ حضرت ابوب بار بار بعمد بحزو نیاز عرض کرتے رہے یار سول اللہ! حضور بالا خانے میں تشریف لے جائیں اعادا ول موار انس كرياكه بم اور بول اور حضور تع بول - چنانجدان كے شديد اصرار بررسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اور والے حصر میں خلال ہو مجے اور حضرت اج ایوب اپنے کنبد کے ساتھ نے تشریف لے آئے۔ (۱)

## حضوري ميزيانيال

حضرت ابوابوب بتاتے ہیں کہ ہم رات کا کھلاتیار کر کے ٹی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلیہ وسلم کی خدمت میں بیجا کرتے۔ جب حضور کالی خور دو جارے اس بینجا توہم حصول حرک ك لئے حضور كى مبارك الكيوں كے نشانت الاش كرتے اور جمال جميں وہ نشان مطوم ہوتے ہم وہاں سے کھاتے ایک روز ہم نے رات کا کھاتا نگا کر جیجا اس میں بیاز یالسن تھا۔ حضور فے اسے جاری طرف لوٹاد یا جم نے دیکھاکہ حضور کی مبارک اللیوں کا کمیں نشان نہ تھا۔ یس گھرایا ہوا ماضر خدمت ہوا عرض کی بارسول اللہ! میرے مال باب آپ پر تصدق ہوں۔ حضور نے ہمارا کھاناوالی کر دیا۔ جس نے کیس حضور کے دست مبارک کے نشان سي ديميد - حضور فرمايا جيماس كمان من اس يوني يو أمني تمي اوري وه فض مول جواہے رب سے سر کوشیاں کر آ ہے لیکن تم اسے کھاؤ تممارے لئے جائز ہے۔ معرت

ا - سل الهدى، جلد ٣ ، صفح ٣٩٢

اہواہوب سے جی اس روز کے بعد ہم نے بھی کھانے میں بیاز پالسن استعمال قسیں کیا۔
حضرت زیدین طبت رضی افلہ عندروایت کرتے ہیں رسول افلہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ
وسلم نے جب کاشانہ ابواہوب کوروئی بخشی توسب سے پہلا تحفہ میں لے کر حضور کی خدمت
میں حاضرہوا۔ یہ ایک بیالہ تحاجس میں ٹرید تھی جو گندم کے آئے، تھی اور دود دھ سے تیار کی گئی
تھی میں نے یہ بیالہ حضور کی خدمت میں جی کیا ہور عرض کی بارسول اللہ! یہ ٹرید کا بیالہ میری
میں نے حضور کی خدمت میں جیجا ہے۔ حضور نے فرایا بار دائی الذائد فی آتا اللہ تعالی اس میں
میں نے حضور کی خدمت میں جیجا ہے۔ حضور نے فرایا بار دائے الذائد فی آتا اللہ تعالی اس میں
میں میں اسے حضور کی خدمت میں جیجا ہے۔ حضور سے فرایا بار دائے اللہ تعالی اس میں

جی ایسی والی وروازہ تک پہنچا تھا کہ سعد بن عبادہ کی طرف سے ان کا لیک غلام بھرا ہوا ہا ہا اسم برا ہوا ہا ہا سمر پر افعائ ہوئے ہوئے آپنچا ہے ہوا ہے کہ کہ دروازہ پر رک سے ڈھکا ہوا تھا۔ جی اسے و کھا کہ دروازہ پر رک کیا اور وہ کپڑا افعا کر دیکھا تو جھے اس جی جی شرید نظر آئی۔ جس کے اور گوشت والی بڈیال رکمی تھیں حضرت میں بانچ کیا۔ حضرت ذید کستے ہیں کہ ہم بنی مالک بن نجار کے تحلّہ جی بھے۔ ہررات بنین چار آ دی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے گھری ڈیوڑ می پر کھا تا افعائے ہوئے ماہم ہو جائے۔ ان لوگوں نے بار بیاں مقرری ہوئی تھیں ہر آ دی اپنی باری پر کھا تا نکواکر لے آٹا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سات او بعدا ہے تو تقیر شدہ جموں میں خطال ہو گئے۔

یماں بھی سعد بن عبادہ کی طرف ہے آیک بوابیالہ دن کے وقت اور اسعد بن زرارہ کی طرف ہے ایک بوابیالہ دن کے وقت اور اسعد بن زرارہ کی طرف ہے ایک بوابیالہ بررات کو بھیجا جاتا۔ (۱)

صفرت ام ابوب نے کی نے ہو چھا کہ رحت عالم سلی افلہ طیہ و آلہ وسلم کو کون ساکھانا زیادہ پہند تھا جہیں اس کا بخوبی علم ہو گا کہ کئے حضور کائی حرصہ تسارے بال قیام پذیر دہ جی حضرت ام ابوب نے جواب دیا کہ جس نے بھی نہیں دیکھا کہ حضور نے کوئی خاص کھانا پالے نے کا حکم دیا ہوا ور نہ بھی جس نے یہ دیکھا کہ جو کھانا حضور کی خدمت جس چین کیا گیا س جس حضور سے کبی کوئی عیب ٹالا ہوالبت میرے شوہر حضرت ابو ابوب نے جھے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم نے آیک رات اس بوے ہیا ہے سے رات کا کھانا تکول قرمایا ہو سعد بن عبادہ نے بھیاتھا۔ اور جس جس شور باتھا۔ جس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی طیہ و آلہ و سلم نے بوی رخمت سے اسے تکول فرمایا اس لئے ہم حضور کے لئے اسی قدم کا شور ہے والا سامن تیار

ا - این کیر بلد ۲ ، ملی ۲۷۸ وسل الندی باید ۳ ، سلی ۱۳۹۳ سام

کرتے۔ ہم حضور کے لئے ہر رہ بھی تیار کرتے ( یہ کھانا جس میں گندم کے دانوں کو کوٹ کر
انہیں قیمہ میں طاکر یکا یاجاتا ہے) حضوراس کو بھی پند فرماتے۔ حضور جب رات کو کھانا تاول
فرماتے تو کھانے کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہر حالت میں پانچ سے سولہ افراد تک اس کھانے میں
شریک ہوتے۔
میرک ہوتے۔

شوق دید کے لئے جرت

ر ممت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و الدوسلم جب کہ ہے جرت کر کے دید طیبہ چلے آئے الباق ما کدہ صحابہ کے لئے وہاں فضا ناریک ہو گئی اور بعینا شکل ہو گیاوہ بھی ججرت کر کے اپنے آ قاک قد موں میں حاضر ہونے گئے۔ اپنے ہادی و مرشد کے قد موں میں حاضر ہونے کے شوق کی میہ کیفیت تھی کہ وہ جال بلب مریض جن کے ذندہ رہنے کی بظاہر کوئی امید نہ ہوتی تھی وہ بھی اپنے بچل کو کتے کہ ہماری چار پائی اٹھا کہ دیدئی طرف لے چلوجمیں موت بھی آئے و حزل جاناں کی راہ میں آئے۔

حفود کے ایک صحابی جن کا نام جھرع بن ضرو تھا۔ وہاں کہ جس رہ گے وہیں بہار ہو گئے اس انہوں نے اپنے چیوں کو بلایا اور کھا جھے بہاں سے نکال کرلے جائے۔ بچوں نے پہنچا إلىٰ اَبْنَ ؟ "لاَيْنَ ؟ "لاَيْنَ بِم اس حالت جس آپ کو کھال لے جائیں فا دُهَا بِينِهِ بِا غَنْواَلْمَدَ بِيْنَ وَ وَان جس وَلِي سے مند بیٹوں نے والے کی سحت نہ تھی اپنے ہاتھوں سے مدند کی طرف اشارہ کیا۔ " سعاوت مند بیٹوں نے اپنی سحت نہ بائی الحالی ابھی وہ بی خفار کے آلماب تک پہنچ تھے جو مکہ سے صرف وس اپنے بالریاب کی جاریا کی افسانت پر ہے تو طائز روح النس منصری سے پرواز کر گیا۔ اللہ تعالی کواپے محبوب کے میل کی مسافت پر ہے تو طائز روح النس منصری سے پرواز کر گیا۔ اللہ تعالی کواپے محبوب کے اس جاری ایک بیڈیہ مشق و محبت کی لائے رکھ اس جاری ایک ایک بیڈیہ مشق و محبت کی لائے رکھ کی ۔ جبر سیل فاری بید فرمان الحق کے مدینہ جس حاضر ہوئے۔

"لعنی جو فخص این محرے لکا بے آک اللہ اور اس کے رسول کی طرف

جرت كرك بليد كر آلان كو (راستين) موت واس كابرالله

تعلل پرواجب موجاتا ہے۔ " ( ١ )

اس طرح ایک دوسرے محالی جو قبیلہ بنو خراعہ کے لیک فرد تھے جن کانام مشروبن عیم یا

ا - انساب الاشراف، جلد ا. منح. ١٥

## مهاجرين كي متروكه جائيدا دير كفار مكه كاقبضه

> ٱلَاتَرَفْ يَاعَبْدَ اللهِ آنَ يُعْطِيكَ اللهُ بِهَا دَادًا خَيْرًا وَنَهَا فِي الْجَنَدَةِ قَالَ بَلْي - وَقَالَ فَذَ الِكَ لَكَ -

"اے عبداللہ کیا تھے یہ بات پند تھیں کہ اس مکان کے بدی اللہ تعالی عظم جنت میں اس سے بمتر مکان عطافرمائے موض کی پیک، حضور نے فرمایاتو وہ مکان جنت میں تھے دے دیا گیا۔ "

جب مكه فتح بواقواس خاندان كے أيك فرد ابواحد في اپنے مكان كى واپسى كے لئے حضوركى

خدمت میں درخواست کی۔ حضور علیہ المسلؤة والسلام نے سکوت احتیار فرایا۔ جب انتظار فرایا۔ جب انتظار فرایا۔ جب انتظار کے خول کی جہاتی انہوں کے انسیں مشورہ ویا کہ اے لہا جر ارسول اللہ صلی اللہ علیہ د آلہ وسلم اس بات کو ناپ ند کرتے ہیں کہ وہ اسوال جو اللہ کی راہ میں تم ہے جمین لئے مجھے ہم تم ان کی طرف دھوم کرو۔ اس کے بعد کی مساہر نے اللہ کا بائی جائیداد کی واپسی کا مطالبہ نمیں کیا۔ البت ابو احمد کے ابو سفیان کو خطاب کرتے ہوئے یہ اشعار کے۔

آئِيلِهُ ٱلْإَسْفَيَانَ عَنْ آمْرِعَوَاتِبُهُ نَنَامَهُ

وَالْأَبْنِ عَتِكَ بِعُنْهَا تَعْفِيْنَ بِهَاعَلْكَ الْفَلْمَهُ

وَدُهَبْ بِهَا إِذْهَبْ بِهَا كُلُونَتُهَا كُلُونَ الْحَمَامَةُ

"اس بات كربار بي ابو سفيان كوييقام پنجادوجس كا انجام عرامت ہے تونے اپنے بي زاد بھائى كامكان فروشت كر ديااوراس كى قبت سے اپنا قرض اوا كياہے تولے جااس مكان كو، تولے جااس مكان كو۔ يہ تهمارى گردن جس طقعة عاكر ذال ديا كياہے جس طرح كوترى كى كردن جس طقہ ہوتاہے۔ " ( 1)

شهرشاو خوبال ملى الله تعالى عليه والدوسلم

یرب کاکل وقرع اس کافتش اس کی آبادی کی ایدا اوس و فزر جمیل، کمال سے آئے کب آئے اور کو کر آئے۔ یمودی قبائل یمال کس طرح پنچ اور آباد ہوئے۔ ان امور کا تفسیل بیان آپ پہلے پڑھ میکے ہیں۔

اب یہ وض کرتا ہے کہ رحت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی یمال تحریف آوری ہے اس شرکو کیا عظمتیں بخش سکیں۔ اس کی آب و ہوا میں کیا تغیر رونما ہوا، اس کے معاقی عالت میں کن پر کات کا ظہور ہوا۔ مجبوب رب العالمین نے اس خطہ زمین کو کن وعلان سے نواز الوران وعلان کے صدقے دینہ کو کیا شمرت دوام نصیب ہوئی۔ افلہ تعالیٰ کے حدیث کی کیا شمرت دوام نصیب ہوئی۔ افلہ تعالیٰ کے حبیب کی قیام گلولور آخری آرام گاہ بنے کے باعث اس کے در جات میں کیا بائدی ہوئی، کس طرح اس سرز مین کی قال، جس کو مقر معال وجلال الی کے قدم ناز کو بوسر دینے کی سعادت میں سات میں کا دیوسر دینے کی سعادت اے برت این ہشام، جلد ۲، معلی معال وجلال الی کے قدم ناز کو بوسر دینے کی سعادت ا

میسر آئی صفاق باصفائی آنکھوں کا سرمہ بن گلتان عدید سے گزر کر جانے والا بادشیم کا ہر جمعو ثاا کس طرح مردہ دلوں کو حیات او، چمردہ دونوں کو آزگی اور نشاط باطان ہا گیا۔
علاء کر ام لے عدید طیبری مقمت و شان کی تغییلات بیان کرنے کے لئے مسوط کابیں تفییف کی جی جن جمل ان کی کوچوں، بازاروں اور تجارتی مغریوں، جمل سے سرکار دوعالم گزرا کرتے تھے وہ باغات اور تکستان، جمال حضور تکریف لے جایا کرتے تھے، وہ کوئی اور تشیف کی جن سے نی کرم پائی نوش قرایا کرتے تھے۔ وہ کا اور ستیاں جمال حضور، اسپنہ جال تکروں کی درجوئی اور عرب ان فوش قرایا کرتے تھے۔ وہ کا اور میتیاں جمال حضور، اسپنہ جال تکروں کی درجوئی اور عرب افرائی کے لئے قدم ر نجہ قربایا کرتے تھے، وہ واد بال اور آئی کرر گایں جمال سے صفور کا گزر ہوا کر آفاد آئیں آئی۔ چیز کاؤ کر بیاے مبت آگیں اعداد جی بال کار ہوا کر آفاد آئیں آئی۔ چیز کاؤ کر بیاے مبت آگیں اعداد جی بال مقدس شرکی تفسیلات بیان کی جاتی۔ لیکن اس تقد سے حضور کا گزر ہوا کر آخان آئیوں۔

الیف کے موضوع کے کو اپنے قلامے جی جی بی جن کی یا بھری ضروری ہے۔ اختصار کو یہ نظر رکھے تا بیت امرور کے ذکر پر اکتفاکر آ ہوں۔

#### مدین منورہ کے اساء

نی کریم ملی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کے بہاں تھر نف الد نے پہلے اس بہتی کی آب وہ وا صحت کے فحاظ سے بڑی معز تھی۔ بخار اور و محر متحدی بالا یال ویا کی صورت میں بہاں پھوتی رہتی تھیں۔ پائی خوش ذائقہ نہ تھا۔ ان امور کی وجہ سے اس بہتی کو عرب کے نام سے ، (جس میں شدت اور فساد کا منموم پایا جاتا ہے) یاد کیا جاتا تھا۔ رحمت کا نامت نے بہاں قدم رنچ قرمایا تواس بہتی کے مقدر کا سمارہ چک اٹھا۔ یہ بہتی عرب کے بجائے مین الرسول کے معزز بام سے موسوم ہوئی صرف بام ہی تبدیل نمیں ہوا بلکہ اس کی آب و ہوا میں بھی اوکوار تغیر رو پذیر ہو کیا چنا تھے نبی کر بھر نے اس شرکو ہزب کے پرانے بام سے یاد کرنے ہے منع فرمادیا۔ پذیر ہو کیا چنا تھے نبی کر بھر نے اس شرکو ہزب کے پرانے بام سے یاد کرنے ہو گار و سلم نے فرمایا لکہ تاریخ و تھا ایٹر یک کر آئے گا کا بیٹ کا گاری تھر دورہ کاس شرکو ہزب نہ کما کر و ، کو تکہ یہ طیب ہے۔ "

عفرت براءين عاذب رمنى الله عنه فرماتيجي -

 (رَوَاكُواهَامُ الْعَدِي)

" بوقض من کویژب کے اے چاہے کدوہ اپنی اس فلطی پر اللہ تعالی ہے۔ " مغفرت طلب کرے۔ یہ توطابہ ہے یہ توظابہ ہے۔ " (طلبہ کامعن یا کیزہ) (۱)

علاء محققین نے اس کے پہانوے نام بتائے ہیں۔ ان بی سے چھر نام جو استازیادہ مشہور میں، لکھے جاتے ہیں۔

ٱلْتَهِيْبَةُ ، حَرَمُ رَسُوْلِ اللهِ ، قُبَّةُ الْاِسْلَامِ ، اَلشَّافِيَّ ، طَابَهُ طَلِبُهُ ، طَلِيبُ ، الْعَاصِمَةُ ، الْعَزَاءُ ، الْمُبَارَكُ ، الْمُحِبَّ ، الْمُعَبَّبُ ، الْمَحْبُوْبَ ، الْمَدِيْنَةَ - (٢)

### ب بایاں محبت

سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ و آنہ وسلم کواس شہرہے ہے یا یاں عبت تھی جب سفرے واپس تشریف لاتے اور مدینہ کے مکانات کی دیوارس و کھائی دینتی تو حضور اپنی سواری کو تیز کر دینے اور یوں دعاما بیلتے ہوئے اس میں داخل ہوئے۔

اَللَّهُ مَّا اَجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَرِنَّ قَاحَسَنًا وَرَوَاهُ الشَّيْغَانِ) "أے الله إس شركو بهرے لئے قرار كا بنادے اور جس فوبسورت رزق مطافرا۔"

دعرے ام المؤسنین عائد مدافة رضی الله عنماہ مردی ہے آپ فرماتی ہیں۔ کہ حضوری میں تشریف آوری ہے پہلے یہ شرخ کف ویائی بیاریوں کی آماجگاہ تعا۔ اس کا پائی بر عرواور براہ دور تھاجس ہے محابہ کرام مختلف بیاریوں میں جٹالہو گئے۔ آپ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر عامرین فہرواور بال ایک ہی مکان میں تھے، توانسی بخلر آنے لگا۔ میں نے دسول الله صلی الله تعالی علیہ و آلہ وسلم ہے ان کی عیادت کرنے کے لئے اجازت طلب کی۔ حضور نے اجازت فرائی میادت کے لئے ان کے پاس می ۔ (بیدواقعہ بردو کا تھم نازل ہونے سے کے فرائی میں ان کی میادت کے لئے ان کے پاس می ۔ (بیدواقعہ بردو کا تھم نازل ہونے سے کیا کا ہے۔ ) میں نے دیکھا کہ دو شدید حم کے بخار میں جٹلاہیں پہلے میں حضرت ابو بکر کے پاس

ار میل ادری، جادس، صفر ۲۳۷ ۱ رسیل افردی، جادس، صفر ۲۳۱۳ ۱۳۳۳

محى۔ يس نے بوچھالباجان! آپ كاكيا عال ٢٠ آپ نے فرمايا۔ كُلُّ الْمُرِيُّ مُصِّمِةً فِي الْمُلِهِ ۖ وَالْمَوْتُ الْمُنْ فِي فِي شِرَاكِ نَفْلِهِ " ہرا دمی این الل خانے کے پاس صبح کر آ ہے اور اس کی جوتی کے تسمہ ے زیادہ موت اس کے قریب ہے۔ " یہ س کر میں نے کما کہ والد ماجد پر خشی کی حالت طاری ہو گئی۔ پھر میں عامرین قبہر و کے قریب کی میں نے بوجھا۔ عامر کیا مال ہے؟ انہوں نے کما۔ لَقُنُّ وَجَدْتُ الْمُؤْتَ قُبِّلَ ذُوقِ إِنَّ الْجُبَانَ حَقَفْ مِنْ فَوْقِهِ كُلُّ الْمُرِيُّ فَجَاهِدٌ بِطَوْقِهِ كَالثَّوْرِ يَثِينَ جِلْدَكَا بِرَدُّقِهِ " مے نےموت و سے ملے ماموت کو یالیا۔ ایر وال کا موت اس کے اورے آئی ہے۔ ہر آ دی اپن طاقت کے مطابق کوشش کر ناہے اور تل اپنے سینگ ہے ائے جلدی تفاقلت کر ماہے۔ " م نے کما، عام یکی ہے ہوشی میں بول رہے ہیں۔ آب كمتى بين حفرت بلال كالمخلر جب الرآاتوه ومكان كے محن مي آكر ليث جاتے بار بائد آوازے بہ شعریزہے۔ ٱلاَلَيْتَ شَعْمِيْ هَلَ إِنْ يَنَ لَيْكَ ﴿ بِوَادٍ وَمَوْلِي إِذْخِزُو جَرِلْيُكُ وَهَلُ أَرِدَنُ يَوْقُامِيَا كَانِجَنَّةٍ هَلْ يَبُنُأُ كَ إِنْ شَامَةٌ وَطَفَيْلُ "اے کاش بھی وہ وقت بھی آئے کہ میں وادی میں راستدیسر کروں گالور میرے ار د کر داذ خراور جلیل کے خوشبود ار کھاس ہوں ہے۔ كياكمى ايمامو كاكمش مجدك جشفي روارومون كاكياش الى مكداترون گاجهان شامداور طفیل کی بیازیان نظر آری مول گی- "

> ٱللْهُمَّحِيِّبْ إِلَيْنَا الْمَرِيْنَةُ كَمَاحَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ إَشَنَ وَصَيِّمْهَا وَبَارِكَ لِنَاقَ صَامِهَا وَمُرِّهَا ثُقَ الْقُلْ مَبْلِمَا إِلَّى مَهْنِعَةِ وَهِيَ الْجُعْفَةُ .

بالى.

أم المؤمنين كمتى بي كديس في سارا ماجرا بار كاه رسالت ميس عرض كياحضور في دعا

"اے اللہ! مند کو جلرے لئے اس طرح محبوب بنادے جس طرح تو فیک کو جلرے لئے محبوب جایا تھا بلکہ اس سے بھی ذیادہ اور اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنادے اور جمیں اس کے بیانوں اور وزنوں جس پر کت مطا قربا۔ اور اس کی ویا کو جمغہ کی طرف خطل کر دے۔ " (معیمین ) (1)

الم عظرى - ترزى اور شافى في صرت الن عمر رضى الله عنمات يدروايت القلى ب-قَالَ دَسُوْلُ اللهِ حِسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْثِنَّ الْمُواءَةُ سُوْدَاءً ثَالِمُونَةَ التَّرَانِ حَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَى الْمَدِينَةِ حَتَى الْمَدِينَةِ مُعِيمَةً اللهُ عَلَيْهَ اللهُ مَعِيمَةً اللهُ اللهُ مَعِيمَةً وَالْمَدِينَةِ الْعَلِيمَ اللهُ مَعِيمَةً وَاللهُ مَعِيمَةً وَاللهُ اللهُ مَعِيمَةً وَاللهُ مَعْمَدُهُ وَاللّهُ مَعْمَدُهُ وَاللّهُ مَعْمَدُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِعْمَدُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَعْمَدُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْمَدُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْمَدُهُ وَاللّهُ اللّهُ مِعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَعْمَدُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْمَدُهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

> "رسول الله معلی الله طید و الدوسلم نے فرها پایش نے ایک میاور گلت والی عورت کو دیکھا جس کے ہال بکھرے ہوئے ہیں وہ مدیندے لکل کر معیمہ بیس جاکر انزی۔ پھر فرما پایس نے اس خواس کی میہ آویل کی ہے کہ مدیند کی وہاہ عمقہ بیس خطل کر دی گئی۔ "

ونعَلَىٰ مَاجَمَلُتَ بِمُثَلَّةً مِنَ الْكِرَّلَةِ -وَنَعْلَىٰ مَاجَمَلُتَ بِمُثَلَّةً مِنَ الْكِرَّلَةِ -

"اے اللہ! جو پر کت تونے مکہ کو دی اس ہے دگتی پر کت مدید کو مطا فرما۔" حضرت عبدالشدین زیدر منی اللہ عندہے مردی ہے۔

إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَسَلِّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ عَلَى إِنَّ اِلْرَاهِيْمَ حَرَّمُ مَكَّلَةً وَانِّ حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ وَدَعَوْثُ لَهَا فِي مُوْمَا وَصَلومًا مِثْلُ مَا دَعَا الرَّهِ نِمُ لِمَا لَةً .

"ابراہیم علیہ السلام نے کمہ کو حرم بنایا۔ یس مدسینے کو حرم بنایا ہوں اور اس محرح اس میں میں ہوں ہوں اور اس کے پیانوں اور وزنوں کے لئے ریمائی ۔" حصرت ابراہیم نے کمہ کے ایکا دعافر اللی ۔ "

عَنْ عَلِيَ أَبْنِ آفِى طَالِبٍ رَغِنَ اللهُ عَنْدُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْدُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْدًا فَ اللهُ عَلَيْدًا فَ اللهُ عَلَيْدًا فَ وَاللهُ لَكَ اللهُ عَلَيْدًا فَ اللهُ عَلَيْدًا فَ فَاللهُ لَكَ اللهُ عَلَيْدًا فَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْدًا فَاللهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللهُ عَلَيْدًا فَا لَهُ عَلَيْدًا فَا عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَا عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَا مُعَلّمُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَا مُعْلِقًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْدُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْكُمْ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْدًا فَاللّهُ عَلَيْكُمْ ال

وَعَالِاهُلِ مَكُمَةَ بِالْبَرِّلَةِ وَانَا هُمَتَكُ عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ وَرَسُولُكَ وَرَسُولُكَ وَ اَنَا أَدْعُوْالِاهُلِ الْمَهِ يُنَةِ اَنَّ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي صَاعِهِمُ وَ مُنِهِمُ وَفُلَ مَا بَازَلَتَ لِآهُلِ مَكَةً وَلَهُمَلُ مَعَ الْبَرَّلَةِ . بَوْكَتَيْنِ . رَزَوَاءُ الرِّزْمِنِ فَي وَصَحَتَهُ)

"اے اللہ اللہ عمرے بندے اور جیر طلل ایراہیم فے الل کھ کے لئے

یرکت کی دعائی تھی اور بھی تیرا بندہ اور تیرار سول محر اہل مدینہ کے لئے
دعاکر آبوں کہ توان کے پانوں اور وزنوں میں یرکت مطافرا۔ جس قدر
یرکت تو نے لئل کمہ کو مطافر الی اور اس پرکت کے ساتھ دو سر پدر کتوں
کا اضافہ فرا۔ " (1)

الم مسلم الى مج ش عفرت الوجريره سدوايت كرتے بيں۔ الل من كاير معمول تفاكر جبان كيافوں بين بسلاكال بكائو سے كرنى كريم صلى اخذ تولاً عليه و آلدوسلم كى خدمت بين كرتے عشور صلى اخذ تعالى عليه و آلدوسلم اس پھل كولے كرانى مبارك المحمول يرد كھے اوريوں وعاكرتے۔

اسداند! بهزے بعلوں بی بھی یہ کت وے اور بهارے میند بیل بھی یرکت وے۔ بهارے صاعول بی بھی پر کت دے اور بهارے کہ بیل یمی یرکت دے اے اللہ! پیک ایراہیم تیرا بیدہ، تیرا ظیل اور تیرا نی

تھا۔ اور اس نے مکہ کے لئے وعائی تھی اور جس دینہ کے لئے تیمی پار گاہ میں التجاکر آبوں جس طرح ابراہیم نے مکہ کے لئے وعائی تھی اور اس کی حشر است سے معتبد میں اور

حشاس كے ساتھ اور - "

عفرت ابو ہر ، اکتے ہیں پار حضور سب سے چھوٹے ہیے کو بلاتے اور وہ پھل اس بچے کو مطافر ائے۔

# د جال اور طاعون سے اس شرکی حفاظت

عَنُ إِنْ هُرَيْرَةً رَغِنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَكُوعَلَى الْقَابِ الْمَدِينِيَةَ مَلَا يُكَا يَهْرُسُونَهَا لَا يَدْ خُلُهَا الطَاعُونُ وَلَا النَّجَالُ.

﴿ رَوَا لَا الشَّيْعَانِ ) "رسول الله صلى الله تعلل عليه و آله وسلم نے فرما يا معينه ميں واعل ہونے

وائے راستوں پر اللہ تعالٰ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جوان کی محمیائی کرتے ہیں نداس میں طاعون واغل ہوگی اور نہ وَ قِال ۔ "

## مينه مس اقامت كي فضيلت

ر حمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم فے لوگوں کو عدید طبیبہ میں سکونت پذیر ہونے ک ر فہت ولائی حضور نے اپنے متعد وارشاوات میں فرما یا کہ یمن فتح ہوگا۔ حراق فتح ہوگا دیگر مملک فتح ہوں کے لوگ بکٹرت ان ملتوحہ علاقوں میں جاکر آباد ہوں مے لیکن در حقیقت ان کا عدید میں قیام ان کے لئے بحر ہوگا۔

سرور عالم صلى الله عليه و آله وسلم كى أيك محابيه هُمَهْيَتَ اللَّيْدِيَّ مَتَى جِن -كه عن فرمول الله صلى الله عليه و آله وسلم كويه فرات موسة سا-مَن المُنتَظَاعَ وِمُنتُوْاتُ لَا يَهُوتَ إِلَّا مِالْمَكِ يَنْدَةُ فَلْيَهُتْ وَهَا

وَإِنَّ مَنْ يَمُتُ يُشْغَمُ أُولِيُّهُمُ لَا اللَّهِ مَنْ يَمُتُ يُشْغَمُ الْوَلِيُّمُ لِمَا لَهُ

دوس کے لئے مکن ہو کدوہ دیند کے سوائسی جگدند مرے تواسے ایماکر فا چاہئے کہ کیونکہ جو محض دیند میں وفات پائے گائس کی شفاعت کی جائے گی اور اس کے ایمان کی گولتی دی جائے گی۔ " ( ۱)

حضرت این حمرر منی الله عنماسے مروی ہے۔

ۗ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمَّى اللهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّةَ مَنِ السَّكَاءَ اَنَ يُمُونَ بِالْمَهِ يُنَةِ فَلِيَمُنَّ بِهَا فَإِنِّ اَشْفَعُ لِمَنَ يَهُونَتُ بِهَا -يَهُونَ بِالْمَهِ يُنَةِ فَلِيمُنَّ بِهَا فَإِنِّ اَشْفَعُ لِمَنَ يَهُونَتُ بِهَا -

" جس فخص کے لئے ممکن ہو کہ وہ مدینہ میں مرے تواہ مدینہ میں مرنا چاہئے کیونکہ جو فخص مدینہ میں وفات پائے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ "

معزت فلروق اعظم رمنى الله عندا كثريه دعاما فكأكرت تق

ٱللَّهُ وَارْنُو قُونُ قِتَالَا فِي سَيِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْقِي فِي بَلَكِ رَسُولِكَ - (رَوَاهُ الْمُعَارِينِ)

ر مول کے شریص کر۔ " " یاللہ! محد کو اپنے راستہ میں شمادت مطافرما اور میری موت اپنے رسول کے شرمیں کر۔ "

# اہل مدینہ کواذیت پنچانے والوں کے لئے بد دعا

دهرت سائب بن خلاد سے مروی ہے۔

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْمَنُ الْفَافَ أَمْسَلَ الْسَوِيْنَةِ ظُلْمًا الْفَافَ اللهُ عَزَّوْجَلَّ وَعَلَيْهِ لَقَنَةُ اللهِ وَ الْمَلَا قِلَةِ وَالنَّاسِ الْجُمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ وَمَ الْقِعَةِ

الهلاكلة والتاس اجمعين لايعب الد

" جس نے اہل مدینہ کو از راہ ظلم خوفز دہ کیا اللہ تعالی اس کوخوفز دہ کر ہے گا، اس پر اللہ کی فرشتوں اور سب لوگوں کی پھٹکار ہوگی۔ اللہ تعالی اس مخض سے قیامت کے دن نہ عذاب پھیرے گااور نہ کوئی معلوضہ قبول کرے گا۔ "

مُعْلُ بن بيار روايت كرتي إ\_\_

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوَ الْمَهِ يَنَهُ مُهَاجِرِيْ وَفِيْهَا مَصْمَجِي وَمِنْهَا مَبْعَرِقَ - حَقِيْقٌ عَلَى أُمَّرِيْ حِفْظ جِيْرَافِيْ مَا إِجْتَرْبُوا الْكَبَائِرُ وَمَنْ حَفِظُ الْمُؤْكُنْتُ لَا تَجْمِيْنُا وَشَوْمِيْهُا يَوْمَ الْوَيَامَرُ وَمَنْ لَوْ يَعْفَظُهُ وَسُقِيَ مِنْ طِيْنَدَ الْمُنَالِ -

" صنور كريم صلى الله تعالى عليه و آله وسلم في فرايا در ميرى بجرت گاه است ميرى بجرت گاه است به اي ش ميرا هزار بو گايين سے شي قيامت كر وزانحول گاه ميرى امت به لازم ہے كه وه مير به براوسيون كى حقاقت كريں جب تك وه كيرو كابوں كه مر حكب نه بول به بوض ان كى حقاقت كرے گا آيره كنابوں كه مر حكب نه بول به بول گاور جوان كى حقاقت كسى قيامت كون ميں اس كا كواد اور شفيح بول گاور جوان كى حقاقت نسي كر سے گا اس كو دوز خيوں كى بيب اور خون پا ايا جائے گا۔ " (1) كان عياض رحمت الله عليه فيات كيا به الحد ادك " ميں بيان كيا ہے.

عرف مين مسلم دے كما۔

سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ وَخَلْتُ عَلَى الْمَهْدِى فَقَالَ اَوْمِينَى \* لمام لَكُ نے كماكہ مِن طليفہ مدى كى لما قامت كے لئے كمااس نے كما چھر كچو هيمت فرماسية ميں نے كمار "

فَقَالَ أَوْصِيْافَ بِتَغُوى اللهِ وَحْدَةُ وَالْعَظْفِ عَلَى الْعَلِي بَلْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِيْرَانِهِ فَإِنَّهُ بَلَقَنَا آتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ مُهَاجِرِي وَمِنْهَا مَبْعَرِينَ وَبِهَا قَبْرِي وَاهْلُهُمْ فَيَكُونُ وَحَيْفًا اَمْرِي مِنْهُا مِنْ اللهُ مِنْ الْقِيامَةِ وَمَنْ لَوْ يَعْفِظُ وَصِيدَةً فَا وَصِيدَةً فِي فَيْهِ الْفَيْ سَقَاءُ اللهُ مِنْ طَلِينَةً الْفَيْهِالِي .

من میں نے مدی کو کہا۔ میں بھتے اللہ تعالی سے ڈر تے رہنے کی وصیت کر آبوں اور اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے شرک باشدوں، حضور کے بڑوسیوں کے ساتھ المغف و عنایت سے باش آؤ کے وکھ بھری کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ہمیں ہیں وہ بھری بجرت کا و سے قیامت کے دوزیس سے بھی اٹھا یا جاؤں فرمایا ہماؤں

گا۔ یمان می میری قربوگ۔ اس کے ہاشدے میرے پروی ہیں اور میری است پر لازم ہے کہ وہ میرے پروسیوں کی مقاطعت کرے جو میری وجہ ہے ان کی حقاطت کرے کا شفیح اور گواہ موجہ ہے ان کی حقاطت کرے گامی قیامت کے دوزاس کا شفیح اور گواہ مول گااور جو میرے پروسیوں کے بارے میں میری وصیت کی حقاظت شیل کرے گا۔ اللہ تعالی اے دوز خیوں کا نج را بات گا۔ "

معدروایت کرتے ہیں۔

کہ جب ظیفہ معدی مدید طیبہ آیا تو حضرت امام ملک اور دوسرے اشراف نے کئی کیل باہر جاکر اس کا استقبال کیا خلیفہ نے جب لمام ملک کو دیکھا تو وہ لوگوں سے ہٹ کر امام ملک کی طرف حقوجہ موالور آپ کو گل یا ورسلام عرض کیا ور کھو دیم آپ کے ساتھ چالار ہام ملک اس کی طرف حقوجہ موسے اور فرمایا۔

يَا اَمِيْ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنْكَ مَنْ عُنَ الذِنَ الْمَوايْنَ مَنْ مُنْ الْعُوهِ عَنْ يَمِيْنِكَ وَيَسَادِكَ وَهُوْ اَوْلَاوُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآلْفَالِ فَسَرِهُ مَلْيُهُو فَإِنْ مَاعَلَى وَجُو الْآرْضِ قَوْمُ خَيْرُةُ فِي القل الْمَرِيْنَةِ وَلَاحَيْرُةِنَ الْمَوايْنَةَ كَالَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ وَالْكَ يَا آبَا عَلْمِ اللهِ وَقَالَ لِاَتَّهُ لَا يُعْمَ فَى قَبْرُنْتِي الْيَوْمَ عَلَى وَيْرِ الْآرْضِ فَيْرَقَّهُ مِحْتَمْ سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ وَمَنْ كَانَ تَبْرُ الْآرْضِ فَيْرَقَّهُ مِحْتَمْ سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً وَمُنْ كَانَ تَبْرُ عَنْ غَيْرِهِمْ وَدَعَلَ الْمَهْلِ فَي مَا آمَرَةً إِلَهِ هِ وَمَن كَالْمُهُ مَنْ عَلَيْمَ الْمَرَةُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَن كَالْمُولِ عَنْ مَا آمَرَةً فِيهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي مَا آمَرَةً فِيهِ وَمَنْ كَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَعَلَى مُنَا آمَرَةً فِيهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَى الْمُهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى الْمُعْلِى عَمْ الْمَرَةُ فِي اللّهِ عَلَيْهُ وَمَعْلِى اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَالْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَى الْمُعْلِى عُنْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى عَلَى الْمُعْلِى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى ا

"ا اے امرافومنین! اب آپ عدید طیب می وافل ہونے والے ہیں آپ انسادی اولا آپ کے دائی بائیں وولوگ ہوں گے جو مماجزین اور انسادی اولاد ہیں ہیں آپ ان سب کوسلام عرض کریں کے تکدر دینے مین پر افل مدینہ ہے بہتر کوئی آوم نہیں اور مدینہ ہے بہتر کوئی اور شرنہیں۔ صدی نے کمالے اباحبواللہ! آپ کے اس قول کی دلیل کیا ہے آپ نے فرایا کدر وے ذمین پر جم مصطفی صلی اللہ علیہ و آلدو سلمی حرار پر افوار کے طاوہ کی نیمی قبر معلوم نہیں ہے وہ خوش نصیب لوگ جی جن کے در میان محمد عرفی کا حرار شریف ہے وہ خوش نصیب لوگ جی جن کے در میان محمد عرفی کا حرار شریف ہے وہ میں جائے کہ ہم ان کی فضیات در میان محمد عرفی کا حرار شریف ہے قو ہمیں جائے کہ ہم ان کی فضیات

شان کااقرار کریں۔ " چنانچه خلیفه مهدی نے آپ کے تھم کی فٹیل کی- (۱)

مدينه طيبه كي نضيلت

ابوالوليد الباجي، قاضي عياض اور ويكر علاء في اس بات يرا جماع نقل كيا ہے كه قبر مبارك، جوجمد اطركواية أخوش من لتے ہوئے عود كعب مى افعنل ع نَقَلَ ٱبُوالْوَلِيْدَ الْبَابِي وَالْقَافِيْ عِيَاضٍ وَغَيْرُهُمَا الْإِجْاعَ عَلْ تَفْوِيْدِلِ مَاضَعُ الْرَعْضَاءَ الشِّي يُفَةَ حَثَّى عَلَى الكَّفْبَدَ "ابوالوليدالباجي، قاضي مياض اور ديكر طاء فياس بات يرا جماع نقل کیا ہے کہ قبرمبارک جوجہ دا طمر کوایے آخوش میں لئے ہوئے ہے

وه کعیے افغل ہے۔ " ادِ محر مبدالله بن الي عمر البشكري في اس كي توثيق كي عبده إلى تصيده عن كلفت بين-

جَزَهِ الْجَبِيعُ بِأَنَّ خَيْرَ الْآرْضِ عَا فَنْ حَلْطَا ذَاتَ الْمُصْطَلِعُ وَحَالَمًا

ب علاء فياس بات كى تعديق ك برزين كاور حدسب المنل بي وزات إل مصافى عليه التينوالتاكا ماط كي وي ب-"

وَلَعَوْلِقَدْ صَدَقُوا بِسَالِنَهَا عَلَتْ كَالنَّفْسِ حِيْنَ زَّكْتُ زُكَامَا وَاهَا

\* پیک ایمای ہے۔ اور ان لوگوں نے کی کما ہے اپنے سکونت کرنے والے ہے ہی اس قطعہ زمین کا ورجہ بلند ہوا ہے جس طرح تنس جب

يأكيزه مواع واس كامكن بهي ياكيزه مواع-"

علامه السائحي الشاي لكية بي-

بَلْ نَقَلَ الْفَاضِي تَاجُ الذِينَ السُّبْكِي عَنِ ابْنِ عَيْدِلِ قَسْبِلِي إَنَّهَا ٱفْضَلُ مِنَ الْعَرَشِي وَجَزَمَ رِبِثْ إِنَّ ٱلْإِعَبُّوا لِلَّهِ فَحَمَّدُ بُّنَّ دَيْنِينِ الْبُحَيْرِي الشَّا فِعِي آحَلُ السَّادَةِ الْعُكْمَاءِ الْأَفْلِيَةِ

فَقَالَ فِي تَصِيْدَتِهِ -

اب سل الهدي، جلدس صفحه ۳۳۸

وَلَافَكَ أَنَّ الْقَبْرَاشُرَقْ مَوْمِع مِنَ الْرَهْفِ وَالنَّبْعِ الْتَعْلَيْةِ عُلَوْهُ وَأَشْرَفُونَ مَّ ثِلِ لَتَلِيْلِكِ لَنَيْرُفِى مَقَالِى فِلَاكْ عِنْدَا هَلِ الْمُنْفَةِ

"اس میں کوئی شک نمیں کہ قبر مبارک کی جگہ ساری زمین اور سات اسانوں سے اشرف ہے باکد ملک الملک کے عرش سے بھی یہ جگہ افضل ہے اور جو میں نے کماہے آمیں اہل حقیقت کا کوئی انتظاف نمیں "

بعض صحابہ کرام جب ج کیلئے مکہ مرمہ جاتے تھے تو پہلے دینہ طیبہ میں حاضری دیتے تھے۔ پھر وہاں سے احرام ہائدہ کر جمال سے رقمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام ہائد حافریضہ ج کی اوائنگی کیلئے روانہ ہوتے تھے۔

> وَعَن الْعَيْدِي مِنَ الْمَالِكِيْرَ أَنَ الْمَشْى لِوْيَارَةٍ قَبْرِالنَّمِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِوسَكُوا فَمْنَلُ مِنَ الْمُعَبَرَ وَسَيَأْ فِي اَنْ مَنْ ثَذَدَ زِيَادَةً قَبْرِالنَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّوَ لَزِمَ الْوَقَاءُ وَوَلَّ وَاحِدًا -

''علاہ الکیہ کے ایک عالم العہدی فرماتے ہیں نبی اگر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حزار پر انوار کی زیارت کیلئے پیدل چل کر جانا افعنل ہے کھید کی زیارت کیلئے پیدل چل کر جانے ہے۔ چوفنص نذر مانائے کہ جس نی رحمت کرم قرق میز کی ندار و کرماں مج

جو مختص نذر مانتاہے کہ چی نی رحمت کے مرفد میز کی زیارت کروں گا۔ اس پراس نڈر کو پورا کرناواجب ہو جاتاہے۔ اور اس مسئلہ پر سارے علامہ متنق جیں، کوئی دو سراقیل نہیں۔ " (1)

# س جرى كالعين

واقعہ بجرت کے بعدر حمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ دآلہ وسلم کی حیات طیب کے حالات اور روپڈی ہونے والے واقعات کے بیان کیلئے ضروری ہے کہ اشیں ان سالول کی ترتیب سے بیان کیاجائے جن میں وہ وقوع پذیر ہوئے ماکہ ان کے تسلسل میں جو ربط و صبط ہے اس پر بھی نظر رہے۔ اور ان کو ذھن نصین کر نابھی آسان ہو جائے۔

اسلام سے پہلے مخلف اقوام نے اپنے آریخی واقعات اور کاروباری امور وفیرہ کے سرانجام و بنے کیلئے مخلف حم کے کیلنڈر مقرر کرر کھے تھے۔ اہل ایران، برباد شاہ کی تخت لٹینی کی آری ہے اپنی بن جنری کا آغاز کیا کرتے تھے، رومیوں نے سکندر مقددنی کی تخت لٹین کے سال سے اپنا کیلنڈر بنایا ہوا تھا۔ حصرت اسامیل علیہ السلام کی اولاد اپنے سئین کا شار حضرت طلیل الله علیہ السلام کو آتش کدہ نمرود میں سے کے جانے کے واقعہ سے کرتی تھی۔ کا تعمیر کعب

کے سال ہے اپنی جنٹری کا آغاز کر کے تھے بعدازاں گعب بن اوی کی وفات ہے اپنے سالوں کا شیر کرنے گئے۔ پھر جب ابر ہدنے کعبہ مقد سہ کو گرانے کا عزم کیا توکنڈ تعالی نے ابائیل کے

ذربعه ان پرسک باری کر کے انہیں تهس نهس کر دیا۔ اس وقت سے الل عرب نے اس دافعہ مند مصرف مرد میں میں ہے گئی ا

ے اپنے سالوں گاشکر کر ناشروع کیا۔ مسلمانوں نے ابتداء میں کوئی مخصوص نا

مسلمانوں نے ابتداء جس کوئی تضوص نظام افتیار نہیں کیاتھا۔ یہاں تک کہ حضرت قاروق اعظم رضی اللہ عند مند ظافت پر حتمکن ہوئے۔ ججرت کا سواسواں تا سترحواں سال تھا کہ امیر المؤمنین جرئی قدمت بی آیک رسید چیش کی جس جس تکھاتھا۔ کہ قلال فخض او شعبان بیل فلال فخص کو اس کے ذمہ واجب الاوار قم واپس کرے گا۔ حضرت عمر نے اس رسید کو پڑھا اور در یافت کیا کہ کون ساشعبان ، اس سال بی آنے والا شعبان یا گزشتہ سال کا شعبان یا کہ وسلے کیا ہوئے دہیں گو سالے کے اس سلمان کو سلمانے کہا ہوئے دہیں گیا گئی میں بنا آب سے کہا ہوئے دہیں گئی اور پر میں اپنا مشورہ و دو۔ آبک صاحب نے مشورہ و دیا کہ ہم اہلی قارس کے کینڈور کو اپنے کے کہا میں بناؤ کر دیں۔ حضرت فاروق اطلم کو بیر رائے بند نہ آئی۔ کسی دو مرے صاحب نے مشورہ و دیا کہ ہم اہلی قارس کے کینڈور کو اپنے مطاحب نے میں بناؤ کر دیں۔ حضرت فاروق اطلم کو بیر رائے بند نہ آئی۔ کسی دو مرے صاحب نے مشورہ دیا کہ ہم اہلی قارس کے کینڈور کو اپنے میں بناؤ کر دیں۔ حضرت فاروق اطلم کو بیر رائے بند نہ آئی۔ کسی دو مرے صاحب نے

رومیوں کے کیلنڈر کواپتانے کی جویز ہی گی آپ نے اس جویز کو بھی مسترد کر دیا۔ کسی صاحب نے حضور علیہ العسلاۃ والسلام کے بوم ولادت کو اپنی تاریخ کے آغاز کیلئے اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ مسی نے حضور علیہ العسلاۃ والسلام کے بعث کے سال کو اور کسی نے حضور کے سال وفات کو، کسی صاحب نے واقعہ ججرت ہے، اسلامی سن کی ابتد المقرر کرنے کا مشورہ دیا۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو واقعہ بجرت ہے اسلامی سن کی ابتد اکرنے کی تجویز پند امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو واقعہ بجرت سے اسلامی سن کی ابتد اکرنے کی تجویز پند آئی۔ کیونکہ واقعہ بجرت سے ہی سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شوکت اور دین اسلام کی ترقی و سر ہلندی کے حمد کا آغاز ہوا تمام حاضرین نے افغاق رائے ہے اس تجویز کو دین اسلام کی ترقی و سر ہلندی کے حمد کا آغاز ہوا تمام حاضرین نے افغاق رائے ہے اس تجویز کو دین اسلام کی ترقی و سر ہلندی کے حمد کا آغاز ہوا تمام حاضرین نے افغاق رائے ہے اس تجویز کو

قَالَ الْبُخَادِي فِي صَحِيْدِ ، التَّادِيْخُ وَمَثَى اَرَّخُوا التَّادِيْخُ . حَدَّ تَنَاعَبُ اللهِ بْنَ مُسْلِم حَدَّ تَنَاعَبُ الْعَزِيْزِ عَنَ آبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ مَا مَدُّ وَامِنْ مَنْعَثِ النَّهِي صَلَى اللهُ عَلَيْر وَسَلَّمَ وَلامِنْ وَقَاتِه ، مَا عَدُّ وَالْالْدِمِنْ مَقْدَود الْمَدَانَةُ عَلَيْد وَسَلَّمَ وَلامِنْ وَقَاتِه ، مَا عَدُّ وَالْالْدِمِنْ مَقْدَود

"المام بخاری، سل بن سعدے روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے نہ صفور کی بعثت کے سال سے اور نہ وفات کے سال سے اپنے س کا آغاز کیا گئے۔ حضور کے میند منورہ تعریف لائے سے اپنے س کا آغاز کیا ۔ اپنے س

کیا۔ " (۱) کوککہ الل عرب سال کا آغاز ماہ محرم ہے کیا کرتے تھے۔ اس لئے بھری سال کا آغاز بھی

كم محرم الحرام عصطى با ياطامه ابن كثر لكنة بي -وَذَلِكَ لِدَنَ أَوَّلَ شُهُوْ وِالْعَرْبِ، الْمُحَرَّمُ وَجَعَلُوا السَّنَةُ الْدُوْلَى، سَنَةَ الْهِجْرَةِ وَجَعَلُوا اَوَّلَهَا الْمُحَرَّمُ حَسَّمَا هُوَ الْمُعَرُّدُوْلُ لِنِظَامُ - وَاللَّهُ اَعْلَمُ

"الل عرب كے نزديك ميتون من بي سلاميد محرم شار بو آ قداس كے انبول نے جرى سال كا آغاز له حرم سے كيا آكدان كے بال مروج

طریقہ کے مطابق سال کی ابتداء ہو ہاکہ کار وہار اور لین دین میں کسی حتم کا خلل واقعہ نہ ہو۔ " واللہ تعالی اعلم (۲)

# سال اول ہجری کے اہم واقعات

لغير متجرنبوى عَمَّرَةُ اللهُ تَعَالَى إلى يَوْمِ الْفِيّامَةِ

مرور کائنات علیه دعلی آلد افضل الصلوات واطبیب التحیات. قصواء اونمنی برسوار تصوه مخلف محلوں سے گزرتی ہوئی آخر کار حسب امرائی بنی نجار کے محلّہ میں پہنی اور ایک تحلے میدان (مرید) میں اس ناقہ نے تحفظ فیک دیئے۔ نبی اکرم نے قرایا۔ طف اللّه تُغِولُ اِنْ شَلَوْ اللّه تَقَالُا مَثَیت الی کے مطابق میں ہماری منزل ہے۔ جب حضور انز نے لگ توب آ بت ورد ذبان اقد س خمی۔

رَبِّ ٱلْمُؤِلِّذِي مُنْوَلَامُ اللَّهُ وَأَمَّتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ (٢٩٠٢٣) "اے میرے رب! مجھے بایر کمت منزل میں آمر، اور تو بی بھترین منزل میں آمر نے والا ہے۔"

یں اہرے والا ہے۔

یہ مرید، (کھلامیدان) جہاں اوگ کجوریں ختک کرنے کے لئے دھوپ یں جہایا کرتے

تصورہ جی کی کھیت تھا۔ جن کے ہام سمل اور سیل سے۔ ان کے والد کانام رافع بن ابی
عمروین عائذ تھاجو فیت ہوچکا تھا۔ اب وہ دونوں اسعدین زرارہ کی کھالت ہیں ہے۔ کیو تکہ یہ
دونوں نے بچی بو نجار کے قبیلہ سے تھے۔ اس لئے رحمت عالم نے بنی نجار کو بلایا اور انہیں قربایا
یہ بیا بیزی تھی ایڈونی بھی ایٹولیک ڈھٹ امیرے ساتھ اس ذھن کا سوداکرو۔ " انہوں نے عرض
کی دکھاتھ کو نظار سنگ کے الا بھی آئی ہے۔ " بختراہم اسکی قیت کا مطابعہ اللہ تعالی سے کریں ہے۔ "
دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے ان دونوں میچم بچوں کو بلا بھیجا اور ان سے یہ جگہ
شرید نے کے لئے گفتگو فرمائی ان دونوں نے عرض کی۔ بنٹ نہیں کا کھی کا دیموں کی امتازہ "اے

الله کیوارے دسول! ہم اس قطعہ ذھن کو حضور کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ "
حضور نے بلاعوض قبول کرنے ہے انکار کر دیا چنانچہ دس مثقل قیت طے پائی حضرت
صدیق اکبر نے یہ قیت ادائی۔ شخ عبد الحق محدث دالوی رحمۃ اللہ علیہ کھیے ہیں۔
دیدہ مثقل آ دا بخریدہ از مال ابو بکر کہ درددت جرت بھراویر دہ بود

" یہ قطعہ زمین وس مثقال کے حوض فریدا کیایہ قیست اس بال سے اواکی عنی جو صفرت ابو بکر صدیق اجرت کرتے وقت اسینہ جمراہ لائے

(1)"-2

صاحب سل الردى، اس كيار عيم لكيع بي-

ٵؽؘڂڞڲٙٳۺڰۼڷؽڔۅؘڝؙڴڿٳڞٛ؆ۧۏڰٷؽڹؿۼڠڴٳ؞ؚۑۼۺٝ؉ۊٚ ٵؽڂڞڲٳۺڰۼڰؿڔۅؘڝڴڿٳڞٛ؆ۏڰ؈ؿٷؿڹؿڠڴٳ؞ؚڽۼڰ

دَكَانِيْرَدُهُمَّيَّا فَهَا فَعَهَا أَبُوبِيَّلِمِ الوَسِي فِي دَخِي اللَّهُ عَنْ ما الرسمان المسالة المسالة التي والمسالة المسالة ا

" سل اور سیل نے بلامعاوف بیہ قطعہ زین پی کر ناچاہالیکن حضور نے ا ا لکار کر دیاجانچہ اس کی قیت سونے کے وس دینار ملے ہوئی اور بیا دس

ستری دیار حضرت صدیق اکررضی الله عندنے اوا کئے۔ " (۲) علامہ زنجی و حلال نے اس واقعہ کو اس طرح تحریر فرمایا۔

سري و حوال عند الواحد وال حرب مريم مريم والمنظيم ينف قال المنظم المنظم

يَا بَنِي النِّبَادِ ظَامِنُونَ مِمَا يُطِكُمُ أَى النَّالِكُمُ أَى النَّالِكُمُ أَنَّ الْأَلْوَالِي

مَّنَ لِدُ شَعْرِيهُ مِنْكُمْ مَا لُوَّا لَا تَظْلَبُ ثَمْنَ اللَّهِ الْحَالَى اللَّهِ فَأَنِي

ۮ۬ڸڬڞڴٙڶ؆ؗ۬ۮؙۼڷؿۜڔۅؘ؊ڷٙۄۮٲؠ۫ؗؗڗٵۼۮ۬ڸڬڡ۪ؠ۫ٚۿڡ۫ۑؚۼۺٛڴۯؖۮػٲؽڎ ٵڎٵۿٵؿؿؙڡۜٵڶۣٳڮؿؠٞڴڔٳڶڞٙڔؖؿؾۯؿؽٵۺ۠ۿؙۼؽؙٞ؞

"جب رحت عالم صلی الله علیه وسلم نے سچد شریف اقیر کرنے کاارادہ

کیاتوفرایاے بی نجل ا میرے ساتھ اس تطعہ زین کاسود اکرولین اس کی قبت بتاؤ اک میں اس کے حوض تم سے خرید لول انبول نے حرض کی ہم

اس کی قیت صرف اللہ تعالی سے لینا جا ہے ہیں بی اگرم نے بلا معاوضہ یہ

زین لینے سے اٹکار کر و یااور دس دینار کے موض اسے ٹریدااور مید دس دینار ابد بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے ادافر ملئے۔ " (۴)

اس جك كوفريد في بعد يمال معرى تغير كاكام شروع موا- حضور صلى الشرعليدوسلم

کے دیند طیبہ میں آرے پہلے اسعد بن ذرارہ رضی اللہ عند مسلمانوں کے لیام تھے اور اس میدان کے ایک حصہ میں سب مسلمان مل کریا جماعت نماز او اکیا کرتے تھے۔

اس میدان کی حالت به تقی که کمیس گڑھے تھے جمال بارش وغیرہ کا پانی کمزار بتاتھا کمیں

ا - مازخ النيوة. صلح ١٨٠

۲ - کل الدی، جارس مقرامه

٣ - البيخاليم ازز في وطال ، جلد ا ، صلح ١٣٧٩ - ١٣٠٠

پانے مکانات کے کھڑورات سے اس کے ایک حصہ میں مشر کین کی قبری تھی اور کہیں مجور

کے ور حت ہے۔ کچے سر سبز سے اور کچے سو کھے تھے۔ چنا نچہ گڑھوں کو بحر والم الحافرات

ہموار کر دیے گئے مجوروں کے ور خت کاٹ دیے گئے مشر کین کی قبروں کو گراو یا کیا اور ان

کی ہوں کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا اور ان بر مٹی ڈال دی گئی۔ جب اس میدان کو ہموار

کر نے کا کام پانے جمیل کو پنچا۔ تو سلطان عرب وجم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا۔

اہٹو اپنی تعریف القیابی ہو تھی کہ میرے لئے موئی علیہ المملام کے چھری طرح ایک چھر تھیر

کر دو عرض کی گئی۔ وہ چھر کیما تھا۔ راوی کتے جی کہ جی نے حسن سے بوچھا تھا تھو ٹیش

موئی علیہ المملام کا چھر کیما تھا۔ انہوں نے کما۔ کہ حضرت موئی جب اپنا

ہٹو باند کر نے تو وہ اس چھر کو چھو جا آ۔ (۱)

ہٹو باند کر نے تو وہ اس چھر کو چھو جا آ۔ (۱)

کی خدمت میں جانبر ہوئے۔ عرض کی یار سول اللہ! خضور مجربائے اور اس کو حزین و آرامت

فرمائے ہم کہ تک مجور کی شنیوں کے بیچے تماز پڑھتے رہیں سے نی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمائے ہم کہ تک مجور کی شنیوں کے بیچے تماز پڑھتے رہیں سے نی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمائے ہم کہ تک مجور کی شنیوں کے بیچے تماز پڑھتے رہیں سے نی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم

مّانِی رَغْبَ عُنْ اَخِیْ مُوسْی عَدِیْنُ کَمَ اَیْشِ مُوسْی "میں اے بھائی موکی کے طرز عمل ہے روگر دانی تیس کرنا چاہتا ہے المجھر کائی ہے جو موکی علیہ السلام کے چھیری ماند ہو۔ " (۲)

جب س جلیل الشان مسجد کی تعبر شروع ہوئی آواللہ تعالی کے محبوب کریم بنفس نفیس اس کی تغیر میں اپنے محلبہ کے ساتھ شریک کار رہے۔

سریں ہے کاب سے ماری مریب مررب۔ معمی بناری میں ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ حضور علیہ العسلاۃ والسلام بھی اینٹس اٹھا کر

لاتے تھے مسجد کی تغییر کے لئے کچھ اینٹس بہتے کی جانب کیک جگدے مٹی کھود کربنائی گئی تھیں۔ علامہ نور الدین انسمبود کی وقام الوفاء میں لکھتے ہیں۔

برور میں ہے مٹی لے کر کچی ابنیش منائی حمیں اس جگہ کانام بقیع النبغب تھااور یہ جگہ معفرت جمال سے مٹی لے کر کچی ابنیش منائی حمیں اس جگہ کانام بقیع النبغب تھااور یہ جگہ معفرت

بران کے مات رہاں کران کی ایک ہے۔ اور انسازی کے کنویں کے ایک جانب تھی۔ (۳)

ال رقاء الوفاء علد المتحد ٣٢٨ تا ٣٢٨

۲ - سيرت اين كثير، جلد ۲، صفحه ۳۰

الماء وقاء الوقاق جلداء متحد الاس

جب مجدی تعیر کا کام شروع تھا۔ تو حظر موت کا آیک فض طلق بن علی وہاں آیادہ مٹی گوند مٹی گوند مٹی گوند مٹی گوند مٹی گوند مٹی گوند مٹی المبر تھا۔ حضور اس کی کار کر دگی پر بہت خوش ہوئے۔ فرمایا توجد الله کا آسکنٹ مکنڈ کٹی کا گوند تعالی اس فخض پر رحم کرے جو جس کام کوکر آ ہے بری حسن وخونی ہے کر آ ہے۔ بری حسن وخونی ہے کر آ ہے۔

پراے فرمایا کہ تم کی کام کیا کر دیج نکہ میں دیکے رہا ہوں کہ تم اے بدے حسن وخی ہے کرتے ہوطائق کتا ہے کہ میں نے کس پکڑئی اور میں محرا بنانے میں معروف ہوگیا۔ حضور میرے کام کو دیکے کربہت خوش ہوتے فرمایا۔

وعُوا الْمُنْفِيَّةَ وَالطِّانِيَ فَإِذَّهُ مِنْ أَصْنَعِكُمُ الطِّيْنِ

"اس خفی کو گارا بنانے پر عن رہے دو کیونکہ بیداس کام کو تم سب سے زیادہ حمدگی سے کر رہا ہے۔ " ( 1 )

پہلے ایشٹیں پھر ایک جگہ جمع کئے گئے جب سامان فراہم ہو کیاسر کار دوعالم اٹھے اور اپنی جاور مبارک آبار کر رکھ دی اور خود ایشٹیں اٹھائے گئے۔ مماج بن اور انصار نے جب اپنے آ گا کو اس حال میں دیکھا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے اپنی جاور میں آبار کر رکھ دیں اور سامان اٹھا کر اللہ نے لگہ مداخشے اللہ مجل ابھی اٹھ الافواک اللہ میں متعالم میں انتہ ہیں۔ شعر مجمع میں میں متع

لائے لکے وہ ایشن اور کار ابھی افعال الرب سے اور ساتھ ہی یہ شعر گنگر ہے تھے۔ لَبْنُ مُعَدَّمُنَا وَالنَّبِيُّ لَيْعَلُ لَكَ الدَّمِثَا الْعَلُ الْمُعَمَّلُالُ

"اگر ہم بیٹے رہیں اور نبی کر ہم کام کرتے رہیں تو ہدا ہے قتل ایک محراہ کن قعل ہوگا۔"

سر کار دوعالم اینیس چرافحالفا کرادر بے تھان کی گردے تھی مبارک پر مٹی کی مزجم کی تھی سحابہ کرام پر وجد و کیف کی جیب حالت طاری تھی۔ سب مل کر خوش آوازی سے بیہ رجز بڑھتے۔

لا عَيْشَ إِلَا عَيْشُ الْخَفِرَةِ اللّهُ فَعَالَحَ وِالْاَفْ مَا لَوَالْهُ الْحَالِمَةَ الْحَالِمَةِ الْعَالِم "كولَى وَعَدَى مسى عِمْ الرّضة كي وَعَدَى - الله الله الفعارية مي رحم فرااور مهاجرين يرجى - "

ان كے يہوش اور ير خلوص رج كوس كر رحمت عالم بمى جواب مى فرماتے۔

اب وقاء الوفاص جلد إلى متخرم سوس

لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْأَخِرَةِ الْلَهُمَّ الْفَهُمَ الْكَمَّ الْكَلَّمَ الْكَلَّمَ الْمُعَادِّ وَالْمُهَا "كوكى زعرى نسيس بجر آخرت كى زندگى كـ السالله الدو فرماافساركى اور مماجرين كى - "

اللهُ قَالَ الْمُوَاجُولُ الْمُعْدَرَةِ فَالْرَحِيمِ الْاَنْصَادَ وَالْمُهَاجِرَةِ اللهُ الْمُعَاجِرَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ مَن اللهُ اللهُ

یں اے اللہ! رحم قرمانصار پر اور مماجرین پر۔ "

اسامدین زید فرماتے میں کدایک وفعد حضور صلی الله تعالی علیه وسلم ایک پھر افغاکر لارب بنے کدراست میں اسیدین حفیررضی الله تعالی عندسانے سے آجے عرض کی یارسول الله ! بیہ بھاری پھر مجھے دے دیجے۔ فرمایا

ا ذُهِ بِ فَاحْتَهِ لَى غَيْرَةُ فَوَالْكَ لَسَتَ بِمَا فَقَى إِلَى اللهومِ فَى " فَرَايا مِلوم الله وريق من الله وريق الله عن الله و الله كار حت كان المعرب و- "

ہر سحانی پر ایک خاص کیفیت طاری تھی لیکن حضرت محال ایک فرائی کیفیت سے دوجار تھے۔
دوسرے حضرات ایک آیک ایٹ اٹھاتے تو حضرت محال ، دو دوایشنی اٹھاتے فرائے آیک این فلا میں اپنی طرف سے اٹھا کر لانا ہوں اور دوسری اپنے آتا کے حصہ کی اٹھالا آ ہوں۔ آیک دفعہ صحابہ نے ان پر ذیادہ ایشنی لاد دیں۔ موقع کو نخیمت مجما در ای صاحت میں حضور کی فدمت میں صفور کی محابہ جمعے کم کر نے کے در پے ہیں حضور میں ماضر ہوئے وضی یارسول اللہ ! حضور کے صحابہ جمعے کم کر نے کے در پے ہیں حضور سے بہا کھے کم کر ان ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور محاب بھے پر اتنی ایشنی لاد دی ہیں حضور علیہ الصافی والسلام نے از راہ شفقت ان کے بالوں پر کری ہوئی مٹی کو اپنے دست مبارک سے جما ڈالور ساتھ بی مستقبل ہویہ میں دقوع پذیر ہونے والے آیک واقعہ سے پردہ بھی اٹھاد یا ارشاد فرمایا۔

يَا إِنْ سُمَيَّةً لَيُسُوْلِ الَّذِينَ يَقْتُلُونَكَ - تَقْتُلُكَ الْفِتَةُ الْبَاخِدَةُ -

"اے سمید کے فرزند! بدلوگ تھے قتل نمیں کریں ہے تھے ایک باقی حروہ قتل کرے گا۔ " ووسری روایت میں ہے۔ حضور نے فرمایا يَا إِنْنَ سُمَيَّةَ لِلنَّاسِ آجُوْ وَلَكَ آجُوانِ - وَالْهُوُ وَالْوِلْفَ تُتُوَةً مِنْ لَهِنِ وَتَقَتُلُكَ الْهِنَةُ الْبَاهِيَةُ "اله يسرسيد! لوكوں كوايك اجرفے كاور تميس دواجر لميں كے اور

من کے چرشمید ؟ تو تول تو ایک ایر سے قانور سیس دو اجر سیل ہے اور آخری مرتبہ دودوں پو کے اور ایک باخی کردہ حمیس قبل کرے گا۔ " کرزاق نے معرت ام سلمہ رضی افتہ عنہاہے روایت کیاہے آپ قرماتی ہیں۔

عید الرزاق نے مطرت ام سلمدر منی الله عنبات روایت کیا ہے آپ فرباتی ہیں۔
کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضور کے اسحابہ مسجد کی تغیر کررہ سے قومحابہ
کرام ایک ایک این اٹھا کر ادر ہے تنے اور مطرت عمار وودوایتنی، ایک این اے این اسے مصد کی اور
دوسری اے نے تی کریم کے لئے۔ حضور نے دیکھا تواز راہ شفقت ان کی ہشت رہا تھے بھیرالور فرمایا۔

إِنْ سُمَيَّةَ إِلَيَّالِ آجَرُ وَلَكَ آجْرَانِ وَأَخِرُزَا وِكَ شَوْرَةٍ \* وَمُنَا الْسَنَادُ عَلَى

شَرُطِ الصَّحِيْحَيْنِ-

"پرسمید الوگوں کولیک اجرفے گاور تنہیں دواجر طیس محاور تمهاری آخری زاد دودہ ہوگا اور تنہیں لیک باغی محروہ عمل کرے گا۔ " (1)

حضرت نافع حضرت این عمرے روایت کرتے ہیں کہ حمد رسالت کی مجدی وہواریں کے خوں کے نتے اور مجود کی شاخوں سے پہلی گئی تھی اس کے ستون مجوروں کے خوں کے نتے اور مجود کی شاخوں سے چست بہائی گئی تھی جب یہ عماری ۔ مجد کارقبہ بھی اعلی رکھااور عمارت بھی ویسے ہی سادہ کارفبہ بھی اعلی رکھااور عمارت بھی ویسے ہی سادہ سین کی حضرت فاروق اعظم نے اپنے حمد خلافت میں اس کے رقبہ میں اضافہ کیا۔ لیکن عمارت کے لئے وی ساز وسلمان استعمال کیا۔ کی ایشنس مجود کے ستون ۔ مجود کی شاخوں کی جست کین حمد حقافی میں جب مجد کی تغییر از سرفوک گئی۔ تورقبہ بھی کانی یو حادیا گیا۔ دیواریں بکی ایشنوں کے بجائے ہی جن برخوبھ مورت تعلی ہوئے بیائے کئے تھے اور وہواریں بھی سنتے کے لئے مٹی کے گئے اور ان کی بجائے ہی استعمال کیا گیاستون پھر سے تراشے گئے اور ان پر خوبھ مورت تعلی ہوئے میں اشرے تراشے گئے اور ان پر خوبھ وہ ناکہ کئی۔ (۲)

ا - ميرت اين كثير. جلد ٣٠ صلحه ٢٠

٣ - اين كشر، جلد ٣، صفحه ٥٠٠

طبرانی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیک قطعہ زین کے الک کو فرما کے دیو۔ لکتی بھا اُبیّت فی الجنٹ ہوا اس کے بدلے جنت میں لیک محل تم لے او۔ اس نے فریت اور عمال وار ہونے کی وجہ سے معذرت کی۔ حضرت عمان رمنی اللہ عنہ کوید چالو آپ نے اس سے وہ قطعہ زیمن وس بزار ورہم دے کر حضرت عمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی یارسول اللہ!

إِشْرِّهِ مِنْ الْبَقْعَةَ الْمِنِيِّ إِشْرَيْهُا مِنَ الْدَنْسَادِيِّ " يارسول الله! وه قطعه زهن جو من في المصارى سے خريدا ہے حضور وه
جھ سے خريد ليں - چنانچہ سر كار ووعالم صلى الله عليه وسلم في جنت من محل كے بدلے حضرت حان كے ساتھ اس زهن كا سودا كرليا - " ( 1)

مجد نبوى من سيد الرسل عليد الصلؤة والسلام كاپسلا خطاب علامه ابن بشام لكه ين ..

ٷٵؾڰٵۊٛڵڂٛڟڹڿڟڽۿٵؽۺۅٛڵٵۺ۠ۅڝڴٳۺۿڟؽۜڔۉٵڸ؋ ۅٛڛڵۊۿؽٵؠڵۼٚؽؽٷڹٳؽڛڵۺڔڝڴٳۺڎۼۺٳڶڗڴۻ؈ۮڰۅٛڎؙ ڽٳۺؗٳ؈ٛڵڰؙۅٛڶڟ؈ۺٷڔٳۺۅڝۘڵٳۺۿػؽؿڔڝٵۿۅٳۿڵڎڎؙ ڽڲڵۦٳؿۜۿٵۺؙۥڹٛڡٚڽٷڔٳڎڡ۫ڛڴ؞ؿڡۺؽۯۺۿػڶؿڔڝٵۿۅٳۿڵڎڎؙڎ ڰٵڶؾۿٵۺٛ؈ۥڹٛڡٚڽٷٳڮڎڡ۫ڛڴ؞ؿڡٛۺٷۯٳڟڮؽڡڡڰڽ ٳڝٛڰٷڟٛڎٚڒڽؽؽٷڿۼؽڎڮۺڮۿۦؿڡٚؽ؈ٛۉٳڮٷڰؽؽٷڮۿ ۯڛؙۅڮ؋ڹڴڰڰ؆ڴۺڰڰٵؿۺڰٵڝۺۼڿؠڎۮۅػڎٵڮۄؽٳۺڰ ڒۺؙۅڮ؋ڹڴڰڰٵؿۺڰڡٵڰٷٵڞؽڰڰؽڰڰڰڰڰڰڰڰ ڸڬۺڮڰڴؽؿڟۯؿٙؽؠؽێٵٷۺۿٵڵڎڣڰڮڒؽڴڟڰڰڰڰڰڰڰڰڰ ۿڒٵڝٷڣڵۮؽڒؽۼؽڒٷۺۿٵڵڎڣڰڮڒؽڴڟڰڴڰؽڰڰڰڰڰڰڰ مِنَ النَّادِ وَلَوْبِشِيِّ مِنَ تَمَرَقٍ فَلْيَغْمَلُ وَمَنْ لَخُرَتَجِدُهُ فَهِكُلِمَةٍ كَلِيْمَةٍ فَإِنَّ بِهَا أَجُزَى الْحَسْنَةُ عَشَّمَ اَمُثَالِهَا إلى سَبْحَانَةِ ضِمْفِي وَالسَّلَامُ عَلَيْكُو وَعَلَى رَسُولِ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرُكَانُهُ -

" پہلے آپ نے اللہ جل شاندی حدوثانی ایس حدوثاجس کاوہ الل ہاس کے بعد فرما ا

لوگو! مرفے سے پہلے سلمان سفر تیار کرلو۔ اللہ کی صم ! لیک روز تم پر موت کی ہے ہو تی ضرور طلای ہوگی اور چر تم اپنی بھیزوں کو بغیر کی عمران کے چھوڑ کر چلے جاؤ کے پھر اللہ سوال کرے گا۔ وہ اللہ جس کونہ تمہان کی ضرورت ہے اور نہ کسی دربان کی حاجت ہے۔ کہ کیا تمہارے پاس بیرار سول جس آ یا تھاجس نے میرانیفام جہیں پہنچا یااور کیا بس نے تم کو مال و دوات سے جس فوازا تھا؟ پس اب تم بٹاؤ کہ تم لے میں نے قائدہ کے کہا تھو کہ اس وقت انسان جیران و پریشان وائی بائس دی تھا کہ تم لے بائس دی تھا کہ تم لے بائس دی تھا کہ تم الے بائل ہو دوات کے جمالی نہ وس گا کھروہ سامنے کی طرف نظر ورث اے گاؤاس و ووز نے کے شعلوں کے سوا پھر بھی نظر جس آ گے گاجان اور جو فض آگ ہے بہا جاور وہ آیک تھور کا گلؤاو ہے کی قدرت کو اپنے آپ کو بچا لے اور جو اس کی تھائش نہ رکھا ہو تو وہ او گوں سے اچھی بات ( نگل کی بات ) کہ کر اس کی تھائش نہ رکھا ہو تو وہ او گوں سے اچھی بات ( نگل کی بات ) کہ کر میں سات سو گاناک و یا جات گا۔ " ( ا )

ايك دوسرا خطبه حضور في رصت صلى الله عليه وسلم في الرشاد فرها يا-الْهَمْدُ وَلَيْهِ المَّهِدُ وَالْسَوْلِينَ وَلَعُودُ وَاللهِ مِنْ شُرُّو وَالْفُسِنَا وَمِرْسَيِّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ فَلَا صُونَ اللهُ وَمَنْ يُعْفُولَ فَلَاهَا وِي لَهُ وَالشَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَحْدَةُ لَا تَشْرِيلُكَ لَهُ وَاللهُ وَمُنَا الْمُعَلِينِ وَاللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ وَحْدَةُ لا تَشْرِيلُكَ لَهُ وَاللهُ اللهُ مَنْ الْمُعَلِينِ وَاللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ وَمَن اللهُ مَنْ رَثِينَهُ اللهُ فِي قَلْبِهِ وَادْخَلَهُ فِي الْإِسْلامِ بَعْدَاللَّهُ فَا الْمُعْرَةِ الْمُعْرَادَةُ عَلَى مَا سِوَاءُ مِنْ الْعَادِيْثِ النَّاسِ الْمُعَادِثُ عَلَى مَا سِوَاءُ مِنْ الْعَادِيْثِ النَّامِ الْمُعَلِّدِ وَلَا تَقْسُ عَنْهُ قُلُونِكُمْ فَلُونِكُمْ وَلَا تَقْسُ عَنْهُ قُلُونِكُمْ فَلَا وَمُعْمَعُ اللهُ يَعْتَا وُونِهُ عَلَى قَدْسَمَا اللهُ عَلَى اللهُ يَعْتَا وُونِهُ عَلَى وَلَا تَقْسُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

\* تمام تعریف الله بی کے لئے ہیں میں اس کی تعریف کر آ موں اور اس ے دو جاہتا ہوں اپنے نفس کی شرار توں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی ہاہ ماتھ ہوں جے اللہ بدایت دے اے کوئی کراہ نیس کر سکااور جے اللہ رات بينكاد اے كوئى سدحى راه و كھلنے والانس مى كواي ويا مول الله كے سواكوئي معبود حميل وہ اكيلا ہاس كاكوئي شرك حميل سب ے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے جس کے دل جس اللہ نے اس کتاب کو اتار ا وہ اس کے ذہن نشین ہو گئی اور جس کو اللہ نے کفر کے بعد وین اسلام میں واخل کر دیااور جس لے اس کتاب کولوگوں کی (بیبودہ) باتیں چھوڑ کر (ایناراینما) قرار دیاده فض ضرور کامیاب دیامرادادر نجلت یافته موکیا الله كى كماب بمترين اور بليغ كماب بيم أن جيزول كوالما محبوب بداؤجن كو الله نے پند کیاتم ول سے انشک محبت اختیار کرواند کے کام اور اس کی یاو ے تملومت اور اپنے ولوں کو ( بھول اور ففلت میں برکر ) ساہ نہ كرلو- كيونك الله في سب جيزول سے جواس فيداكى بي اور پيندى بي نیک باتوں یا طال و حرام یا اور بحرین عباد اول میں سب سے اجما اور بر گزیده اور نیک اعمال بی سب سے افضل اپناذ کر قرار دیا ( دیکھو) اللہ

کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کمی کو شریک ند فھراؤ اور جمال تک ہو سکے اس سے ڈرتے رہواور جو انہی بنت منہ سے نگالووہ اللہ کے سامنے پوری کر دکھاؤ۔ اور اللہ کے فشل و کرم سے باہم آیک دوسرے کے دوست اور مدد گارین جاؤاللہ اس سے بہت غراض ہو آ ہے جو اپنے وعدہ کو پورا نہ کرے تم سب پر (اللہ کی طرف سے) امن اور سلامتی ہو۔ " (1)

### لغمير حجرات

اللہ تعالیٰ کے گھر کی تغیرے فراخت ہوئی تو ہی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج
کے لئے جمروں کی تغیری جانب توجہ فرمائی امهات المؤمنین کے لئے جو جمرے تغیر ہوئے ان کی
تعداد نو تھی۔ لیکن یہ سب ایک ساتھ تغیر نہیں ہوئے۔ حسب ضرورت تغیر ہوئے رہا المومنین حضور علیہ المسلؤة
المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنما کی وفات حسرت آیات کے بعد حضور علیہ المسلؤة
والسلام نے حضرت مودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنما کو اپنی زوجیت کا شرف بخش ہجرت ہوئی تھی۔
پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کے ساتھ بھی فکاح ہو گیا تھا گین ایمی رضتی تعییں ہوئی تھی۔
پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کے ساتھ بھی فکاح ہو گیا تھا گین ایمی رضتی تعیم ہوئی تھی۔
پہلے ایک جمرہ تغیر ہوا جس جس حضرت مودہ رضی اللہ عنما وہائش پذیر ہوئی جردت کے سات یا
تھ الح الحدث وال یاذ یقتد میں حضرت عائشہ صدیفت کی دعتی ہوئی۔ اس سے پہلے دو سرا جمرہ تغیر
ہوا۔ یہ جرے میچہ نہری کے ارد گر د ساتھ ساتھ تغیر کے گئے تھے۔

علامه أين كثير لكية بي-

وَ بَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ حَوْلَ مَسْعِيدِهِ الشَّرِيْفِ حُجَرًّا لِنَكُونَ مَسَاكِنَ لَهُ وَلِاكْفِلِهِ وَكَانَتُ عَسَاكِنَ قَصِيرًةً الْبِينَاءِ قَرْبِيَةَ الْفَنَاءِ

ا - سلی افروی، جلد ۳، منی ۴۹۰، میرت این اشام، جلو ۲، منی ۱۹۹

٢ - ميرت اين كثير، جلد ٣. صلي ١١٣

اب بیہ و مکتاہے کہ وہ مکانات جمال اللہ تعالی کے بر کزیدہ رسول نے اور مهماجرین وافعار ك محبوب مرشد وراببرنے رہائش القبار كر ناتعي ان كي شان وشوكت كاكياعالم تعا-تمام مؤر نيين اور علاء سيرت اس بلت ير شنق بي كد حضور تر نور عليه الصلوة والسلام كي ر ہائش گاہوں کی بعض وبواریں پافروں کو لیک دوسرے کے اور جوڑ کر اٹھائی عنی تھیں۔ اور بعض مجوری شاخوں کوچوز کر کھڑ اکیا کیائوران پر کچڑے لیائی کر دی گئی تھی۔ مجور کے شول کو بطور خبیتیر استعل کیا کمیاتھا۔ ان کے ساتھ تھجور کی شنیاں بحوثر دی مخی تھیں اور ان پر مٹی کا مرايدا كريلستركر ديا كياتها بيد مكانات تع جهال شهنشاه كونين، ابني ازواج مطهرات كم ماتخد ا بی مشنول اور سرایا یر کت زندگی بسر فرها یا کرتے تھے۔ مجمع مکلات کی ورونی وبواری مجی اینوں کی بنی ہوئی تھیں اور پچھ مکانات کی بیرونی دیواریں بھی تھجوروں کی شاخوں کوجوڑ کر اور اوے محرب کی لیانی کر کے بنائی می تھیں۔ اندرونی تجرب توسب کے سب مجوروں کی شاخوں ے بنائے کے تھے۔ باہر دروازے برنہ کوئی مسلی مره وار نہ جو کیدار نہ کروں میں ایرانی قالین ند سنری چنگ، ند زو نکار کرسیال، ند مرصع میوی - اس کاشاند اقدس چی زینت و آرایش کا سلان و كا، ضرورت كى اشياء بهى نايد تھي ۔ اكثر اسات المؤمنين أي اپ خاعران كے سردارون كى يثيال تحين ان كالجين اور عنوان شاب ان شار ار محلون اور كشاده عويليون من مرداجها راحت وآرام كامر سلان بكثرت موجود تعاريهان آكر الله ك محوب كي دوجيت کا وطوق نصیب ہواان کی سازی حسر تین پوری ہو گئیں۔ اس شاہ والا کے جمال جمال آراہ ك ديدارے سارى تنائي بر الني- خليم ورضا كا يكربخ الله تعالى اوراس كے محوب رسول کی رضابوئی کے لئے شب وروز مصروف راتیں۔ یہ حجرے بظاہر دیکھنے والول کی تظریل توبالكل ساده من كيكن الله كانوار وتجليات كايمال بمدونت نزول بوقار بتاتها- رحمول كا حلب كرم ان كي كو تمول يرسوجان عن تعدق بو ماريتا تفا-

اس کوچہ کے طواف کے لئے حضرت جرئیل سدد ۃ النتینی کی بلندیوں کو چھوڈ کریساں حاضر جواکر تے تھے۔ خلفا در اشدین راہبران کاروان انسانیت اس در کی خاک کو اپنی چشم بھیرت کا سرمہ مجھتے تھے۔ انسی پکی دیواروں کے باہر کت سائے بیں دعوت می دھیت والوں کی آبک الیمی فجرتہ خصال جماعت تیار ہوئی۔ جنبوں نے جس طرف درخ کیا کفرد شرک کے اندھرے جرگاا تھے۔ جمال قدم رنجہ فرمایا وہاں گائٹن انسانیت میں بہار آئی۔ در عمدہ صفت انسانوں کو انسانی مکارم اخلاق سے حرین کردیا۔ ایک روز مرقد اقد س اور منبر مبارک کے در میان عمران بن انی انس کی مخل کی تھی۔ اس مبارک مجلس میں من منبی اللہ تعالی مبارک مجلس میں منے مطاو خراسانی کو یہ کہتے ہوئے ستا۔ کہ میں نے نبی محرم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی ازواج مطمرات کے حجرات دیکھے جیں ان کی دیواریں مجود کی شاخوں سے منائل کی تھے درواز دل پر کالے بالوں سے بہتے ہوئے پر دے لگلے ہوئے تھے۔ اس انتاو میں والیدین حمدالمک کا خط آ یا دوروہ ہمیں پڑھ کر ستایا گیا۔ اس میں اس نے تھم دیا تھا کہ نبی اگر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرات کو مرادیا جائے۔

فَمَارَايَتُ يَوْمًا كَانَ ٱلْكُرْبَاكِيَّا مِن دُلِكَ الْيَوْمِ

" مینی اس دن سے زیادہ میں لے لوگوں کوروتے ہوئے اور گرے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ "

قَالَ عَطَاءُ فَسَمِعْتُ سَعِيْدَانِ الْمُسَيِّبِ يَغُوْلُ يَوْمَتِنِهِ وَاللهِ لَوَدَدُفُ أَنَّهُ وُ تَرَكُونَهَا عَلَى عَلِيهَا ، يَنْشَأْ نَارِعُيُّ مِنَ آهْلِ الْمَدِينَةِ وَيَقْدُ مُ الْقَادِمُ مِنَ الْافْاق وَيَلْع مَا الْمَتْفَى بِهِ رَمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فِي حَيْوتِهِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ مِمَّا يَرْهَدُ النَّاسُ فِي التَّفَاخُرِ وَالتَّكَا اللهِ عَلَيْدِ اللهِ التَّفَاخُرِ وَالتَّكَا اللهُ عَلَيْدِ وَالتَّفَاخُرِ وَالتَّكَا اللهُ عَلَيْدِ وَالتَّفَا خُرِ وَالتَّكَا اللهِ عَلَيْدِ اللهِ التَّفَاخُرِ وَالتَّكَا اللهُ عَلَيْدِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْدِ وَالتَّكَا اللهُ عَلَيْدِ وَالتَّكَا اللهُ عَلَيْدِ وَالتَّكَا اللهُ عَلَيْدِ وَالتَّعَا اللهُ اللهُ عَلَيْدِ وَالتَّكَا اللهُ عَلَيْدِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْدِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

" عطاء کتے ہیں ش نے اس دن سعیدین سینب کوید کتے ہوئے سناخرا!
شحصیہ بات بڑی پہند تھی کہ ان جمول کواسی حالت پرد کھا جاتا۔ تاکہ دیتہ
طیبہ کی تو خیز نسل اور اطراف و آکناف سے آنے والے لوگ دیکھتے کہ اللہ
کے بیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کس
تافوت سے کام لیا۔ اس طرح لوگوں کے دلوں میں دو سرول پر اپنی
بوائی جمانے اور مال کی کھڑت میں بازی لے جانے کا شوق وم توڑ دیتا اور
لوگ ان چیزوں کی طرف رافب نہ ہوتے۔ " (۱)

حطرت معاذین محمد الانصاری کہتے ہیں کہ جب عطاء خراسانی اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو عمران بن الی انس یوں کو یا ہوئے کہ

حضور کے مکانات میں چار مکانات ایے تھے جن کی بیرونی دیوار میں کچی اینوں سے افعالی میں اور اندرونی کمروں کی دیوار میں مجور کی شنیوں کو جوڑ کر بنائی می تھیں۔ اور پانچ

مكانات ايسے تے جن كى بيرونى ديواري كرے سب كے سب مجوركى شاخوں كوجو ذكر بعلت كا تقات اير جس دن وليد كا فعل آيا كا تقدد دروازوں پر بالوں سے بنے ہوئے ثاث آورداں تھے۔ اور جس دن وليد كا فعل آيا اس وقت مجد يش كى جليل القدر سحابہ كرام كے صاجزاد كان موجود تھے۔ ان بي سے چند كے نام يہ جيں۔

حفرت عبدالرحلن بن حوف عصاجزاد الوسلمد

سل بن مخيف كے صاحبزاد ب ابوالمد-

زیدین ابت کے صاحبزادے خارجہ۔

جب ان حعزات کو ولید کے اس تھم نامے کا پید چاہ جو اس نے ان باہر کت جرات کے مشدم کرنے کے سلسلہ جس تحریر کیا جس نے ان کو دیکھا کہ وہ ان مجرب باد گاروں کے مشائے جانے رائی وی کے مشائے میا تھارو کے ان کی واڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔

ابوللمدي كما

ێؾ؆ٲڗؙڒػؖؾ۫ڬڵۊؘڗؙؠٛڒڎؙۄٛڂڞ۬ؽڡ۠ۻڵٵڵڬ۠؈ٛۼڹٵڷ۪ؠڬٳۄڒ ٙؿڒۉٵڡٵۯۻؽٵۺ۠ۿؙڶؚڹۧۑؾؚ؋ڞؘڶٙٵۺ۠ؗڡؙڡؘڵؿۜڔۅؘڝۜڴۊۮڡۜۼٵڗۼٛڗ ڂۜۯٳؿ۠ٵۺؙؿؽٳؠؽڔ؆ۦ

"کاش! ان جرات کواچی حالت پر چھوڑا جاآ اور ان کو گرایانہ جاآ۔ آکہ لوگ دیکھتے کہ اللہ تولل نے اسپنداس ہی کے لئے جس کے ہاتھ میں

دنیا کے خوانوں کی تخیاں دے دی می تھی کیا چے پیند فرائی۔

حطرت حسن بعرى فرماتي بي-

كُنْتُ وَانَامُرَاهِ فَا وَخُلُ بُيُونَ الْوَاجِ اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِلَا فَتِهِ عُمُّانَ فَاتَنَا وَلُ سَقَّفَهَا بِينِي فَ

" ش جب بالغ مونے کے قریب تھاتو حضرت حان کے مد خلافت میں " میں جب بالغ مونے کے قریب تھاتو حضرت حان کے مد خلافت میں ا

ان جرون میں وافل ہوا کر ہا میں ہاتھ او ٹھا کر ہا تو میری انگلیاں ان کی چھتوں کوچھونے لکتیں۔ " (1)

علامه ملی لکھتے ہیں۔ جب ازواج مطهرات اظال فرما تمئیں توان کے مکانات مربر کے

ماتي طادية كاء

ا - سل الهدى، جلد ٣، صوَّد ٨٠٥٥

فَلَمَّا وَزَدُكِتَا يُدْبِنُولِكَ ضَمَّمَ اَهُلُ الْمُنَوِيْنَةِ بِالْبُكُلُويَوْمَ فَقَالِمْ عَنَيْدِ السَّلَامُ

"جب فلیفدونت کا حکم آیاکدان حجرات کومنیدم کردیاجائے تو مدند کی ساری فضالو کول کی گرید و زاری ہے اس طرح لبریز ہو مخی جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے دن۔"

مركبية إل-

کان سَدِ مُرِدُ خَشَبَاتُ هَنْدُ وَدَةً بِاللَّيْفِ بِيْعَتْ دَمَنَ بَالْ اللَّهِ بِيْعَتْ دَمَنَ بَا فَيَ الْم الْمَنَيَةُ فَاشَّرَاهَا رَجُلُ بِالَّذِبَةِ اللَّهِ وَدُهِم قَالَدُ إِنِّ فَتَنِيبَةً "این قتیه کتے بیں کہ حضور کی ایک جار پائی تھی جس کے بازوؤں کو مجور کے جول سے مُن اور ایک صف نے جار جزار ور ہم اوا کر کے قرید لیا تاکہ اپنے فروشت کیا کیا اور ایک صف نے جار جزار ور ہم اوا کر کے قرید لیا تاکہ اپنے حبیب کی یاد کار کو بلور حمرک اپنے یاس محفوظ رکھے۔ " (1)

## الل بيت نوت كا ميد طيبه يل آمد

ه من طیب شی چندروز قیام پذیر رہے کے بعدر است عالم صلی اللہ تعلق علیہ و آلہ وسلم نے اسے قال بیت کو کلہ ہے الاسٹ کے لئے صفرت زید بن حذرت اور حضرت اور افع کو کہ بیجا حضور نے انہیں وواونٹ سواری کے لئے اور پانچ سو در ہم بطور زاد سفر صافر باتے۔ حضرت اور کا مصرت نے بداور ای رافع کی جرات میں قاللہ کادلیل راہ تھا۔ دواونٹ دے کر صفرت نے بداور ای رافع کی معیت میں بیجا کہ آپ کے صافر اللہ کو بیقام دیں کہ وہ ان والعدہ اور ای معیت میں بیجا کہ آپ کے صافر اللہ کو بیقام دیں کہ وہ ان والعدہ اور ای محرت زید اور ایور افع سیدہ قالمت الربراہ سیدہ اس کھوم صفور پر اور کی دولوں صافر اور یاں۔ ام المؤمنین صفرت سیدہ قالمت الربراہ سیدہ اس کھوم صفور پر اور کی دولوں صافر اور ان کے بیٹے اسامہ کو لے کر سودہ، حضور کی دائی ام المومنی معزت زید کی ذوجہ تھیں اور ان کے بیٹے اسامہ کو لے کر محرت صودہ، حضور کی دائی اس کے جمراہ حضرت میدائلہ بن انی بھر اپنی والعدہ ماجدہ ام رومان، محرت معدیت مدین کی والعدہ اور آپ کی دوصافراو ہائی، حضرت مائٹہ حضرت اسام رمنی اللہ عنم محرت مدین کو لے کر مجھے کے۔ ان کے جمراہ حضرت میدائلہ بن انی بھرت مائٹہ حضرت اسام رمنی اللہ عنم المائد کو سام المیدہ اس کے حسرت مدین کو لے کر مجھے گئے۔ مردر کائنات کی تیسری صافرزادی حضرت سیدہ رقید، بھر حضرت سیدہ رقید، بھر حضرت سیدہ رقید، بھر حضرت سیدہ رقید، بھر حضرت مدین کو لے کر مجھے۔ مردر کائنات کی تیسری صافرزادی حضرت سیدہ رقید، بھر حضرت سیدہ رقید کی دوسام براہ کی میں میں دوسام براہ رہے کی دوسام براہ رہے گئات کی دوسام براہ کی میں میں دوسام براہ رہے کی دوسام براہ رہا ہے۔ مردر کائنات کی تیں میں میں دوسام براہ کی میں میں دوسام براہ کی میں میں دوسام براہ کی میں کی دوسام براہ کی میں کی دوسام براہ کی میں میں کی دوسام براہ کی دوسام

الدائروش الانف، جلدى متى ٢٣٨

علیان کی ذوجہ محرّصہ تھیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے پہلے ہی مبشہ ہلی می تھیں۔
صفور کی چو تھی صاجر اوی حضرت زینب، جو عمر ہیں سب بہنوں سے بوی تھیں جن کی شادی
ابوالعاص بن ربحے، جو اُن کا خالہ زادہ تھا۔ کے ساتھ ہوئی تھی اس نے ابھی اسلام تحول نہیں کیا
تھااس نے آپ کو ہدینہ جانے کی اجازت نہ دی اس لئے آپ وہیں رک کئیں۔ فروہ بدر ش
ابوالعاص لفکر کفار کے ساتھ جگ میں شریک بوالور کر فار ہوا حضور نے اس کو آزاد کر دیا تب
ابوالعاص لفکر کفار کے ساتھ جگ میں شریک بوالور کر فار ہوا حضور نے اس کو آزاد کر دیا تب
اس نے حضرت زینب کو حضور کے پاس مدینہ طیبہ آنے کی اجازت دی۔ (۱)
اس نے حضرت ام ایکن اور زیدین حادث کے صاجر اوے تھے۔ انہیں ان کے باپ کی
طرح جرت رسول اور نہ کے لقب سے یاد کیا جا آتھا بیتی اللہ کے رسول کا محبوب۔ اس المؤشین
طرح جرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ آیک روز دروازہ کی دائیز کے ساتھ اسامہ کو تحوکر گی وہ کر پڑے
حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ آیک روز دروازہ کی دائیز کے ساتھ اسامہ کو تحوکر گی وہ کر پڑے
ان کا چرو ز قری ہو کیا فون بنے لگا۔ حضور نے بھے فرمایا س کے چرے سے خون صاف کروان
کی رکھت سیاد اور ناک چیٹی تھی جھے بچھ کرایت سی محسوس ہوئی۔ رجست عالم نے خود آگ بردھ

کر اس کے زخم کوصاف کیا۔ (۲) یہ دونوں کا فیلے بینی خانوادۂ نبوت کے افراد اور خاندان صدیق اکبر کے افراد اکٹھے پینچے سب حضرت ابو بکر کے ہاں ٹھمرے۔ ان دنوں سر کار دوعالم مسجد اور ججرے تغییر کرارہے تھے۔ ان ڈر تغییر مکانات میں ہے ایک مکان کھل ہو کیا تھاام المؤمنین حضرت سودہ نے اس مکان میں دہائش اختیار کی۔

## اذان کی ابتدا

نی کرم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم مدید طیب تشریف نے آئے۔ جب نماز کاوقت آباتو صحابہ کرام ازخود جمع ہوجاتے اور امام الانبیاء کی افتداء جس نماز اداکرتے ادائی نماز کے لئے کسی اطلان دغیرہ کاکوئی رواج نہ تھا۔ جب نماز ہوں کی تعداد جس کانی اضافہ ہوگیا تواب کوئی البی نشانی مقرر کرنے کی ضرورت محسوس کی جانے تھی جسے سن کریاد کی کر سارے نمازی مجم جس جمع ہوجائیں اور با جماعت نماز اداکریں۔ نبی الانبیاء نے مشورہ کے لئے اپنے محابہ کو جایا ان کے سامنے یہ مسئلہ بیش کیا گیا۔ اور تمام شرکاء کو اظمار رائے کی دھوت دی گئی لیک

۱ - السيخاليد، ميلدا، صلحه ۲۷۱ د ديگر کټ ۲ - السيخالخليد، ميلدا، صلحه ۲۷۸

صاحب نے تجویز چیش کی کہ نماز کے وقت ایک جھنڈااو نچاکر کے امرایا جائے۔ سب اوگ اے و کچه کر پر و اتت مبجد میں ہانچ جائیں۔ دو سرے کے مغورہ دیا کہ ہم بھی۔ یبود ہوں کی طرح بكل بجایا كریں جنے من كر لوگ نماذ كے لئے جمع ہوجائيں۔ رحمت عالم نے اس رائے كو ناپہند كيا- فرمايا- هُوَمِنَ أَهْدِ الْيَهُودُون يه يهوديون كاطريقه كارب يعني من يدنيب نيس ويتا-لكاور صاحب ولي متوس بعو فكاكرين - ني مرم فياس تجويز كومسرد كر ويافرها يا المومِن آمرِ النَّصَادى الوس بعو كما ميسائيون كامعمول ب- سي فرائدوى كدسى ارٹی جگدیر آگ روش کر دی جائے۔ اس کے شعلوں کو دیکھ کر لوگوں کو نماز کے وقت کاعلم موجائ كار حضور نے قرمایا " خولك الله جُوني" يہ محوسوں كاشيوه ب امارے لئے يہ موزوں نہیں۔ حضرت عمرر منی اللہ حدیہ سب تجویزیں سنتے رہے آخر میں عرض کی اُولاَ مَنْجَدُونُ رَجُلانَيْنَادِي بِالصَّلوي كيابيه مناسب سي كدنماز كاونت بوقوايك فنص بلند أواز ع اس کااعلان کروے۔ مرشد پر حق صلی الله علیہ وسلم فے اس تجویز کو پسند فرمایا اور بال کو تھم و إ - يَا بِلَالُ تُمُ فَنَا دِبِالْقَلَةِ قِ ا بال! المواور لوكول مِن فماذ كوفت كاعلان كرو-اس مجلس مشاورت میں عیداللہ بن زید بھی حاضر تھے۔ اس معللہ کے بارے می انہوں نے سر کار دوعالم کی بے چینی طاحظہ کی تھی۔ یہ بھی بہت مضطرب اور بے چین ہو گئے دن بھر فلن واصطراب می مزرارات کو بے چنی ہے بسترر کروٹیں بدلنے رہے۔ آخر آ کھ لگ مئی خواب میں کیاد کھتے ہیں کہ ایک مخص ہے اس نے دو سرز جادریں اور علی بوئی ہیں اور ہاتھ میں عَوْسَ كَرُا مِوابِ اسُول في الصال يَامَّنُواللهِ أَيَّتِيمُ هُذَا التَّاقِينَ الديمة فدا إكيابي عَوْس نتھے۔ اس نے ہوچھا۔ تم اے لے کر کیا کرو گے۔ انسوں نے کما کہ ہم اس کے ذریعہ لوگوں کو نماذ کی دعوت دیں گے اس نے کماکیا ہیں حمیس اس سے بھتر چیز نہ ہیاؤں انہوں نے كها- برى نوازش موكى اس نے كهار سول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت بي جاكر عرض كرو- كه آپ اوكول كونمازي طرف دعوت اس طرح دياكرس-

ٱشَهُ ٱلْجُرُ · ٱللهُ ٱلْجَرُ ، ٱللهُ ٱلْجُرُ · ٱللهُ ٱلْجُرُ • ٱللهُ ٱلْجُرُ ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلهُ إِلَا اللهُ ، ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ٱشْهَدُ أَنَّ هُمَّدًا أَنَّ مُؤْلُ اللهِ ، ٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَرَّسُولُ اللهِ حَى عَلَى الصَّلُوةِ ، حَى عَلَى الصَّلُوةِ حَى عَلَى الْفَكَرِجِ ، حَى عَلَى الْفَكَرِجِ الفَّ الْكِواللهُ الْكِرُ ، لَا لِلهُ إِلَّا اللهُ

مبداللہ بن زیدر منی اللہ عند کہتے ہیں میری آگھ کمل میں۔ جب میں ہوئی تو میں اللہ کے بیارے دسول کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنا خواب سنایا۔ حضرت ابن عمرے مردی ہے کہ حضرت عبداللہ کی جب آگھ کملی تووہ زیادہ صبط نہ کرسکے رات کوئی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے سادا خواب موض کیا۔ خواب سن کر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

فرايا- إِنْهَاكُرُ وْيَاحَقِ إِنْ شَاكَةُ اللَّهُ تُعَالَىٰ يه عافواب إناه الله-

حفرت فاروق اعظم نے بھی ای رات کوابیاتی خواب دیکھاتھا۔ لیکن آ دھی رات کو حضور کوب آرام کرنے کی جمارت نہ کرسکے۔ سوچاہیج ہوگی تو حرض خدمت کروں گا۔ جب میج صادق طلوع ہوئی تو صغور انور علیہ الصلاق والسلام نے معزت عبداللہ کو فرمایا کہ بلال کو ساتھ

لے جاؤتم اے اذان کے کلمات بتاتے جاؤوہ ازان کتا جائے گا۔ حضرت بلال کی اذان جب معند طبیہ کی نشایس کوفی تو حضرت عمر نے بھی سن لی۔ یارائے صبطات رہا۔ اپنی جادر تحمیقے

ہوے روڑے۔ حاضر فدمت ہوکر عرض کیا۔ وَالَّذِيْ يَعَمَّلُكَ عِالْمَقِّ يَادَسُوْلَ اللهِ لَقَنْ رَائِيْتُ مِثْلَ الذِيْ

ى سى ئىلىنى ئىلىنى ئەلمىي ئەرسىي بىلىرى بىلىرى بىلىنى ئىلىنى بىلىنى بىلىنى بىلىنى بىلىنى بىلىنى بىلىنى بىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى بىلىنى بىلىن

"اس دات كا تم جسية كوحق كمات مبعوث فرايا بهضية المحاس المالي المرح كا فواب و كلما بيد " (1)

ازان

اذان کا نفوی معنی اعلام ہے۔ یعنی کسی چڑ کے بارے جس لوگوں کو آگاہ کرنا۔ خردار کرنا۔ مندرجہ ذیل آید کر بھر بھی افتظامینے نفوی معنی جس استعمال ہوا ہے۔

وَاذَانُ فِي اللَّهِ وَرَسُولُهُ

" لینی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس امر کا اعلان کیا جاتا ہے کہ میں کہ صدف میں میں کہ تھا۔ جب کہ

مشر کین کاانداور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تسلق قبیں ہے۔ " دیاہ

("; +F!)

اصطلاح شريعت مل اوان كامعنى --

ا- سلمانهدی، جلد۳، صلح ۱۵۰۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲

آلِدِ مُلَامُ بِوَدُّتِ الصَّلُوةِ الْمُفَّرُّ وَهُدَّ بِٱلْفَافِظِ فَخَصُّوْصَةٍ "بِعِنْ مُحْسُومٌ كُلَّاتٍ كَمَا تَقِهُ فُرضُ ثَمَادَ كُوفَتَ كَمِبْرِكِ مِن اعلان كرياً - "

ہرقوم اپنے نہ ہی اجھات کے انعقاد کے وقت کی نہ کسی اندازے اعلان کرتی ہے ماکہ اس کے ہم نہ ہوں کو پتہ گال جائے کہ اب ان کی نہ ہی رسوم اواکرنے کا وقت ہو گیاہے۔ سب اوگ پہنچ جائیں میسائیوں نے اپنے گرجوں میں اوفی جگہ پر بڑی بدی مختشیاں آورہاں کر رکمی ہوتی ہیں۔ اور جب ان کی نہ ہی رسوم اواکرنے کا وقت آتا ہے خصوصاً اوار کے دوز، تو

انس زور زورے بجایا جاتا ہے ان کی آواز کی گونج وور دور تک سنائی وہی ہے۔ مجھے جب روس جانے کاانقاق ہواتو ماسکو میں کریملین میں جانے اور اس کو دیکھنے کا موقع

طا۔ وہاں زاروں کے زمانہ کالیک کلیسادیکھا۔ جس کے باہر لیک بست یوا کھڑیال ٹو چاہوا پڑا تھا جو ہاشیو کھوں نے تو ژا تھا انہوں نے بتا یا کہ اس کھڑیال کا وزن جالیس من تھا۔

ای طرح میودی این ابتخات کے لئے ناتوس ہجائے ہیں پارس آگ جاناتے ہیں اور ہسمدہ بھی گفتہ اس طرح میودی این ابتخات کے لئے ناتوس ہجائے ہیں اور ہسمدہ بھی گفتہ اس بجائر اعلان کرتے ہیں لیکن نبی رحت صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے بچ گانہ فرازوں کے اور است طریقہ افتیار کیاوہ پر االو کھااور معنی ٹیز ہے۔ یہ اس خصوصی خوبوں کا صال ہے جو اسلام کے دین حق ہونے کی گوائی دے رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹے جس جو معنی سے اس رہیں۔ اور است دل آور ہیں کہ فرزادل کی کمرائیوں میں ارتے جاتے ہیں۔

#### مطالب اذان

پہلے چلے میں جاس وشن حقیقت کا علان قربا یا جارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔
سابی، بر ہی اور علمی معبود ان ہا طل میں سے کوئی بھی تمیں جو علم تحکمت اور قدرت میں اس کی
ہمسری کا دم بحر سکے ۔ اس حقیقت کو چار بار دہرا یا آگہ سننے والوں کی اورح دل پر یہ تعلق شبت
ہوجائے۔ اس کے بعد وہی اعلان کرنے والا بغین والحان سے سر شار ہو کر یہ کو ان دیتا ہے۔
کہ اس سب سے بڑے کے سوااور کوئی فدائس ۔ کوئی عبادت کے لائق تسیں۔
کہ اس سب سے بڑے کے سوااور کوئی فدائس ۔ کوئی عبادت کے لائق تسیں۔
یہ جملہ وہ وہ ار دہرا آ ہے تا کہ سننے والوں کو اس اعلان کرنے والے کے عقیدہ کے بارے

یہ جملہوں دوبار دہرا آہے ماکہ سننے والوں کواس اطلان کرنے دالے کے عقیدہ کے بارے جس کوئی شک نہ رہے۔ بعد ازاں اعلان کرنے والا آیک دوسری حقیقت کی صدافت کی گوائی

ویتاہے جس سے طرح طرح کی غلط فنمیاں کافور موجاتی ہیں وہ کتاہے۔ جس بستى نے جميں بدراہ و كھائى ہے۔ جس نے جميں بدسبتى ياد كرايا ہے اور جس كانام

نای اور (صلی الله علیه وسلم) ہوه الله تعالی کے سے رسول ہیں۔

ان دو حقیقوں کے ول آویزاعلان کے بعداب وہ مقصد بیان کیا جارہا ہے جس کے لئے مید سادااہتمام کیا گیاہے۔

آجاؤ نمازی طرف۔ آجاؤ نمازی طرف۔

لینی اسپے رب کر یم وقد بر کی بار گاہ عالی میں مجدہ ریر ہونے کے لئے حاضر ہو جاؤ۔

اس کاجواب اس کے بعد آنے وائے دوجملوں میں دیا۔

کری تماز دونوں جمانوں میں سرفراز ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی حاضری میں تمماری فلاح وارین کاراز مضمرے۔ وٹیاو آ فرت میں اگر سرخرواور سرفراز ہونے کی امک ہے توسارے

كام چموژ كراية مولاكريم كى بارگاه يس حاضر جوجاؤ-ازان کابتداء على بيان كرده حقيقت كوايك بديمرد برايا جد إلقه الكبر، الله الكبر

آكە بىر مېتى ازىر بوجلئے۔ آ ثریں دین اسلام کے اعلیٰ ترین مقصد کے ذکر کے ساتھ اس اذان کو فتح کر دیا آتے اللہ

إلى الله يعنى الله تعالى كرسوا اور كوكى معبود شيس-

یہ چھوٹے چھوٹے اور بیارے بیارے جلے جودہ صدیوں سے فضائیں کو بج رہے ہیں اور سنے والے ہرروز پانچ باراس کوسنتے ہیں پر بھی طبیعتان سے سیر تمیں ہوتی۔ ول جاہتاہے کہ ہروقت یہ کلمات دہرائے جاتے رہیں ہم انہیں <u>سنتے رہیں</u> اور سن سن کر اینے ایمان کو تقویت پنجاتے رہیں۔ رتیا کے دوسرے فراہب کے ویرو بھی اٹی ہوجا یاٹ کے اعلان کے لئے مختلف

ذرائع اپنائے ہوئے ہیں لیکن دین حنیف نے اپنے ماننے والوں کو بار گاہ رب العزت میں حاضری کی وعوت و بینے کے لئے ایک اچھو آباور ولنشین طریقہ اینایا ہے۔ اس میں خور کرنے ے اسلام کے قلام مباوت کی عقمت کا حساس ہونے لگاہے۔

مکہ اور بیڑب کے حالات کانقابلی جائزہ

كمه كرمه أكرجه ذاي اور كاروباري لخاظ ع سفرے جزيره عرب من مركزي حيثيت كا

مال تھا۔ لیکن یہاں کی زہام افتدار قبیلہ قریش کے ہاتھ ہیں تھی۔ ان کے علاوہ جو آبال کہ میں سکونت پذیر سخے سیای امور میں ان کا کوئی دفعل نہ تھا۔ یہاں کے ہاشندوں کی عالب اکثریت بت پرست تھی۔ بت پرست تھی۔ ارد کر دکا ساز اعلاقہ بنجر اور ریکستان تھا آبیا تی کے ذرائع ہالکل مفتود تھے۔ لوگ حردوری کرتے یا تجارت کیا کرتے۔

اس کے بر عکس پڑپ میں مختلف قبائل آباد خے ان کے فد ہی مقائد ہمی متفاد اور مختلف نے اس کے بر عکس پروی ہمی کائی مختلف فیاں اور فرزج قبیلے، الل کھ کی طرح بت پرست نے۔ یہاں بہودی ہمی کائی تعداد میں آباد تھان میں ان تین قبیلوں کو بدی ایمیت مامسل تھی۔ بنونفیر، بنو قبینقاع، نور بنو قریقہ، ہر قبیلہ کی الگ بہتی تھی۔ اور اپنے آپ قلعے تے۔ ان کا پیشہ تجارت، نور سود خوری قبا۔ الله لحاظ ہے یہ بزے خوش صل تھے۔ ان کے علاوہ یہاں عیمائی ہمی تھے، کین ان کی تعداد ہمت قبیل تھی۔ اس کے علاوہ یہاں عیمائی ہمی تھے، کین ان کی تعداد ہمت قبیل تھی۔

ین اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام جیسا جلیل القدر رسول اور ورات جیسی آسانی کتاب عطافر الی تحی اس قوم نے ان کی قدر نہ پھائی اور اپنی کٹ جہتی کے باعث آب کو بیشہ پریشان کر تے ہے۔ ان کو بعد آنے والے انبیاء علیم السلام کے ساتھ بھی ان کاسلوک غیر شریفانہ اور برا اطافہانہ رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا تحضب بخت تعربی شکل میں نموو فر ہوا جس نے ان کی مرکزی مباوت کا بیکل سلیمانی کی اعضب بات این بھاری ۔ بہتر مردوزن کو بھیز بحریوں کی طرح ذرج کر دیا گیاباتی مائدہ الا کھوں افراد کو بحتی قیدی بناگر اپنے ساتھ بلل نے گیا۔ اس طرح بیود کی سلطنت اور سطوت کا خاتمہ ہوا۔ یہ نوگ منتشر ہوکر دنیا کے بلل نے گیا۔ اس طرح بیود کی سلطنت اور سطوت کا خاتمہ ہوا۔ یہ نوگ منتشر ہوکر دنیا کے بلک نے گیا۔ آلام و مصائب کی ان آئد جیوں بلک میں ذات اور خوبت کی زندگی بسر کرنے گئے۔ آلام و مصائب کی ان آئد جیوں میں حضرت موئی علیہ السلام کا ایک ارشاد ان کے لئے اسید کی ایک کرن تھا۔ جو ماج سی کے شرح موئی علیہ السلام کی انداز در کھی تھا متعزمت موئی علیہ السلام کی ایک مرتبہ فرمایا۔

"اور خداد ندنے بھو ہے کہا میں ان کے لئے اس کے بھائیوں میں ہے تیری اندائیک نی پر پاکروں گا۔ تیری اندائیک نی پر پاکروں گا۔ اور بی کام اس کے مند میں ڈالوں گا۔ اور جو کوئی میری اور جو کوئی میری ان پائون کو جن کووہ میرانام لے کر کے گانہ سے تو میں ان کا صاب اس ہے لوں گا۔ " (1)

انحطاط وادبار كياس طوش عرصه بيس جب بمي وه ان آيات كامطاعه كرت توان كويفين موجاآ کہ ان کے رسول کی میہ چش کوئی ضرور بوری ہوگی۔ بنی اساعیل میں سے ایک نی تشریف لائے گا جس کی برکت ہے ان کی شوکت رفتہ بھال ہو جائے گی اس نی کی جرت گاہ کی نشانیاں ان کے محیفہ آسانی میں درج تھیں۔ وہ اس بجرت گلو کی تلاش میں مدنوں سر کردال رہے آخر كاريبوديوں كے يد قبائل جب يمال ينج اور فدكوره نشانياں ديكھيں والنميں يعين اوكياك يى دومقام بجواس في كرم كى جرت كاوب كا- اس لخانمول خاس اميديمال ايخ فیے گا ویے کہ جبوہ نی مختم بمال تریف لائے گاؤید لوگ اس کے وامن رحمت سے لید جاس کے۔ اس کی اطاعت اور غلامی کاطوق ملے میں ڈال کر کھوئی ہوئی عظمتوں کے وہ پھرے مستحق بن جائیں گے۔ اس در میانی عرصہ میں جب بھی کفار ومشر کین سے ان کی جنگیں موتیں تووہ اس نبی موجود کے وسلہ سے بار کا اللی میں فتح و نصرت کی دعاما تکتے جو قبول ہوتی -جب رحت عالمیان عدد طیب می تشریف نے آئے تو مود فے بدی مسرت کاظمار کیا۔ السيريقين موكياك ان كے ني كى چي كوئى يورى مونے كلوقت آكيا ہے۔ ليكن جب السيرية چلا كديد في وسي عليه السلام كوراست از محمراً ابساس كي تعليمات كي تعديق كريا بهاورات وین کو قبول کرنے والوں کے لئے مید لازی قرار رہتاہے کہ وہ حضرت میج کی نیوت پر بھی اندان لے آئیں قان کے تیور بدل مجے۔ حضور پر فور کے بارے میں عقیدت کے جو جذبات ان کے سينول من التفاطم تصوه حمد عناد اور عداوت من تبديل مو كا-

ای طرح میں آئیں کے پاس جو آسانی صحافف تھان بی بھی متعدد مقالت ہراس نی حرم کی آمد کی خوشجری درج تھی۔ اس لئے دہ بھی ایسے رسول کی آمد کے لئے سرا پااتھار بنے رہے تھے۔ مثل کے طور پر انجیل ہو حتائی ہے آ بت طاحظہ فرماسیئے۔

وولین میں تم سے کے کتابوں کہ میرا جاتا تہادے گئے فائدہ مندہ کہ اگریش میں تم سے کے کا کروہ مندہ کہ اگریش نہاؤں گاتو اور میں نہاؤں گاتو است ہاتوں کا در دنیا کو گناہ اور داست ہاتوی اور دورات کے بار میں تسید وار فمرائے گا۔ "

(بوحناب١١، آيت، ٨)

اى ببك ايك اور ايت اعظ فرلية-

والیکن جب وہ سوائی کاروح آئے گاتو تم کو تمام سوائی کی راہ د کھائے گا۔

اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کے گانو یک سے گاوی کے محور حمیں آ تدوی خرس دے گا۔ " (او حالب ١١، آیت ١٣) لین عیسائیوں نے دیکھا کداس نی برایمان لائے اور اس کے دین کو قبول کرنے کا تیجہ او ب

ہو گا۔ کہ وہ اپنے بنیادی عقائدے وست کش ہوجائیں۔ حضرت می کواللہ کابیٹالمنے کے بجائے انہیں اللہ کا بند اللم كريں - ماليث كے بجائے اللہ كى وحدانيت براعان لے ائي كفرك عقيده كوترك كرك حسن عمل رائي الجلت كى بنياد ريمي - وه إب كو، فق الاندان

اور خداد تدى القيارات كالملك ند مجيس

یہ مقائد اگر چدان کی آسانی کتب کے سراسر خلاف تھے۔ لیکن پادر ہوں کی صدیوں کی

كاوشول سے وہ ان كے قلوب واذ بان من اس طرح يوست ہو كے تھے۔ كدان سے وست مش ہوناان کے لئے ممکن نہ تھا۔ اس لئے تی رصت صلی الله علیدوسلم پراجمان ال نے کے لئے وہ لوگ آ مادہ نہ ہوئے۔ یمود ونساری کے علاوہ اوس و تزرج کے قبائل یمان آباد تھے ب لوگ بت برست تصان کابیشه کاشکاری تھا۔ علم و فلانت ببرو تھے۔ ان کی الی حالت بھی میں دریوں کی طرح قاتل رفتک شاتھی وہ میںودی قبائل سے خوفزدہ رہے تھے۔ میود کامغاد اس میں تھا کہ وہ حصر نہ ہوئے ایکیں۔ وہ ان وسید کاربوں سے ان میں فتنہ وضاد کی آگ بمراكاتے رہے تھے۔ واقعہ جرت سے چند سال تل اوس و فرزج بن بعاث كے مقام ير مولناک جک مولی تقی جس میں ان کے سینکلودل اوجوان مارے سے تھے۔ اس جگ میں اگرچه خزرج کاپلزا بعدی ر باتها - لیکن در حقیقت دونول قبیلول فارتح اور مفتوح کا کچه مرفعل کیا تھا۔ محر محرصف ماتم بچھی نقی ہر طرف سے آو وفعال، تالہ و بکاکی آوازیں باند ہوتی رہتی تھیں۔ اس جاس نے دونوں قبلوں کے بروگوں کو بدس چین مجدور کردیا کدوہ کس موزول مخص کواینا حاکم مقرر کریں ماکدوہ ان کے در میان امن وسلامتی کی فضا قائم کرے اور ان میں جو جھڑے سرافھائیں عدل وانساف صور ان کاتصفیہ کرے۔ ان کی نظر احتاب عبداللہ بن اتى يرينى - متفقه طور يرفي كيا كياك كي تقريب منعقدى جائ جس من اس كى بادشايت كا بالاعده اطلان مواور اس كى تاج يوشى كى رسم باشابط طور يراداكى جائة چنانچه ايك زراركو مداللہ کے لئے سری آج تار کرنے کانوں نے عم دے ویا تھا۔

اس اناء میں کمہ کے افل مر اللہ تعالی کی رحمت کا بادل المودار ہوا۔ ان خاتدانوں کے چند افراد نے صنور پرلورکی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ بیرب واپس آگر برایک نے دی سر کری سے ا پالے ملتد اشرین اسلام کی تملی شروع کردی ۔ اور چند میدوں یک سادے شرکی کا یابیت کرد کا دی۔ ابن ائی کی آج ہو تی کی جملہ تجویزیں گلدستہ طابق نسیان بن کردہ گئیں۔ اس انها کی تربی ہو جدا تا ہے جب حضور کی آمہ کااے علم جواتوا نگاروں پر لوشے نگا۔ جب اوس و خزرج کے تقریباً تمام مرد و زن نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے لئے بھی کوئی جارہ کار نہ رہا کہ وہ بھاہر اسلام قبول کر لے ۔ بول آیک اور گروہ جو حبد اللہ بن افجاور اس کے حوار ہوں پر مشتل تعلق جو دی آئی کر ہم میں منافق کے نام ہے موسوم کیا گیا ہے۔ انہوں نے ہر موقعہ پر اسلام کی ترقی کی راہ میں دکاوٹوں کے بہاڑ کھڑے کے اور امت مسلمہ کو طرح طرح کی پر جاتھوں سے دو جار کرتے رہے ان امور کی تصیبل اپنا ہوتی پر موقع پر موقع ہوئی کی دو جار کرتے رہے ان امور کی تصیبل اپنا ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی کی جائے گی۔ افزا واللہ تعالی این کی جائے گی۔ افزا واللہ تعالی

مندرجہ بالاسطور کے مطالعہ سے آپ باسانی ان مشکلات کا اندازہ نگاسکتے ہیں جو اسلام اور وغیر اسلام کی سچائی کی اس سے بیزی ولیل اور کیا ہو سمتی سے کہ اسلام ان تمام رکاوٹوں کو جو چٹاتوں کی طرح مضبوط اور بہاڑوں کی طرح بلند تغیب ان سب کو خس و خاشاک کی طرح براکر لے حمیا۔

#### مؤافات (اسلاى بمائي جاره)

ا بروس الماللة تعالى عليه وسلم في والماللة الآلاداله الآلاداله المقال المروبائد كياكى سعيد روس البيك البيك الله تعالى عليه وسلم في والدان وحوت كوقيول كرابياله اس كاروه الماليه بهواكدان كي في الميل والول في النافوك سعير حتم كه تعلقات منقطع كر لئة اوران برقلم وستم كه بها أو المول في المالية في المالية في المول سع كث كر تعاره محدود الني شريس وجه بوئة فريب الوطنى كى ذهر كروب في مرس وست عالم صلى الله تعالى عليه وسلم ساسة على مرس مالية عليه وسلم ساسة المولة تعالى عليه وسلم ساسة بوئة فريب الوطنى كى ذهر كى المركز و بسلم ساسة المولة الم

جال فارساتھیوں کی ہیں ہے ہی اور ہے کی دیکھی نہ جا گی۔ نبوت کی دوررس تاہوں نے ایک ٹی داوری تفکیل کی اہمیت کو محسوس کیا جس کی بنیاداس دین توحید پراستوار ہو۔ اس میں قرشی فیر قرشی، عربی مجی، نقیر لور امیر، اسود واحمرے تمام امتیازات مٹادیے گئے۔ ہروہ فیص جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور ختمی مرتبت مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آیاوہ اس براوری میں شامل ہو سکرا تھی مرتبت مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو براوری میں شامل ہو سکرا تھی ہو کے لئے دو مرتبہ علی قدم افعایا ایک بار ہجرت سے پہلے اس اسلامی افوت کے رشتہ میں پروٹے کے لئے دو مرتبہ علی قدم افعایا ایک بار ہجرت سے پہلے میں، دو سری بار ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں۔ (۱)

كم كرمه من جنة لوك اسلام قبول كريك خصان من عدود وكو آلي من بحال مناديا-اس طرح وه شیرو شکر بوسطے باہمی محبت کا جذبہ یوں الد کر آیا کہ فیریت کی ساری بنیادیں منیدم ہو گئیں جو نوگ اسلام قبول کرنے کے باعث اپنی براوری ہے کٹ مجنے تھے اور اپنے اب کو تما تمااور بے سار امسوس کرتے تھے۔ اب وہ اپنے آپ کو عالی برادری کالیک معزز ركن تفسير كرت منك- ان تمام اراكين من اينائيت كاده جذبه بيدا بوهماكه تعلل اورب بي كا خيال فحر مجمى انتيس بريثان ند كرسكا- بداسلامي بعائي جاره ايسا بعنائي جاره قفاجس كي بنياد . خون، رنگ، نسل و زبان اور علا قائنیت جیسی انسانی و صدت کو یاره پاره کر دینے وفل مصبیتول پر ندر كمي كل عنى بلكداس كاساس عقيده توحيد تعاليك خداليك دسول، ليك كماب، ليك قبيله اور ایک کلہ، اس بھائی چارہ کے وروازے بلاا تمیاز ہر انسان کے لئے ہروقت کیلے تھے جس کا تی ولي بحروت ي واب مواشدان لاالداللالله واشدان محرر سول الله مول كيفين ك ساتھ ذبان سے محے اور اس براوری میں شامل ہو جائے۔ اس میں شامل ہوتے والوں سے بیر دس بوجهاجاناک مم س قبیلے کے فرد ہو۔ تم س طلب کیاشندے ہو تمماری مادری زبان کون ی ہے؟ تهاری مال حالت کیسی ہے؟ یہ سب امتیازات معنومی ہیں انسانیت کی عزت و شرف ى قاكو مار كروية والعيس بادى برحل في شرصيتون كى تجرون من جكرى بوئى اور بڑتی ہوئی انسانیت کو دعوت دی کہ انحوان مصنوعی اختیازات کواسے پاؤں تلے روند تے ہوے آ مے بدھو۔ آنلہ وَمَنَا لا شِيْكَا كَل وحداثيت كافرار كروجورب العالمين ہے۔ اوراس تى مرم كادامن بكرلوجور صد للعالمين بادراس اسلاى برادرى من شال موجاؤ-جن حغرات محابه كو حضورني كريم عليه الصاؤة والشليم في جرت سے يسلے كمد كرمه يس

ا به سیل الهدی، جلد ۳، مغیر ۵۲۷ و دیگر کتب میرت

اسلامی رشتہ اخوت میں مرود یاان سب کے نام تو مجھے دستیاب نسیں ہوسکے جن حعرات کے اساه گرای کتب سیرت و باری میں محفوظ رہ محتے ہیں ان کی فیرست پیش خدمت ہے۔ ابديعلى في مج مند ، عبد الرحل بن صالح الاسدى ك واسط ، زيد بن حارث ب روایت کیا ہے۔ ور سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مندرجه ذيل معزات كو آيس فتعرت ممزوين عبدالمطلب معرت زيدين حارث حعزت عبدالرحنٰ بن عوف معرت مثان بن مخان حغرت ابن مسعود معزت ذبيربن العوام معترت بلال حغرت عبيده بن الحارث حضرت سعدين الي و قاص معرت مصعب بن عمير حعزت سالم مونى الي مذيف حعرت ابوعبيده بن جراح معرت طوين عبيرالله معفرت سعيدين الي ذيد حطرت عمر فاروق حفرت ابو بكر صداق حفرت سيد بالومولانامجدر سول الله صلى الله عليه وسلم معفرت على بن الي طالب كرم الله وجهد رمني الله تعالى عنم الجنعين یہ جمائی چارہ بری برکتوں کا باعث بنا۔ مہلی بر کت تو یہ جوئی کہ جن حضرات سے اسلام تیل کرنے کے باعث ان کے بھائی بندوں نے سلام و کلام تک فتح کر دیا تھااور احساس تندائی جنبیں بار بار وستار بتا تھا۔ انہیں اس سے نجات ال مئی۔ وواب اپنے محدود خاندانوں کے

عبائے اپ آپ کولیک مظیم پاکیزه اور تن پذیر برادری کارکن محف محے۔ قرقی غیر قرقی، ہائمی، اموی، مخردی وعدوی وغیرہ چھوٹے چھوٹے تھیاوں میں بٹ جانے ہے اس معاشرہ میں جور كابتس بيدا بوكي تحي جن كى جزير ون بدن كرى بوتى جلى جالى تحير ان سب كاقلع قمع ہو گیالور ان کی جعیت ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانٹر مشتکم ہو گئی جس کی ہراےت و دسری اینٹ کاسلواین می-

اسلامی بھائی چارہ کے قیام کے لئے دو سراعملی قدم

مرور دوعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے جب مدید طیبه ی ورود مسعود فرمایا توبهاں کے مخصوص ماحول کے اپنے مسائل تھے جن کا حکیماند اور بروقت عل ضروری تھا یہاں جن حطرات في اسلام قبول كي تفاوه كى أيك قبيله كي افراد حس تصان كاتعلق مخلف قبائل سے تھا۔ ایے قبائل جو مدیوں سے ایک دو سرے کے ساتھ فوریز جنگیں اڑتے چلے آئے تھے بعض کا تعلق بو فزرج سے تمااور پکھ بنواوس کے افراد تھے۔ دونوں قبائل کی دیرینہ عداوت مملاح بیان نمیں ان کے علاوہ چند لوگ بیودیت کو چموڑ کر مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ سے ہجرت كرك أفي والع فرز ندان اسلام أيك الياانساني جم خفير تحاجن من مختلف هم كالمتلافات کے جراثیم موجود تھے کی دقت بھی کوئی طالع آزمااسلامی دعدت کو یارہ یارہ کر سکا تھا کونکہ اسلام الله كا آخرى دين تقاس الخ ضروري تفاكداس فقيد الشال انسائي معاشره كوان عوال كي عارت كرى سے بحايا جائے جو اس كے شرازه كو يراكنده كر كتے بيں نيز ضروري تحا۔ كد مغائزت اور منافرت کے امکانی اسباب وعلل کو قبل از وقت فیر موثر بیاویا جائے تاکہ یہ امت كاب الى كارى كومضوطى سے كازے د مح حلات كتنے ى اشتعال اكليز مول بيدى ان س

نیز لئے ہے مماجرین کے قاطوں کی آمد کاسلسلہ شروع ہوچکاتھا۔ ان کی آبرومندانہ آباد كارى كے لئے اليامانول تاركر نالازى تھاجس ميں انسار كوجو ميزيان تنے اس يو جدكى كر ال باری کا حساس نہ ہواور معمانوں کو بھی مکت ارام وراحت پنچائی جاسکے ان کے علاوہ مستقبل قریب می ملت اسلامیه کومتعد و شدید چیلنبول کاسامناکر ناتف اس کے لئے اسلامی معاشرہ جو متعدد مخلف الوع طبقات سے مبارت تھاس میں الی یک رحی اور یا حمت بیدا کر دی جائے کہ جوطا خوتی قوت ان سے تحرائے مسلمانوں کی اتحاد کی چٹان سے تکر اکر پاش پاش ہوجائے۔ ایک اہم اور فوری وجہ یہ بھی تھی کہ مهاجرین اپنے وطن اپنے الل وعمیل، اپنے حلقہ احباب ادرائے اموال واسباب سب چمو و کر مال اے تھے۔ عمال کے دہنے والوں سے ان کی کوئی جان بھان نہ تھی سوائے چند ایک کے ان میں ایم رشتہ واریاں بھی نہ تھیں وہ یمال آگر اپنے آپ کوب بارورد گرخیل کرتے تھوطن کی جدائی الل و عمیل کافراق اس یہ بارورو گر ہونے كا حساس ان كے لئے برداروح قرساتھا۔ ان تمام مقاصد كے حصول كے لئے نى رؤف رحيم صلى الله تعالى عليه وسلم في مماجرين اور السار كے در ميان املامي مواضات ( بھائي جاره ) كانظام كائم كيا علامہ سملى لكھتے ہيں۔ لِيُدُوهِبَ عَنْهُمْ دَحُنْنَةَ الْغُنْ بَةِ وَيُؤَاذِنْهَ هُوْنِ مُّفَارَقَ تَوَ الْدُهْلِي وَالْعَرَاثَةُ وَكَيْشُدُو وَيَشَقُدُ الْغُنْ بَةِ وَيُؤَاذِنْهَ هُوْنِ مُعْفِينَ مُفَارَقَ تَوَ

الاهل والعود و دیشد ادم بعص محوبه هی - " آک ان کے غریب الوطنی کے احساس کو دور کیا جائے اور این الل و عیال ہے جدائی کے وقت ان کی دلجو کی کا جائے اور ایک دو سرے سے ان کو تقویت پینچائی جائے ۔ " (1)

اب ہم ان افسار و مهاجرین کے اساء کر ای درج کرتے ہیں جو متند کتب سیرت میں تحریر کے گئے ہیں۔ علامہ ابن ہشام اولین سیرت نگار ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں جس کا ار دو ترجمہ چیش خدمت ہے۔

سید تارسول الله صلی الله علیه وسلم نے مهاجرین وافسار کے در میان بھائی چارہ قائم کیاوہ کتے جیں کہ جمیں بوں پہنچاہے اور ہم الله تعالیٰ کی پناہ ما تختے جیں کہ حضور تبی کریم صلی الله علیه وسلم کی طرف اسی بات منسوب کریں جو حضور نے ارشاد نمیں فرمائی۔

تَأَخُوا فِي اللهِ آخَوَ مِن آخُومُنِ ثُقَا آخَدَ بِيبِ عَلِي بَنِ آفِي طَالِبٍ وَقَالَ هَٰذَا آخِي وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَإِمَا مَ الْمُثَوِيُّنَ وَرَسُولَ رَبِ الْعَالَمِيْنَ الَّذِي كَيْسَ لَهُ خَطِلْمُ وَلَا تَطِيْرُونَ الْمِبَادِ وَعَلَى الْمُنَالِمِيُّ طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَمْنُهُ آخَوَيْنِ

" ني كريم في فرما يا دودو آپس بين بعائى بعائى بوجاؤ - پرسر كار دوعالم في سيدنا على ابن ابي طالب كا باتحد پكرا اور فرما ياب ميرا بعائى ہے - رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام رسولوں كر سردار، تمام متقيوں كا امام، اور رب العالمين كر رسول تھے بندوں بين نه حضور كا كوئى تيمل تعااور نه نظير - حضور في سيدنا على كوائيا بحائى تجويز فرما يا - "

| ذيب كن حفوظ                            | ا۔ حمزہ بن وہدائمطلب                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| الور حضورك آزاد كرده غلام تھے۔         | (جوالله تعلى اوراس كرسول ك شريخ              |
|                                        | حنور کے چاتھ)                                |
|                                        | ان دونوں ش سابتہ اخرت کوبر قرار ر کھا        |
| اللك العار                             | اساه معاجرين                                 |
| معلاين جبل                             | ٢- جعفرين افي طالب                           |
| خارجستان ذبير                          | ١٠- ايو بكر الصديق                           |
| لمثبان بن لملك                         | ١٠- عربن الحطاب                              |
| معدين معاذب تحل اني طلحه ذيدين سهل     | ۵- الوعبيده بن عبدالله بن جراح               |
| سعدين رق                               | ٧- عبدالرحن بن عوف                           |
| سلمستن سللمد                           | ٤- زيرين العوام                              |
| لوس بن طيت بن المنذر                   | ۸۔ میکن بین عقان                             |
| كعب بن ملك                             | ٩- طخدين عبيد فلند                           |
| الياين كعب                             | ٠١- معيدين ذيدين عمويين تغيل                 |
| ابوايوب خالدين زيد                     | اا ـ مصعب بن عمير                            |
| مُعَادِين إِشْرِين وُقَشِ              | ۱۲- ابوطفاف بن علبه بن ربيد                  |
| حذيف تن يكان                           | ۱۳۳ - عمارين يامو                            |
| المنت بين تمين شأس                     | اور بعض في عمارين يامر                       |
| المتذرين عمرالمتينق                    | ١١٠ - ايودر المغقاري                         |
| هُويم بن ساعده                         | ١٥- عاطب بن الي بنتعم                        |
| الإقدرواء                              | ١٧ - سلمان الفارسي                           |
| ابورٌوي مبدالله بن مبدالرحن المثني (١) | 14 موزن رسول الله)                           |
| محدتن مسلمه                            | ۱۸ - سعدين الي د قاص                         |
| سل ين منيف (۲)                         | 19_ ميداللدين مسعود                          |
|                                        | ا - ميرت اين اشام ، جلد ٢ ، صفي ١٢٢٣ با ١٢١١ |
|                                        | ۲- سیل الروی، جلد ۱۳، متی ۱۳۰۰               |

عاصم بن جبت ۲۰ عبدالله بن محتق ۲۱ - عبیره پن مارث بن مطلب عميرين جمام مغيان ين نسر ۲۲ ـ مفیل بن مارث اخی مبیره حيداللدتن بتبير ۲۳۔ تقین تن مارٹ عباس بن حماده بمن نعنيله ١٦٠ - عثان بن منفعون معاذين مأص ۲۵۔ حبرین فروان دافع بن معلی ٢٧ - مغوال ين ويب فيدالندين رواحد ۲۷ مقدادین عمرو ۲۸ ـ ذي الشولين يزيدين مفرث معشان نيتمد ٢٩- ابوسلمستن حيوالاسد ٣٠ - عامرين الي و قاص تعييب الت عدكي ا ۳۰ ـ حيوانندين متفعول ٣٧ - شاس بين عثمان حنظله بمن الي عامر طوين زيرالانصاري ١١٥ - ارقمين الي الارقم ١٣٠ - زيدين الخطاب معرباتن عدى سعدتن ذيدالاتهلى ۳۵- مروین مراقه معشرين حيدالمتثقد ٣٩ - عال ين يكير فروه ين عروالهامني ٣٠ - عيدانندين مخرمه ۳۸ ـ تخييس اين خدافه متذراين فحمه مباده بن فتحاش 174 - الى سيروين الى رجم ذيبكن المؤكِّن ٣٠ - مسطحين أعلق ام- الي مرقد الغنوي عباده بمن صامت ٣٢ - مُحَالِثُه بن بِحَلَى المحترين زياد

پہلے سترہ اسامہ سیرے این بشام سے نقل کے مجھے ہیں یہ اساد دیگر کتب سیرے بھی ہی موجد دیں۔ بقیر اسامہ سیل الہدی دالر شاد کے جلد سوم مسفلت ۵۲۹ قا ۵۳۲ سے نقل کے مجھے ہیں۔ سیل المدی کے مصنف نے ان کتب کے حوالے دیے ہیں جن سے انسوں نے یہ اسام اخذ کتے ہیں۔ ۳۳- عامرین قبرو طدث بن مِمنَته ۳۳- رنجنی مروین ملیه (۱) عقد مؤاخات کی آاریخ

باہی موافات کے نظام پر عمل کا آغاز کب ہوا۔ اس بارے بیں علاء کے مختلف اقوال ہیں۔ (۱) جرت کے یانچ ماہ بعد۔

(۲) جرت کے ٹوماد بعد۔ (۲) جرت کے ٹوماد بعد۔

(۲) جمرت سے تو کا جدر۔ (۳) جمرت کے لیک سال بعد۔

(۱۳) بمرت کے تیب من جزر-(۱۳) م

( م ) ہجرت کے تین اہ بعد۔

(4) جب حنور ني كريم صلى الله عليه وسلم مبير نبوي تغير قرمار ب تھے۔

وں) بہب سور ہی رہے ہی بدائے ہو ہے ہو ہوں میر رہ رہے۔۔ ان اقوال میں اسمح قبل یہ معلوم ہو آہے کہ مماجرین اور انصار میں مؤاخات اس وقت قائم کی گئی جب کہ معجد نبول کی تھیر ہور ہی تھی کیونکہ اس اہم کام کاطویل مرت تک التوا حکت نبوت سے مناسب معلوم نہیں ہو آ۔

## شبهات اوران كاازاله

يهال دوامور تحتين طلب بي-

حافظ این جیریہ نے اس بات کا ٹارکیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ علی مرتضی کو لینا بھائی بنایا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مؤاخلت کا متصدید تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں اور مشکلات بی باتھ بناسکیں آگہ دلوں بی حرید اللهت پیدا ہویہ متصد اس مؤاخلت سے حاصل نمیں ہو آگہ تکہ حضور کی طرح معزمت علی کرم اللہ وجہ ہمی مماجر شے اور مالی لحاظ ہے ہی ان کی حالت قابل دیک نہ تنی اس لئے حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کو این بھائی قرار دیناس لحاظ سے قطعاً مغید نہ تھا۔

لیکن حافظ این حجر عسقلانی رحمته الله علیہ نے این تیمید کے اس قول کی تردید کی ہے۔ آپ

للعتاب

هْذَارَدُ لِلنَّقِسَ بِالْقِيَاسِ أَيك جِيرِهِ نص عليت بعلامدابن تيميداس كوافي قياس

ے رد کردے ہیں اور بید در ست نسی-

آپ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن تیمید کالیہ کمناکہ اس مؤاخات سے وہ مقصد ضیں یا یاجا آجس مقصد کے حصول کے لئے یہ مؤاخات کا نظام قائم کیا گیاتھا یہ درست نہیں۔ انہوں نے خود اس حکمت کو نظرانداز کر دیا ہے فرماتے ہیں۔

وَاغْفَالٌ عَنْ حِلْمَةِ الْمُؤَاخَاةِ لِاَنَّ يَعْضَ الْمُهَاجِرْيُّ كَاتَ اَقُوٰى مِنْ بَعْضِ بِالْمَالِ وَالْعَشِيْرَةِ وَالْقُوْةِ فَوَافَى بَيْنَ الْدَعْلَى وَالْادْنَى لِيَزْتَفِيَّ الْادُنْ بِالْاَعْلِ وَيَسْتَعِينَ الْاَعْلَى بِالْاَدْنَى وَبِهِٰذَا التَّظْهُرُ جِكْمَةُ مُؤَاخَاتِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ لِعَبِلِّ رَفِي اللهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ هُوَالَّذِي كَانَ يَعُوْمُرِبِعَ لِي مِنْ عَهْدِ الصَّبَا وَقَبْلَ الْبِعْظَةِ وَاسْتُمْزَوْكُولُكُ مُوَّاخَاةُ خَمْزَةً بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ وَذَيْدِ بْنِ حَادِثْ لِلاَتَ زَيْدًا امُوْلاَ هُمْ وَقُدْ تَبِيَّتُ ٱخْوَتَهُمُ اوَهُمَا مِنَ الْمُهَاجِرُينَ " نیز انهوں نے اس محمت کو فراموش کر دیاجو دومها جرول میں انوت ا مُ كرنے من تھى كونك سارے مهاجر مال، قبيلداور قوت بل بكسال ند تھے بُعض کی مالی حالت ووسرے مهاجرین سے بھتر بھی ان کے قبیلہ کی کافی تعدار بجرت كرك أعنى حى وه روسرك مهاجرون س زياره بالثراور بدسوخ محے اس لئے نسبت فریب، کرور اور بے سارا مهاج کی اخوت کارشتہ ایسے مماہرے قائم کر دیا گیا جواس سے فائق تھااس طرح وہ اپنے بھائی کی مائی امراد کے ساتھ علی تعاون کر کے اس کے لئے باعث تقويت بن سكما تما حفرت على ك ماته مواخلت قائم كرف ك حكت يه ب كد حضور بعين ساعى آب كى مررسى فرمار بصحيحوبايمى الس تفاس كے باعث حضير فيان كوانا بمائى بنايا اور حضرت على كوانا امائی بنانے سے جو تقویت نصب ہوئی اگر کمی بوے سے بوے انصاری کے ساتھ سے رشتہ موافات قائم کیا جا آتو دہ انہیں نصیب نہ موآ۔ اس لئے یہ اعتراض کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ نیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے دعفرت عزہ اور حضرت زیدین حارف کے در میان بھنگی جارہ قائم کیا تھا حالانکدوہ دونوں مماجر تھے۔ " (1)

می بخاری میں ہے کہ عمرة القصناکے موقع پر حضرت زیدنے کما یاف اِبْنَةَ مَخْزَةُ إِبْنَةُ آخِيْ کہ

حعرت حزہ کی بٹی میرے بھائی کی بٹی یعنی جیتی ہے۔ اس لئے ابن تیمیہ کے اس اعتراض کی کوئی حیثیت نیس۔

دوسری بات جس کی طرف اشاره کرنا ضروری محتابوں وہ بہ ہے کہ چنداساء پر واقدی

نے افتراض کیا ہے وہ کتے ہیں کہ جمرت کے فدا بعد قائم کی ملی اس فرست میں بعض ایسے معلیہ ہے اس فرست میں بعض ایسے معلبہ کے بام بھی ہیں جو کافی عرصہ بعد جمرت کر کے مدند طیبہ پہنچ یا مشرف باسلام ہوئے دوقت جشہ میں تشریف فرما تھے۔ فروہ خیبر کے بوت حضرت جنفر طیار منی اللہ معد جمرت کے وقت حضرت کریف فرماتھے۔ فروہ خیبر کے وقت تشریف اللہ کا ماں وقت قائم کے جانے والے بھائی جارہ میں ان کا شامل ہونا

و سام معلوم نہیں ہوتا۔ اس طرح معرت سلمان فاری، فرور احد کے بعد مشرف باسلام درست معلوم نہیں ہوتا۔ اس طرح معرت سلمان فاری، فرور احد کے بعد مشرف باسلام ہوئے اور سب سے پہلے انہوں نے فرور خور تی شرکت کی اس طرح معرت ابو ذر خفاری،

برد اود احدے فروات کے بعد اجرت کر کے مید طیب مامز ہوئے۔ بدر اود احدے فروات کے بعد اجرت کر کے مید طیب مامز ہوئے۔

ان حفزات كامواخاة عن شريك بونادرست معلوم نس بويا-

واقدی کے اس شہر کا جواب مافقائین جرعسقلانی سفید دیاہے کہ اس موافات کاسلسلہ اگرچہ بجرت کے فیرابعد شردع ہو گیا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جولوگ اس وقت بجرت کر کمید خیبہ پنچ مجھ تھان کی افوت کارشتہ آو کسی افساری کے ساتھ قائم کر دیا گیا گئی اون ماخر ہونے والے مماہزین کے سلنے اس مگام موافلت کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی ایسانس ہے بلکہ یہ سلسلہ جاری رہاجب ہی کوئی مماہز بجرت کرکے آیا تواکی افساری کے گئی ایسانس کے بلکہ یہ سلسلہ جاری رہاجب ہی کوئی مماہز بجرت کرکے آیا تواکی افساری کے

ساتد اس کارشته افوت قائم کردیا جاتا۔ چنانچہ مانداین جرکھتے ہیں۔

بَاتَ التَّابِيَّ الْمَلْ لُوْرَهُ وَالْدُخْوَةِ الثَّابِيَةِ وَهُوَ الْبَيْعَ الْهُ الْاَخُوَّةِ وَاسْتَمَرَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ عُبَرِهُ مَا يَحَسُبِ مَنْ يَدْخُلُ فِي الْاِسْلَاهِ وَيَغِشْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَكَيْتُ بِاللَّا نِهِ آَنَ تُكُونَ الْمُؤَاخَاةُ وَقَمْتُ وَقُعَةٌ قَالِهِ مَا قُلْهِ الْهِ " يَاللَّا نِهِ آَنَ تُكُونَ الْمُؤَاخَاةُ وَقَمَتُ وَقُعَةٌ قَالِهِ مَا قُلْهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ اللهِ ا

اب سیل الروی، جارس، صفح ۱۳۳۵

بعائی چارے کی ابتدا ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم جب بھی کوئی اسلام قبول کر تا یا بجرت کر کے مدینہ طبیبہ میں حاضر ہو آاس کی اخوت کا رشتہ کسی افساری ہے معظم فرمادیتے۔ اور بیہ بھی ضروری خسیں کہ مؤاخلت کاعمل صرف آیک ون میں بخیل پذیر ہوا ہواور اس کے بعداس کا سلسلہ کانی عرصہ تک جاری رہا۔

نظام مؤاخات کے خوش کن نتائج

اس عکیمانہ حکت عملی ہے مسلم جماعت ہو مختف عناصر اور احزاب کاجموعہ تھی جن میں تفرقہ اور احزاب کاجموعہ تھی جن میں تفرقہ اور اختیار کے بیسوں عوائل موجود تھے۔ موافات کے اس تظام نے ان سب کوئیک امت میں تبدیل کر دیا جن کانفخ اور تفصان ، عزت وؤلت، فخو و فکست کوئیک کر دیا گیا۔ اور عبت بیساد کے ایسے رشتہ میں پرود یا کہ ان میں مفائزت کاکوئی جر تومہ تک باتی نہ رہااس نظام کی برکت ہے اجذبیت کی جو دیوار میں مماہزین وانصاد میں صائل تھیں وہ پیوند فاک ہو کئی اور بیسے برکت ہے اجذبیت کی جو دیوار میں مماہزین وانصاد میں سائل تھیں وہ بیوند فاک ہو کئی اور اسے میں دیا وہ استیا

مهاجر تعائیوں پر اپتاسب یک شار کرنے کے بے بین ہو سے ایکر و قریانی کی ایک مثالیں قائم کیں کد دنیاکی کوئی قوم ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ الم بندی اور المم مسلم نے صبیحییں بیں اور المم احمد نے اپنی مند بیں مندرجہ ذیل

الم علای اور الم مسلم کے تعلیمین میں اور الم احمد نے ای مند میں مندرجہ ذیل روایت کفش کی ہے۔ جس کارجمہ پیش خدمت ہے۔

حضرت الس سے مردی ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف جب جرت کر کے دینہ ہنچاتو حضور علیہ العسلوٰۃ والسلام نے ان کو اور سعد بن الرکیج افساری کو بھائی بھائی بنا دیا۔

رے جھے تم بازار کاراستہ د کھادو۔ چنانچہ انہوں نے انہیں بازار کاراستہ جادیا آپ وہاں مجھے خرید د فرو خت کی نفع کمایا۔ کچھ نی اور کمی ساتھ بھی لائے بازار جانالور کاروبار کرناان کامعمول بن ممیا چدروز بعد بارگار سالت میں حاضر ہوئے حضور نے طاحظہ قرمایا کہ ان کے کپڑوں یہ
ز حفران کے رنگ کے چینے پڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے پوچھا "مَهْ بَیّق" الیمیٰ سے رنگ کیے
چرکا ہے حرض کی یارسول اللہ! میں نے ایک خاون سے شاوی کی ہے۔ حضور نے وریافت
کیا۔ اس کو مرکیا دیا ہے حرض کی مجور کی شخطی کے برابر سونا دیا ہے۔ رحمت عالم نے ارشاد
قرمایا کہ والیمہ کر وخواوا کی بھیڑے۔ (۱)

الم بخاری نے اپنی محم میں آیک دوسری روایت نقل فرمائی ہے جس سے افساد کے جذبہ

ای کاپدہ چہاہے۔

ایک روز افسار نے آئی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی ارسول اللہ بھارے تھاتانوں کو ہمارے ور میان اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے در میان ہرا ہر بائشہ و بہتے مرشد پر جن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ گزارش قبول نہ فربائی بلکہ جواب و یاوہ بھار میں تہدارے ساتھ صد دار ہوں کے۔ مکیت میں تمیں۔ افسار نے عرض کی سیمفنا و کا کھٹنا ہم نے حضور کے فربان کوستا۔ ہم اس کے سامنے سر تسلیم فم کرتے ہیں۔ (۲) انساز کاول چاہتا تھا کہ اپنی منقولہ اور فیر منقولہ ہر جائیداو ہیں اسے مہاجر ہمائیوں کو صد دار ہوں کو تبدا نفس البیل اجازت تبیل دین تھی کہ وہ اس تھاسانہ ہیں کو حصہ دار ہوں کو تبدا نفس البیل اجازت تبیل دین تھی کہ وہ اس تھاسانہ ہیں مہاجرین اسے انساز کاول چاہتا تھا اسے مطابق کی دو اس کے سامنے مرد اور اس کے دیا تھا۔ اس کو مہاجرین اسے انساز ہمائیوں کا بردا احسان کی دہائیں کا بیٹرواست کر دیا تھا۔ اس کو مہاجرین اسے انساز ہمائیوں کا بردا احسان کی دہائیں کا بیٹرواست کر دیا تھا۔ اس کو مہاجرین اسے انساز ہمائیوں کا بردا احسان کی دہائیں ہماں آراء کی حدایت کی مولی سے فیلی غیرت کو کوارات تھا۔ نیز اسپنے ہماری مسلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم کی خدمت میں اظہار کرتے ہوئے آیک روز انہوں نے نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم کی خدمت میں اظہار کرتے ہوئے آلیہ و تاکہ و سلم کی خدمت میں اظہار کرتے ہوئے آلیہ و سلم کی خدمت میں اظہار کرتے ہوئے آلیہ و سلم کی خدمت میں اظہار کرتے ہوئے آلیہ و سلم کی خدمت میں اظہار کرتے ہوئے آلیہ و آلہ و سلم کی خدمت میں

يَارَسُوْلَ اللهِ هَارَائِينَا مِثْلَ قَوْمِ قَدِمُنَا عَلَيْهِمُ احْسَنَ مُوَّاسَاةٌ فِي كَلِيْلِ وَلا احْسَنَ بَذَّلَا مِنْ كَتِثْيُرِلَقَنْ كَفُوْنَا الْمَوُنَةُ وَاَشْرَرُوْنَا فِي الْمَهْمَا أِحَتَّى لَقَنَّ خَشِيْمُنَا أَنْ يَنْهُ هَبُوْل محزارش کی۔

ا - قاتم البيها ، جلد ٢ ، ملحد ٥٥١

٢ ـ فاتم النبي ، جلد ٢ ، ملح ٥٥٩

بالْدَجْرِكُلِهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَوَةُ وَالسَّكَرُهُ لا مَا الثَّيْتُوْمَلَيْمُ وَدَعَوْتُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُمْ-

" ارسول الله! يه قوم جن ك مهمان في كاجمي موقع لما ب يموفى چھوٹی ہاؤں میں جاری ولج ئی کرتے ہیں اور جاری بڑی ضرور یات کو بورا كرنے كے لئے اس ال فيامنى سے ثرق كرتے بي ہم إن جيسى کوئی قوم نیس دیمی - ہمنی کسی متم کی مشعب مجی نیس کرنے دیے اور ائی آمنی سے ہمیں پراحدوے ہیں اب وہمیں یہ مظالک رہا ہے کہ كيس سارے كاسار اجرو لواب مى ندلوث ليس اور ( ہم خالى ره جائيں ) حضور فرا يايانس مو كاجب تك تم ال كاس فياسى اورايار بران كى ستائش کرتے رہو مے اور ان کے لئے بار گاہ رب العزت میں وعاکرتے (1) "- Lu

انسارے اپنے باقات اور حرروہ زمینس اپنے مماہر بھائیوں کود سینے کی بار پایش کش کی۔ لیکن نی کریم جائے تھے کہ مماہرین تجارت پوشد لوگ ہیں فن زراعت انسیں برائے ہام والنيت إس لئ مهاجرين كي طرف سے اس ولكف كو تيول كرتے سے الكر فرما ديا كرتے۔ انسار نے وض كى يارسول اللہ! ہم باخبانی اور كائتكارى كے سارے فرائض خود انجام دیں مے۔ اس سے جو مجل اور اٹاج حاصل ہواس کو حضور ہمارے در میان اور ہمارے مهابر ہمائیوں کے درمیان نسف نسف ہانٹ و یا تیجنے۔

جب بنی تغییر کو جلاوطن کر دیا گیا توان کی حررومہ زمینیں حضور کے قبضہ میں آئیں رسول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في انعماد كوفرها يأكه تهمار عماجر بعائيوں كے لئے كوئى مال تسي ب اگرتم چاہوتو میں نی نفیری زمینوں کواور تمدارے اموال کو تمدارے ورمیان اور ان کے درمیان تختیم کرووں اور آگر تم چاہو تو تہمارے اموال تہیں واپس کرویے جائی اور ب منتود زمین صرف مهاجرین می تختیم کروی جائے۔

ان سرفروشان اسلام \_ این ا تاک بر کاه ش بعد علوس به عرض کی-

بَلُ قَيْمُوهِٰنِهِ وَيُهِمُ وَأَثْسِهُ لِهُوْمِ إِنْ الْمُوالِينَا مَا شِكْتَ .

يَادَسُولَ الله

" ہذرسول اللہ اید بونظیری حرروں زمینی قوصفور سب کی سب ہارے مہان مہاجر ہمائیوں میں تھیے میں ہمارے مہان کے درمیان اور ہماری زمینوں کو بھی ان کے درمیان اور ہمارے درمیان جس طرح حضور جاہیں بانث دیں۔ "
اس وقت یہ آ بت مبارکہ نازل ہوئی۔ دی کے درکو گاٹ پہلائے خصکات کے درمیان میں انگر دی کے درکو گاٹ پہلائے خصکات کے درکو گاٹ پہلائے درکو گاڑے درکو گاٹ پہلائے درکو گاڑے درک

حاور ترجیج دیج جیں انسیں اپنے آپ پر اگر چہ خود انسی اس جن کی شدید جاجت ہوں "

ان پیکشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن مماجرین نے اپنے افسار ہوائیوں پر اپنا ہو جو والنا مناسب نہ سجھا اور ہر ایک نے اپنے ووق کے مطابق کاروپار کرتا شروع کر ویا۔ حضرت عبدالر حمٰن من موق کے مطابق استجیں کہ اندوں نے پنافسار بھائی سے مہدالر حمٰن من موق کے بالد علیہ وسلم کی بازار کا راستہ ور یالات کیا اور وہاں خرید و فروشت شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعلق کی کر کت سے آپ کو اتن ترقی ہوئی کہ بھو عرصہ بدوجی سان تجارت سے الدے ہوئی مدیقہ رضی سے اللہ عند معرت عائشہ مدیقہ رضی سے اللہ عندا کر جینے ہوئی تھی کہ بائی حق بائی تھی۔ ایک وقد معرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عندا کر جینے ہوئی تھی کہ اپنی سواونٹ مالمان تجارت سے الدے ہوئے مید طیبہ کی معرت میدالر حمٰن بن موف کے پانچ مواونٹ مالمان تجارت سے الدے ہوئے مید طیبہ کی مندی میں ۔ اور لوگ مالمان خرید نے کے لئے بھائے جائے جیلے جیں معرت عبدالر حمٰن سے اور لوگ مالمان تجارت کو اللہ کی راہ می صدقہ کر ویا۔

نی نغیر قبیلسکی حرد که ارامنی سے جو قطعہ زین حصہ ی آپ کو ملاوہ آپ نے چالیس بزار ویلر یش فرو شت کیالور سے ساری رقم از واج مطرات میں تقییم کر دی۔ (1)

اى طرح حضرت حمان رضى الله عند في مجودول كى خريد و فروعت كاكلروبار شروع كيا-عَنْ سَعِيْدِ بِنِ الْمُسْيَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَّانَ دَضِى اللهُ عَنْهُ يَغْطُبُ عَلَى الْمِنْ بَرِوهُو يَعُولُ كُنْتُ اَبِّتُاءُ الشَّهْرَونَ بَعْلَى قِنَ الْيَمُودِ يُقَالُ لَهُو بَيْوَ قَيْنُقَاعَ فَأَبِيْعَ \* يهويْجٍ وَ بَنَعَ ذَلِكَ دَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ وَقَالَ يَاعُمُّانُ

اِذَا الشَّكَرُيْتَ فَأَلْمِتِلُ مَاذَا المِعْتَ فَكِلْ-

" حضرت سعیدین سیب کتے ہیں کہ یں نے صفرت میان کو مغیریر خطبہ و سے ہوئے اس کے بعد میں بدو ایول کے لیک قبیلہ بوقیة قاع کے سے کم میں بدو ایول کے لیک قبیلہ بوقیة قاع کے سے مجوریں خرید کا اساؤہ والسلام کو جب یہ خبر پنجی تو جھے فرایا اے مثان! جب مجوریں خرید دیگر والور جب بچوتو باپ کر دیا کرو۔ " (1)

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ حضرت حال رضی اللہ صند مجوروں کی خرید و فروشت کیا کرتے تھے۔

عفرت سيدنااو بكرصديق رضى الله عندمند طبيبه كى نواحى بهتى تنظيم الامت يذير بوئ السيد كالمت يذير بوئ السيديال كيرك كي تجارت كرت شيد -

مرید طیبہ کا یہ معاشرہ جس کو سر کار دوعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عکیمانہ تھکت ملی ہے وجو دیخشا۔ دوعناصر بر مشتمل تھا۔ آیک طرف افسار تھے ہو سرایا علوس وائی ارتھے۔ اپنی معقولہ اور غیر معتولہ جائیدا دیں اپنے مہاجر ہوائیوں میں نصف نصف تھیم کرنے کی صدق ول ہے پیشائیس کر رہے تھے۔ دو سری طرف جسور و فیور مهاجر تھے۔ جو اپنے کریم النفس میریانوں پر وجو بننا پینر جسی کرتے تھے۔ خود اپنی بہت مردانہ اور محنت شاقہ ہے اپنے لئے رزق طال علاق کرتا چاہے تھے۔ یہ دونوں طبقے اپنی چگہ عدیم الشال تھے اور سے سب نگاہ مصلفوی کا فیض تھا جس نے اضیں شیر و شکر کر دیا تھا۔ اجنبیت اور مفائزت کے سارے موال کی بیا تھی کرکے رکھ دی تھی۔

صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيْهِ وَصَفِيْهِ وَنَبِيْهِ عُمَثَلِ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ مِنَ الْلَهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَالِ

#### اسلامي توميت كي محرى بنياد

حضور نی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس انتقابی اقدام سے پہلے بے شہر قوش کرہ ارض پر آباد تھیں لیکن ان کے سابی اور معاشرتی اتھادی اساس، زبان، رنگ، نسل یا وطن تھی۔ ان جملہ بنیادوں میں انسانی معاشرہ کی بربادی کے جو عوامل مضمر تھے۔ ان کی حشر سلانیوں کے حلی تجرب بارباہو بچکے تھے۔ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم لے اسلامی

ارمندنام احد جلدا، من ۹۲

معاشرہ کی تھکیل کے لئے ان بنیادوں ہیں ہے کی بنیاد کو استعال جس کیا ہاکہ رہے۔ نسل،
زبان، اور وطن کے تمام اخیازات اور ان سے پیدا ہونے والی برنوع کی صبیتوں کو باطل قرار
دے دیالور اپنی است کے اتحاد کی بنیاد فقاد میں اور حقیمہ کو قرار دیا۔ بردہ فخص جو دین اسلام
کو قبول کر باہوں عربی ہویا تھی، شرق ہویا غربی، اسود ہویا حرباہے ہو یافقیر، کوئی زبان ہو آبودہ
اس معاشرہ کا فرد بن سکتا ہے۔ اس کی لیک وجہ یہ بھی حمی کہ اللہ تعالی نے سرور عالم صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم کو سی ایک خطہ، سی لیک وجہ یہ بھی حمی کہ اللہ تعالی فریس بیجا تعالیک
مارے جمانوں کے لئے باقیام قیامت سرایا رحت بناکر مبعوث فرمایا تھا۔ حضور ایک عالمیے
مارے جمانوں کے سائے باقیام قیامت سرایا رحت بناکر مبعوث فرمایا تھا۔ حضور ایک عالمیے
مشتر میں پردنا، انسیں ایک امت بنانالور ایک عالی اخوت میں خسان کر ناتھا۔ موافیات کی اس
عرب سی مقصد کی تجیل ہوئی۔ اور تمام محلف الذی عناصر میں دین اسلام کی بنیاد پر بھائی
عرب سی مقصد کی تجیل ہوئی۔ اور تمام محلف الذی عناصر میں دین اسلام کی بنیاد پر بھائی
عرب حاس مقصد کی تجیل ہوئی۔ اور تمام محلف الذی عناصر میں دین اسلام کی بنیاد پر بھائی
عرب حاس مقصد کی تجیل ہوئی۔ اور تمام محلف الذی عناصر میں دین اسلام کی بنیاد پر بھائی
عرب حال مقدر مضوط کر ویا۔ تمام کوئی توزیق عناصر میں دین اسلام کی بنیاد پر بھائی
طرح متحکم اور مضوط کر ویا۔ تمام کوئی توزیق عضور سی میں دخت اندازی نہ کر سے ا

## اجتماعی، اقتصادی، سیاس اور دفاعی تنظیم

جس طرح پہلے عرض کیا جائے ہے کہ دینہ طیبہ جس مسلمانوں کے علادہ یہود ہوں کی لیک طاقتور جمیت موجود تھی۔ وہ معاش لحاظ ہے بھی خوش حل تھے اور صاحب کاب ہونے کے باصف علی طور پر بھی اوس و خزرج پر فرات رکھتے تھے۔ یہاں کے معاش میں اس وقت تک اتفاد اور یک رقی پر احمی ہو سے تھے۔ یہاں کے معاش میں اس وقت تک اتفاد اور یک رقی پر احمی ہو سے تھی۔ یہاں کے معاش میں اپنے ماتھ نہ طایا جائے بیزاسلام کے اولین و عمی رو ساتھ تھے۔ ان تمام اندرونی اور پرونی مشکلات ہے بھی وہ اس چھوٹی می بہتی پر حملہ آور ہوسکتے تھے۔ ان تمام اندرونی اور پرونی مشکلات ہے جود آزہ ہو نے کے ایک وسیح البنیاد مشوری ضرورت تھی اس لئے رجمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اس کے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک و ستاویز ہے در بعد مرید طیبہ کے جملہ باتندوں بالا تھارت کے علاوہ یہاں کے یہود ہوں کو جس میں مماج میں وافسار کے طاوہ یہاں کے یہود ہوں کو اس کا مرتب کے در بعد مرید طیبہ کے جالم الشار کی المام و مساور کی ایک و ستاویز کی اور بید و قدید ہوں کا انتداز کی جس میں الدین الم انتہ کی المام کی المام کی ایک و ستاویز کی اور بید اللہ انتخاب کی المام کی الم الم کی میں الدین الم الم کی دوران ویرونی خطرات کا مقابلہ کر لے کے لیک اشار میں المام کی موالد و اکام وید اللہ میں معام سے جائی نظر ہم اس کا حربی متن الدین الم کی اس کا حربی متن الدین الم الم کی الم کی میں الم کی میں الدین کی دوران میں کی دوران میں والد سے کو والد سے کو ورب ہیں۔

يسيرانلوالزخان التجير

ا- هذه اكِتَابُ مِنْ فَهُمْ إِلنَّهِي (رَسُولِ اللهِ) بَيْنَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُسُولِمِينَ مِنْ فَرَيْشِ (وَالْمُلِ) يَثْوِبَ وَمَنْ تَلِيحَاهُ

فَلَحِنَّ عِهِمُ وَجَاهَ لَا مَعَمَّةُمُ

٢- إِنَّهُو أُمَّةٌ وَالِمِلَاثُا وَنَّ دُونِ التَّاسِ

٣- أَلْهُهَا جِرُوْنَ مِنْ قُرَلْشِ عَلَى رَبْعِتِهِ مَ يَتَعَاقَلُوْنَ بَيْنَهُمْ هُ وَهُمْ يَعْلُ وَنَ عَلِينَهُ مُو يَالْمَثَرُوفِ الْوَسْطِ بَثِينَ الْمُوْمِنِيْنَ م. وَبَهُوعَوْ فِ عَلْ رَبْعَتِهِ مُرَيِّعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلُهُ وَالْدُولْ وَ

كُنُّ كَارُتُوَةٍ تَنْفِئَ عَانِهُمَا بِالْمُوْهِ فِدَالْقِسْطِ يَبْنَ الْتُوْمِينَ ٥- وَبَوُ الْحَادِثَ رَبُّنُ الْخِزْرَةُ مَلْ مَنْ مَنْعَتِهِ وَيَعَمَّا فَلُوْنَ مَمَا قِلَهُ وُ الْدُولَ وَكُنُّ كَارُنَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمُعُوفِيْ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ -

٥- وَبَوُّسَاهِمَاهُ ، عَلَى رَبَعِيَهِ فَيَتَهَا كُلُوْنَ مَعَا فِلَهُ وَالْدُفْكَ وَكُلُّ كَا رَعَوْ تَقْدِى عَالِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسُطِ بَيْتَ الْمُؤْمِنَاتُ -

٥ وَبَوُ جُشَقَةٍ عَلَى دَبْهِمَ إِلَهُ عَلَى الْعَرَاقِ الْمُعْلَقِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الل

وبور سهار معى ربيه ويها دون ساويه الوسورية والموادوي وكُلُّ طَائِفَةٍ تَقْنِي عَالِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْوَسُطِ بَيْنَ الْمُؤْونِيْنَ - الْمُؤْونِيْنَ -

٩. وَبَهُوْعَمُ وَبُنِ عَوْفِ، عَلَى دَيْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُّ الْاُوْلُ وُكُلُّ طَالِقَةٍ تَقْدِى عَالِيَهَا بِالْمَعَمُّوْفِ وَالْسِيْطِ بَئِينَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

ا۔ وَبَثُوالنَّهِيْتِ عَلَى لَغِيَّهِمْ يَتُعَا فَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَٰى وَكُلُّ طَالِقَةٍ تَقْلِي ئَ عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسُولَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ - اا - وَبُوْ الْاَوْسِ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَمَا قَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُوْلَى وَ لَكُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُوْلَى وَ كُلُّ طَالِفَةَ وَتَقْدِي عَالِيْهُمَا بِالْمَعْرُونِ وَالْقِسُوا بَيْنَ الْمُعْرُونِ وَالْقِسُوا بَيْنَ الْمُعْرُونِ وَالْقِسُوا بَيْنَ الْمُعْرُونِ وَالْقِسُوا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

النَّوْمِيْنَ لاَ يَتْكُونَ مُضْمَحًا بَيْنَهُ وَإَنْ يُعْمُونَ عُرِيْنَ مُضْمَحًا بَيْنَهُ وَإِنْ يُعْمُلُونَ عُرِيْنَ إِنْ يَعْمُلُونَ مُضْمَحًا بَيْنَهُ وَإِنْ يُعْمُلُونَ عُلْمَا مِنْ إِنْ فَيْمَا وَ أَوْعَقْلِ .

١٥- وَلَا يَقْتُلُ مُوْمِنَ مُوْمِنًا فِي كَافِرٍ. وَلَا يَنْصُرُكَا فِلَا عَلَى مُوْمِنًا مِنْ كَافِرٍ. وَلَا يَنْصُرُكَا فِلَا عَلَى مُوْمِن -

٥١- وَإِنَّ دِمَةُ اللهِ وَاحِدَةُ يُعَبِّرُ عَلَيْهِمْ الْمُنَاهُمْ وَإِلَّى الْمُعْنِينِ وَالْكَاهُمْ وَإِلَّ

اللَّهُ مَنْ تَسِعَنَا مِنْ يَهُوْدٍ قِإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْدُسْوَةَ غَيْرَ
 مَغْلُوهِ مِنْ وَلامُتَنَاصِرَ عَلَيْهِ وَ-

٤١- وَإِنَّ سِلْوَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاحِنَةٌ لَا يُسَالِهُ مُؤْمِنَّ دُوْنَ مُؤْمِنٍ فَى كِتَالِ فَي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا عَلْ سَوَالِهِ دُعَنَ لِي بَيْنَهُمُّ -

١١٠ وَإِنَّ كُنِّ غَاذِيَةٍ غَرَتْ مَعَنَّا يُعْقِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا

١٥- كَانَّ الْمُؤْمِنِيْنَ يُهِثُ يَعْضُهُمُ مَّعَتْ يَعْضِ بِمَا كَالُ
 دِمَاءَ هُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ ـ

٠٠ - وَلِنَّ الْنُوْمِنِيْنَ الْمُنْوَيِّنَ عَلِى آخْسَنِ هُدَّى وَٱقْوَمِهِ ١٣ - وَلِنَّهُ لَا يُعِيْرُمُثْهِ لِكُ مَا لَّالِلْمُنْيْشِ وَلَا نَفْسَا وَلَا يَحُولُ وُونَهُ عَلَى مُؤْمِن -

١١ - وَاتَّهُ مَنُ إِعْتَبَكَا مُؤْمِنًا قَتُلاَّ عَنْ يَقِنَةٍ وَانَّهُ قَوْدً بِهِ إِلَّا أَنْ يَرُونِي وَلِيُّ الْمَقْتُولِ (بِالْعَقْلِ) وَإِنَّ الْمُؤْمِنِيُّيَ

مَلَيْدِكَا ذَةً وُلَا يَعِلُ لَهُمُ الَّادِيَامُّ عَلَيْهِ-٣٠- وَإِنَّهُ لَا يُعِلُّ لِمُؤْمِنِ أَكْرَيْمَا فِي هٰذِهِ القَمِينَةَ وَأَمَّنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ أَنْ يَنْصُرُ عُمَّدُكًّا أَوْ يُؤْدِيْهِ وَأَنَّ مَنْ نَصَهَا أَوْاوَاهُ مُوانَ عَلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ وَغَضَبَهُ يُوْمَ الْتِيمَةِ وَلَا يُرْخَنُ مِنْهُ صَرِّكٌ وَلَا عَنْكُ. ٣٠ - وَإِنْكُوْمَهُمَا إِخْتَلَفْتُو نِيْهِ مِنْ شَيْهِ كُونَ مَوَدَّةُ إِلَى الله وَإِلَى غُمُنِّي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْقَ ٢٠٠ وَانَّ الْيَهُودُ يُنْفِقُونَ مَمَ الْتُؤْمِنِينَ مَا دَاهُوا عُتَارِبِينَ ١٥- وَإِنَّ يَهُوْدَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةً مُعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِدِينَهُمْ وَلِلْمُ يَلِينَ وِينَهُوْمُ وَالنَّهِمْ وَانْفُسُهُمْ وَلِا مَنْ ظَلَّمَ وَاثِمَ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْتِمُ إِلَّا نَفْسَهُ وَاهْلَ بَنْيَتِهِ -٢١- فَلاَنْ لِيَهُوْدِ بَنِي النَّهَا لِمِثْلُ مَالِيَهُوْدِ مَنِي عَوْفٍ ٢٠- وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارِثِ وَمَثَّلَ مَالِيَهُودِ بَنِي عَوْفِ ٢٠- وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِيْ سَاعِدُو مِنْ مَثَلَ مَالِيهُودِ بَنِي عَوْفِ ٢٩ - وَإِنَّ لِيَهُوْدُ بَنِي جُشِّهِ مِثْلَ مَالِيهُوْدِ بَنِي عُوْنِ

٠٠- وَانَّ لِيَهُوْ وَبَنِي الْآوَسِ وَثُلَّ مَالِيَهُوْ وَبَنِي كُوْ فَيَ ٢١- وَإِنَّ لِيَهُوْ وَبَنِي تَعْلَيْهُ مِثْلَ لِيهُوْ وَبَنِي عَوْفِ إِلَّا مَنَ خَلْلُو وَ الْقِدَ - كَانَهُ لا يُوْتِهُ إِلَّا نَفْسَهُ وَاهْلَ بَنِيتِهِ ٢٣- وَانَّ جَفْنَةَ بَطْنِ فِنْ تَعْلَيْهَ كَالْفَسِمِهُ عَ

٣٦ ـ وَإِنَّ لِيَنِي الشُّطَلِيَةِ مِثَلُ مَالِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَاتَّ الْبِزَدُونَ الْإِثْمِ ـ

مَانَ مَوَالِى تَعْلَبُ كَانْفُرِهِدْ
 مانَ بِطَانَةً يَهُوْدِكَانْفُرِهِدْ

٣٩- وَانَّهُ لَا يَعْرُجُ مِنْهُو لَمَنَّ الْآبِاذُ فِي مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

٣٣٠ - قَالَتُهُ لَا يَنْحَجِزُ عَلَى ثَأَدِّجُرْجٍ وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَيِنَفْسِم

وَأَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظَلْوَ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى أَبَّرِهْ مَا -٢٠ - وَأَنَّ عَنَى الْيَهُوْدِ نَفْقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ نَفْقَتَهُمْ وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ عَارَبَ الْمُلَ عَنْ وَالصَّرِيْفَةِ وَأَنَّ يَيْنَهُ وُ النَّصْحَ وَالنَّصِيُّحَةَ وَالْبِرِّدُونَ الْإِنِّمِ-٢٠ ي - وَإِنَّهُ لَا يَأْ إِنُّهُ إِمْرُهُ بِعَلِيْفِهِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظَّالُومِ -٨٠ - وَإِنَّ الْيَهُودُ كُنِّفِقُونَ مُعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَامُوْا فَعَارِينِينَ . ٢٩- دَانَ يَثْرَبَ حَرَامٌ جَوْ ثُهَا إِرَهُ لِي هَٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ. ٣٠ وَإِنَّ الْجَارُكَالِنَّفْسِ مَيْرُمُضَارِ وَلَا الْهِ m - وَإِنَّهُ لَا تُجَازُخُرُمَةٌ إِلَّا بِإِذْ إِن الْمُلِلِهَا -٣٠ - وَلِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ اَهُلِ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ مِنْ حَرَبْ أَوْ إشَّتِهَادِيُخَافُ مَسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدَهُ إِلَى اللهِ وَلِلْ مُحَمَّدٍ زَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّقَ - وَأَنَّ اللَّهُ عَلَى أَنَّقَى في هذه الصَّحِيفَةِ وَأَبْرُهُ. ٣٠ - وَإِنَّهُ لَا عُمَّادُ قُرَيْنٌ وَلَا مَنْ نَصَرُهَا -٢٠ - وَإِنَّ بَيْنَهُ وَ النَّصَرَعَلَى مَنْ دُهُو يَرْبُ-٢٥- كَاذَا دُعُوا إِلَّى صُلِّحِ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ فَيَانَّهُمْ يُمتَالِّوْنَ وَيَلْبَسُوْنَهُ وَانْتَهُمُ إِذَا دَعَوْا إِلَى مِثْلِ وَلِكَ فَإِنَّ لَهُ وْعَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْ خَارَبُ فِي الدِّينِ-٥٧٠ - وَعَلَىٰ كُلِلَ أَنَابِي حِقَتُهُ فُوهِنَ جَانِهِمُ اللَّذِي عَبَالُمُ ٣٠ - وَإِنَّ يَهُوْدَ الْآوْسِ مَوَالِيَهُمْ وَانْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَالِاَمْلِ هذية الصَّرِينَهُ مَّ مَعَالَهِ رَا أَحَمِّنِ مِنْ اَهْلِ هَذِهِ العَجِينَةَ وَ وَلِنَّ الْبِرَوُوْنَ الْإِنْمِ وَلَا يَكْمِيبُ كَاسِبُ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَلَ اللهُ عَلَى أَصْلَ إِن مَا فِي هَٰذِهِ الفَّمِيْفَةِ وَأَبْرِهِ ٥٨ - وَإِنَّهُ لَا يَعُولُ هٰذَا الْكِتَابُ دُوْنَ ظَالِمٍ آوَا يُمِ وَإِنَّ يُعَنَّى خَرَجَهُ امِنْ وَمَنْ قَعَدَ أُمِنْ بِالْمَوِيْنَةِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَرَ

وَلِكَ اللهَ حَاثَلِمَنَ بَرُوالَّهُ فَي وَهُمَتَكَّ زَسُولُ اللهِ (مَسَلَى

الله عَليَّة وسَلَّمَ الواكل الياب، ص٥٩ ١٢

اس منشور کے زاجم مخلف مصنفین اور ماہرین نے سکتے ہیں۔ جھے ان سب می سے وہ ترجہ زیادہ پیند ہے وہ اس منشور کا ترجہ زیادہ پیند سنی کے اس منشور کا وی ترجمہ دیا ہے اس کے اس منشور کا وی ترجمہ دیا ہے کا شوار قاء " میں

وی رجمه دید محری ہے۔ موان سے معلقہ محد مول مل

واكرمانب لكي بي-

مندر جبالا مندر کو محف کے لئے اور آئندہ حوالوں میں آسانی کے لئے مناسب بیب کہ مندرجہ بالا وستاوین کا مطلب حسب سابق قوسین میں وینے کے بجائے وفعات کی صورت میں کھاجائے جنانچداے ہم ہوں تر تیب وے سکتے ہیں۔

ا۔ یہ تحریری دستاویز ہے اللہ کے نبی محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی قریش، بٹرب کے الل ایمان اور این نوگوں کے باب میں جو ان کے اتباع میں ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کے جراہ جگ میں حصہ لیں۔

۲۔ یہ (تمام گروہ) دنیا کے (دوسرے) نوگوں سے متاز و ممیز ایک علیمہ ہ (سایی) وصدت متصور ہوں گے۔

-- مهاجرین جو قرایش میں سے جی ملے حالہ دینوں اور خون بهاو غیرہ کے معالمات میں ایٹ قبیلہ کے مطالب فدیہ میں ایٹ قبیلہ کے مطے شدہ رواج پر عمل کریں سے ایٹ قبیلہ کے مطالب کا بر آؤ دے کر چمزائیں مے اور دو سرے مسلمانوں کے ساتھ عدل وانساف کا بر آؤ کریں گے۔

۳۔ اور یوعوف بھی اپنی بھوں پر قائم رہیں کے اور خون مباو فیرہ کاطریقہ ان بیں حسب سابق قائم رہے گاہر کردہ عدل وافعاف کے قاضوں کو فوظ رکھے ہوئے

ا پنے قیدیوں کوفد میہ وے کر چھڑائے گا۔ ۵۔ اور بنو حارث بھی اپنی جنگوں پر قائم رہیں گے۔ اور خون بما کا طریقہ ان میں

ا۔ اور جو معرف بن ہی جموں پر قام رہیں ہے۔ اور حون جا قاطرید ان میں حسب دستور سابق رہے گا۔ ہر گروہ عدل وافساف کے قاضوں کو طو قار کتے ہوئے ہوئے گا۔ موسے آپ قیدی کوفدیہ دے کر چھڑائے گا۔

'۔ اور بنو ساعدہ بھی اپنی جگوں پر قائم رہیں گے۔ اور خون برا کا طریقہ ان میں حسب دستور سابق رہے گا۔ ہر گروہ عدل وافصاف کے نقاضوں کو طو قار کھتے مواے اپ تیدی کوندیہ دے کر چھڑائے گا۔

2- اور بنوجش، اپن جگهول پر گائم رجی کے اور حسب سابق اپنے فون بمال کر ادا کریں کے اور برگروہ عدل واضاف کے نقاضوں کو طو قار کھے ہوئے اپنے تیری کوفدیہ دے کر چیزائے گا۔

۸- اور یو نجارا بی جگول پر قائم رہیں گے اور حسب دستور سابق اپناخون بمال کر ادا کریں گے اور بر گروہ مدل و انسان کے قاضوں کو طوظ رکھتے ہوئے اپنے تیدی کو فدید دے کر چیزائے گا۔

اور ہو عمردین عوف، اپنی جگموں پر قائم رہیں کے ادر خون بماد فیرہ کا طریقہ ان
 یمی حسب سابق جلائی رہے گا۔ ہر گردہ عدل واضاف کے تقاضوں کو لمحوظ رکھے ہوئے اپنے قیدی کوفدیہ دے کر چھڑائے گا۔

۱۰- اور بنوالنیست اپنی جگوں پر قائم رہیں کے اور خون بماحسب مابق مل کر اوا کریں کے اور ہر کروہ عدل و اضاف کے قاضوں کو طوظ رکھتے ہوئے اپنے تبدیوں کوفدیہ دے کر چیزائے گا۔

11 - بۇالادى، اپى جگول پر قائم رېي گے اور خون براد غيره كاطريقه ان چى حسب سابق قائم رہے گاہر گروہ عدل دانساف ئے قاضوں كو طوي ركتے ہوئے اپنے قبدى كو فديد دے كر چيزائے گا۔

۱۱۔ اور الل ایمان اپنے کی زیم پار قرض دار کوب پاردید دی قریب چوڑی مے بلکہ تاہدہ کا جیس چوڑی مے بلکہ تاہدہ کی مطابق فدید دیت اور آوان اواکر نے ش اس کی دو کریں مے۔ ۱۲ سیداور کی مومن حلیف ندینائے گا۔ ۱۲ سیداور کی مومن حلیف ندینائے گا۔ ۱۳ سیداور سے کہ تمام تفزی شعار موشین، حجد ہوکر ہر اس محض کی حالفت

کریں می جو سر کئی کرے علم، کناواور تعدی کے جنگ نڈول سے کام لے۔ اور ایمان والوں کے در میان قساد کھیلائے ایسے فض کی تفاقت میں ایمان والوں کے ہاتھ لیک ساتھ اٹھیں مے اگر جہودان میں سے کسی کا بیٹائی کیوں نہ ہو۔

۱۳- کوئی مومن کسی دومرے مومن کو کافر کے عوض قتل نمیں کرے گا اور نہ مومن کے خلاف وہ کسی کافری مدد کرے گا۔

١٥- اور الله كاذمه (اوريناوس كملئ يكسال) أيك إوني ترين مسلمان بحي

کافرکوہاہ دے سکتاہے اول اندان دوسرے لوگوں کے مقابلہ بھی باہم ہمائی بعائی اور مدد گار و کار ساز ہیں۔

11۔ یمودیوں میں سے جو بھی امار الباع کرے گاتوا سے مدواور مساوات حاصل ہوگ اور ان یمود پرند تو قطم کیا جائے گااور ندی ان کے خلاف کی دعمن کی مدوکی جائےگی۔

۔ مام الل ایمان کی صلح بکسال اور برابر کی حیثیت رکھتی ہے کوئی مومن قبال نی سیل اللہ بھی اور مرے مومن کوچھوڑ کر دشمن سے صلح نہیں کرے گااور اسے مسلمانوں کے در میان عدل ومساوات کو طحوظ رکھنا ہوگا۔

۱۸۔ جو افکر ہارے ساتھ جہادیمی شریک ہوگاس کے افراد کاپس میں باری باری آیک دوسرے کی جاشینی کریں ہے۔

الل ایجان، کفارے انقام لینے میں ایک دوسرے کی مدو کریں گے۔
 الم تفوی شعار مسلمان، اسلام کے احسن اور اقوم طریق پر علات قدم رہیں گے۔
 الم تعزی شعار مسلمان، اسلام آطلیت) قرایش کے کسی فض کو مال یا جانی کسی
 طرح کانیاہ نہ دے گا اور نہ مسلمان کے مقابلہ پر اس (قریش) کی جماعت و مدد

اور جو فض ناحل کسی موس کاخون کرے گا ہے متحق کے عوض بطور قصاص کا فی ہوئے گا۔ اللہ کہ خلاف رہیں گے۔
 جوجائے اور تمام الل ایمان قاتل کے خلاف رہیں گے۔

۱۲۰ کی ایمان والے کے لئے جو اس وستور الفن کے مندر جات کی تقیل کا اقرار کرچکا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ہر گر جائز نہ ہوگا کہ وہ کوئی تئی بات نکال کر فتنہ انگیزی کے ذمہ وارکی تعایت کرے۔ یا اسے پناہ وے۔ جوالیے کسی (مجرم) کی حمایت وضرت کرے گایا اے پناہ دے گا۔ لووہ قیامت کے دن اللہ کی افت اور اس کے خضب کا مستوجب فحمرے گاور جمال اس کی نہ تو تو بہ تجوال کی جائے گند (عذاب کے بدلہ) کوئی فدید لیاجائے گا۔ مدار جب تم معلمانوں میں کسی قسم کا تنازید ہو گاتوا سے اللہ اور اس کے دسول محرم ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں کیا جائے گا۔

۲۴- لوریه که جب تک جنگ رہے میودی اس دانت تک مومنین کے ساتھ مل کر مصارف الحائم کے۔

- اور یمود نی حوف، اور ان کے اپنے طفاء و موالی، سب مل کر مسلمانوں کے ساتھ ایک بھامت ( فراق ) متصور ہوں کے یمودی اپنے وین پر ( رہنے کے عاقب ) ہوں کے اور مومن اپنے دین پر کار بندر ہیں گے۔ البنتہ جس نے ظلم یا حمد شکنی کار تکاب کیاتووہ تحض اپنے آپ کواور اپنے کھر والوں کو معیبت میں ذالے گا۔

۲۹۔ اور بی نجار کے یمودیوں کے لئے بھی دی کھ مرامات بیں جو بی عوف کے یمودیوں کے لئے ہیں۔

٧٤- لورئي ملاث كى بوديول كى لئے دى بكر ہے جوئى موف كى بوديول كے لئے ہے۔

۲۸ - نوری ملعد کے بودیوں کے لئے بی دی کہ جدی موق کے بودیوں کے لئے اس مالا کے اس کی دی ہوئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی دی ہوئے اس کے اس کی کہ دی اس کے اس

79- بن جھم کے بعود ہوں کے لئے بھی دہی ہے جو بعود بن موف کے لئے ہے۔ ۲۰- بن الاوس کے بعود ہوں کے لئے وہی مجھ ہے جو بعود بن موف کے لئے ہے۔

۳۱ - بنی تطبہ کے بیود ہول کے لئے دی کھ ہے جو بیود بنی حوف کے لئے ہے۔ البتہ جو معلم اور حمد محنی کا مر بحب ہو توخود اس کی ذات اور اس کے محر انے کے سوا

کوئی دو سرامعیت میں نسیں بڑے گا۔

۳۷- اور چفند (جو قبیله) نشار کی شاخ ہے اسے بھی دی حقوق ماصل ہوں مربعہ اصل کو ماصل ہیں۔

۳۳ ۔ اور ٹی انشطیبہ کو بھی دہی حقق حاصل ہوں گے جو بہودین عوف کے لئے ہیں۔ اور ہراکیک پر اس دستاویز کی وقاشعاری لازم ہے نہ کہ عمد دلیخی۔ معروب اسالی کے مصروبات کا مصروبات کے مصروبات کے اساسی کا مصروبات کے اساسی کا مصروبات کے اساسی کا مسالی کا مصروبات کے اساسی کا مسالی کی کا مسالی کا کا مسالی کا مسالی

٣٢- اور تطبه كم موالى كوم عن حقق عاصل مول محدواصل كے لئے ہيں۔

۳۵- اور بہودی قبائل کی ذیلی شاخوں کو بھی وی حقیق حاصل ہوں مے جواصل کے ہیں۔ ۱۳۷- اور بید کدان قبائل میں سے کوئی فرد حضرت محد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بیٹے رئیس لکلے گا۔

۳۹ باور کمی اریاز قم کا بدند لینے یس کوئی رکاوٹ جیس ڈائی جائے گی اور ان ہی جو قرری کا رائلب کرے تواس کا وہال اور ذمہ وریا جماعت مل ناحق اور فرزیزی کا ارائلب کرے تواس کا وہال اور ذمہ واری اس کی ذات اور اس کے الل و میل پر ہوگی۔ ورند علم ہوگا اور الشراس کے ساتھ ہوگا اور الشراس

ے ۳ ۔ اور بیرودیوں پر ان کے مصارف کا بدہو گااور مسلمانوں پر ان کے مصارف کا۔

2 سب اور اس محیقہ والوں کے خلاف ہو بھی جگ کرے گا تو تہام فراق ( بیرودی اور

مسلمان ) ایک دوسرے کی دو کر س کے۔ نیز خلوص کے ساتھ ایک دوسرے

کی خیر خوات کر میں محاور ان کاشیوہ وقاداری ہو گانہ کہ حمد محتی اور ہر مقلوم کی

بسر صال حمایت و مدد کی جائے گی۔

۳۸ ۔ اور یہ کہ جب تک جگسد ہے۔ یمودی اس وقت تک موسین کے ساتھ فل کر معمار ف افعائی گے۔

99۔ اوراس محینہ والول کے لئے صدود یٹرب (مدینہ) کاواعلی طاقہ (جوف) حرم کی حیثیت رکھے گا۔

۴۰۔ پناہ گزین، بناہ وہندہ کی مائٹرہے ند کوئی اس کو ضرر پینچائے گافور شدوہ خود حمد محتنی کر کے کمناہ محربے۔

۱۹۱ ۔ اور آس محینہ کا جس وہاں والوں کی اجازت کے بغیر کسی کویتاہ شیں وی جلت گی۔
۱۹۷ ۔ اور اس محینہ کے مائے والوں جس اگر کوئی تی بلت پیدا ہو (جس کا ذکر اس
دستاویزی تہیں) یا کوئی اور جھڑا جس کسی تشمان اور فساد کا عیشہ ہوتواس
مزاز در فیہ امر جس فیصلہ کے لئے اللہ اور اس کے دسول جم صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف رجوع کر ناہوگا۔ اور اللہ کی آئیداس فض کے ساتھ ہے جواس محیفہ کے
مزد رجانے کی زیادہ سے زیادہ احتیاط اور وفائعاری کے ساتھ حیل کرے۔
۱۹۷۹ ۔ اور قرایش (مکہ) اور اس کے حامیوں کو کوئی بناہ جیس دی جائے گی۔
۱۹۷۹ ۔ اور بیٹرب (مدینہ ) برجو بھی حملہ آور ہوتواس کے مقابلہ جس میں ہے سب (یمودی

اور مسلمان ) لیک دو سرے کی مدد کریں گے۔ ۳۵ ۔ ان مسلمانوں میں جو اپنے حلیف کے ساتھ مسلح کرنے کے لئے بیود کو دعوت دے تو بیود اس سے مسلح کرلیں گے۔ اس طرح اگروہ (بیود) کی ایک مسلح کی دعوت دیں تو موشین بھی اس دعوت کو تبول کرلیں گے۔ اللیے کہ کوئی دین و نہ ب کے لئے جگ کرے۔

۳ سباور تمام لوگ (فرق) اپنیا بی جانب کے علاقہ کی دافعت کے دردرہوں گے۔
۱۳ اور قبیلہ اوس کے بعود کو، خواہ موالی ہوں یااصل، وی حقوق حاصل ہوں گے
جو اس تحریم کے بلنے والوں کو حاصل ہیں۔ اور وہ بھی اس محینہ والوں کے
ماتھ خالص وفاتھاری کا پر آذکر ہیں۔ نیز قرار وادکی پابھری کی جائے گی۔ نہ
کہ جمد صنی۔ ہر کام کرنے والا اپ عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ زیادتی کرنے والا
اپ اس تر بادتی کرے گالور اللہ تعالی اس کے ماتھ ہے جو اس محینہ کے
متدر جات کی زیادہ سے زیادہ صدافت اور وفاتھاری کے ماتھ حیل کرے۔
متدر جات کی ذیادہ سے زیادہ صدافت اور وفاتھاری کے ماتھ حیل کرے۔
آئے۔ نہ بی خالم یا جرم (کو اس کے جرم کے جواقب سے بچانے کے لئے)
اور جو مگر (مدینہ) میں بیشارے (سکو نشد کھے) وہ بھی امن کا فقدار ہوگا۔
اس پر کوئی موافقہ قبیل البت اس سے مرف وہ لوگ متی ہوں گیج ظلم یا جرم
کے مرحک ہوں اور جو اس ٹوشت کی وفاتھاری اور احتیاط سے تھیل کرے گا۔ تو
اشداور اس کے مرحک ہوں اور جو اس ٹوشت کی وفاتھاری اور احتیاط سے تھیل کرے گا۔ تو
اشداور اس کے مرحک ہوں اور جو اس ٹوشت کی وفاتھاری اور احتیاط سے تھیل کرے گا۔ تو
اشداور اس کے مرحک ہوں اور جو اس ٹوشت کی وفاتھاری اور احتیاط سے تھیل کرے گا۔ تو
اشداور اس کے مرحک ہوں اور جو اس ٹوشت کی وفاتھاری اور احتیاط سے تھیل کرے گا۔ تو
اشداور اس کے مرحک ہوں اور جو اس ٹوشت کی وفاتھاری اور احتیاط سے تھیل کرے گا۔ تو

ا۔ کیاب وستاویز میند میں بسن والے مختف عناصر کے در میان ایک معابدہ تھا ہو تمام فریقوں کے در میان انقاق رائے سے طے پایا بیا آیک آئین اور وستور تھا جے ریاست میند کے مقتدر اعلیٰ بینی صنور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تافذ فرایا اور میند کے تمام قبائل اور افرادی ریاست میند کی اس کی پابندی لازی تھی اور جو فرویا قبیلہ اس کے خلاف بعاوت کرے گاوہ ریاست میند کی شربت کے حقوق سے محروم کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر حمیدا نظم صاحب نے جب اس وستاویز شہرت کے حقوق سے محروم کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر حمیدا نظم صاحب نے جب اس وستاویز معلوہ اس کا عنوان " دیا کا سب سے پہلا تحریری وستور " تجویز کیالور اس رائے کو برخ دی کہ بید وستاویز معلوہ نمیں بلکہ مائی ریاست کا دستور ہے جس کی پابندی اس کے جر

شري برلاز م نقي -

اس دستاویز کے پہلے جملہ پری نظر ذالی جائے توبیع تقدہ حل ہوجا آہے کہ بید چند جماعتوں میں طبے یائے والا معلمیہ قسیں۔ بلکہ قوت حاکمہ کی طرف سے جنری کر دہ فرمان ہے جس کی بابندی ہر تخض پر طوعاً و کر آبالازم ہے۔

اس کا پہلا جملہ ہے۔ " بید التوالو تون الترجیم هذاکیا البی تعکیب التی تھی اللہ کی اللہ علیہ آتھ "
اس جملہ پر خور کر لے سے بید بات پایہ جموت کو پہنی جاتی ہے کہ بیدوہ فرمان ہے۔ ہے اللہ تعالی کے نبی اور رسول اور ریاست مدینہ کے جاتم اعلی نے جاری کیا ہے۔ نیز اس کے مطالعہ سے یہ بھی داخع ہوتا ہے کہ مدینہ کے تمام باشندوں اور تمام جماعتوں پر یکسال طور پر عائد ہوتا ہے۔ جماعی رین انصال مشرکیوں میں بیود و غیرہ سے اس کے باید ہیں اٹنی مرضی سے کو اُن اس سے مہاجرین انصال مشرکیوں میں بیود و غیرہ سے اس کے باید ہیں اٹنی مرضی سے کو اُن اس سے

بھی داھتے ہو آ ہے کہ مدینہ کے تمام ہاشدوں اور تمام بھامتوں پر یکساں طور پر عائد ہو آہے۔ مہاہرین، انسار، مشرکین، یمود وغیرہ سب اس کے پابند ہیں اپنی مرضی سے کوئی اس سے اپنے آپ کو مشکی نہیں کر سکا۔ ۔ لیکن اگر اسے مطلبہ دی کما جائے تب بھی مطلبہ میں شرکت کرنے والے افراد اور

جماعتوں پراس کی ہرش کی پابندی لازم ہے۔ اگر کوئی اس مے شدہ مطبوہ ہے اپنے آپ کو لاتھاں کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا بجازہ ہے۔ لیکن اس پر ضروری ہے کہ وہ علے الاعلان اس معلمہ ہے تطع تعلق کرنا چاہتا ہے تو وہ اس معلمہ ہوئے کی کو جس نہیں پہنچنا کہ وہ اس معلمہ ہ کی فلاف ورزی کرے۔ اور اگر کرے گاتوا ہے عمد شخنی اور غداری کی مزاہماتنی پڑے گی۔ فلاف ورزی کرے۔ اور اگر کرے گاتوا ہے عمد شخنی اور غداری کی مزاہماتی نے مید کی ریاست کے دستوری خلاف ورزی کی تھی یا انہوں نے اس معلم ہ کا فریق بننے کے باوجود کھار کر یاست کے دستوری خلاف ورزی کی تھی یا انہوں نے اس معلم ہ کا فریق بننے کے باوجود کھار کی ساتھ فور پر مسلمانوں کے خلاف مازش کی تھی۔ یا وہ وستوری متعلقہ وفعات کے خلاف بعدوت کرنے کے محرم قرار پائے یا معلمہ ہ شخن کے مرتجب ہوئے۔ اور حلات کے مطابق رحمت عالم صلی انڈ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے ہو سلوک ان کے ساتھ روار کھاوہ اس کے مطابق رحمت عالم صلی انڈ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے ہو سلوک ان کے ساتھ روار کھاوہ اس کے مطابق رحمت عالم صلی انڈ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے ہو سلوک ان کے ساتھ روار کھاوہ اس کے مطابق رحمت عالم صلی انڈ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے ہو سلوک ان کے ساتھ روار کھاوہ اس کے مطابق رحمت عالم صلی انڈ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے ہو سلوک ان کے ساتھ روار کھاوہ اس کے مطابق رحمت عالم صلی انڈ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے ہو سلوک ان کے ساتھ روار کھاوہ اس کے مطابق رحمت عالم سلی انڈ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے ہو سلوک ان کے ساتھ و روار کھاوہ اس کے مطابق رحمت عالم سلی انڈ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے مورد کھیں کی ساتھ دو ان کھور کی ساتھ کیا تھا کی ساتھ کی س

مستن تھے۔ جس کی تفیدات اپناپ مقام پر ہیں کی جائیں گی۔ ۲۔ اس دستاویز کامطالعہ کرنے سے معتقت واضح ہوجاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالٰی عاکمیت اور رسول آکر م صلی اللہ تعالٰی علیہ و آلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا تھم ہے۔ اور آگر کوئی اختلاف معلمہ و کے شرکاء میں رونما ہوجائے تواس کے حل کامیہ طریقہ طے پایا ہے کہ اس متماز عدمعالمہ

میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ریوع کیاجائے گاؤر سرور عالم کا فیصلہ حتی اور تعلقی ہوگا۔ نیز اس میں تواب و محتاب کابھی ذکر موجود ہے کہ تمام عوامل اے لیک ایسا دستور قرار دیے ہیں جو سر ما پاسلامی رنگ میں رقابواہے۔

۳- اس می علاو کا خلاف ہے کہ یہ ساری دستاویزاز اول باکر ایک دفیدی مبد تحریمی لائی کی اور نافذکی کی یا مختلف او قات میں یہ اسور طے کے مجاور پھران کو بکا کر دیا گیا۔

میرت نبوی کے قدیم وجدید جتنے مراجع ہیں ان کے مطابعہ سے تو بی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ساری دستاویز ا بجری میں بیک وقت مرتب کی گئی۔ اور اس کا نفاذ عمل میں آیالیکن حمد حاضر کے بعض محققین کی اید دائے ہے۔ کہ اس دستاویز کاپہلا حصہ جو شیس دفعات پر مشتمل ہے جس میں جس میں دفعات پر مشتمل ہے جس میں جس میں دفعات پر مشتمل ہے جس

یں مهاجر وافسار اور ان کے متبصین کو خاطب کیا گیاہے یہ انجری میں منبط تحریم میں لایا گیا۔ اور وہ دفعات جن کا تعلق بمود وغیرہ سے ہے وہ غروہ بدر کے بعد تحریر کی ممکنی۔

یہ حعزات اپنی رائے کی تائید میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یمود کے سارے آبائل علی الحاظ ہے معاثی اعتبار سے اور اپنے اثر ور سوخ کے باصف یوے منظم اور طاقتور تھے یہ بات قرین قیال نیس کہ معابزین اور افسال کے در میان اسلامی جمائی جارہ قائم کرتے سے مسلمان است طاقتور ہوگئے ہوں کہ یمود جیسی منظم اور مالدار قوم نبی کریم صلی اللہ توالی علیہ وسلم کے بافذ

کر دہ آئین کے ملصے سر تسلیم فم کرنے پر مجور ہوگئی ہو۔ لیکن جب بدر کے میدان میں کفر داسلام کی پہلے جگے ہو

کین جسب بدر کے میدان جس کفرد اسلام کی میلی جگ ہوئی اور مسلمانوں نے اپنی تعداد کی قداد کی مسلوں نے اپنی تعداد کی قدان کے باوجود دخمن کو کشت قاش دی ان کے سر براور یہ تج میں جو کور سر کو جگی تیدی بناکر زخیروں جس جگر کر مدید لایا گیاتوا سلام کے اس فیر حقیق غلبہ لے بہود ہوں جی دو بھی کمر فور دی لور اسلام کے بارے جس جن خوش فیروں جی دو جا تھے وہ دور ہو کئیں۔ اسیان میں صفور سرور مالم صلی اللہ تعالی طلب و سلم کی حاکیت کو حلیم کر نے کے بغیر کوئی ہوں تنہ سرائے ساتھ ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے مدید چارہ شدر ہا۔ بدر کے میدان جس فی حضرہ، جہندو فیرہ سے بھی دو سی کے معاہدے کر کے اسپ کے کردو تواح جس آباد قبلوں ، بنو حضرہ، جہندو فیرہ سے بھی دو سی کے معاہدے کر کے اسپ آسپکو بید حد منظم اور معنبوط بتالیا تھا۔ ان حالات نے بیود یوں کو جمید کر دیا کہ وہ آنجنس میں صلی اللہ تعدال علیہ و سلم کے افتہ اور اعلیٰ کو صلیم کر کے اس و ستور کے سامنے سر حملیم فی معلی اللہ تعدال کور بادی میں تعریفات بیان کی سیکس و آنکر حید کردیں۔ اس طرح اور ان حالات جس اس دستاویز کا دوسرا حصر ترتیب و یا کیا جس جس بود یوں اور و جسائیوں کے باجی تحلیات میں اس دستاویز کا دوسرا حصر ترتیب و یا کیا جس جس بود یوں اور و جسائیوں کے باجی تحلیات میں اس دستاویز کا دوسرا حصر ترتیب و یا کیا جس جس بود یوں اور و جسائیوں کے باجی تحلیات کے بارے جس تعریفات بیان کی سیم مور قبین اور ارباب سر

ک روایات اس کی مائید نمیں کرتیں۔ بنز آگر یمودی قبائل حضور برنور صلی الله طلبه وسلم کے

سائقہ کی معلوہ میں شریک نہیں تھے او غری بدر کے زمانہ میں انہوں نے مسلمانوں کے ظاف جو سائقہ کی معلوہ طب تا نہیں جد حتی نہیں جو سائھ تھیں جب کرتی معلوہ طب تا نہیں ہوئی تھیں ان کی بناپر انہیں حد حتی نہیں کما جائے گا۔ جب کرتی خواف ورزی نہیں ہوئی تھی آو بنو قبیقاع کو مزاکس جرم کی دی گل اس سے بید واضح ہوتا ہے کہ بد دستاویز فروہ بدر سے کانی حرصہ پہلے مرتب ہو تھی تھی۔ کار بنو قبیقاع نے کار کر انگلافتہ کیا اور ای سرتب ہو تھی تھی۔ کار انگلافتہ کیا اور ای سرتانہ میں بھتنی یوی۔

مل کی حفاظت کاؤ مہ دارین سکا تھا۔ ۵۔ اس منشور کی اتمیازی خصوصیت ہے کہ اس بھی نہ تو تھی فض اور قبیلہ کے تسی حق کو فصب کیا گیا ہے اور نہ کسی بر ذہبی حقیدہ جس کوئی جبر کیا گیا ہے۔ نہ ان کے معاشرہ بھی دوان پہر بر سوم ورواج کو چیشرا کیا ہے اور نہ ان کے فی معاظات بھی کسی تھم کی داخلت ہے جائی حملی پہنے میں معاظات بھی کسی تھم کی داخلت ہے جائی حملی ہے۔ مدینہ کے لوگ جو حت درازے جگ کی بعثی بھی جمل رہے تھاں کو باہمی امن و مسلمک طہانت دی جاری و اس کے تمام اہل پیٹر ہے نے آئی اور غربی اختلافات کے باوجود اس منشور کو صدی دل ہے تعلی کر لیا۔ مرب کے جلل معاشرہ میں یہ انا تعب محیز انقلاب تعاہمے ہمل (HELL) سیاست نہوی کا اعجاز قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے۔

"Hither to the individual Arab had no other protection than that of his family or that of his patron. Muhammad rid him, self, at one stroke, of the old Arab conception which had kept the Mekkans themself back from adopting a darastic policy of supression & repression against him. And with it he dissolved the old ties, broke down old barriers; and placed every Muslim under the protection of the entire community of the faithful."

"ایک مرب باشنده کو پہلے اپنے خاندان یا سرپرست کے علاوہ کسی اور کی پاہ یا تخفظ حاصل نہ تھا۔ لیکن حضرت می صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیک جہنش اپنے آپ کواس دائرہ سے انکال لیا۔ اور اس قدیم جبلی تصور سے بھی نجات پالی ۔ جس کے زیر اثر الل مکدان کے خلاف جبر و تشور د کی اثبتائی پالیسی اختیار کرتے ہے ہی چاہے د ہے۔ اور اس طرح انہوں نے پرانے رہندوں کو پالیسی اختیار کرتے ہے ہی جابوں کو پاٹ دیا اور جر مسلمان کو پوری است سلمہ کا بیامی تحفظ عطاکیا۔ "

ویا کیا۔ بوں طوائف الملوک کایمی خاتمہ ہو کیااور نسلی اور فدیمی لحاظ سے معتشر افراد ایک اڑی میں پرود سیئے گئے۔ تمام مرکز گریز قوتی ایک گل میں ضم ہو گئیں۔ اور تمام ہاشندوں کو یکسال حقوق میسر آ گئے۔ علامہ ڈاکٹر حمید اللہ اس صورت حال کے بارے میں ایک جامع تبعرہ کرتے ہوئے فرمائے ہیں۔

ایک پھوٹی کی بہتی کو جو ہیں ایک محلوں پر مشتل تھی۔ شری مملکت کی صورت ہیں منظم کیا کیالور اس کی تقیل کین ہو تھوں نور کیر الاجہاں آبادی کوایک لچک وار اور قابل عمل دستور کے اتحت ایک مرکز پر حقد کیا گیا۔ اور ان کے تعاون سے شرعید میں ایک ایساسیای قلام قائم کرکے چلایا گیا جو بعد میں ایشیا، بورپ، افراقہ کے نین پر اعظموں پر پھیلی ہوئی لیک وسعے اور زیر دست شمنشا ہیں یہ کا بلاکی وقت کے صعد مقام بھی بن گیا۔ (1)

اورول بازن لكمتاب (Well-Hausen)

"The first Arabic community with sovereign power was established by Muhammad (peace be upon him) in the city of Madina, not on the bases of blood which naturally tends to diversity, but upon that of religion binding on all."

"کمل حاکانہ افتیارات کے ساتھ پہلا عربی سعاشرہ حضرت میر صلی اللہ علیہ وسلی حلیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے باتھوں شہر مدینہ میں قائم ہوائیکن خون کی بنیاد پر تسی جو الا تحالہ اختلافات کو جنم دیتاہے بلکہ دین کی بنیاد پر - جس کا مطلاق ہر فرد پر کیسال طور پر ہو آہے ۔ " (۲) مفدر مدینہ پر نکلس کا تبعرہ ہے ۔

"Ostensibly a cautions & tactful reform, it was in reality a revolution. Muhammad

ا - مدنوى من ظام حرائي، صلحه ١٩١ ز واكثر ميداند

The Historians History of the world Volume VIII p. 291. - F

(peace be upon him) durst not only strike openly on the independence of the tribes, but he destroyed it, in effect, by shifting the centre of power from the tribe to the community; and although the community included fews pagans as well as Muslim, he fully recognised, what his opponent facted to forese, that the Moslems were active, and must soon be the predominant, partners in the newly founded state."

"میند طور پر ایک مخاط اور بابراند اصلاح بلکدور حقیقت ایک افتاب تھا۔
حضرت محمد (صلی افتد علیہ وسلم) نے قبائل کی خود مخاری پرند صرف یہ کہ
تعلم کھلا ضرب لگائی بلکد اے شم کر دیا۔ اور انجام کار مرکز قیت قبیلہ سے
معاشرہ کو خطا کر دیا۔ معاشرہ میں اگرچہ مسلمان، یمود اور مشرک سبمی
شامل تھے اور وہ اے انہی طرح جائے تھے اور جے ان کے دعمون ند دیکھ
مسلمان ہی خصور کی فالد دور رس نے دیکھ لیا تھا کہ نئی بنے والی ریاست میں
مسلمان ہی نہ صرف فعال بلکد اس کا قالب حصہ بول مے۔ " (1)

منتشرقين كاليك شبهه

بعض متشرقین نے یہ لکھاہ کہ ججرت کے بعد ابندائی سالوں میں صغیر صلی اللہ علیہ وسلم کو الل عدید میں حاکمانہ افتدار میسرنہ تھا بلکہ دیگر قبائلی سر داروں کی طرح صغیور کی قوت والقیار بھی ایک قبیلہ کے سر دار کی حدید تک محدود تھا جین یہ شہرے معنی ہے۔ کو تکہ جب عتبہ ہویہ میں سترے ذائد الل بیٹر ب نے صغیر کے دست مبارک پر اسلام قبول کیالور اس کے بعد عدید طیبہ تشریف الے لی دعوت دی توس وقت جن اسور پر انہوں نے بیست کی وہ مبارت پڑھنے ہاں شہر کا قبل تع ہو جاتا ہے۔

ڈاکٹر حیداللہ موفق الدین این قدامہ کے حوالہ سے متدد جددیل روایت نقل کرتے ہیں۔

تُبَايِعُوْنِ عَلَى التَهُمِ وَالطَّاعَةِ ، فِى النِّشَاطِ وَالْكَسُلِ وَعَلَى النَّفَةَةِ فِى النِّشَاطِ وَالْكَسُلِ وَعَلَى النَّفَةَةِ فِى الْفَسْرِ وَالنَّيْمِ وَعَلَى الْاَعْرِ بِالْمَعُ وَفِي وَالنَّمْمِ مَنِ اللَّهِ لَا تَلْفُلُكُمُ لَوْمَهُ لَا رَبِيهِ وَ النَّهُ لَا تُلْفُلُكُمُ لَوْمَهُ لَا رَبِيهِ وَ عَلَى اللّهِ لَا تَلْفُلُكُمُ لَوْمَهُ لَا رَبِيهِ وَ عَلَى اللّهِ لَا تَلْفُلُكُمُ لَا لَهُ لَا يَهِ وَ عَلَى اللّهِ لَا تَلْفُلُكُمُ لَا لَكُمْ لَا لَهُ لَا يَهُمُ وَلَا اللّهُ لَا لَهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّ

\* ان بیعت كرنے والوں كو حضور نے فرايا-

تماس بات كى ميرے ساتھ بيت كردكه برمالت بيس ميرابر فرمان سنومے
اور اس كو بجاؤة كے۔ اور على وخوش حالى بيس الله كى راہ بيس فريج كرد
كے۔ لوگوں كواچى باتوں كا تم دد كے اور برى باتوں سے روكو كے۔ اور
الله كى رضا كے لئے حق كوركے اور كى طاحت كا حيدان رضا كے لئے حق كور برى طاحت كا حيس انديشہ نہ ہوگا۔ نيز جب بيس تسارے پاس آؤل تو تم ميرى مدد
کرد كے اور حمله آورد حمن سے جس طرح تم الى جاتوں كا الى ادواج كى اور الى اوادى حقاظت كرتے ہواس طرح ميرى بھى حقاظت كرد كے اس الله الله كى حقاظت كرد كے اس طرح ميرى بھى حقاظت كرد كے اس الله تعالى حساس طرح ميرى بھى حقاظت كرد كے اس

اس دوایت بواسخ بو کیا کہ حضور کا مینہ تشریف لذا، آیک حاکم اعلیٰ کی حیثیت سے تھا۔
جس کے ہر فربان کی بھا آوری، ہراس فض پر لازی تنی جواوس و فزدرج سے متعلق تھا۔ نیزاس
د ستاویز میں بھی متعد د مقالمت پر اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر الل پیٹرب میں کسی حم کاکوئی نزاع پیدا ہوگا۔ قباس کے حل کے لئے وہ ہار گاہ نبوت سے دجوع کریں کے اور جو فیصلہ مرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرائیں کے وہ حتی اور آخری ہو گالور ہر فیض پر اس فیصلہ کی یا بھری لازی ہوگا۔

اس میں دینہ طیبہ کے سادے باشدے شامل تھے مسلمان، ہودی، مشرکین کوئی مجی مستنی نہ تھا س سے بڑھ کر حاکمانہ افقار کس کو کہتے ہیں۔

ان تصریحات کے بعدیہ خیل کرنا کہ مرنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں حضور کو افتدار اعلیٰ حاصل نہ تھا حد در جہ کی کو آباد نئی ہے ۔

ا ـ الوثاق الهاميد، صلحه ٢٨

#### حضرت ابوامامير اسعدين ذراره رضى الله عندكي وفات

ٱلْتُعْ أَخُوَا فِي وَآنَا بِمَا فِيْكُوْ وَآنَا لَهِيْبَكُوْ -

" تم میرے نمال ہو۔ بی تسارے مطلات بیں شریک ہوں اور بیں خود تساد انتیب ہوں۔ "

اس بی حکت بیر تمی که حضور علیه العملؤة والسلام ان بی کمی کو مختص تهیں کرنا چاہج نے آکہ باہمی منافسان نہ پیدا ہو۔ حضور کے اس ارشاد کو کہ " بی خود تمدار القیب ہوں " وہ اپنے لئے بہت بدا اعزاز مجھے تھے اور اس پرناز کیا کرتے کہ حضور علیہ العملؤة والسلام ان کے

نتیب ہیں۔ حضوری مدینہ طبیبہ بھی آ مدے بعد حضرت اسعدین ڈرارہ سب سے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے دفات پائی۔ رضی اللہ تعالیٰ حنہ (1)

## حعزت كلثوم بن الهدم رضى الله عند كي وفلت

حطرت کلوم ، بن اوس قبیلہ کے فروضے مرور عالم کے مدید آلے سے پہلے وہ اسمام لا بھے تع قباض حضور نے سب پہلے ان کے مکان پر قیام فرمایا۔ رات کوان کے گر قیام ہو آاور دن کے وقت حضرت معدین ریج رضی اللہ عنہ کے کشاوہ مکان میں نشست فرماہو تے تھے ماکہ ملا تات کرنے والوں کو آسانی ہو۔ آپ محرد سیدہ پزرگ تھے۔ علامہ ابن جربے طبری تھے ہیں۔ کہ حضرت کلوم نے پہلے وفات پائی ان کے بعد ابولیامہ اسعدین ذرارہ نے رطات فرمائی۔ رضی اللہ حمرا (1)

## يهلي مولود مسعود حفرت عبداللدين زبيررضي اللدعنما

یہودیوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لئے روز اول سے ہی مختلف حربے استعمال کرنے شروع کر دیے تھے۔ ان جی سے ایک ہات یہ تھی کہ انہوں نے یہ بوریکٹٹ ویو سے ذور شورے کر ناشروع کیا کہ ہم نے جاد دے مسلمانوں کی حور توں کو ہا تجھ بناویا ہے۔ اب ان سک مور توں کو با تجھ بناویا ہے۔ اب ان سک ہاں کوئی بچی پیدا نہ ہوگا۔ مسلمان ان کی اس یادہ کوئی ہے صد پریشان ہوئے بہاں تک کہ اللہ تو نائل نے معز ساماء ہنت صدیق رضی اللہ عند کوئر زند مطافر بایا۔ اس طرح یہود ہوں کا بید طلم ٹونا۔ اور مسلمان جس باوی کا افکار ہو گئے تھے اس سے انسی نجلت کی اجرت کے بعد ممازرین جس سے پہلے معز ست زیر اور معز سے اسانو بنت انی بکر معدیق کے صابحزاد سے معز سے میں جب سے پہلے بیدا ہواوہ معز سے معز سے میں جب سے پہلے بیدا ہواوہ معز سے معز سے میں جب سے پہلے بیدا ہواوہ معز سے مناز اور انسانہ جس سے پہلے بیدا ہواوہ معز سے میں تاریخ بر معز سے میں تاریخ بر معز سے انسان بھی جی سے پہلے بیدا ہواوہ معز سے میں تاریخ بر میں بھی تھے۔

الم عفاري روايت كرتي بي كر حفرت اساء في فرايا-

"کہ جب میں جرت کر کے مدید پیٹی۔ شرامید سے تھی ہمرا پسلاتیام قبا میں تھائی اٹھ میں میرے ہاں عبداللہ پدا ہوئے میں انہیں لے کر حضور کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئی حضور نے ازراہ شفقت انہیں اٹھا یا اور اپنی کو دیس لٹالیا۔ پھر مجور مشکوئل اس کوخوب چبایا اسے نعاب دہن کے ساتھ اے زم کیا۔ پھر بچ کے منہ میں ڈالا پھر اپنی تھوک مبلاک ان کے منہ میں ڈالی۔ اس خوش لھیب بچ کے حکم میں سب سے پہلے حضور

۱ - ميرمنداين كثير، جلد ٣ ، صلحه ٣٣٠

علیہ انصفوۃ والسلام کالعاب وئن واضل ہوالور اپنے وہن مہارک میں چبائی ہوئی مجورے ان کو تھٹی ڈالی۔ پھران کے لئے دعائی اور انہیں اپنی پر کول سے نوازا۔ مسلمانوں میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے پہلے مولود ہتے۔

حفرت عبداللہ کی واوت سے مسلمانوں میں مسرت کی امروز می انہوں نے اظمار فردت کے لئے نعرو بائے مجبر باند کئے۔

فَلْمَنَا وَلَدُنَّهُ كُلَبُوالْمُسُولُونَ كُلِّيدِي عَلَيْهَ فَرَصَّا بِمَوْلِيهِ

الْمَنْ فَلْمَا وَلَهُ مَنْ فَلَا بَلْغَهُ هُ عَنِ الْبَعُودِ الْفَلْهُ الْفَلْوَدُ فِيمَا وَهَمُوا لَهُ فَلَا فَالْمَا لَهُ الْفَلْوَدُ فِيمَا وَهَمُوا لَهُ فَلَا فَالْمَا وَمُوسَ لَهُ فَالْمَا وَمُوسَ كَلْ فَالْمَا وَمُوسَ لَهُ الْفَلْوَدُ فِيمَا وَهَمُوا لَهُ مَرِت كَلِي مَنْ اللهُ الْفَلْوَدُ وَفِيمَا وَهُمُ مُوسَ كَلْ فَالْمَا وَمُوسَ لِيهِ بِلَا عَلَى مَعْ فَلَا وَلَا وَلَا وَلَا مَا مُوسَ كَلِي مَلْمَا اللهُ وَلَا وَلَا مَا مُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا وَ

ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رمنى الله عنهاكي رجعتي

بجرت کے پہلے سال جو واقعات روپذیر ہوئے ان میں سے اہم ترین واقعہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی رخمتی ہے بجرت سے پہلے ماہ شوال میں حضرت عائشہ کے ساتھ حضور علیہ العملاق والسلام کا فکاح پڑھا گیاتھالیکن رخصتی ہجرت کے سامت ماہ بعد شوال میں ہوئی۔

# يهود كامعاندانه طرزعمل

یمود اول کو ان کے علاء اور احباریہ فرشنجریاں سنایا کرتے تھے کہ ایک عظیم الر تبت ہی تشریف السان کی آسائی کتابوں میں درج تشریف اللہ اور صفات تفصیل سے ان کی آسائی کتابوں میں درج بیں اور یہ مقام اس نبی کی اجرت گاہ ہے اور اس محتثم نبی کے انتظار میں دہ است آبائی وطن کو جی ورک کے معال سے معال میں مقلومیت کی محتود کا محتود کی مقلومیت کی محتود کی محتود کی مقلومیت کی محتود کی محتود کی مقلومیت کی محتود کے اور جرمیدان میں اللہ و ضرت شب آر محر آشنا ہوگی۔ جارے بدخواہ، روسیاہ ہوں کے اور جرمیدان میں اللہ و ضرت

المرع قدم چے کی اور الدا اول بالما او گا۔

عوام برودیوں نے اس بات کابد ہامشاہدہ کیاتھا کہ جب بھی اس طاقہ کے مشرک قبائل، بنی اسد، خطان جینہ اور کفارے ان کی جگ بوقی اور ان کی کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے توان نازک کو بوں میں ان کے علاواللہ تعالی بارگاہ میں دست وعالی بالے اور بول التجاکر ہے۔

اَلْلَهُ وَإِنَّا تَسَتَنْصِرُ مِنَ فَعَنَدِ النَّيْنِ الْدُنِي إِلَّا نَفَوَّتُنَا مَلَيْهِ هُ "اے اللہ عجر مصطفیٰ جو نمی امی بیں ان کے واسلا سے ہم تھو سے مدد طلب کرتے ہیں ہمیں ان کافروں پر غلبہ مطافر ما۔"

قران کی بید التوافیر اقبول ہوتی اور دعمٰن کو تکست قاش ہوتی۔ عام حالت میں بھی بید دعاان کاروز کامعمول تھی دوبار گاہ رب العزت میں اکٹریوں دعاما نگا کرتے۔

ٱللْهُمَّ الْهَوَ النَّيْ الْوَقِي الَّذِي فَيِنَ الْمَوْنَ التَّوْرَاقِ الَّذِي ثَنِي اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ النَّمَانِ -

"اے اللہ اس می ای کو معوث فراجس کاذکر ہم اوراۃ علی یاتے ہیں اور جس کیارے میں قولے ہم اور اور علی استعمال کے اس اور جس کیارے عمل قولے ہم سے وہ وہ قرایا کہ قواسے آخری زمانہ علی مبعوث فرائے گا۔ " (1)

چاہے تو یہ تھاکہ ان نظریات اور معتقدات کی وجہ سے بھیشت ہائیشت سے ان ہی تجول عام پائے ہوئے تھوہ حضور کی زیار ہے مشرف ہونے کے بعد طات اُل حضور پر ایجان لے آئے جس طرح ان جس سے چند چیدہ بزرگوں نے کیا۔ لیکن اگر وہ اپنا آبائی وین چھوڈنے پر آبادہ نہ تھے تو پھراس حسن محمل کے باصف ہو حضور طیہ العماؤۃ والسلام لے ان کے ساتھ روار کھاتھا کم از کم ان وفعات کی پابئدی قوکرتے ہواس ماریخی وستاویز ہی تحربے تھیں۔ لیکن انہول نے

۱ - سیل البدی، جلدس، متحد ۳۳۸

ان تمام وقعات کے برنکس اسلام سے عداوت و عناد کو اپنا شعار بنالیا اپنی ماری صلاحیتی اور جملہ وسائل تحریک اسلام کو ناکام بنانے، رحمت عالم کے قلب نازک کو و کو پہنچائے۔ امت مسلمہ عیں انتظار اور افتراق پیدا کر کے انہیں کرور کرنے کے لئے وقت کر دیئے۔ مسلمہ عیں انتظار اور افتراق پیدا کر کے انہیں کرور کرنے کے لئے وقت کر دیئے۔ اسلام سے نہیں الکہ ذریعہ اسائل علیہ الکہ احتراض انہیں یہ تھا کہ یہ نی اولاد اسحاق علیہ السلام سے نہیں الکہ ذریعہ اسائل علیہ

لیک احتراص سی بد ما لدیہ می اولاد استحال علیہ اسلام سے سی بلا قریعہ اس علی علام السلام سے ہے اس کئے وہ اسے نہیں مانچے۔

دومراا میرافی البیل به تفاکه به مینی علیه السلام کو الله کا سهار سول اور اولوالعیم
نی تسلیم کرتے ہیں طانک ان کے فردیک آپ ہی تو کھا لیک شریف آدی کہ ملائے کے میں تھی کہ کہ سے جلاد ملی
نیس ہے۔ ان کانب ہی ان کے فردیک محکوک تعافیز البیل به تیج برائیس کی کہ کہ سے جلاد ملی
کے بعد یہ بے یارورد گار لوگ ہیں وہ اپنی دولت و شروت کے بل ہوتے پر البیل اپنا فی زیو ل
میلیس کے۔ یہ لوگ آئے ممل کی طرح ان کے زیر اثر زید کیاں ہر کریں گے۔ البیل اس
میات کا گذاؤہ نہ تفاکہ نگاہ مصفق کی اعجاز آفر نیوں نے ان کی کا یا بیٹ کرر کہ دی ہے اس نی
لوادی کورانہ تقلیمی ذخیروں کو اضوں نے کاف کر رکھ دیا ہے بیدا ب اللہ کے آزاد بریک
واجدادی کورانہ تقلیمی ذخیروں کو اضوں نے کاف کر رکھ دیا ہے بیدا ب اللہ کے آزاد بریک
میں صرف اپنے خالق اکر کے حضور اپنے مروں کو شم کر سکتے ہیں۔ اس کے طاوہ کی قارون،
واجدادی کورانہ تقلیمی ذخیروں کو اضوں انہ کی روش کی ہوئی اس مزح فروزاں کو بجانا اشوں نے
موک اور مسلمانوں کو افریت بہنچانالور اللہ کی روش کی ہوئی اس مزح فروزاں کو بجانا اشوں نے
اپنامتھ دادلین بہایا۔

ان کے خبث باطن کی چند مثالیں

ان کالمرز قل جوان کے خبی ہائن کا آئیہ وار تھا۔ اس کی ب شکر مثاول میں ہے چند واقعات ہر میں ان کی سے شکر مثاول میں ہے چند واقعات ہر مین کی خدمت میں پیش کے جاتے ہیں۔ آکہ اس بخض و مواد کے ہارے میں انہیں آم گھی جو جو اسلام ، بوخبر اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف یہود یوں کے سینوں میں شعلہ ان تھا۔ بوسلمہ خبیلہ کے وو نوجوان مسلمان معارت معالی بین جبل اور پشرین برام جو یہود یوں کے بنوسلمہ خبیلہ کے وو نوجوان مسلمان معارت معالی کے باس کے اور انہیں جاکر کہا۔ افکار ونظریات اور معمولات سے بخوبی واقف مے آبکہ وزان کے پاس کے اور انہیں جاکر کہا۔

يَاعَعْتُمْ مَا وُدِ وَ إِنَّقُوا اللَّهُ وَاسْلِمُوا قَدْ كُنْتُو تَشْتَقْ يَعُونَ

عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ (فِدَاهُ إِنْ وَأَلِّنْ) وَنَحْنُ الْمَّلُ التَّرُلِكِ وَلَّنْ مُرُثَنَا اَنَّهُ مُبْعُونَى وَتَصِفُونَ كَنَا بِصِفَتِهِ

"اے گروہ یہود! اللہ ہے ڈرواور اسلام قبول کروتم ہم پر فتح حاصل کرنے کے لئے مجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام کا وسیلہ دے کر دعا ما گاکرتے تھے اور جب کہ ہم مشرک تھے اور تم ہمیں بتا یا کرتے نئے کہ حضور مبعوث ہونے والے ہیں اور حضور کی فشائیاں اور علامتیں ہمیں سنا یا

(1) -22/

اس بات كادوا نكار توند كرسك ليكن اسلام قبول كرفي بهى رضامتدند بوئ-الم ابن جرير، ليك نومسلم جو پهلے بهودى تعالى كابية قول نقل كرتے بيں-وَادَّتُهِ فَعَنْ أَعْدِفُ بِدَسُوْلِ اللهِ مِنَا مِالْمِنْ أَجْلِ القِمْفَةِ

وَالنَّمْتِ وَالْمَرِي فَيْ مُعِلَّاكُمْ فِي كِتَا بِنَاءُ أَمَّنَا أَبْنَاءُ كَا فَلَا لَمْنَا فِي عَا

أحداث النساء

" بخدا! ہم اپنے بیٹوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو پہلے تے تحصہ ان صفات کی وجہ سے جو حضور کے بارے بیں ہملری کتابوں بھی موجود تھیں۔ اور اپنے بیٹوں کے بارے میں ہم پچھے نمیں کرد تھے کیونکہ جمیں معلوم نمیں ہماری ہویوں سالے پس پردہ کیا گیا۔ " (۴)

ام المؤمنين معزت صفيدر منى الله عنمالينا فيثم ويدواقعه بيان كرتى جي جس سے بمود إول ك عندية الله عندي الله عندا

" مي اين باپ تي اور جياايو ياسري ساري نولاد سے زياده لاؤلي اور ان

کرے آئے اور قباض قیام پذیر ہوئے توایک روز مرابل می اور مرابلیا او باسر مند اند مرے قبا محے سادا دن وہیں محزارا۔ وہ شام خروب

ا فآب كے بعدوائي آئے تووہ از حدالمر دہ اور درمائدہ تھے بدى مشكل

ارسل الهدئي، جلد۳، صفر ۵۳۹ ۱ رسل الهدئي، جلد۳، صفر ۵۳۹

ے وہ آہت آہست قدم اٹھا کر جل رہے تھے میں حسب دستور ان کو خوش آمدید کئے کے لئے آگے ہو می لیکن ان دونوں میں ہے کسی نے میری طرف آگھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اس وقت میں نے سنا کہ میرا بھا ابو یاسر میرے باپ کو کہ رہاتھا "امور حو "کیا ہے دی ہے۔ حتی نے کیا بال دی ہے۔ ابو یاسر نے کھا کیا تم نے ان کو ان صفات اور طلبات کے فال دی ہے۔ ابو یاسر نے کھا کیا تم نے ان کوان صفات اور طلبات کے ذریعہ پہچان لیا ہے اس نے کھا بال خدا کی حم۔ ابو یاسر نے پھر بوجیا ان کر ایجان لائیں۔ یا حسی ) کے بارے میں تمہدا کیا خیال ہے (کیا ان پر ایجان لائیں۔ یا حسی) کی جب کے دریعہ کر دیا ہے کہ جب تک ذرید وربوں گان کی وحدی پر پیار بول گا۔ ( ۱)

الم ذہری فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدید طبیبہ میں روئق افروز ہوئے آتا ہو پاسر حضور کی زیارت کے لئے قباحاضر ہوا کھے ویر مجلس نبوت میں بیٹا پھر گنگلو کی۔ حضور کے چند اوشاوات سے جب واپس آ پاتوا پی قوم کو خاطب کر کے کما۔ کیا تُقَدِّمِر اَجِلْیعُوْرِیْ مُنَامِلُوهِ قَدْ سَهَاءً کُدُّمِیا آلَیٰ ٹی تَنْدَیِّلُوْرْدَدُوْ کَا تَبْعُومُا وَلَا تُعْمَالُونُ اُنَّہُ اَلَٰهُ وَاللّٰهِ عَدْرِیْ مُنَامِلُوهِ قَدْ سَهَاءً کُدُّمِیا آلَیٰ ٹی تَنْدِیْلُورْدَدُوْ کَا تَبْعُومُا

> "اے قوم! میری بات مان لوخداکی حتم تمبارے پاس دونی آ باہے جس کا تم انتظار کر رہے ہے اس کی بیروی کرو اور اس کی مخالفت ند کرو۔ "

ا پنا بھائی کی مید ہائیں س کر حق بن اضلب بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ قبیلہ فی الفیر کافرد تھا اور بیودی قبائل کا سردار تھا۔ اس نے بھی افتدس میں حاضر ہو کر حضور کے ادشادات طیبات سنے بھراٹھ کروائیں آیاورا پی قوم کے پاس گیا۔ سب لوگ اس کی ہرات مسلم کرلیا کرتے ہے کئے لگا۔

اَيَّتُ مِنْ عِنْدِ رَجُلٍ وَاللهِ لَا آذَالُ لَهُ مَدُوًّا-

" میں آیک ایے فض کے پاس سے آیا ہوں جس کا آدم واپس میں ا

و ممن راول گا۔ "

اس کے بھائی ابدیاس نے اس کو سمجھایاس کی بدی ختیں کیں اور اسے کمااے میری مال کے ا اے سمل المدیٰ، جلد ۳، سفر ۱۳۹۹ بين ا مرى لك يدبات مان لو- اس كابعد ميرى كوئى بات ند ماتا - اس في كاواس مكر لواس يرايمان في آؤ-

کین اس بر تعیب نے بدی دھنائی سے جواب ویا کا انڈو کا اولیفک خداکی منم! میں تمریب بات ہر کر نمیں مانوں گاجتا نچہ وہ اسلام کی عدادت پر بالت و کیا خود مواادر اپنی قوم کو بھی ساتھ و کیا خود ہواادر اپنی قوم کو بھی لے دوبا۔ (۱)

الدین عمرالاسلی سے مروی ہے کہ یمن کے یمودیوں کالیک جر تھا جس کا نام نعمان السبئى لھا۔ اس نے جب مرور عالم كى بعثت كے بارے ميں سنان جھتين حق كے لئے خور حاضر خدمت ہوا۔ حضور مراور سے چھ سوالات ہے معے مار عرض کی میرے باپ نے قررات کی ایک حول كوسر بمركيا بواتفاور جمع كماتها يدول أس وقت يموديون كويره كرند سالا- جب تك ق عرب من ایک بی کی آمد کے بارے میں نہ س کے۔ اور جب توب خبرے تواس مر کو اور ااور ان صفات کامطالعد کرنا۔ نعمان نے مرض کی جب جھے ایک نبی کے عثرب میں آنے کاعلم ہواتو مس فان سر بمراوراق كو كولا واس من بعينه وي صفات ورج تحيي جوش آج افي المحول سے اسک ذات میں و کھر ماہوں اس میں اشیاء کے حرام اور حاول ہونے کے ارب عروى كولكما واب يس آپ فرمل بين - اس شريد بحى درج ب كر آپ آخر الانبيامين اور آپ کی امت آخرالام ہے۔ اور آپ کااسم گرای اور ہے۔ اور آپ کی امت کی قربانی جاوروں كافون بمانا باور آپ كامتيول كے بينان كى انجيليں جي - وہ جب ميدان جماد میں کرے ہوتے میں تو چرکیل ان کے ہم رکاب ہوتا ہے اور اللہ تعالی ان پر اس مجت اور ر حت ے جھکا ہے جس طرح پر تدے اپنے بچاں پر میرے باپ نے جھے وصیت کی تھی کہ جباس نی کی آید کا مجھے علم مولوفوران کی خدمت میں ماضر موکر ان برایمان لے آنا۔ الله تعالى كے بيارے رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كوب بات بحث بيند حتى كم تعمل اس والغدس محابد كرام كو آمكي كرے چانچدايك دوز نعمان حاضر بوت محابد كرام بحى خدمت الدس من موجود تع مصور في الاست تعمل إود بات سناؤ - چنانجدانسول في الاول أ آخر ماری بات سنادی ۔ حضور سنتے رہے اور تجسم فرائے رہے جب وہ بات فتح كرچكا توسرور

ا- سل البدي، جلد ١٠ مغروم

عالم صلى الله عليه وسلم في فرمايا-

اَعْهَدُ اَتِي رَسُولُ اللهِ

" میں گولتی و جاہوں کہ میں اللہ کا سچار سول ہوں۔ "
یہ نعمان وی خوش بخت انسان ہے جو نیوت کے جموٹے یہ می اسود عنہی کے پاس گے اس
نائیس کماکہ وہ اس کی نیوت کو تسلیم کرلیں لیکن آپ نے اللہ کر دیا۔ اس نے آپ کیا کیا
ایک اعمام کو کافٹا شروع کیا۔ جب ان کا یک عصو کانا جانا آپ آپ بھوش ایمان سے نعرو لگتے۔
ایک اعمام کو کافٹا شروع کیا۔ جب ان کا یک عصو کانا جانا آپ آپ بھوش ایمان سے نعرو لگتے۔
ایشھنگان آپ ایک اور اللہ اور اللہ و اکتران کا یک عصو کانا جانا آپ اُٹھ کو اُنٹی کے انتہاں کے اُنٹی اُنٹی کہ کو اُنٹی اُنٹی کو اُنٹی اللہ و اُنٹی اُنٹی کو اُنٹی اللہ و اُنٹی اُنٹی کو اُنٹی اور کی اور اُنٹی کی اور اُنٹی کا اُنٹی کو کانا کی اور اُنٹی کانٹی کو کانا کیا کہ کانا کی کو کانا کو کانا کو کانا کی کو کانا کی کو کانا کو کانا کو کانا کو کانا کو کانا کی کو کانا کی کو کانا کی کو کانا کی کو کانا کو کانا کی کو کانا کو کانا کو کانا کی کو کانا کو کانا کی کو کر کو کانا کی کو کانا کو کانا کی کو کو کانا کی کو کو کانا کو کانا کو کانا کو کانا کو کانا کو کانا کو کو کانا کو کانا کو کو کانا کو کانا

" میں گوائی ویتا ہوں کہ اللہ تعالی کے بغیر اور کوئی معبود تہیں اور میں گوائی ویتا ہوں کہ مجمد مصطفی اللہ کے رسول ہیں اور میں گوائی ویتا ہوں کہ تو کذاب ہے۔ اللہ تعالی کی طرف خلابات مضوب کرتا ہے۔ " (1) تمام اعتفاء کو کاٹ کر اس خالم نے ان کو آگ میں جلادیا۔

## عبدالله بن سلام كامشرف باسلام بونا

یہ عبداللہ بن سلام حضرت ہوسف صدیق علیہ المسلؤة وانسلام کی ذریت سے تھے ان کا پسلانام حصین تھاسم کار دوعالم لے ان کاسلامی نام عبداللہ رکھا۔ ایپ یمود کے علاء کہار میں سے تھے اور اپنے قبیلہ کے رکیس تھے۔

ان کے ایمان لانے کاواقعہ خودان کی زبانی شفے۔ فرماتے ہیں: -

جب میں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کے بارے میں سناور صنور کی صفات عیدہ ، اسم مہارک ہیں۔ قل وصورت اور زبانہ کیا ہے میں علم ہواتو جھے بری مسرت ہوئی میں نے جان لیا کہ بید وی ہستی ہے۔ جس کی آ مدک لئے ہم چھی براہ تھے۔ لیکن میں نے اس اس کو فاہر نہ کیا اور خاسو شی افتریار کرئی ہماں تک کہ حضور مدینہ منورہ میں دوئی افروز ہوئے۔ چھروز ذہو ہے۔ چھروز نہ کے بار کی ہمارے بال آیا اور ہمیں اس چھروز نہ کے بار کی ہمارے بال آیا اور ہمیں اس واقعہ سے مطلع کیا جس مشخول تھا۔ واقعہ سے مطلع کیا جس اس وفت مجود کے در خست پر چڑ ھا ہوا تھا۔ اور کسی کام جس مشخول تھا۔ عس نے جب اس فض کی بات می فور کے در خست پر چڑ ھا ہوا تھا۔ اور کسی کام جس مشخول تھا۔ عس نے جب اس فض کی بات می فور کے در خست پر چڑ ھا ہوا تھا۔ اور کسی کام جس مرک ہور کے در خست کے بیج جھی ہوئی تھی میں اندو و میں کر اس نے کہا گر حمیس حضرت مو کی بن عمران کی آ مدکی خوش سے جھی ہوئی تھی میں اندو وس کر اس نے کہا گر حمیس حضرت مو کی بن عمران کی آ مدکی خوش

الم سيل الهدي، جلد س، صفي اها

خرى سنائى جاتى تب بھى تم اس سے جائد أواز مى نعروند لكا كے يىں نے كما پھو پھى جان! يخدا! بيد میمی موئی بن عمران کے بعائل ہیں ان کے دین پر ہیں اور دہی لے کر آئے ہیں جو حضرت موئ الرائة من المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائة وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں مے میں نے کمابے فلک سیدوی ہیں چو پھی ہوئی سے توج ی اچھی

مل تعجورے بیج اترااور سیدهاسرور عالم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کی زیارت کے لئے قباروانہ ہو گیا۔ میں نے جب اس رخ انور کی زیارت کی تو میرے ول نے آواز دی۔ ایسا

روشن چرو کسی جمولے کانسیں ہوسکتا۔ میں ایمی زیارت کے کیف و سرور میں ہی سرشار تھا کہ اچکک حضور کابیار شاد گر امی سامع

معنور عليه العلوة والسلام فرمار ب تنه-

آغَتُّواالسَّلَامَ وَٱلْلِعِمُواالطَّعَامَ وَصِلُواالْاَثَحَامَ وَصَلُّوْا بِالْيَلِ وَاتَنَاسُ نِيَا مُرْتَعُا خُلُوا الْجُنَّةَ بِالسَّلَامِ-

« بكثرت لوگون كو سلام دو-اندامن و سلامتی كو پسيلاؤ بحوكوں كو كھانا

كملاؤ صله رحي التيار كرواور رات بساس وقت نماز روحوجب كد نوگ سوئے ہوئے ہوں تم جنت میں بسلامت واقل ہوجاؤ کے۔"

رحت عالم كاضابار جره ديكير كراوريه حكيمانه اور دلنشين ارشادس كرش في اسلام قبول

پر میں گھروائیں آیا۔ اہل خانہ کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ سب نے اسلام قبول كرنياييرى پيوپى نه بعى اسلام تول كياور تنام عمر احكام الني كى بجا آورى ش سركرم دى-لوث كر يكريس بذكا وسالت بن ماشر بواجي في عرض كى يارسول الله! بن كوان ويتا ہوں کہ آپاللہ کے سچر سول بیں اورجودین لے کر آپ آئے ہیں وہ حق ہے اور مودى بيد جانے ہیں کہ میں ان کامروار ہول۔ ان کے مروار کابینا ہول میں ان میں سب سے بواعام ہول اور ان کے بڑے عالم کا بٹا ہوں۔ حضور انہیں بلائے اور میرے بارے میں ان سے ور الت مجيناس سے پہلے كدائسيں ميرے اسلام لائے كا علم مو۔ كونك أكر ان كو ميرے مسلمان مونے كاعلم موجائة وير ب بارے شراع الى تتثير الكائي محجن سيش واك مول

" وَحَضُور فَ فَرَايا - اَخْرَايُنْ فُلْكُو "الروه مسلمان بوجائوتم كياكروك " الروه مسلمان بوجائوتم كياكروك " الالحال عناساً الله ها كان الميسراة فدات است بجائده بركز مسلمان نهي بوگان كاب المدين كروه المان نهي بوگان كاب المدين كروه الله و المان نهي بوگان كاب المدين كروه المدين المدين كروه المدين المدين كروه المدين المدين كروه ال

بنت من كرر حمت عالم في آواز دى - " يَابْنَ سَلَا بِوالْمُورَةِ عَلَيْهِا فَرَ "ا ابن ملام ان ك سائ بابر آجاز - " آب بابر آگة اور يموديوں كو حكال كر كے فرما يا -

يَامَعُشَّرَ يَهُوْد (تَعُوا اللهَ فَرَاللهِ الَّذِي كَالِلهَ إِلَّا هُوَ إِنَّكُمُ لَتَمْلُمُونَ اتَهُ رَسُولُ اللهِ وَأَنَّهُ مَهَاءَ بِالْحَقِّ

"اے گروہ یہود!اللہ سے ڈرو۔ اس ذات کی حتم جس کے بغیر کوئی خدا حمیں۔ تم جانتے ہو کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور دین حق نے کر آئے ہیں۔ "

وہ کئے گئے تم جموث ہول رہے ہولور ان کے بار<u>ے می کئے گئے۔ شَدِّ</u>نا وَابْنُ سَنَّزِنا '' یہ سمرا یا شرہ اس کاباب بھی سمرایا شرتھا۔ ''

صفرت عبدالله في عرض كى يارسول الله! جمع ان كه يار مدين كواعديد تعاجوانهون في المراء بين المراء الله تعاجوانهون في المراء المراء

صديث تخيريق

یں دونوں کے احبار میں سے مخبرت بھی آیک ہامور عالم تھے۔ علم کی دولت کے ساتھ ساتھ یوے دونت مند اور غنی تھے۔ مجوروں کے بوے بوے نظمتانوں کے مالک تھے حضور ک علامات اور صفات جن کاذکر انسول نے اپنی ند ہی کتابوں میں پڑھا تھا ان کی بنا پر حضور کے یارے میں جائے تھے۔ کدوہ انڈ کے بچ نی اور دسول ہیں۔ لیے نا جائی ند ہب کے تعصب کے اعث اسلام قبول کرنے میں جگھاتے ہے یہاں تک کدامد کامعر کہ ہیں <sup>اور اس</sup>روز جذبہ حق نے مرسکوت توڑنے پر مجدور کر دیا۔ اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔

م و معاب رے ہوئے ما۔ يَامَعُشَرَ بَهُود وَاللهِ إِنْكُولَتَهُ لَمُونَ إِنَّ نَصْمَ مُعَتَّدٍ عَلَيْكُمْ لَكُنَّ "اے گروہ يوو! بخدا! ثم جانتے ہوكہ محد مصطفى كى دو كرنا تم ي

زض ہے۔ "

انہوں نے بمانہ سازی کرتے ہوئے کہا۔ آج ہفتہ کادن ہے اہلے لئے ہفتہ کے دن جگ رہنے ہائے ہفتہ کے دن جگ رہنے ہائے ہو جگ کر ناغی ہا محنوع ہے مخیریق نے کہا تم حیلہ سازی کررہے ہو۔ اور بمانہ بنارہ ہو۔ ہو۔ یہ کہا اور اپنے جسم پر بتضیار سچائے اور میدان جگ کی طرف دولتہ ہوگئے۔ حضور کی ہا گاہ میں حاضر ہوگئے۔ حضور کی اور میں سال جگ میں مارا جائی قرمیرے سام ساموال ہوگئے وار توں کو وصیت کی کر اگر میں اس جگ میں مارا جائی قرمیرے سام ساموال رسلی اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے کر دیئے جائیں۔ حضور کو احتیاد ہے جس طرح ہائیں میں اللہ حسلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے کر دیئے جائیں۔ حضور کو احتیاد ہے جس طرح ہائیں میں ۔

جب کفار کھ ہے اسد کے میدان میں جنگ کا آغاز مواقر مخیراتی نے میدان جماد میں واو شجاعت دیتے ہوئے جان دے دی۔ اور شمادت کے آئم سے مستحق قرار پائے۔

حضور نے ساتو زمایا ' فیکیر ٹیٹ کیڈیکوڈ یافی خیرات تمام میود ہوں سے بھتریں۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کے متروکہ اموال سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کر دیئے گئے۔ بیود میں سے گئی کے چند آومی ایسے تھے جنبوں نے اسلام قبول کیا۔ جب کہ ان کی عالب اکوئیت حضور کی حقامیت کو جانے کے باوجو والیمان لانے کی سعادت سے محروم

ان می ب مرب ورق می اسلام کے خلاف تفرت وعداوت کے آتش کدے بعراک رہی۔ اگر چد مرب ورق کے آتش کدے بعراک رہی ہے۔ رہی میں بیش میں بیش تھے۔ رہی میں بیش میں بیش میں بیش تھے۔

علامہ زیمی وطلان نے ان وشمائن اسلام کے بیام متوائے ہیں۔ اخطب کے دونوں بیٹے۔ ابو پاسراور حق، تجدی، سلام بن مشکم ، کنانہ

بن ربیج، کعب بن الاشرف، عبدالله بن صور یا، این صلوب، مخیرین، آخرالذکر غوده احد کے موقع برمشرف باسلام ہوئے۔ (۱)

مان این کثیر نے مینوں میروی قبائل کے ان او گوں کے نام الگ الگ بھے ہیں جن کے ول

اسلام اور الل اسلام کی دشتی سے لبریز تھے۔ تعمیل کے لئے طاحظہ فرنا بیے اسپرة النبویة لابن کیراز ص ٣٣٣ تا ١٩٨٨

## يهودكي فتنه أتكيزي

سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آمدے پہنے اوس و خزرج مدت درازے آیک دوسرے ے برسم پیکار ہے تھے۔ حضور کی برکت ہے وہ شمرو شکر ہو گئے۔ اسلامی اخوت کے رشتہ ہے باہمی محبت پیدا کر دی۔ ان کاانتشار اتحاد وانفاق میں بدل گیا۔ بیودیوں کواس بات کا تخت رنج تھا۔ وہ ہرا یسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد کی آمک بحز کا کر انہیں آپس میں لڑا دیں نے شاس بن قیس بردا خبیث الفطرت یہودی تھاامت مسلمہ کے شیرازہ کو پراگندہ کرنے کے لئے وہ ہرونت تدبیریں سوچتار ہتاتھا۔ ایک روز اوس و خزرن کے کچھ افراد ایک چکہ بیٹھے تھے محبت دیپار کی باتس ہور ہی تھیں۔ شاس بن قیس کااد حر ے گزر ہوامسلمانوں کوبوں متحد و مثنق و کھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ اس سوچ میں ڈوب کیا کہ ان دومسلمان قبیلوں کورہ کس طرح آپس بیں اڑائے اس کے ساتھ اس روزایک دوسرانو جوان بیودی تعااس نے اس کو کھا۔ جاؤاور ان کے ساتھ جیٹھو باتوں باتوں میں جنگ بعاث کاذ کر چمیزوو۔ دونوں قبیلوں کے ٹوجوانوں کے جذبات کو یوں بحر کاؤ کہ باہم محتم گتھاہوجائیں۔ وہ مکار کیااور ان میں پینھ کر ایسے موقع کا نظار کرنے لگاجپ وہ ان قبیلوں میں فتنه کی ایسی آنگ لگائے جو بھینے نہ یائے۔ ہاتوں ہاتوں میں اس نے جنگ بعاث کاؤ کر چھیڑو یااور وہ اشعار بڑھنے نگا ہواس وقت غصہ وغضب کے عالم میں فریقین کے شعراء نے ایک ووسرے كبار عن ك يقر بد مازش كامياب ربى - سم بوئ جذبات بوك المع خد ب ت تکھیں سرخ ہو گئیں۔ چند نوجوان مطتعل ہو کر اڑائی کے لئے آستینیں چ حانے لگے اوس بن قبیظی جو قبیلہ اوس کافر د تھا۔ جہار بن صخر جو خزرج قبیلہ کافر د تھاوہ دونوں مرنے مارنے پر تيار ہو گئے اس واقعہ کی اطلاع رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹی۔ حضور مماجرین کی ایک جاعت کو ساتھ لئے اس موقع پر پہنچ جہاں جانبین ایک دوسرے کو رحمکیاں اور چیلنج رے رہے تھے بی اکرم نے آئے یں یہ خطبدار شاد فرمایا۔

> يَا مَعْتَمَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اللهَ اَللهُ آيِلَ عُوكَ الْبَا هِلِيَّةِ وَانَابَانِيَ اَظْهُرِكُوْلَهُ لَعْدَ اَنْ هَدَ اكْوُ اللهُ لِلْإِسْلَامِ وَاكْرَمَكُوْلِهِ وَقَطَعَ

به عَنْكُوْ اَمْرَالْبَ اهِلِيَة وَاسْتَنْفَنْكُو بِهِ مِنَ الْكُفْرِ وَافْفَ بَيْنَ وَاسْتَنْفَنْكُو بِهِ مِنَ الْكُفْرِ وَافْفَ بَيْنَ وَكُوْرَ وَالْكُفْرِ وَالْمَا الْكُفْرِ وَالْمَا الْكُورِ وَاللّه عَنْهُ وَلَا اللّه عَلَيْهِ كُفَاذًا ؟

\*\*ال مسلمانوں كروه والله عن قروو الله عن قرود ورميان موجود مول اور كانعره بلند كرف الله تعالى فاسلام كوريد حميس بدايت وى جاور حميس اس كوريد عن عنا فرائى جاور جاليت كى مضمك شول عن حميس اس كوريد عرف وى جاور حميس اس كوريد عرف وى جاور حميس اس كوريد عرف وى جاور حميس الله جاريد وى جاور كفر سے حميس الله جاور كوريد حميس الله كوريد كوري

تمهارے دلوں کورشتہ انفت میں پرودیا ہے اس کے بعد تم کیا پھر کفر کی طرف لوٹ جانا چاہجے ہو؟ " (1)

ارشاوات نبوت بنتے ہی ان کی آنھیں کمل گئیں انھیں حساس ہو گیا کہ شیطان کی چروی میں وہ بہت دور نکل کئے ہیں شدت خم اور فرط ندامت سے ان کی آنھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ لیک دوسرے کو گلے نگار ہے تھے اور معافیاں طلب کر رہے تھے۔ چر پہم شروشکر ہو کر حضور کی معیت میں اطاعت گزار اور فراتیر دار غلاموں کی طرح روانہ ہوگئے اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں آک قیامت تک آلے دالے مسلمان و شمتوں کی شرا گھیزیوں اور فتر پر دازیوں سے مخاطر ہیں اور ان کے فریب میں آگرا خی وحدت کو یارہ یارہ نہ کر دیں۔

ێٵؖؿؙۿٵڷڹ۫؞ۣٛؽؖٵۛڡڬٷۧٳٳؽ؞ؖڟؚؽۼٷٵڣٙڔؽڤٙٵڝٚٵڷڹ؞ۣٛؽ ٵٛۅؙڗؙٳٵۮڮۺؘٷڔڎؙٷڴؙۄٛڽۜۼۛۮڒٳؽؠٵۯڴؙۿ۬ڬڣؠؽٙ

"اے ایمان والو ااگر تم کملائو گے ایک گروہ کاال کتاب سے (قریقیجہ یہ ہو گاکہ ) لوٹا کر چھوڑیں گے حمیس تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد کاؤ وں جس۔

دَكَيْفَ تَكُفُّ وَنَ وَأَنْتُوَ سُنِّى عَلَيْكُوْ أَيَاتُ اللهِ وَفِيْكُوْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِوْ بِاللهِ فَقَدْ هُلِكَ اللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ مَنْ يَعْتِيمِ اور به كيد بوسكام كه تم (اب بهر) كفركر في للوطائك تم وه بوك برهى جاتى بين تم يرالله كي آيتي - اور تم عمى الله كارسول بمى تشريف فرا بيدهى جاتى بين تم يرالله كي آيتي - اور تم عمى الله كارسول بمى تشريف فرا

ا - سيل الهدي جلد ٣ , منحه ٥٨٠ . سيرت ابن بشهم ، جلد ٢ . منحه ١٨٣

اور جومعبوطی سے پکڑ آ ہے اللہ کے دامن کو۔ او ضرور پنچایا جاآ ہے اس سیدھی راہ تک ۔

يَّا يَّهُمَّا اللَّذِيْنَ أَمَنُوا النَّمُوا اللهَ حَتَّى تَفْتِهِ وَلَا تَتُوْتُنَ إِلَا وَ اللهِ وَالدَّمُونَ إِلَا وَاللهِ وَالدَّمُونَ إِلَا اللهِ وَالدَّمُونَ اللهِ وَالدُّمُونَ اللهِ (١٠٢٠)

وَاعْتَصِمُوْ الْعَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلا تَفْرَقُوْ اكُوْ اَكُلُوُوْ الْعَمَتَ اللهِ عَلَيْعًا وَلا تَفْرَقُوْ اكُولُو الْكُلُووْ الْعَمَتَ اللهِ عَلَيْكُو اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

منها مداوات المدائد المواليم العداد عداد المداول المراجعة المراجع

( خبردار ) ندمر باگراس مال بن كه تم مسلمان بو-اور مضبوطى سے بكر اوالله كى دى كوسب مل كر اور جداجدات بودا اور ياد

اور سابو می سے چار تو ملد آن کا و حسب من سر تور میدا جدانته ہوتا۔ اور یاد ر کھواللہ کی وہ فعستہ جو اس نے تم پر فرمانی ہے۔

جب كرتم ع آئى مى دخن - كى اس فالفت بداكروى تمار بدر دول من المال من المال

اور تم ( کرے ) تے دوزخ کے گڑھ کے کندے پر قواس نے پہالیا حسیس اس میں گرنے سے ہوں ہی بیان کر تا ہے اللہ تعلق تعلق سے لئے

وَلْتُكُنَّ مِّنْكُوْ الْمَعْ لَيْكَ عُوْنَ إِلَى الْمَنْكِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُوُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِّ وَأُولَيِّكَ هُوُ الْمُغْلِمُونَ - (١٠٣٠٣)

ضرور ہونی چاہئے تم میں ایک جماعت جو بلایا کرے نتل کی طرف اور تھم و یا کرے بھلائی کا اور رو کا کرے بدی سے اور یکی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنِ لَقَنْ قُوا وَاخْتَلَفُوْ امِنَ بَعْضِ عَلَجَآدُهُمُ الْبَيْنَاتُ وَأُولِكَ لَهُوَ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١٠٥٠٣)

اور ند ہوجانا ان لوگوں کی طرح جو قرقوں میں ث مے تھے اور اختلاف کرنے کے تھے اس کے بعد بھی جب آ چکی تھیں ان کے پاس روش

#### نشانیاں اور ان نوگوں کے لئے عذاب ہے بہت بڑا۔ " (1)

## اسلام قبول كرنے والوں برافتراء

جبان کے چھ مرکر دہ افراد نے اسلام قبول کر لیاتو بجائے اس کے کہ وہ اسپنان نیک نماد اور روش خمیر علاء واحبار کا اتباع کرتے ہوئے ایر حیروں سے وامن چیزا کر تور حق کے اجالوں میں اپناسٹر دیات شروع کرتے۔ اور سعاوت وارین کی منزل کی طرف سبک خرای سے براحتے ہے جاتے ان بد نمیروں نے اسپنے انہیں بزرگوں کو طرح طرح سے مطعون کرنا شروع کر ویا۔ معتزات عبداللہ بن سام، لقابہ بن سعید، اسیدین سعید، اسدین عبید، وفیر ہم جیسی بستیوں کے بارے میں یہ کمناشروع کر ویا۔

حَاامَنَ بِمُحَمَّدِهِ وَلَا اَتَّبَعَهُ اِلْاشِوَانَكَا وَلَوَكَا فُوَامِنَ اَخْيَالِكَا مَا تَزُلُوَا دِيْنَ اَبَآءِهِمُ وَذَهَبُوْلِ اللهِ دِيْنِ عَيْرَةٍ

"لین محر (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) پرجونوگ ایمان لے آ سے میں وہ ہم ش سے شریر حم کے نوگ تے اگر وہ شرفاہ میں سے ہوتے تواہی آبائی دین کونہ چھو ڈیے اور کسی دوسرے دین کو قبول نہ کرتے۔ " (۲)

الله تعالى في الله موقع ربيه آيات ازل فرائي -

لَيُسُوْا سَوَآءُ فِنَ آهُلِ الْكِتْبِ أُمَّةٌ كَآتِمَةٌ يَتْلُوْنَ أَيْتِ اللهِ انكَاءَا لَيْلِ وَهُوْ يَتْحُبُنُ وْنَ -

ٛؽۏٝۻٷٛؽؘؠؘٳ؞ڒڣۣٷڵؽٷٛڝٳڷڶڿڿڔۉؾٲٛڡؙۯۏؽٵ۪ڵڡٛػٷؙٷڣ ڝؙٛٷؙؽؘۼڹۣٵڷڡؙؙڹڴڔٷؽؙۺٵڔٷۛؽڶٷٚؿڵڶڴؿڒٵؿٷٲۮڵؠٚڬڡؚؽ

"سب کیسال نمیں اہل کاب سے ایک گروہ حق پر قائم ہے یہ طاوت کرتے میں اللہ تعالیٰ کی آخوں کی۔ رات کے اوقات میں اور وہ مجدہ کرتے میں ایمان رکھے میں اللہ پر اور روز آخرت پر اور حکم دیتے میں بھلائی کانور منع کرتے میں برائی سے اور جلدی کرتے میں نیکیوں میں۔

ا - سورة آل عمران به ۱۰۵ ۵۰۱

۲ - میرت این بشام، جلد ۲، منخه ۱۸۵

اور یہ لوگ ٹیکو کاروں میں سے ہیں۔ " ( آل عمران: ۱۱۳ - ۱۱۳)

# بار گاه الوهبیت میں ان کی حستاخیاں

> اے قنماص! تیرا بھلاہو۔ اللہ عدارو۔ اوراسلام قبول کراو۔ بخدا تم خوب جانے ہوکہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول بیں اور وہ اس کے پاس سے حق لے کر تشریف لائے ہیں۔ ان کی آمدی بشارتیں تورات وانجیل میں موجود ہیں۔

یہ من کروہ مختاخ کہنے لگا۔

وَّاللهِ عِالْبَائِكُمِ مَا بِمَا إِنَّ اللهِ مِنْ قَلْمٍ وَانَّهُ إِلَيْنَا لَفَعِيْرٌ وَمَا مُتَّفَّرَّهُ اللهِ وَكُمَا يُتَفَرِّعُ إِلَيْنَا وَإِنَّاعَنَهُ لَا فِينِياءُ وَمَا هُوَ عَنَّا بِغَنِي وَلَوْكَانَ عَنَا غَنِينًا مَا السَّقَرَ طَينَا الْمُوالنَا حَينًا مَنْ عَمُ صَاحِنكُ .

" بخرااے ابو بکر! ہم اللہ کے محلیج نہیں ہیں اور (معلق اللہ) وہ ہمارا محلیج ہے ہم اس کے سلمنے اس طرح عابزی نہیں کرتے جس طرح وہ ہمارے سلمنے کر آہے ہم اس سے خنی جیں وہ ہم سے خنی نہیں اور آگر وہ ہم سے خنی ہو آتو وہ ہمارے مال ہم سے بطور قرض نہ ما تکماجس طرح تممارا صاحب خیل کر آہے۔ " (1)

الله جل عهد كرار على بيد خسيس محتاخيل من كر صرت صديق كويارات مبرندر با آپ فاس بد بخت كرمند يرزناف وار تحيررسيد كيا، سائفه ي فرمايا - اس داست كي هم اجس كوست قدرت من ميري جان ب اگر جار ب اور تهمار ب در ميان عمد ند مو آنوش تهمادا

ا - سيل المدي، جلد مني مني ١٨٠٠

مرتکم کردیتا۔

فنها ص، وہاں سے اتھا۔ سید حلبار کا نبوت میں جاکر حضرت صدیق کی شکایت کردی۔
کہ آپ کے ایک دوست نے دیکھتے میرے ساتھ کیا کیاہے۔ سرورعالم نے حضرت صدیق سے فرمایا اے صدیق! تم نے ایسا کیوں کیا۔ اسے تھیٹر کیوں بارا۔ آپ نے ورض کی ، میرے آقا۔
اس وشمن خدا نے بارگاہ رب العزت میں بدی شمتانی کے اس نے میاں تک کہ ویا کہ
' اِنَّ اللّهُ فَوْ يَدُّ اللّهِ هِ وَ اَنْهُ هُ مُونَ مَنْ اَلْهُ مِنْ مُنْ اَلَّهُ اَلْهُ اَلَّهُ اِنْ کا محمانی ہے اور انسی اس کی صدورت میں جب س نے بیادراس کے منہ پر طمانچہ و سے بارا۔ فنماس نے کہا۔ جمھ پر یہ ظا والوام ہے میں نے ایس کوئی بات نہیں کی۔ اس وقت اللہ تعالی کے دخرت صدیق کی تصدیق اور اس بر بخت کی تحذیب کرتے ہوئے یہ آیت وقت اللہ تعالی ۔

ڬڡۜٙٮٛڛؠۼٳۺ۫ۿؙڎٛۊڵٲڵۮ۪ؽؽػٵڵۊٛٳ؈ۜٛٵۺ۬ۿۮٚۼؿ۠ڒۘۊٞۼٛؽٵٞۼٛؽؾڎؖ ڝۜڰۺؙؠؙڡٵۼٵؿٵڎٳڎؿڐڮۿٳڵڎڣۣؽٵؿۑڣێڔڿؿۣٙۊڶڠؙۅڰڎؙڎڰٛٳ عَدَابَالْحَوِيْقِ -

## أيك اور شرارت

انسار کے ساتھ یہود کے دیریند مراسم تھے۔ باہم آ مدرونت کاسلسلہ بھی جاری تھا یہود ملائی اور عیاری میں اپنی نظیر شیں رکھتے تھے۔ ان جی سے جب کوئی عیار یہودی انساد کے بان جا آواز راہ ہوردی انسان مفلس و نادار مماہروں پر تم اپنی دولت صرف کررہ ہواور جس دریا دئی ہے تم اسلام کے لئے اپنے شرائے لٹارے ہواس کے انجام پر بھی کمی تم نے قور کیا۔ بید دولت آسانی سے حاصل شیں ہوتی اس کو کلئے تم نے بر سول اپنی جان جو کھول جس ڈالی ۔ طرح طرح کی مشقتیں ہوتی اس کو کلئے تم نے بر سول اپنی جان جو کھول جس ڈالی ۔ طرح طرح کی مشقتیں

اور صعوبتیں برداشت کیں۔ تمہارے یاب داوائے دن رات محت کر کے مدچند کئے تسارے لئے جمع سے اور تم ہو کہ اس بے بروائی سے انسیں لٹارہے ہو۔ پکھ توخیل کرو۔ ا ہے بچاں اور پوڑ مصوالدین پر رحم کروکل جب تم پوڑھے ہوجاؤ کے۔ رزق کمانے کی ہمت ت رہے گی تو پھر کیا کاسے کدائی لے کر در در کی بھیک ماگو ہے۔ اس طرح بے لوگ انسار کو محنونے متعقبل سے خوفز دہ کرتے آگہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے اپنی دولت فرج کرنے ے اپنے الحدروك ليں۔ (1) ان کی اس کینگی کار دہ چاک کرنے کے لئے یہ آیات ٹازل ہوئیں . ٱلَّذِيْنَ يَجْنُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْمُعْلِ وَيَكُمْمُونَ مَا أَمْنُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهُ وَأَعْتَدُمُا لِلْكُفِي مِنْ عَدَامًا مُعِيدًا - (٣٤٠٣) "جو خود بھی بکل کرتے ہیں اور تھم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بکل کرنے کا اور چمیاتے ہیں جو عطافر مایا ہے انسیں اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اور تار کرر کھاہے ہم نے کافروں کے لئے ذلیل کرنے والاعذاب۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوا لَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلَحِيْرِ وَمَنْ تَكِينِ الشَّيْطَانُ لَذَ قَرِيْنًا فَسَأَءَ قَرِيْنًا - (٣٨.٣) اور وہ لوگ جو خرج كرتے ہيں است مال لوكوں كو د كھانے كے لئے اور خيں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ روز قیامت پر اور وہ بدقست، ہو جائے شیطان جس کاسائقی پس وہ بہت براسائھی ہے۔ " وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوُ امَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاغِيرِ وَانْفَقُوا إِمَّارَدَةُمْ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيْمًا . ( mq. m)

اور کیا **نتصان ہو** آان کا اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور روز آخرت پر اور خرچ کرتے اس سے جو ویا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ ان سے

نوب واقف ہے۔ "

سفيد جحوث

جموت برانسانی محاشرہ میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن علم وضنل کے یہ مدی

۱- ميرت اين بشام ، جلد ٢ ، صفحه ١٨٨

الله تعلق کے محبوب اور فرز ند ہونے کے بید و حویدار اسلام کوزک پہنچاہے اور سرور عالم کاول و کھانے میں جموٹ ہوئے ہے بھی در اپنے نہیں کرتے ہے۔ ان کی جسوں مثالیں ہیں ہم ایک مثال ذکر کرنے پر اکتفاکرتے ہیں۔ جگ احد کے بعدد و سریفتے کعب بن اشرف اور حج بن اضلب چنداور بسود یوں کے ہمراہ کم

سے۔ باکہ کفار کو مسلمانوں پر تملہ کرنے کے لئے اکسائیں۔ ابو سفیان نے ان ہے ہو چھاکہ ہم قوان پڑھ ہیں اور آپ لوگ اہل علم اور صاحب کناب ہیں ہمیں یہ تو ہتاؤ کہ دائی پر کون ہے ہم یا محد (صلی اللہ علیہ وسلم) ۔ یہ جائے ہوئے کہ شرک محض کو توحید خالص ہے کیا نبست ہو سکتی ہے انہوں نے کفار کہ کو خوش کرنے کے لئے پوری ہے ہاکی ہے یہ جواب ویا کہ ان سے کمیں ذیادہ تم ہدا ہے پر ہو۔ جانے ہو جھے سفید جموث۔ افلاقی پستی ملاحظہ ہو۔

#### أيك اور سفيد جموث

ان کے دلوں می اسلام نی اسلام علیہ السلام اور لمت اسلامیہ کے فلاف حد اور حاوک کتے نو فاک جذبات موجزان رہا کرتے تھے۔ اس کو جات کرنے کے لئے کی فاری شادت کی فرورت نہیں۔ ان کے اپنے اطوار نا قاتل تردید کوائی دے رہے ہیں۔ اسلام دھنی میں وہ است آگ فکل جاتے کہ وہ روشن حیقتیں بھی ان کی آگھوں سے اوجھل ہو جاتی۔ جن بی ان کے ذہر ہو ایت کہ وہ روشن حیقتیں بھی ان کی آگھوں سے اوجھل ہو جاتی۔ جن بی ان کے ذہری سای اور اجتماعی وجود کا دار و دار قدار تھا۔ سیکن اور مدی بن زیر دو برودی حضور کے اس آئے اور کئے گئے۔

يَا عُمَدَنُ مَا نَعْلَوُ أَنَّ اللَّهُ أَنْزَلَ عَلَى بَنْنِي قِنْ لَكُونَ لَهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ ا "يعنى بم نمين جانع كه موى عليه العلام ك بعد الله تعالى في محروي عليه العلام كروي الله تعالى في محروي عادل كي بوء"

اس لئے آپ کو حق نسی پنچاکہ نبوت کا و موی کریں اوریہ کس کہ جھے پر آسان سے وی اتال ہو آب ان کی اس یا وہ کوئی کے بطلان کے لئے ان آبات کانزول ہوا۔
اِنْا آ اَکْمَیْدُنْا اِلْیْاکَ کُمْا آ اَکْمَیْنَا اِلْیْ اُوْجِ وَالْمَیْرِیْنَ مِنْ اَبْدِی کَا

وَادْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْهِ وَاسْمَاعِيْلَ وَاسْطَى وَيَعْفُونِ وَكَالْمُونَ وَسُنَيْفِ وَكَالْمُونَ وَسُنَيْفِ وَوَالْمَارِيُونَ وَسُنَيْفِ وَوَالْمَارَةُ وَكَالُونَ وَسُنَيْفِ وَوَ

اتَيْنَا دَا وَدَ زَبُومُ الْأَوْرُسُلًا فَنَ فَصَصَّمَهُ فُوْعَلَيْكَ مِنْ مَبْلُ

ۘۅۯؙڛؙڷٚٲڵۊؙڵڡٞڡٚڡؙڝ۫ۿؙۄ۫ڡٙڵؾڬٷػڵٙۄٙٳٮڵڎؙڡؙۅ۫ۻؽٞٷؚؽۼؖڵۿؙڛؙڵڒ ڞؙؠؾؚۧٚؠؿؾۜۅڝؙؙؽٚڔڔؿؾٳؿڎڒؽڴۅ۫ؾٳڵڎٵڛٷٙڶڵؿۅڿۼۜ ؠٙڡ۫ۮٵڒؙڛؙڮڰٵػٳۺۿؙۼڒؿ۠ٵڂؚؽؽٵ

"ب فک ہم نے وی بیبی آپ کی طرف جیدوی بیبی اور کی طرف اور ان بیبی اور کی طرف اور ان بیبی ہم نے اور ایسی مرف وی اور اس کے بیٹوں اور جیسی ہم نے ایر ایسی ، اسائی ، اسمان کی طرف اور اس کے بیٹوں اور جیسی ، ایوب ، ایون ، بارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے مطافر مائی داؤد کو زاور اور جیسی کی دو اس کے بیٹوں اور (جیسے وی بیبی کی دو مرے رسولوں پر جن کا صل بیان کر دیا ہے ہم نے آپ سے اس سے پہلے اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے اب کسی آپ سے اس کی اور ان رسولوں پر بھی جن کا در کر ہم نے اب کسی آپ سے ناس کی اور ان خری دینے کے لئے اور ان خری دینے کے لئے اور ڈرانے کے لئے اور انڈ توالی کے بال کوئی مذر رسولوں کے لئے اور انڈ توالی کے بال کوئی مذر رسولوں کے ( آ نے کے ) بعد اور انڈ توالی تاب ہے تکست والا ہے۔ " رسولوں کے ( آ نے کے ) بعد اور انڈ توالی تاب ہے تکست والا ہے۔ " در سولوں کے ( آ نے کے ) بعد اور انڈ توالی تاب ہے تکست والا ہے۔ " در سولوں کے ( آ نے کے ) بعد اور انڈ توالی تاب ہے تکست والا ہے۔ "

# أيك اور غلط بياني

یمودی نیک جماعت ایک روز صنور پُرٹور کے پاس اُلی سرورعالم فیاں کو فرمایا۔ بخدا! تم جائے ہوکہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف سرسول بن کر آ باہوں۔ وہ کئے گئے ہمیں تو اس بات کا قطعاً کوئی علم حس کہ آپ رسول جیں اور نہ ہم اس پر گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فیاسے اس ارشادے ان کے اس جواب کی تردید فرمادی۔

> ڮڮٵۺ۠ۿؙؽۺٝۿڽؠٵۜٲڎٛڒڮٳۺڮٵٞڎڒڮ؋ڽڡؚڵؠڔ؋ػٲۿػڴۊۭڮڰ ڲۺ۠ۿۮؙڎٷڰڒڞ۬ؠٵۺ۬ۄۺٙۿؽ؆ۦ

" (کوئی تسلیم نہ کرے تواس کی مرضی ) لیکن اللہ تعالی کوائی ویتاہے اس کیب کے ذریعہ جواس نے آپ کی طرف آبادی۔ کداس نے اے اتارا ہے اپنے علم سے اور فرشتے بھی کوائی دیتے ہیں اور کانی ہے اللہ تعالی ابلور كواه- " (التساء ١٢٢)

فخل کی گھناؤنی سازش

حضور کریم ملی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم اپنے محابہ کے ہمراہ یہود کے بی نضیر قبیلہ کے
پاس تشریف لے گئے۔ انہیں فرما یا کہ ہمارے ایک آ دمی نے دو آ دمیوں کو خلط فنمی ہے قل
کر دیا ہے۔ ان کے وارث ویت کا مطالبہ کرتے ہیں اس لئے تم نوگ حسب معلوہ ان ک
دیت ہیں اپنا حصہ دو۔ انہوں نے کما آپ بیٹھیں۔ کھالی ایس پھر اقبیل تھم کریں ہے حضور کو
ایک پٹک پر بٹھایا ہو ایک دیوار کے ساتھ بچھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ سازش کی کہ دیوار کے اوب
سے ایک پھاری پٹر از معاکر آپ کو شہید کر دیا جائے۔

ا نند تعالی فے اپنے محبوب کوان کے ناپاک ارادہ پر مطلع فرمادیا حضور وہاں ہے اٹھ کر تشریف لے محکے۔ اس طرح اللہ تعالی نے بہودیوں کیاس سازش کو ناکام کر دیا۔ تشریف لے محکے۔ اس طرح اللہ تعالی نے بہودیوں کیاس سازش کو ناکام کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کا حسان قیامت تک آنے والے تمام غلامان مصطفیٰ پر ہے۔ اس لئے یہ آجت نازل فرمائی۔

> يَّأَيُّهُ اَلَّذِنْ َ اَمَنُوا اَذَكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُوُ اِذْ عَمَّوَةُ وَكُلُّ يَبْسُكُوْ اَلْتَيْكُوْ الَّذِيبَهُمُ مَكُفَّ الَّذِيبَهُمُ عَسُكُوْ وَاتَّعْوَا اللهُ وَعَلَ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ .

"اے ایجان والویاد کروانشکی نعت ہوتم پر ہوئی جب پختنار اوہ کر لیاتھا ایک قوم نے کہ بڑھائیں تماری طرف اپنے ہاتھ توانشے نے روک دیاان کے ہاتھوں کو تم ہے۔ ڈرتے رہا کرو۔ اللہ سے اور اللہ پر بحرو ساکر نا چاہے ایجان والوں کو۔ "

## اہے بارے میں خوش فہمیاں

چند میرودی تعمان بن اصا۔ بحری بن عمرواور شاس بن عدی و فیره ایک و وز صفور کریم صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے گفتگو کرنے گئے۔ نیما کرم نے بھی انسیں وین حق قبول کرنے کی و عوت وی اور اللہ کے ضف سے انسی ڈرا یاوہ ہوئے۔ مَنا تَعْمَدُ فَمَنا مِیا اُحْدَدُ مُحَدُّ وَاللّٰهِ اَبْنَا اُحْدَالْیَا وَمَا اِللّٰهِ وَکَیْحِیّا ذَیْ اُ

" آپ بمس کیاد حمل دے رہے ہیں بخداہم نواللہ تعالی کے الا لے فرز الد اور بارے دوست ہیں۔ "

ان كاس زعم الحل كور وكرنے كے لئے يہ آعت مبادك الله الى

وَغَالَتِ الْيَهُوُدُ وَالنَّصَادَى عَنَى اَيَنَاءُ اللهِ وَكِحِبَاءُ الْأَفْتُ لَٰ الْمَا يَعْتُ اللهِ وَكِحِبَاءُ الْمَا فَنْ الْيَعْدُ اللهِ وَكَحِبَاءُ الْمَا فَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّالُوتِ وَالْدَرُونِ وَيَنْهُو مُلْكُ السَّالُوتِ وَالْدَرُونِ

وَمَا بَيْنَهُمَا كَالَيْهِ الْمَوِيْرُ-

#### أيك اور جھوٹ

آیک روز رحت عالمیاں صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے یہود ہوں کو اسلام لانے کی وجوت دی۔ اور انہیں کما کہ آگر تم میری و عوت کو قبول نہیں کر وہے تو پھرعذاب خداو تدی کے لئے تیار ہوجاؤ۔ لیکن انہول نے اسلام قبول کرنے سے اٹکار کر دیا۔ معالوین جبل، سعد بن عمادہ، اورعظیمہ بن وہب بھی وہاں حاضر تھے۔ انہول نے یہود یوں کو کما۔

يَامَعُنَّمَ يَهُوْدٍ إِنَّمُوااللهَ فَاللهِ إِنْكُولَكُمْ لَكُمُونَ اللهُ رَسُولُ اللهِ وَلَقَالُمُونَ اللهُ وَسُولُ اللهِ وَلَقَالُمُ لُنَا مَبْكَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ وَلَقِيفُهُ لَسَنَا اللهِ وَلَقِيفُهُ لَسَنَا اللهِ وَلَقَالُمُ لَاللهُ اللهِ مَنْ اللهِ وَلَقِيفُهُ لَسَنَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

"اے گروہ یہود! اللہ ہے ڈرو۔ بخداتم جلنے ہو کہ وہ اللہ کے رسول بیں۔ اور تم حضور کی بعثت ہے پہلے ہوئرے سامنے حضور کاذکر کیا کرتے بچھاور حضور کی صفات مہار کہ ہوئرے سامنے بیان کرتے تھے۔ " راضح بن حربیلم اور وہب بن یہودائے کہا۔

مَا قُلْنَالِكُوْ هِلْنَا تَطُ وَمَا آنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَا إِن بَعْنَ مُونَى

" ہم نے یہ بات ہر گزتم سے جمیں کمی اور اللہ تعالیٰ نے موی کے بعد نہ کوئی کتاب از ل ک ہے اور نہ کوئی جشرویز رہے جباہے۔

الله تعلق نے فریب لئس میں جتلاان یمودیوں کو فریب لئس کے اس لاس سے مجلت کا راستہ بتائے ہوئے فرمایا۔

ڲٳٵۿؙڷٵؽۺ۬ٷٮ۫ۼؖٲڎٙڴڎۯۺؙۉڶؾٵؽؠڮؽؙڬڴڎڡٞڰ؋ٛڗؘۊۣ؋ؽ ٵۺؙڸٲڽؙۘڐۼٛٷٛٷٳۿٵڿٳڎڬٳڡؚڽٛڹۺٚؠڕڎٙڵڎؽؽؠڕۦڎػؖڎ ۼٳٛڎڴڎؠۺؙؠؙڒڎڒؽؠؙڒڎٳۺۿڟڰڸۺؖؿڿڰٙۻؽڋ

"اے الل كتاب ب فك آميا ب تسارے ياس عدار سول ماف يون كرتا ب تسار عداس ك كدر سولوں كا آنا مراس ك كدر سولوں كا آنا مراس برد باتھا۔

آك تم بين كوكد تهين آياتها تمهارك باس كوئى خوش خرى دين والاالور شدكوئى دُراف والا - اب تو آكياب تمهارك باس خوش خرى دين والا اور دُراف والا - اور الله تعالى جريج ير يورى قدرت ركع والا ، ( (الماكمة ، ١٩)

# احكام الني ميس كملي تحريف

حعرت ابو ہرے ، رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جن دلوں عنم مرور عالم علیہ المساؤة

والسلام مدید طیبہ میں رونق افروز ہوئے ہود کو ایک مسئلہ پیش آ پائیک شادی شدہ ہودی نے

ایک شادی شدہ ہوون سے زناکیا۔ ان کے بارے میں سزا تجویز کرنے کے لئے ہمود نے اپنا
علاوی آیک میڈنگ اپ " مداس" (۱) میں بالگی اس موضوع پر جادلہ خیال کے بعد طے سہ
ہواکہ ان دونوں طزموں کو حضور کی خدمت میں بھیجا جائے اور ان کے بارے می فیصلہ کرنے
کا اختیار صنور کو تفویش کیا جائے۔ اگر آپ ان کے بارے میں وہ فیصلہ کریں جو ہم کیا کرتے
ہیں یعنی " تجمیر " (۲) تو آپ کا فیصلہ صلیم کر لیا جائے اس سے معلوم ہوجائے گاکہ آپ
باد شاہ ہیں اور ملک میں اس وامان تا تم کر نے کے لئے اپنی حسب پہند سزائیں دیتے ہیں۔ اور
اگر وہ رجم کرنے کا تحکم دیں توجان او کہ وہ نی ہیں ان سے بچوالیانہ ہو کہ دین کا باتی مائدہ صد
جو تممال سے باس ہو اے بھی وہ تم سے سلس کر لیں۔

جب بدلوگ دونوں طرحوں کو لے کر حضور کے پاس کے آو حضور کے لوران سب کو لے کر خودان کی ترجی در سکاہ میں تشریف لے گئے جمال یہودی علیاہ بیشے تھے۔ حضور نے فرمایا اے گروہ یہود ! اپنے چیدہ علیاء میرے سائے بیش کرو۔ انہوں نے تین علیاء بیش کئے۔ عبداللہ یمن صوری ۔ ابو یاسرین اخطب اور وجب بن یہودا۔ لور کمایہ جمارے علیاء بیس۔ رحمت دو عالم نے خلوت بی عبداللہ بین صوری سے مختکو شروع کی این صوری تو خیز ہوان تھا۔ سر کا اس خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

اے این صوری ! یس جمیس خدا کاواسط رہاہوں۔ اور جمیس وہ افعات
یاد دلا آ ہوں جواس نے تم پر فرمائے۔ اور پر چھتاہوں کہ تم جھے چھ کیا تم جائے
ہو کہ تورات میں ذاتی محص کے لئے رجم کی سزا ہے۔ اس نے کما پخراایا ہی
ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ اختراف بھی کیا کہ اے ابوالقاسم! یہ سب
جائے ہیں کہ آپ ہی مرسل ہیں لیکن وہ آپ سے حسد کرتے ہیں۔
حضور پھر خلوت سے باہر تشریف لاے اور تھم دیا کہ ان دونوں جم موں کو رجم کیا جائے

ا - دراس - وه مكان جس ش تورات كي ترريس جوتي ب-

٧ - يبود جو سزاشادي شده زاني كو دياكرة هے اسے تجبيبہ كما جانا تھا اس كى صورت يہ تھى كہ مجور كے بھور كے بھور ك بھول سے بش اوركى ايك رسى جس پر تاركول لگوى جائى تھى اس سے زائى كو كوزے لگائے جاتے پھر اس كے چرے كو كاكر ديا جانا پھراس كو كدھے براس طرح سواركيا جانا كہ اس كامت كدھے كى دم كى طرف ہو۔ پھر بازار جس اس كو پھرا يا جانا .

انہیں سچہ کے در دازے کے سامنے رجم کیا گیا۔ ابن صوری خود بھی ای حسد کا شکار ہو گیا جس میں اس کی قوم جتلائتی۔ اس پر ملااحتراف کے بعد پھر اس نے حضور کی رسالت کاا نکار کر دیا۔ (1)

ایک اور روایت حفرت عبداشن عمر رمنی الله مخصاے بھی مروی ہے جس بن چند دیگر امور کی حرید وضاحت ہے اس لئے اس روایت کو بھی درج کر رہا ہوں۔

هْذِهِ يَا نِينَ اللهِ آيَةُ الزُّحْبِرِيَا فِي آنَ يَتْلُوهَا مَلَيْكَ.

"بي برج كي آيت يد فض اس كو يزعف الكركروا ب-"

ای مجلس میں حضور نے علام یہود سے دریافت کیا۔ سیورموس سرچ کا الاسور پر ماریس کا میں اور اور کا اور ک

وَعَنَكُوْ يَامَعْظُمَ الْيَهُوْدِمَا دَعَاكُوْ إِلَى تَوْلِكِ حُكْوِ اللهِ وَهُوَ

" یہ تکم الی ہو تہارے سانے ہے اس کو تم نے کیال ترک کہ اسمالہ

انهول في الدوا

کہ جہارے لوگ اس فعل شنع کاار تکاب کیا کرتے تھے اور ہم ان کور جم کی سزاد یا کرتے تھے۔ ایک و فعہ شائ فائدان کے ایک فرد نے اس جر م کاار تکاب کیا۔ باد شاہ نے اس کور جم کرنے میں روک دیا۔ باد شاہ نے اس کور جم کرنے ہیں روک دیا۔ باد شاہ نے اس کور جم کرنے کا تھم دیا۔ جوام پر ہم ہو تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یالو شائل فائدان کے اس فرد کو بھی سنگ ارکیا جائے۔ یااس فعم کو بھی رجم کی سزانہ دی جائے۔ چنانچہ فیصلہ سید ہوا کہ اس فرد کو بھی سنگ ارکیا جائے۔ چنانچہ فیصلہ سید ہوا کہ اس فرد کو بھی سنگ ارکیا جائے۔ یااس فعم کو بھی رجم کی سزانہ دی جاتے ویا کہ دی مطال کر دی گئی۔

ا - ميرت ابن بشام، جلد م، مخد ١٩٣٠

صنور نے قربایا میں پہلا فض ہوں جو اللہ کے ایسے تھم کو زعدہ کرکے بلاڈ کر آ ہوں جو حروک ہوں کو جم کرنے کا تھم دیااور انسی مجد کے دروازہ کے پاس تقداد کر دیا گیا۔ کے پاس تقداد کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حمرفرباتے ہیں۔ کہ میں بھی ان لوگوں میں شریک تھا جنوں نے انہیں دجم کیا۔ (1)

# ديكراحكام ميں تحريف

تریف کامیر سلسله فتارجم تک محدود تھا۔ لورات کاہروہ تھم جس کی تقیل ان برگراں کر رقی اس میں من انی تبدیلیاں کر لیتے۔ بولفیر اور بنو قریظہ دونوں بیودی قبیلے تھے کین ان کے متونوں کی دیت یک ان کے متونوں کی دیت یک ان نے متونوں کی دیت یک ان نے متونوں کی دیت و اور محرم کی متونوں کرتے اور اگر سے اس لئے اگر ان کا کوئی آ دمی قبل ہوجا آتودہ قاتل ہے ہوری دیت وصول کرتے اور اگر بنوقریطہ کا کوئی فرد قبل کر دیا جا آتواس کی نصف دیت اداکر تے۔ رحمت عالم نے دیتوں کے بنوقریطہ کا کوئی فرد قبل کر دیا جا آتواس کی نصف دیت اداکر تے۔ رحمت عالم نے دیتوں کے اس فالمانہ اور جابر اند قاوت کو منسوخ کر دیا اور ہر متاقل کی کیسال دیت مقرر کر دی خواہ اس کا تعلق کی قبیل ہے۔ و ا

## وهوكا وبى كى أيك خطرناك سازش

کعب بن اسد، ابن صلویا، عبدالله بن الصوری، اور شاس بن قیس نے لیک خفید مینشک اس میں انہوں نے ملے کیا کہ جاتے ہیں۔ عمد (علیہ العساؤة والسلام) کے پاس اور انہیں اپنے
دام فریب میں پعنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انہیں ان کادل پندلا کی دیں گے قو آخر
بشری قوہیں۔ خرور اس دام میں پھنس جائیں گے وہاں پہنچ قوسلملہ کلام کابوں آغاز کیا۔
آپ جانے ہیں کہ ہم سب لوگ جو حاضر خدمت ہیں اپنی قوم کے قد ای داہنماہیں۔ خاندانی
کافاے ہم سب سے اعلی اور اشرف ہیں اپنے قبیلوں کر میں ان کے سیاہ وسفید کے لگ ہیں
اگر ہم آپ کی اطاعت اختیار کرلیں گر تی ہودی قوم کابر فرد آپ کا کل پڑھ لے گا۔ آپ کے

ا - سيرت لكن بشام، جلد 7، منخد 190 - 191

اب بيرت لين اشام، جلد ٢، صفي ١٩١

وین جل داهل ہوجائے گا۔ آج ہم اس لئے حاضر ہوئے ہیں کہ چد لوگوں سے جارے عازمات ہیں ہم جانے ہیں کدان کے فیعلہ کے لئے ہم آپ کانا تھم مقرر کریں۔ اگر آپ دعدہ كريس كراك الإن مقدمات كالعمل ملاس حن من كريس محويهم كاب كالمتين والتعريس كريم مسلمان بوجائي عاور آب كى مابعدارى كافلاده الني كلكى زينت بدالس كاور الرب ا کمان لانے سے بڑاروں میودی آپ کے حلقہ بگوش ہو جائی گے۔ يد عال ازمد خطرناك تمي ب فك حضور عليه العلوة والسلام كوسيم و زر كا تفعاكوني لل في نه تها - اس طرح آب القدار ك حتى ند ته - ليكن اس بات بس الوكول كام نيس كه حضور عليه العلاة والسلام كى يه شديد خوابش متى كه راه راست ع يحظ بوسة لوك راه راست ير آ جأس ۔ وہ بندے جن كى بندگى كارشته اپنے خالق حقیق سے ٹوٹ چاتھاو، كارآيك مرتبہ جوڑ وياجائ - قسق وفحور كى دادل عن بقان موفي والى انسانية كونكى ويارسانى كى بانديال نعيب موجائیں۔ اس بے قرار ارزوی محیل کے لئے می صور نے سارے عرب کی دھنی مول لی حمى . محشر بدانان آلام ومصائب كامقابله كياتها لك محراه انسان، بدايت يافته موجائه أكر مودی دین حق کو قبل کرنے کے لئے تیار ہیں اور اس کے لئے ایک معمولی سامعاوضہ طلب كرتي بي قاس موقع كوضائع نبيس كرنا جائية بلكه بيه مودا كراين جائية أكر اس مقدمه كاس فیملہ ہے سی کی ول فکنی یا حل تلفی ہوگی ہوگی۔ جبافتدار باتھ میں آجائے گاؤان کی حل تنفی کی الفی کی بیس صورتی فال لی جائیں گا۔ اس طرح ان کی دلیم کی موجائے گی يودى دبنيت في مازش كاجو جال يناقعابه از حد خطرناك تعار كيكن بدان كى فلا حى تتى يوجيث ان کی بر بختی کابامث بنتی ری۔ وہ اس مظیم انسان کواہد جیساعام بشر سمحدرے تھے جو وقتی فائدہ اور وقتی کامیانی کے لئے اسے اصواوں کو قربان کرنے پر باسانی آ مادہ ہوجا یا کر آ ہے۔ السين معلوم تد تھا كديد وه ير كزيده اور اوالعزم حواللرے جس في استار ربكي رضاك حصول کے لئے سب سے اپنا تعلق فتم کر لیا ہے۔ دنیا کی ظانی تعتیں، دنیا کی زوال یذی حكرانيان، زر وجوابر كے بے پاياں خزينے تورب ايك طرف، اگر فردوس يرس كى ابدى بماریں بھی اس مشموار مرکب عزیت و است کی راہ میں آڑے آئیں او وہ انسی بھی یائے عدت عرامابوا آكيده جائكا-انبوں نے بدی سلقہ مندی سے اٹی یہ گزارش پیش کی۔ انسی بقین تھاکدان کی یہ ویک ف

جملوں علی میں میں میں میں میں النویہ والتو یہ والتو کے جب ان کی بیات می توردی فارت قول کرلی جائے گی۔ لیکن ٹی الانعماء علیہ التویہ والتو التو کے جب ان کی بیات می توردی فارت و حقرت سے اسے محراد یا اور اس حقیقت کو آشکار اگر دیا کہ جس کائی چاہے اسلام آبول
کر لے اور جس کائی چاہے اسے آبول نہ کرے جس کی قیمت پر معل وافعاف سے روگر دانی
دس کر سکا۔ اگر تم اسلام آبول کر دے تو اپنے اور احسان کر دے یہ احسان جھی پر نہیں ہوگا
اور اگر ا اللہ کی راور گا خزن ہو گے تو کی عاقبت بر باد کر دے تھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اللہ
تعالی جل جمید نے اپنے محبوب کے اس فیصلہ کی اور تشکی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اللہ
قوالی جل جمید نے اپنے محبوب کے اس فیصلہ کی اور تشکی کرنے کے لئے یہ آبات نازل فرائی۔
وَ اَتِ اَحْمَلُو بَائِنَ مُو لَوْ اِلْمَا اُلْوَ اَلَّهُ مُو اَلَّهُ وَ اِلْمَائِرُ اللّهُ وَالْاَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

قرات کُرِیْ آخِن النّاس کفرستگون ۔

\* اور یہ کہ فیصلہ فرائی آپ ان کے در میان اس کے مطابق ہونازل فرایا

ہے اللہ تعالی نے اور نہ جروی کریں ان کی خواہشات کی اور آپ ہوشیار

رجی ان ہے کہ کمیں یہ گشتنہ کر دیں آپ کواس کے کو صد سے حوا آمرا

ہے اللہ تعالی نے آپ کی طرف وراگر وہ منہ بھیرلیں قوجان لوکہ ہے تک

اراوہ کر لیا ہے اللہ تعالی نے کہ سزادیں افسی ان کے بعض کا بھوں کی۔

ادا وہ کر لیا ہے اللہ تعالی نے کہ سزادیں افسی ان کے بعض کا بھوں کی۔

ادا وہ کر لیا ہے اللہ تعالی نے کہ سزادیں افسی ان کے بعض کا بھوں کی۔

ادر ہے فک بہت ہے لوگ بافران ہیں۔

(المائدہ بے 10)

#### سازش كادوسرارتك

میودیول کالیک وفد جس می ابو یا مرین اخطب، باضی بن ابی باضی عازر بن ابی عازر من ابی عازر من ابی عازر من فلد، زید، از اربن ابی از اراور رشیع جیسے کی میودی شال تھے۔ حضور کے پاس آ یا ور بوجیاک آپ کن رسولوں پر ایمان رکھے ہیں۔ حضور علیہ المسلؤة والسلام لیے آبت پر موکر النمی سنگ ۔

وُوْلُوْا اَمَنَا بِاوَتُهِ وَمَا آلَٰوْلَ اِلْکِنَا وَمَاۤ اَلْوْلَ اِلْکِنَا وَمَاۤ اَلْوْلُ اِلْکِنَا وَمَاۤ الْوْلُ اِلْکِنَا وَمَاۤ الْوْلُ اِلْکِنَا وَمَاۤ الْوْلُ اِلْکِنَا وَمَاۤ الْوْلُ اِللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ وَمَاّ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

و کمه دوجم ایجان لائے بیں اللہ پر اور اس پر جونازل کیا گیاہ ملری طرف جو الکرا گیا ابر اجیم، اسائیل، اسحاق و میقوب اور ان کی اولاد کی طرف اور جو مطاكيا كيا موى اور عيى كواورجو عنايت كيا كيا دوسر فيول كوان كدب فيول كوان كدب فيول كوان كوان كالمرب فيول كوان المسكر من الحال الدفي المال المسكر من المال المسكر المربي من الأداري -

انبیاء کے اساء میں عفرت میسلی کانام س کروه برافروخت ہو محاور کئے گھ۔ لا اُنوام ن بھرنے کانام س کروه برافروخت ہو محاور کئے گھ۔

ان کامعامیہ تھاکہ آپ ہرایان نس لائی کے کوئکہ آپ صفرت میٹی کوافلہ کارسول ملے جی ان کامعدیہ تھاکہ آپ ہرایان نسی الکی میں ملے جی ان کا معمدیہ تھاکہ اگر آپ انہاء کی قرست سے معفرت میٹی علیہ السلام کا بام خلرج کرویں و پھر ہم آپ ہرایمان لانے کے لئے تیار ہیں۔ ان کی مابعتہ بچکانہ سازشوں کی خلرج کرویں و پھر ہم آپ ہرایمان لانے کے لئے تیار ہیں۔ ان کی مابعتہ بچکانہ سازشوں کی

مرج ان کی یہ احقانہ سازش مجمی ناکام ری۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان نے ان کی ری سی طرح ان کی یہ احقانہ سازش مجمی ناکام ری۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان نے ان کی ری سمی امیدوں پر پائی مجیرو یا۔ قُلْ یَاکُمُلَ الْکِتْبِ هَلْ تَنْفِعْنُونَ هِنَّا إِلَّا اَنْ اُمَنَا بِاللهِ وَمَا

ول یا هل الدین هل موسودی و مناولد ای اهنان الدو و مناولد ای ای ای الدون و مناولد ای ای الدون و مناولد ای الدون الدون الدون الدون و مناولد کر مناولد الدون ا

اس عيداور باشريست تم من عاقين- " (ظائمه: ٥١)

# قرآن كريم كيارے من ان كى لاف زنى

ان کالیک دوسرا وفد جو محدود بن سیمان، نعمان بن اشا، بحری بن عمرد، عزیر بن افی مزیر، سلام بن مشکم جیسے عمار اور تیزو طرار بیود بول بر مشتم اور قرآن کریم کے بارے میں تفکو شروع کی کئے گئے یا مجر (فداک الیوامی) کیا آپ کایہ ایمان ہے کہ جو کلام آپ پڑھ کر ساتے ہیں یہ افتد کی طرف سے تازل ہوا ہے۔ ہمیں قو اس میں وہ ربا وضبط اور حس تر تیب نظر نسیں آتی بحو قررات میں پائی جاتی ہے ایما فیر منظم کلام ، خدا کا کلام کیسے ہو سکا ہے۔

الله تعالى كى ياد ب رسول صلى الله تعالى عليه دسلم فرمايا - اب يهود الخدائم اليمي طرح جائز كرده يه كتاب الله كي طرف عنازل كرده به الرب الدراس كى تعديق تهارى كتاب تورات عن يمي مرقوم به اكر سال سال الورجن جمع بوكر بحى اس جيسا كلام پيش كرنا چايي توپيش مال سيس كرنا چايي توپيش شيس كرنا چايي توپيش كرنا چايي كرنا

ایک اور وفدجوچند دیگر بهودی اکار پر مشتل تھا آیا اور صنورے کئے لگا۔ بیدائے کہ جو کلام آپ ہم کو پڑھ کر سناتے ہیں ہے کوئی جن آپ کو تسلیم دیتا ہے یا کوئی انسان آپ کو سکھا آہے۔

حضور لے اضیں بھی قرمایا۔ بخدائم انھی طرح جانتے ہو کہ بیا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور میں اس کارسول ہوں اور تماری تورات میں بیہ سب کھے لکھا ہوا موجود ہے۔ (۱)

وہ پر کئے گئے آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالی جس کو نی ہاکر معوث کر آہے۔ توہ جو ہاتا ہے اللہ تعالی اس کو پورا اللہ تعالی اس کو پورا اللہ تعالی اس کو پورا کر قامی اللہ تعالی اس کو پورا کر وتا ہے۔ اگر آپ دسول جی توجی اور کر وتا ہے۔ اگر آپ دسول جی توجی اور کر تا جاتا ہے کہ کہ جس کو جس کا ہوائی کا بالا کر دیتا جی جس کا جس کا کہ داکر حالے جی ا

ان کی اس لاف زنی پر جر مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے قادر مطلق خدا نے اسیں لیک ہینے دیاجو صرف پڑپ کے بیودیوں تک محدود نہیں بلکہ تمام اقوام عالم کے لئے ہے۔ صرف نوع انسانی کو ہی نہیں بلکہ اس میں جنات بھی شال ہیں۔ ایسا کرنے کے لئے کوئی میعاد مقرر نہیں۔ جن والس سب کو قیامت تک کے لئے مسلت دی محق ہار شاوالتی ہے۔ مُل کُرنِ اجْمَدَّ مَتَ الْاِشْسُ وَالْجُونُ عَلَیٰ آنْ یَا تُوَا بِمِیْ لِهِ مُنَا الْقَدَّ إِن لَا یَا تُونْ بِمِیْ اللهِ مُنْ وَالْجُونُ عَلَیٰ آنْ یَا تُوا بِمِیْ لِهِ مُنَا

> " (بلور پہلنے) کہ دو کہ اگر اکشے ہو جائیں سارے انسان اور سارے جن اس بات پر کہ لے آئیں اس قرآن کی حش قوہر گزشیں الاسکیں گے اس

ا - برت این دشام، جاد ۲، مغیر ۲۰۱ ۲- برت این دشام، جاد ۲، مغیر ۲۰۱

ی حل آگر چدوه موجائی ایک دوسرے کے مدد کار-"

(الا راء ۸۸)

اسلام کے بدخواہوں کے لئے ایساکر ناممکن ہو آوان کے لئے بدامر کتا آسان تھا۔ کہ قرآن حکیم کے اس چینی آب کو تا اس جینی آب کا حکیم کے اس چینی آب کا اس کی سورت جینی آب سورت ہناکر چیش کر دیتے۔ اس اسلم کو منافے کے لئے جگوں کے لا تمانی سلسلم بن الحمنا پڑتا۔ جن چین این کے ہزاروں نمیں لا کھوں یماور مدتنے ہوئے۔ اس طرح کی جانی اور مالی تقصان کے بغیر اسلام کو منافے کی ان کی حسرت پوری ہوجاتی۔ لیمن المی مسامی بسیار کے بوجود وہ آج کے اس چینے کو تحول نہ کر سکے اور نہ قیامت کک وہ یہ جست کر سکیں گے۔ (1)

#### بار گاه البی میں گستاخیاں

عفرت سعیدین جمیر رضی اللہ عدے مردی ہے کہ بیود ہوں کالیک گروہ بار گاہ نبوت بیں حاضر ہوااور آگر کہائی کائفات کو قواللہ تعنائی نے پیدا کیا۔ ہمیں بتاہیئے العیاذ باللہ اس کو کس نے سدا کیا۔

فراَ عاضر ہو عاور تبل دیتے ہوئے مرض کی۔ خَفِصْ عَلَيْكَ يَا عُحَدَّدُ آپ مطمئن ہوجائی۔ ان کے ان فراقات کا جوابِ آپ کے

ریکی طرف سے نے کر حاضر ہوا ہوں۔ خود پڑھے انہیں بھی سنلیے آگدوہ اس محرای سے باز ا جائیں۔

خُلْ مُوَاللهُ أَحَدُّ اللهُ العَمَدُ وَلَعُرَالِ وَلَوْ يُوَلِنُ وَلَوْ يُوَلِنُ وَكَرَّوْ لِللَّ يَكُنَ لَهُ كُفُواْ أَحَدُّ .

"اے حبیب! فرماد بچے وہ اللہ بیکا۔ اللہ صدیحت اسنے کی کوجنا اور ندوہ جنا کیالور ندی اس کا کوئی جسرے۔"

مروباوے آبندہ تر۔ یہ سورت سنے کے باوصف وہ ہرزہ سرائی سے بازند آ سے کئے گے۔

اچھا یہ بتائے وہ کیا ہے؟اس کے باز وکیے ہیں؟

اب برستان بشام، جلد ۲، صفحه ۲۰۱

یہ من کر حضور کو پہلے ہے بھی ذیادہ خصر آیا۔ انہیں خوب سرزنش کی۔ است میں پھر جبر تیل آ مجے اور عرض کی یار سول اللہ آپ ہر گزیر بیٹان نہ ہوں سلمستن ہوجائیں۔ اللہ تعالیٰ فان کی تردید فرادی ہے۔ اس کالرشاد ہے۔

وَمَا فَكَ رُوااللهُ عَنَّ قَلْ رِبَعٌ وَالْاَرْضُ جَهِيْمًا جَمْنَتُ فَيُومَ الْقِيَامَةِ وَالشَّلُونُ مَعْلِمِيَّاتُ إِسَيمِيْنِ أَسُمُعَانَ وَتَعْلَى عَرَّا مُثَمَّ كُونَ مَ

"اورنہ قدر پہانی انہوں نے اللہ تعافی کی جس طرح قدر پہانے کاحق تھا اور (اس کی شان قویہ ہے) ملدی ذھن اس کی مفی میں ہوگی قیامت کے وائر ملاے آسان لیٹے ہوئے اس کے وائر ما تھ میں ہول گ۔ پاک ہوں ہوں کے۔ پاک ہوں ہوں کے۔ پاک ہوں ہوں کے شرک ہے۔ "

(46.17)

الله تعالى وات مريت كبار على ال حم كالوامات البيمي خام الوبان كوريتان الدر منظر يكر ترايي منام الوبان كوريتان الدر منظر يكر ترييد منظر يكر المنظر ال

مرشد تعليم صلى الله تعالى عليدو آلدوسلم في اس مرض كالمبيري تسفي البية فلامول

كويتار باتفا

صَّرِتاهِ مِن ورضَ الشَّعَدَ عِروى بَهِ كَنَى كَرَم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَيْدَ اللهُ يُوْشِكُ النَّاسُ آنَ يُسَنَّدُوُ اللَّهِ عَلَى يَعُولَ قَائِلَ اللهُ خَلَقَ الْفَاتَى وَمَنْ خَلَقَ اللهَ وَاذَا قَالُوا ذَلِكَ قُولُوا عُلْ هُو اللهُ المَّدُ اللَّهُ اللهُ الصَّمَلُ الْوَيْكِيلُ وَلَوْ يُولُنُ لِهِ وَلَوْ يَكُولُ لَهُ عُفُوا المَّدُّ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الرَّجُيلُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا ثَا وَلَيْسَنَونُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِينَ الزَّجِيلُو -

" صنور نے قرمایا قریب بے کہ لوگ آپس میں گفتگو کریں گے اور آیک دو سرے سے مختف امور کے بارے میں در یافت کریں کے یمان تک کہ کوئی کمنے والا یہ کے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا جب وہ اس حم کی بات کیس فوتم کمو۔"

عُلْ مُوَاللهُ أَحَدُّ اللهُ العَمَلُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَ يَكُنْ لَا كُفُوا الْحَدَّ - " پھر آ دی اٹی ایس طرف تین مرحبہ تھو کے اور آغوذ کیا دلمہ مین الشیطین الدّج نیعید کے۔ " (1)

تحروه منافقين خذكهم الله تعالى

یںودکی اسلام دعنی کا کی سرمری جائزہ آپ نے پڑھا۔ ان کی عرار توں، دل آزاریوں،
فند اگیزیوں کا صرف ایک روپ نہ تعابیکہ جس رنگ میں وہ اسلام کو تعمان پڑھا ہے وہ اس
دیک کو افتیار کر نے میں ذراج بجگ جسوس نہ کرتے۔ نہ ہی اور اخلاقی اقدار یا مطبوں کا پاس
انسی اس سے بازنہ رکھ سکا۔ ایک ی جنون تعاجم میں وہ جاتا تھا ایک ی خیا تعابوان کے
قوب واز بان پر سوار تعا۔ ایک ی مقعد تھاجم کے حصول کے لئے انہوں نے اپنے جملہ ادی
و سائل، اپنی جائوں بلکہ اپنے دین اور عقیدہ کو داؤ پر نگار کھا تھا۔ وہ اسلام کو ہرقیت پر زک
پہنا ہے کے لئے کسی بڑی سے بڑی آریائی سے بھی در اپنے نہیں کرتے تھے۔
ان میں سے کئی ایسے اکار تھے جنوں نے منافقت کا جامہ ذیب تن کر لیا بطابر اسلام قبول
کر لیاتھا۔ حضور کے دست میار ک پر ایمان بھی نے آپ کو بست برااور پاکاسلمان
کر لیاتھا۔ حضور کے دست میار ک پر ایمان بھی نے آپ کو بست برااور پاکاسلمان
مالم کرتے تھا ان کا مقدر یہ تھا کہ بار آستین بن کر مسلم انوں کو ڈسیں۔ ان کی صفوں میں
واطل ہو کر ان کے شیرازہ کو منتشر کریں۔ مات مسلم کے لئے کھلے کافروں سے بھی یہ زیاوہ

خطرة ك تے قرآن كريم كى صدبا آيات ان كى يرمت ميں نازل ہوئى۔ ليبنى ان كى قت پرداز يوں سے نيك دل اور ساوہ اور مسلمانوں كو اگا كيا كيا كيان كاطريقة كاريہ تفاوہ مجر ميں حاضر ہوتے۔ مسلمانوں كى باتش ہنتے ہران پر پہنتياں كتے اور ان كوين كا يُراق اڑاتے۔ اور جب ہمی انہيں موقع ملك ذات پاك حبيب كبرياء صلى الله تعالی طبيد آلہ وسلم كورف تقيد بناتے۔ مجمی حضور کے علم پر اعتراض كرتے، مجمی دبنی تعلیمات پر اعتراض كرتے اور مجمی مسلمانوں كی خوبت اور افلاس كے بارے ميں چہ ديگو كياں كرتے۔

سیرت نگر حضرات نے ان کے اسام اور ان کے کر دار پر تفسیل سے روشی ڈالی ہے جس اختصار کو فوظ رکھے ہوئے طامہ این کثیر کی سیرت سے چھراتلی ہدیہ قارش کر آ ہول۔ معافقہ کے مدار در مصر سے کی محاصر در سرامہ اور این ان مار محضر میں سالمہ

منافقین کے سردارول بی سے آیک کانام زیدین الصلت تھا۔ آیک وقعہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی مم موحق اس نے جعث زبان طعن درازی۔ کہنے لگاکہ محمد

ار برسالن بشام، جذع، مني ۲۰۳۰

(فداوانی وامی) بول تود طوی کرتا ہے کہ اس کے پاس اسان کی خبرر ہتی ہے اور انتا علم بھی نہیں کہ اس کی اور مثل مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے جب اس کی بیدبات می تو مندور نے فرمایا۔ حضور نے فرمایا۔

بخدا! میں اس چیز کو جانتا ہوں جس کا علم انڈ تعالیٰ نے جھے ویا ہے۔ انڈ تعالیٰ نے جھے او نئی کے بارے میں بتادیا ہے کہ وہ فلاں کھنٹی ہے۔ اس کی جین آیک در خست کی شنی کے ساتھ الجھ کئی ہے اور وہ وہاں رکی ہوئی ہے یا۔ چید مسلمان اس وادی میں مجے اس او نمنی کو اس حالت میں دیکھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ منافقین میں جو مشہور جھے ان میں نعمان بن اوٹی۔ رافع بن حریملہ بہت مشہور تھے۔ جب وہ مرائو حضور صلی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قُدْمَاتَ ٱلْيُومَعَظِيْدُونِ عُظَمَّا والْمُنَافِقِينَ -

" آج لیک بڑا متافق ہلاک ہو کہا ہے۔ "

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جوک سے واپس تشریف لارہ منے تھے تو راستہ میں سخت آئد حی میلی حضور نے فرمایا۔

إِنَّهَا مَبَّتْ لِنَوْتِ عَظِيْهِ مِنْ عُظَمًا وَالْكُفَّادِ

"اليك بحت بواكافر مراب اس لئے يه أند هي جل ب- " جب مسلمان مديند طيب بيتے تو معلوم بواكد اس روز رفاعه بلاك بوا تخا-

ایک روزیہ لوگ مجر شریف میں جع ہوے اللہ کیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
انسیں دیکھا کہ وہ آپی میں کھر پھر کررہ ہیں۔ آبت آبت بول رہ ہیں اور لیک
ووسرے کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ سلم نے تھم دیا کہ ان کو کان ہے گڑ
کر وسطے وے کر مجرے فکال دیا جائے۔ چنا نچہ حضرت ابو ابوب اپنے ہم قبیلہ عمروین قمیں
کواس کے پاؤں سے پکڑ کر تھیٹے ہوئے لے گئے اور اسے مجدے باہر کر دیاوہ ملمون کہ دہا
کواس کے پاؤں سے پکڑ کر تھیٹے ہوئے لے گئے اور اسے مجدے باہر کر دیاوہ ملمون کہ دہا

اواس نے پاؤں سے چڑ ار سیسے ہوئے کے سے اور اسے سمجر سے باہر کر دیا وہ سون الدرا تھا۔ اے ابوابوب! کیاتم بھے ٹی نظبہ کے مرید سے باہر تکال رہے ہو۔ بدوہ صحص تھا جو حمد جابلیت میں ٹی نجار کے بنوں کی دکھی تھال کیا کر آتھا میں کوباہر پھیننے کے بعد معترت ابوابوب ایک دو سرے منافق رافع بن ربید النجاری کی طرف متوجہ ہوئے یہ بھی ان کے قبیلہ کافرد تھا اور اس کی جاور سے اس کو کھیٹا فَلَنَبَاجُ بِردَ الله ۔ ٹُوٹُونَ مُنْ کُوْا شَدِّدِ بِیْمان کے قبیلہ کار حسان کے چرے یہ

ی چور سے ان و سے فلیب بردادہ - اعراب ان اسویا مورد ان سے بارت پر خوب ممانچ مارے - اور اس کو مجد - اکال دیا - آب اے کدرے تے " اُقِی لَکَ مُنَافِقًا خَبِيثًا " المنسيك منافل تحدير بلاكت بو-

لیک دوسرے محالی عملرہ بن حرم، زید بن عمره منافق کی طرف لیے۔ اس کی بدی لمبی داڑھی تھی اس کی بدی لمبی داڑھی تھی اس کی بدی لمبی داڑھی تھی داڑھی تھی داڑھی کے اس کے بہر تکال دیا۔ اسپنے دولوں ہاتھوں کی ہفتیل سے اسے سینے میں دھا دیادہ مند کے مل کر پڑاوہ کسرہا تھا۔ اسے عمارہ اور اس تھارہ الے کھا۔

آبِعَدَ فَ اللهُ يَا مُكَافِقُ فَهَا آعَدَا اللهُ لَكَ مِنَ الْعَدَافِ آشَنَا مِنْ ذَلِكَ وَلَا تَقْلَ بَنَ مَسْعِدَ وَسُولِ اللهِ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه "ا منافق! القد تحجه بلاك كرب مدى والب القد تعلى نے حجرب لئے تیار كرد كھاہ وہ اس سے مجى ذیادہ شخت ب فروار! آج كى بعد رسول الله صلى الله تعلق عليه وسلم كى مجد كن ديك بحى نہ كاكمنا - "

ایک اور ممانی او میر مسود این اوس جو بدری تھے۔ وہ قیس بن عروبن سل، منافق پر مجھے۔ وہ قیس بن عمروبن سل، منافق پر مجھے۔ وہ اوجوان تھا اس کے علاوہ سارے بو رہے تھے

البال كويجي عوصك دية بوئ مهر عامر تعل ديا-

نی خدرہ ہے لیک مسلمان کر ابواوہ حفر شین عمرہ منافق پر جھیٹا۔ اس کے سر بید ہے خواصور ت بالوں کا کھاتھا۔ اس بالوں کے سجے ہے ہے اے بالاالور زمین پر اے سی سے کھیے ہوئے۔ یہ بالور میں بالوں کے سیجے ہوئے۔ کیالور میو سے باہر نکال دیا۔ حارث نے کھا۔ تم نے بھی پر بیزی بختی ہے اس مسلمان نے جواب دیا اے اللہ کے دخون! تم اس کے سرخوار تھے۔ تو بلید ہے۔ آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ طیہ سلم کی میر کے قریب ہر گزنہ آنا۔ بی عمروین مون کا کیک فنص اسپنے مسلمان دوی بین الحدرث منافی کی طرف کیا اور بدی شدت سے دھے وہے ہوئے لور طاحت مرتب کو ایس کو میر سے ایمالی ذوی بین الحدرث منافی کی طرف کیالور بدی شدت سے دھے وہے ہوئے لور طاحت کرتے ہوئے ایمالی کو رفان کا

بئدہ بدوام بن کررہ کیاہے۔ منافقین کا کروہ انی میاری ش اپی نظیر نسیں دکھا تھا۔ وہ حضور صلی اند تعالیٰ علیہ وسلم کی دل آزاری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیے تھے۔ اور دات وان مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے اور اسلام کونا کام بائے کے لئے ہوئ بچار میں غرق رہے تھان کے تنصیل حالت اسینے اسیے موقع پر بیان کے جائیں گے۔ انتادہ اند تعالیٰ۔

# اوس وخزرج کے منافقین

یہ بھی منافقوں کاسر فند تھا۔ جنگ بیوک بیں اس نے شرکت قسی کی بلکہ محر جیفارہا۔ اور اس نے کہاتھا۔

كَيْنْ ݣَانَ هٰ فَاالزَّجُلُ صَادِقًا لَفَتْنُ شَرَّوْنَ الْحُمْرِ "أكرية فخص عليب توكر بم كدحوں سے بحل برتر ہيں-"

اس کی یوی کا بیٹا حمیر بن سعد، سچاسلمان تھا۔ اس کے باپ کے فرت ہوئے کہ بعداس کی اسے جات سی۔ قاس نے ہا۔

ملی نے جات سے نکاح کیا تھا۔ حمیر نے جب جات کی ہے بیبودہ بات سی۔ قاس نے کھا۔

بخدا اے جات ! تو میرے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ حمیوب ہے اور سب سے زیادہ میرے نزدیک معزز ہے اگر تھے کوئی تکلیف سے تھے انتقافی صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن آج تھے الیکی بات کی ہے کہ اگر میں نبی کریم بحک مید بات کو تھاؤں تو تم رسوا ہو جات ہے۔ اور اگر میں فاموش رہتا ہوں تو میراد میں قلرت ہو جات ہو جات ہے کو اور اگر میں فاموش رہتا ہوں تو میراد میں قلرت ہو جاتا ہے۔ حمیر کی اور سوا ہو جاتے ہے کو اس نے جو کہ اور اس کے بارے میں موض کر دی۔ جات سے جب بازیرس کی حمی تواس نے حم افعادی کہ میں نے ہر کر کوئی میں موض کر دی۔ جات سے جب بازیرس کی حمی تواس نے حمیر افعادی کہ میں نے ہر کر کوئی میں کوئی تواس نے حمیر افعادی کہ میں نے ہر کر کوئی ہوں کردیا۔

الی بات قبیل کی۔ حمیر نے تھی ترجمی ٹی تھت کھی ہے۔ اللہ تو بالی کردیا۔

ڲۘؠؙڵڡؙۯؙؽٙٵۣٮڵۅڝٵڡٞٵؙٷٷؽڡۜڷٵٷٳػڸٮڎٙٵڷڴۿ۫؞ٷڰۿٞ؋ٳؠٚڡۛؽ ڸۺڮڔڡۼۅۮۿۺؙٷٳؠڎٵڶٷڽؾٵٷؖٳ۫ۅڝٵۿۺۊٞٳٳؘڎٵٞؽڵڠڹۿؙٵڶڰ ۘڎۯۺؙۅؙڵٷ؈۠ڞڣؠڶ؋ٛػڸؚڷؾٞٷ۫ؿٳڲڰڂۼؖڒۣٵڴۿۿۦٞٵڎؽ " (منافق) قسیس افعاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کما ملاتکہ
یقیبیا نہوں نے کی تھی کفر کی بات اور انہوں نے کفر افقیار کیا اسلام
لانے کے بعد۔ اور انہوں نے ارادہ بھی کیا الی چنز کا خصوہ نہ پاسکے اور
خیس فعظم متاک ہوئے وہ محراس پر کہ ختی کر دیا انہیں اللہ تعالی نے اور
اس کے سوار نے اپنے فعنل و کرم سے سواگر وہ توبہ کر لیس توبہ بحرہوگا
اس کے سوار نے اپنے فعنل و کرم سے سواگر وہ توبہ کر لیس توبہ بحرہوگا
ان کے لئے۔ " (سورة التوب بسے)

بند میں اللہ تعالی نے جلاس پر توب کا دروازہ کولا۔ اس نے سے دل سے توب کی اور اس پر امریا۔

ای قبیلہ کا ایک اور محض جمل بن عارث تھا۔ اس فیار گاور سالت میں گستاخی کرتے ہوئے کما تھا۔

إِنَّمَا هُنِّكُ أَذُكُ مُنْ مَنْ مَنْ ثَنَّ لَا يَقِيًّا صَلَّا قَالُهُ -

سی محمد (صلی الله علیه وسلم) کانوں کے کیے بیں بر مخص کی بات مان لدینه ... "

لیتے ہیں۔ " اللہ تعالیٰ کواس ممتاخ کی محتافی کوارانہ ہوئی فورا میہ آبہت کریے۔ نازل فرمائی۔ میں دوو میں دیوں مود دیر میں ایک میں مود دیں ورد دی ہوئے وال

ڎؚۜڡۣؠٝۼؙۿؙٵڷٙڒؽؽۘڽٛڮؙڎؙۮۏۜڽٵڶؾؘ۪ۧؠؿٞڎؽڲٛٷڵۏؽؘۿۅۜٲڎؙڽٛۜػؙڶٲڎؙڰ ڂۜؿڔۣڷڴؙۼ؞ؽٷڝؙؠٵڟۅڎؿؙۊڝؙڔڶڵڎؚٛٛڝؽؙڗڵڵڎؙؽؽؿؽڎۮۯڂٛػڎۧٳڷڵۯؽؽ

ڪير احمد ووس پائله و يوون المحرفينين ورحمتر الوين امنو امنکو واکن ين يُؤدُون رَسُول اللهِ لَهُمْ عَنَ الْكَ الْيُودَّ

"اور کھ ان میں ایے ہیں جوائی (بدنہانی) سے اقریت دیتے ہیں اس کر یم کو اور کتے ہیں ہوا ہی کر یم کو است جس ہملا ہے تعام کا کہا ہے فرمائے وہ ستنا ہے جس میں ہملا ہے تسار ایفین رکھنا ہے اللہ پر اور یقین کر آہے مومنوں (کی بات) پر اور سرایا رحمت ہے ان کے لئے جوابحان لائے تم میں سے جو لوگ دکھ

رو رو الله على رسول كو ان ك لئه ورو تأك وزاب ع- "

(موره النوب: ١١)

اى كىبد يرس رحمت عالم في زمايا .

مَنَ آحَتُ أَنَّ يَنْظُرُ إِلَى الشَّيْطُونِ فَلَيْنَظُرُ إِلَى نَبْتَلِ بْنِ الْتَارِثُ " جو فض شيطان كو و كمناين دكر آب اس مائة كدوه بيش بن عارث

اس كاجهم بعدى بحركم تعار قدلمها- رهمت سياه تعي بال بمحرب بوئ اور أتحسيل مرخ تغیر ایک بار جبرئیل رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ کہ آپ کے پاس ایک فنص آگر بیشتا ہے فریہ جم، براکندہ مو۔ زردچرہ، سرخ آنکھیں۔ کویا تا بنى دوبانديال بيراس كاجكر كدم ك جكر يكى زياده مختب. وه آب كى باتى س كر متافقون كوجاكر يتاآب أس محاطار بيند (1)

#### ابوعامرفاسق

اسفاذ ماند جمالت من عدمها نيت اختيار كرلي تقى اور كميل كالباس بهناكر بالقالوك اس کے بارک الدنیا ہوئے وجہ سے بوی عزت اور احرام کیا کرتے تھے۔ نمی رحمت جب مع طیب بی تشریف الے واس کی سادی قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس نے اپنے کئر کو پند کیا۔ ایک ون حضور مراور کی ضدمت می حاضر ہوا۔ اور کئے لگا۔ بیا کون سادین ہے جے كراب آئيں- رحمت عالم فرمايا- م ابراہم عليه السلام كوين منيف كولےكر آ يابول - وه كيف لكارين ابرامي براوش بول - حنور في فرما يانواس دين ير شيس ب- وه بولا باعجر۔ آپ نے اس دین منیف میں ایس چیزیں واعل کر دی ہیں جن کاس دین سے دور كاواسط بمي شيس- سركار دوعالم في فرمايا بيس في كوكي قير جيزاس مي داهل شيس كي - بيس فاس كوسارى الانتول سے پاكساف كر كے بيش كيا ہے۔ اس بد بخت كى زبان سے لكا۔ ٱلْكَاوْبُ آهَانَهُ اللَّهُ كَلِّونِيَّ اغْرِنْيًّا وَمِيْدًا

و کہ جموئے کو اللہ تعالی این اہل و عمال سے دور خربیب الوطنی میں تھا

اس كالشاره سرور عالم كى طرف تقا۔ رسول كريم صلى انڈو تعالى عليه وسلم نے فرمايا۔

آجَلْ فَهَنْ كَنِبَ يَفْعَلُ اللهُ وَلِكَ بِهِ

" ب فک جو جموث يو 0 ب الله تعالى اس ك ساته يك سلوك

چانچہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ ایمائی کیا۔ یک عرصہ بعد اسپنے وس چررہ مقیدت

ارالاكتاء بلدا، صلي

مندول کو لے کروہ حدید طیبہ کوچھوڑ کر مکہ جانا گیا۔

رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم في قرايات اس كورابب ماكرو بلكه قاس كماكرو
يكو عوصه بعد جب مكه كرمه براسلام كابر جم الراد يا كياتو وبال سے بھاگ كر طائف يہ تجاجب الل طائف في اسلام تبيل كر لياتو و بال سے بھاگ كر شام جلا كيا۔ وبال بى اسخ الل و
عيال سے دور غريب الوطنى بي سميرى كى حالت بي بلاك بوكيا۔ اور جو دعافرداس في الله
حى جس برسر كارف آين فرمائى تقى وہ تبول بوئى۔ اور دنيا كو معلوم ہو كياكہ جمونا كون ب
تارك الدنيا بون كى دجہ سے جو عرت اور احترام لوگوں كے دلول بى اس كے بارے بس بيدا
ہوا تھا وہ اس كے لئے تباب وليت بوا۔ اور اسلام كى تحت سے محروى كابات بنا۔ (١)

خزرج

عبدالله بن الى بن سلول، جور مي المنافقين ك لقب سے معبور ب وہ اى قبيلہ كاليك بريخت اور بد نصيب فرد ب بيد بائد قامت و ديد ، اور بائر فضيت كالمك تفا - اوس اور خزرج دونوں قبيلوں في سيادت كو حمليم كر لباتفا - وہ است ابنا معلقہ حكر ان ماتا ہا جي تئے ذركر كو كمه ديا كيا تفاكہ دوہ اس ك لئے آيك آئى بنائے آكہ ايك تقريب بل اس كى بائ بي تئى رسم اواكى جائے ۔ اس المجاہ في معلق فيرت و جارے كا آفلب عائمت بلطوع ہوا ۔ جس كے نور سے او كوں كے تقوب و اذبان روش ہو كے ۔ اور حبدالله بن الى كى باد شات ك بسلام تو ك لئے جو تقريب منعقد ہونے دائى تھى وہ بيش ك لئے منسوغ كر وى كى ۔ اس سے املان ك لئے جو تقريب منعقد ہونے دائى تھى وہ بيش ك لئے منسوغ كر وى كى ۔ اس سے اس كوائي اس نے اس نے اس كے دائے موقع بركى وہ بد بخت آدى تھا جس نے بدك ہا كہ بيشہ سائتى رہتى تقى ۔ خواہ نئى معملاق كے موقع بركى وہ بد بخت آدى تھا جس نے بدكاتا ۔

يَتُوْزُنَ لَيِنَ زَجَعُنَآ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَغُوْرِجَنَّ الْاَعَزُومِنَهَا الْاَفَانُ - (١٣)

"من فی کتے ہیں کہ اگر ہم لوث کر مسئد شی او نکال دیں مے عزت والے وہاں سے ذلیوں کو۔ "

اسلمہ بن ذید بیان کرتے ہیں کہ سعد بن جبادہ ایک دفعہ بتار ہو محد سول اکرم صلی اللہ علی دفعہ سال کی عبادت کے لئے تشریف نے مصلے جس کدھے پر صنور سوار تھاس پر ذین تکی

ہوئی تھی اور اس پر فدک کا بہا ہوائیک کیڑا ڈالا ہوا تھا۔ اور اس کی باک مجود کے قول سے تی ہوئی تھی اور حضور نے بھے اپنے بیٹھے سیار کیا ہوا تھا۔ سر کار دوعالم عبد اللہ بن ابی کے باس سے کردے اس کے اور داس کے قبیلہ کے چھر آدمی بیٹھے تھے۔ حضور نے بہب اسے دیکھا تو یعنی کرد سالا مناسب خیال نہ فرمایا بلکہ اپنی سیاری سے انزے اور اسے سلام فرمایا اور اس کے پاس بھود قت کے لئے بیٹھ کے۔ اس انہو میں دحمت عالم صلی علد طبید سلم نے قرآن کریم کی چھر آبان کریم کی جھرین کے۔ بھر بازبانی طرف وحمت دی اس کے ذکر کی تھین کی۔ بھر بازبانی طرف وحمت دی اس کے ذکر کی تھین کی۔ بھر بازبانی سے ڈر ارکیا۔

عبدالله، چپ چاپ۔ مم مم بوکر جیٹارہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ارشادات سے فارغ بوئ تو عبداللہ نے کہا۔

يَاهْنَا إِنَّهُ لَا آمْسَنَ مِنْ حَدِيْثِلْقَ هٰنَ الْنَ كَانَ حَلَّا . فَاجْدِلْ فِي بَيْتِكَ فَسَنَّ جَآدَكَ فَكَانَّتُمُ إِلَاكُ وَمَنَ لَمَّ يَأْتِكَ فَلَا تَشْشُهُ بِهِ وَلَا تَأْتِهِ فِي جَلِيمٍ مِمَا يَكُونًا .

" آپ بھکد شوق جارے ہاں تشریف آئی جاری جلسوں میں قدم رنجہ
قرمائی جارے گروں اور مکاوں کو اپنی آمدے شرف بخشیں۔ بخدا یہ
الی چزے جس کو ہم پہند کرتے ہیں ہووہ چڑے جسے اللہ تعالی نے
ایک عزب افران کی ہاور ہمیں سراط مستقیم پر جلنی اور پی ہے۔ "
حضور وہاں سے انور کر سعد بن عبادہ کے پاس مزاج پری کے لئے تشریف نے مجھے اور اللہ

کے دعمن نے بوبات کی حمی اس پر ناگواری کا فررخ انور پر نمایاں تھا۔ حضرت سعدنے میکھا تو عرض کی۔ یار سول اللہ۔ جملے حضور کے دخ افقدس پر ناگواری کے آجو نظر آرہے ہیں شائد حضور نے کوئی ایمی بات سی ہے جو حضور کو ٹاپیند ہے حضور نے فرما یا ہے قلے پھر ابن افی کی بات انسیں سنائی حضرت سعد نے عرض کی پارسول اللہ ! اس بات پر رنجیدہ نہ ہوں بھڑا! اللہ تعالیٰ حضور کو جمارے پاس لے آیا اس سے پہلے تو ہم اس کی آج ہوشی کے لئے آج بنوار ہے تھے وہ دیکھتا ہے کہ حضور نے اس سے اس کی باد شاہی چھین کی ہے اس لئے وہ جھے و آب کھانا ہے اور ایسی اشائت باتھی کر آ ہے۔ (1) كاروان في والبيا مرزوش اورجان بيارى مخص اورجان

# کاروان عشق دایثار سرفردشی اور جال سیاری کی تنصن وادی میں

الت و منات، بن کی خدائی کا ڈ نکا عرب میں صدیوں سے نیج رہاتھا۔ ان کو پائے استحقار سے محکم اکر خداوند ذوالجلال کی ہار گاہ صدیت میں سرائیجود ہوتا۔ کفروشرک کے ہر سناروں کے نزدیک نا تال مفوجر م تعا۔ فلامان مصطفی طیہ اطیب انتھیت واجمل النتا سے بی جرم سرز د ہواتھا جس نے مکد کے رئیسوں کو تعلق در آتش کردیا تھا۔ ان لوگوں نے ایک خدا ہر ایمان لاکر مصرف ان رئیسوں کے خداؤں کا ٹھاری جمیں کیا تھا جگہ ان کی سیادت کے خلاف علم ہوتوت

بلند كردياتها- ساراكد فرط فيظ و خضب الش كدو نمر ودى طرح بحرك المحاقها- انهول سنة مني اوركتري عظمت وجال كالمحافي عني محافي عني منافع مني المركب في المركب في

کہ وہ ان مسلمانوں کو ایس اذیت ناک سرائیں دیں سے کہ ان کا وطرخ ورست ہو جائے گا۔ وہ مجبور ہوکر اپنے آباؤ اجداد کے معبودوں کی پرسٹش کرتے لکیں گے۔

عمع توحید کے ان دل باختہ پروالوں کے ساتھ جو وحشانہ سلوک روار کھا کہاان کے بارے

میں آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔ عام او گول پرجو معلق سم کی جاتی اس کالوؤ کری کیابدے بوے معلق سم کی جاتی اس کالوؤ کری کیابدے بوے معلق سم اگر کوئی نوجوان باطل سے ول پر داشتہ ہو کر حق کا دامن کی خوال اور میں کے بزے بوڑھے اس پر ظلم وستم کی حد کر دسیتے۔ خاتدان ، نوامیہ کروشن چراخ معنزت حال رضی اللہ عنداسلام لائے توان کے بچاکا یہ معمول تھا کہ جانور کے بچے بدیو دار

ہڑے میں انسی لیٹ کر وحوب میں ڈال دیا۔ نے سے مانے کی طرح ہی ہوئی ریت، اور سے عرب کے سورج کی آتھیں کرنیں۔ اس پر کے ہڑے کی بداو ایک مذاب میں اس بڑھے نے بیبوں عذابوں کو بھاکر دیا تھا۔ اس طرح اپنے سے بھتے پروہ دل کی بھڑاس فال پھر بھی

> ن خيرند دورا-ريساله صل

سرور عالم معلى الله تعالى عليه و آله وسلم كي ذات ستوده صفات بهي ان كي لرزه خيزستم

کیشیوں ہے متنی نہ تھی۔ آوازے کنا، پھتیاں اڑانا، طرح طرح کے جموثے الزابات لگاکر
ول و کھنا، رائے میں کانے بچانا جرم پاک میں مجدہ کی حالت میں حضور کی مبلاک کرون پر
بدیو داراوجد اٹھاکر ڈال دینا۔ پھراس پر خوش ہونالور ہتے ہتے لوٹ پوٹ ہوتے رہنا۔ بدان
کاروز کا معمول تھا۔ طائف کی شاہراہوں پر اس مرقع حسن و دلیری پر جس ہے در دی ہے
انہوں نے سکے باری کی۔ شعب ابی طالب میں تین مال کی طویل مدت تک حضور اور حضور
کے فائدان کا محاصرہ اور قطع تعلقات ان کی روح فرساتفسیلات پڑھ کر کون سادل ہے جو
افکیارنہ ہوجانا ہوگا۔

جوروستم کاب جانگلوسلسلہ ہفتہ دوہ ختہ، یاسال دوسال تک جاری نمیں رہا۔ بلکہ پورے تیمہ سال ان جانگلہ از حالت کا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کو سامنا کرنا پڑا۔ وہ ظلم کرتے رہے اللہ تعالیٰ کا بیار ارسول اور اس کے اولوالعزم صحابہ بمثل صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے بھی کوئی جوابی کارروائی نمیں کی، جمعی ان کی سنگلہ لی کے جواب میں سنتھ میں گئرانی سنگلہ لی کے جواب میں سنتھ نہیں گی ۔ او حرسے جورو چھاکی ائتما ہوری تھی اور او حرسے بیکرانی تشکیم ورضا میں واشتہ کررہے تھے۔

لیک وقعد حضرات عبدالرحن بن عوف، مقداد بن اسود، قدامه بن مظعون، سعد بن ابی وقاص رمنی الله تعالی عنم جنسیس کفار کمه طرح طرح کی او بیتی دیجے تھے پار گاہ رسالت میں حاضر بوے اور حرض کی ۔

> ۑٵۯۺؙۯڷٳۺ۠ۅػؙؾٛٵؿٙۼڎ۪ۊؙڣٞڞؙؙڡؙۺٝؠٷٛؽ؋ۜڷۼۜٵڡؽۜٵڝؠٞؾٵ ٵٙڎؚڵۼٞۜۼٵؿ۫ڽڽ۫ڵؾٵڣۣؾؾٵڸڂۊؙڰۊ؞ڣٚؽڠ۠ۅڷڵڣڠۯؙۼٷٳٳؽۑۅؾػؙڠ ڡؚؿ۫ۿڎڮٳڮٞۥٛڶؿۄؙٲڎٛڡۯؠؚڣؾٵڔۑۼۄ؞

" پارسول الله إجب بهم مشرک تھے توہم عزت و آبر دکی زعر گی بسر کرتے تھے۔ اور جب ہم انحان لے آئے ہیں انسوں نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے ہمیں ان سے جگ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ حضور نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو روئے رکھو ایمی تک جھے ان سے جگ کرنے کی اجازت نمیں لی۔ " (1)

کئی صحابہ جن کو مشر کین زود کوب ہے زخمی کر دیتے تھے۔ ان کے سر پہٹے ہوتے تھاور

بدیاں اوئی موتی تھیں وہ ہمی کفار کے ان مظالم پر احتجاج کرتے ہوئے ان سے اوائی کرتے ک اجازت طلب كرت وحنور انس فرمات إصْبِرُوا فَإِنَّىٰ لَهُ أَوْمَرْ بِالْقِتَالِ.

"مبركروابعي جميع جنك كرني اجازت نسي لي- "

جب اللكم كرجروت وكراتهام في الله تعالى في الله تعالى الله عبيب كواور آب يرايان لان والول كويثربكى طرف جرت كرنے كا جازت دى۔ اسلام كے جال شاروں كو جي جي موقع لمارہاں چھیتے چھیاتے جرت کرکے بیڑب روانہ ہوتے رہے۔ انہیں خیال تھا کہ اپنے وطن عزيز، اسيخهال ومتل اسيخالل وميل كويجي جموز كريتن سوميل دور واقع شريزب ين سیج کر انسی چین کاسانس لینانعیب مو گاور امن وسکون کے ساتھ وہ زعر گی بسر کر سکیں گے اور لال کمے خضب و عزاد کے مطابقت میں اعتدال رو فماہو گالور وہ ان کے بارے میں ا بی موءو ده روش کو ترک کر دیں گے۔ لیکن مدحیف! کہ ایسانہ ہوا۔ انہوں نے کہ میں بیٹے کر یثرب کے ان لوگوں سے اپنار ابلہ قائم کیاہوول سے مسلمانوں کے بد خواہ تھے جن میں عبد اللہ بن انی اور اس کے عواری، اور یمودی قبائل، ایسے مناصر تھے جن کو وہ باسانی مسلمانوں کے خلاف استوال كريك تقد عيدالله بن اني كرول ش اسلام كى عداوت كاجذبه است جوين ير تھا۔ جس کی وجہ آپ پہلے بڑھ مجے ہیں مب سے پہلے انموں نے اس سے وابلہ قائم کیا۔ چنانچے سنن ابی داؤد میں لیک حدیث مردی ہے جس کے مطاعد سے ساری مورت حال آپ بر واضح ہوجائے گی۔

> عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ دَجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّييَ سَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّوَ إِنَّ كُفَّارَ قُرَائِينَ كُنَّهُ إِلَى إِيْنِ أَيْنَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَعَدُ الْدُوْتَانَ مِنَ الْآوْمِ } الْخِوْرَةِ وَرَسُوُكُ اللهِ مَسَلَى اللهُ مَلَيْرِ وَسَلُوَ يَوْمَيْنِ بِالْمَكِ اِيْنَةِ قَبَلُ وَتْعَرَّ بَنْ رِهِ إِنَّكُوُّ أُونِينُوْ صَاحِبَنَا وَإِنَّا نُفْشِهُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ ٱۅ۫ٲڞؙٝؠۣ۫ۻؙؙۜۮۅؘڵٮؘڝؠ۫ڔۜؾٛٳڶؿڴۿؠۣٲڿ۫ڡڝٵڂڠ۬ؽؘڡؙٞؿڷؙڡؙڠٵڗڶػڴۄ۫ وَنَسْتَهِيمُ إِنسَاءَكُوْ.

> فَلَتَنَا بَلَغَرُ وْلِكَ عَبِنَ اللهِ بْنَ أَيْنِ وَمَنْ كَانَ مَعَا مِنْ عَبَلَا الدَّوْتَانِ اجْمَدَعُوْ الِقِسَالِ وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَقَ

كَلَمَا بَلُغَ ذُولِكَ النَّبِيِّ مَنَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيمَهُمْ فَقَالَ لَقَلْ بَلَغَ وَعِيْدُ قُرَيْتٍ مِنْكُو الْمَبْالِغَ مَا كَانَتْ تَبْلِنْكُ مِنْ ثَمَّةَ الْهُ مَنَا تُولِيهُ وَنَ آنْ تَبْلِينُ وَالِهِ ٱلْمُسْكُةُ - تُولِيهُ وَنَ آنْ تُقَارِلُوا اَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَا نَكُوْ فَلَقَا سَمِعُوا ذَٰ لِكَ مِنَ النَّبِيْ مَنَى اللهُ مَلَيْهِ وَسَلَّو تَفَرَّ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ النَّيْمِ مَنْ النَّيْمِي

"امام زہری۔ میدالرحمٰن بن کعب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک محالی سے بید روایت سی کہ کفار قریش نے عبداللہ بن الی (رئیس السنافقین) اور اوس و خزرج قبیلوں کے ان اوگول کی طرف جو ایمی تک بت برست تھے۔ ید علاس وقت لکھا جب رسول الله صلى الله عليه وسلم مديد طيبه من تشريف فرما تح اور ابحي خروه بدرنس بوالفا- انهول في لكماكه تم في ماري أ دى كواسخ بال یناہ دی ہے۔ اور ہم اللہ کا مم کھاکر جہیں کتے ہیں کہ یالو تم ان سے جگب كرو- يان كوديال سے أكال دوورت بم الكر جرار لے كر تهدى طرف کی کریں کے تمارے جگ جو جوانوں کو یہ تھے کردیں کے تمالی مور توں کو اٹن لونڈیاں بنالیں گے۔ جسب پیغام میرالشدین اُتی اور اسکے مشرک واربول کو پنجانوانهول في باهي مثوره سے يد فيصل كياك وه رسول الله صلى الله عليه وملم عند جنك كريس ك-اس كى اطلاح جب نى كريم صلى الله عليه دسلم كولى - تو عنوران كو لطنة ك التان ك ياس تشريف في الا الميس فرايا - ك الحر قريش كى وهمکی ہے مرعوب ہو کرتم ہارے ساتھ جنگ کرو گے۔ تو تعمیس زیادہ نقصان بنیج کابنسبتاس کے کہ تم الل کھ کے ساتھ جنگ کرو۔ کیونکہ وہ تمهارے رشتہ وار نسیں۔ تمہارے قبیلہ کے افراد نسیں ان سے لڑائی کے وقت تم انسیں ممل کرو تو تم اخیار کو محل کرو کے لیکن اگر جارے ساتھ جنگ كروك وحميس ايخ بيون - اين بمانون اوراپ عزيز واقارب جومسلمان ہو محک میں ان سے جگ کرنا باے گاس طرح تم اسے میوں بھائیوں اور رشتہ داروں کو عمل کروے۔ تم خود سوج نوکہ تسارے لئے

کون سارات بهترہ ۔ اس ارشاد نبوی کاابیااڑ ہوا کہ وہ سب لوگ منتشر ہوگئے۔" (۱)

اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کامنعوبہ ٹاکام ہو گیالل کھ نے پیڑب کے اسلام وشمن
عناصر سے ساز باز کر کے ایس صورت حال پیدا کر دی تھی کہ اگر رحمت دوعالم صلی اللہ علیہ
وسلم موقع پر پہنچ کرائے گام مجرزتفام سے ان پر حقیقت کو آشکارانہ کرتے تو کسی وقت بھی وہ
مسلمانوں پر حملہ آور ہو بحقے تھے۔

قریش کھ نے اس اکای پری اکتفائیس کیا بلکہ ان کے مضعدہ پر وازر ئیسوں نے ایک اور خطرناک چال چلی۔ انہیں معلوم تھا کہ یمود کی ایک گیر تعداد وہاں سکونت پذیر ہے علمی اور سعافی لحاظ ہے ان کو یٹرب کے معاشرہ جس ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اور وہ بھی دل سے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں ان کی اس اسلام دیشنی سے فائدہ افخانے کے لئے انہوں نے بیٹرب کے یمودی قبائل سے رابطہ قائم کیا اور انہیں برانگی فیت کیا کہ وہ مسلمانوں سے برمریکار ہوں اور انہیں وہاں سے نکل جانے پر مجبور کریں۔

اس روایت ص ان کی اس سازش کا حال بھی بیان کیا گیاہے آپ الاحق فرمائے۔

مَّبَنَعَ خَلِكَ كُفَّادَ فُرَيْقِ فَكَتَبَتْ كُفَّادُ فُرَيْقِ بَعْدَ وَفَعَرَبَدُو إِلَى الْيَهُوْدِ إِنْكُوْا هُلُ الْعَلْقَةِ وَالْحُصُوْنِ وَانْكُوْ لِتَقَالِمُنَّى صَاحِبَنَا اَوْلَنَعْمُنَ كَنَ اوَلَا يَغُولُ بَيْنَكَا وَبَيْنَ خَنَ مِ

نسآه گهٔ شی

" یہ خبر کفار قریش کو پہلی قوانموں نے واقعہ بدر کے بعد مود ہوں کو یہ خط کھا۔ کہ تم اسلیہ کے ذخائر اور تلعوں کے مالک ہو۔ حمیس چاہئے کہ ہمارے اس اوی کے ساتھ تم بجگ کرو۔ ورنہ ہم تم پر حملہ آور ہوں گے۔ گھر ہارے ورمیان اور تماری حور توں کے یا نبوں کے درمیان کوئی چیز مائل شیں ہو سکے گا۔ "

لیونی دی دهم کی جوانسوں نے عبداللہ بن اتی کو دی تھی اس کو یہاں بھی دہرایا کہ ہم تم پر حملہ آور ہوں کے تسادے جوانوں کو قتل کر دیں مے اور تسادی عور توں کواچی نوعزیاں بنالیس کے معدوں کے منافشہ قبالکہ جب مسلم کا ترور عبداللہ کا کہ اور سے سمارینے

یودیوں کے بولفیر قبیلہ کو جب بدو ممکل آمیز علما۔ اگرچداس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دوستی کامعاجہ کیا ہوا تھا لیکن انہوں نے انقاق رائے سے اس معاجه

ك منن افي داؤد، جلد ٢، مني عا

كوپس پشت دال و يادر ني كريم صلى الله عليه وسلم كى طرف پيغام بيجا-اُخْرُجُو اللَّهُ عَافِى تَلْكَ يَنْ نَرَجُلًا مِنَ اَصْعَابِكَ وَلَيْعَوْجُ مِتَا تَلْلَا تُوْنَ حِنْمُ المَّقِى بَدَكَانِ الْمُنْصِفِ وَبَيْسَعُوْا مِنْكَ فَوْنَ صَدَ تُولِكَ وَامْنُو اللَّكَ امْنَا بِكَ مَ

" آپاہے تمیں اصحاب کو آگر آھے ہم بھی اپ تمیں عالموں کو ساتھ لے آئیں کے اور فلال مقام پر دونوں فریق آئٹے ہوں گے۔ ہمارے علاء آپ کی بات سیں گے اگر انہوں نے آپ کی بات کی تعدیق کر دی اور آپ پر ایمان لے آگ توہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ " حضور نے جمع عام جس بیودیوں کے اس پیغام کے بارے جس اعلان کر دیا۔

دوسرے روزرسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسلم الى فرج لے كر آئے اور فى نفير كا محصره كرليا
اور الله فرما يا بخدا جب تك تم ميرے ساتھ معلوه نہ كروش جهيں اس جيك ہوئى دوسرى سج
انهوں نے معلوه كرنے سے الكار كرويا۔ چنانچ اس روز ان سے چگ ہوئى دوسرى سج
حضور نے بنى قريظ كى بہتى پراسيخ فكر سميت چناملى كى اور الهيں معلوه كرنى كا و عوت وى
چنانچ دوه معلوه كرنے پر رضامت ہو گئے وہاں سے فار فح ہوكر تى كريم صلى الله عليه وسلم كارتى
نفيرى بهتى كى طرف تشريف لے آئاوران سے جگ كى سے سال تك كدانسوں نے ديد طبيب
سے جااد طن ہونے پر رضامت دى ظاہر كروى ۔ چنانچ ينو نفيريترب كو ترك كركے چلے ميك
انهوں نے اپناسلان، اپنے اونٹوں پر لادا ہوا تھا يہاں تك كداسيخ مكانوں كے وروازے اور
انہوں ہے دوازے اور

اس طرح انل مکسکی یہ کوشش بھی رائیگاں مٹی اور ان کی اس سازش کو بھی نا کامی کامند ویکمنا پڑا یمال تک جننے عربی جملے لکھے مجئے ہیں یہ سب اسی روابت کا حصہ ہیں جو سنن ابو داؤد ہے نقل کی مجی ہے۔۔ (1)

ان کی اسلام دشخنی بیمال آگر ہی شتم نمیس ہوئی بلکدانہوں نے مسلمانوں کو براہ راست مید دھمکی آمیز ڈیلائکھا۔

مسلمانو! تم خوش نہ ہو کہ تم امارے چکل سے نکل کر دہاں پہنچ سے ہو جمال تم آزادی سے زندگی بسر کر سکتے ہو۔ یادر کھو ہم تساری بہتی پر چ مانی کریں مے اور تم ش ہے کی کوذعرہ نیں چھوڑیں مے سب کونہ تخ کر کے رہیں مے۔

اوران کی بید دهمکیال بو بااشهراعلان جگ تغیس خفید طور پر تبیس تغیس بلک وه علے الاعلان ایخان جذبات اور خیلات کاافرار کرتے تھے۔

ایک وقعہ حضرت سعدین معاذر منی اللہ عنہ کمہ مجے اور انہوں نے امیہ بن طلف کے پاس
جاکر قیام کیا ہے دولوں باہم دیرینہ دوست تھے۔ امیہ جب سفر تھارت پر جانا اور اس کا گزر
حدیث ہے و آتوہ حضرت سعد کے پاس فمراکر آلور حضرت سعد جب کہ کرمہ آتے قوامیہ کے
باس آکر قیام کرتے، حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی بجرت کے بعد حضرت سعد عمرہ اواکر نے کے
اُلی آگر قیام کرتے، حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی بجرت کے بعد حضرت سعد عمرہ اواکر نے کے
اُلیکہ آسکاور حسب سابق امیہ کے معمان ہے۔ لیک دن آپ نے امیہ کو کما اُلفظر لی سائے۔
اُلیکہ آسکاور حسب سابق امیہ کوئی ایساوقت تجویز کروجب حرم ش زیادہ بھیڑند ہو، تاکہ
علی بہت اللہ کا طواف کر اول ۔ امیہ دو پسر کے وقت انہیں لے کر حرم شریف کیا وہاں
ایر جمل نے ان دولوں کو دیکھ لیا۔ اس نے امیہ سے بع چھا ہے ابام مقوان ایس تمارے ساتھ
کون ہے اس نے کہا یہ سعد بن معاذبیں۔ ابوجہل ان کانام س کر جل گیا کہنے لگا۔
اُلیکر اُلیک تنظر ہے۔ بیکھ آلوگ اُلیکا و اُلیکی الفیکیا کا و زَعَمْ اُلیکُ

أَنْكُو تَنْصَرُ وَجُهُوْ وَتُعِينُوْ فَهُوْ أَمَا وَاللهِ تُولَدُ أَنْكَ مَعَ إِنْ صَعْرَ إِنْ صَعْرًا إِنْ صَفْرًا إِنْ صَغْرًا إِنْ مَعْمًا لِكُ مِنْ الْمَالِقُ الْمَرْالِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمَعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمِنْ الْمُعْمِلِ الْمِنْ الْمُعْمِلِ ال

" ش کیا و کیو رہا ہوں کہ تم کمہ میں امن کے ساتھ طواف کررہے ہو حلا تکہ تم نے ان ہو دینوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکمی ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ بوقت ضرورت تم ان کی ایداد کرد کے تم ان کی اعالت کرو کے۔ خداکی لئم ! اگر تم ابو صفوان بینی امیہ کے ہمراہ نہ ہوتے ہو تم زعمہ اینے گھر واپس نہ جاسکتے۔ "

حضرت سعد بھی مرع ب ہوئے والے نہ تنے آپ نے بلند آواز سے ابو جمل کو کہا۔ اگر تم جھے کعبہ کاطواف کرنے سے روکو کے بخدا میں حمیس اس چیز سے روکوں گاجو تمہارے لئے

ناقتل برواشت ہوگی لین میندے تمادارات بند کرووں گا۔

امیہ پاس کمڑا ہے گنگوین رہاتھا جب حضرت سعدنے ابو جمل کو بلند آواز ہے ترکی ہے ترکی جواب دیا تووہ کئے لگا۔ لَا تَوْفَعُ صَوْتَلَا يَاسَعُنَا فَا إِلَى الْفَكُو فَإِنَّهُ سَيِّدُ الْمُلِى الْوَادِ فَى
"ا معر! ابوالكم كوبنند آواز سعواب ندوو وه اس سارى وادى كباشندول كاسروار ب- " سعد في ش سعواب ديا-

دَعْنَاعَنَّكَ يَا أُمَيَّةً - فَوَاللَّهِ لَقَلْ مَهِمْ مَنْ رَسُّوْلَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْرِ وَسَلَّمَ يَعُوْلُ إِنْهُوْقًا تَلُوْكَ "العامية!الي باتس رخ دو - خداكي هم! من في رسول الله صلى الله

ا سے امیہ الی باغلی رہے دو۔ خدائی ہم! تیل ہے دسول اللہ سی اللہ علیہ وسلم کو میہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دہ حبیس قبل کر دیں گے۔ " قدم حول کی جس سرمین آگی افزائد کا شوری کا جس اس کے معافلہ نسبہ

اس نے پوچھا کیا کہ میں۔ سعد نے کما "لَا اَدْدِی " بھے اس بات کاظم نسی۔
یہ سن کر امید کے حواس باشتہ ہو گئے اپنے گر آیا۔ اور اپنی بیوی سے کنے لگا۔ اب صفوان کی ماں! تم نے شاہو میرے بارے میں سعد نے کما ہے۔ اس نے پوچھا۔ اس نے تمارے بارے میں کیا کہ میر (صلی اللہ تعالی علیدہ سلم)
تمارے بارے میں کیا کہ اور میں گے۔ بخوا! میں آج کے بود کہ سے بار نسین لکلوں گا۔ (۱)

علا بہنایا اردو سے کی فرویں ہے۔ بحدا ایک ان کے دور است اہر ہیں تھوں اور (۱)

ان طلات بیں کیا سلمان ہاتھ پرہاتھ دھر کر بیٹے رہے اور اپنی آنکھوں ہے دیکھا کرتے

کہ کس طرح مخالفت کی تکہ آند میاں اٹھتی ہیں اور مقم اسلام کوگل کرتے چلی جاتی ہیں۔ کس طرح طوفان الد کر آتے ہیں اور ان کے فیل آر دو کو بڑوں ہے اکمیز کر پھینک دیتے ہیں۔

مسلمان اس طبیعت کے لوگ نہ تھے۔ انسی زندہ رہنا تھا صرف اپنے لئے نہیں بلکہ سازی مم

صورت حال سے تمنینے کے لئے حضور کریم رحمت للعالمین علیہ العساؤة والسلام نے ضروری اقدامات فرمائے سب سے پہلے مدند طیبہ جس آباد مختلف قبائل اور مختلف قراب کے مائے والوں کوایک دستور کا پابتد کرے کمال سحمت سے اندرونی اضطراب پر قابع پانے کی کامیاب کوشش فرمانی ۔ اس کے بعد کفار مکہ کوان کے معانداند رویہ سے باذر کھے اسلام اور اہل اسلام

و من ارتباء المن ساز شوں اور ریشہ دوانیوں سے روکنے کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ اس کا

آسان اور مؤثر طریقہ یہ تھا کہ ان کی تجارتی شاہراہ پر اپنی گر ہت مضبوط کی جائے۔ جو بحر احمر کے کنارے کنارے بمن ہے شام کی طرف جاتی تھی۔ جس پر اہل مکہ اہل طائف اور د دسرے



قبائل کے تجارتی کارواں اپنا ہیں قیت سامان لے کر جاتے تھے۔ مال تجارت سے لدے ہوئے دورو ہزار اونوں کے قاطنے یک وقت چلے تھے۔ مضور مستشرق سر نجر کے اندازہ کے مطابق از حالی لاکھ ہوئوگی تجارت تو صرف اہل کہ تی تھی اور ان کی تمام تر معیشت اور خوش حالی کا انتصار اسی پر تھا۔ چنا نچہ نبی اکر م صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے سب سے پہلے جہیب ، نبی صرو، نبی مدنج و فیرہ قبائل سے دوستی کے معلم ہے جو اس شاہراہ کے اروگر وسکونت پڑر تھا در مے خطیب پر صلہ آور ہوئے کی صورت بیل قریش ان قبائل کواور ان کے دسائل کو اہل اسلام کے خلاف استعمال کر سکتے تھان قبائل کو اپنے ساتھ ملاسف کے بعد کفار ملے کو اور ان کو اپنی بالا دستی کا احساس دلانے کے لئے گاہے گاہے

بیابتدائی فی مہیں بظاہریزی مختر ہواکرتی تھیں۔ اور ان بھی مجاہدین کی تعداد بہت تعیل ہواکرتی تھیں۔ اور ان بھی مجاہدین کی تعداد بہت تعیل ہواکرتی تھی ۔ ان مہوں بھی جن میں تھی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم بذات فود شرکت فرمایا کرتے انہیں کتب سیرت میں فروہ کما جاتا ہے اور جن بھی اپنے کسی محابی کوامیر فشکر مقرد فرماتے اے سریداور بعث کما جاتا ہے۔ ان مہوں کے بیمینے سے حضور کے متعدد مقاصد تھے۔

ا۔ حضور چاہیے تھے کہ مماجرین دینہ طیبہ کی پرامن فضایش آیاد ہو کراپے ان دشمنوں کو فراموش نہ کر دس جنہوں نے پر سما پرس ان پر جورو تھم کے مجاڑ توڑے جیں ان کو اپنے گمروں سے ٹکالا ہے ان کے مکانات اور جائمیا دول پر قامبانہ قبضہ کر ٹیاہے اور جروفت ان کے اس تقیمن پر بچلی بن کر گرنے کی تیاریاں کر دہے ہیں۔ مسلمان بھیٹہ ہوشیار رہیں اور اگنے والے مشکل او قات کے لئے ڈہٹی اور جسمانی طور پر مستعدر ہیں۔

۲- ان پر کفار کمہ نے جو بے پناہ مظالم کئے تھے۔ اس سلسلہ میں بیرونی قبائل کی ہدد دیاں ماصل کر ناضروری تھیں۔ اگر مظلوم خودی خاصوش ہوجائے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے تو بیرونی لوگ ان سے دلچہی لیمنا چھوڑ دیے ہیں اس لئے ضروری تھا کہ مسلمان کفار پر چھا ہے مار تے دہیں آکہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف میڈول دے۔

س- کفار مکری افرادی قوت سے کگر لینے سے پہلے تھ دحمت صلی اللہ طیدو آلدوسلم اس بات کو ضروری مجھتے تھے کہ ان کی معیشت پر ضرب کاری لگائی جائے آکدان کے دماغوں میں دولت و ثروت کاجو خردر ہے اس کاتوڑ ہو سکے۔ ج- کفار نے ممایزین کے سارے اموال اور جائیدادوں پر عامیان بجند کرایا تھا۔ این

مضوبہ اموال کو واپس لینا، ان کا قانونی اور اخلاقی حق تفااس کے ان کے تجارتی کاروانوں پر
عمایا بار نے کے لئے یہ مہیں روانہ کی جاتی تھیں۔ اگر مسلمان ان کی اس تجارتی شاہراہ پر
قابین ہوجائے تواس کا تجریبہ نکا کہ لل بکہ کواس کے بجائے مراق کارات افتیار کر تا پر تا ہو
پر اطویل اور دشوار گزار تھا۔
۵۔ قریش کو اپنی بمادری اور جنگی ممارت پر پراجممنیڈ تفااس محمنیڈ کو قرز نے کے لئے ہمی یہ
فری مہیں روانہ کی جاتی رہیں تا کہ انہیں مرعوب کیا جائے۔ اور اس کا ایک قائمہ یہ ہمی تفاکہ
مماترین اس علاقہ کے جغرافیل حلات سے پوری طرح آگو ہو جائیں اس کے میدان، اس
کے شیب و فراز، اس کی وادیاں اور اس کے بہاڑان تمام امور سے وہ پوری طرح واقف ہوں
تاکہ اگر کفار سے دیجی کا دیا ہو جائیں اس کے میدان، اس

ے سیب و حرار ، اس اور اس سے بیادان مہ سور سے وہ بری حری و اسے ہوں اس سال کا اگر کفار ہے جنگ کاموقع آئے تو مسلمان اس علاقہ سے بوری طرح باخر ہوں۔ نیز مسلمان کی حصلہ افزائی کے لئے ہی ان فی مسلمان کی حصلہ افزائی کے لئے ہی ان فی مسلمان کی حصلہ افزائی کے لئے ہی ان فی مسلمان کا سید ہوں کے کہ معرت عزو کی قیادت میں عموں کا سلسلہ از بس مفید تھاجتا نے ایک مربی ہی آپ پڑھیں سے کہ معالمہ بی ہو لگر ابو جمل کی قیادت میں عود ستہ بھیجا گیااس کی تعداد میں مسلمان آئے ہے وس ممان زیادہ تعداد سے ہر گز سائے آیااس کی تعداد ہے ہر گز میدان میں کل مرجوب نہیں ہوئے۔ بلکہ ان کے ساتھ جگ کرنے کے لئے صف بستہ ہو کر میدان میں کل آئے اور جب میر کان درجب میر کان میدان میں کال میدان میں کال سیختائی کو نشیرت سے اور جب میر کان میدان میں کال سیختائی کو نشیرت سے اور جب میر کان میدان میں کال سیختائی کو نشیرت سے اور واپس آئے۔

ان مقاصد کے علاوہ ان ممول سے کی دیگر فوائد حاصل ہوئے۔



## غروات رسالتمآب منطقية

نى رؤف ورجيم عليد العسلوة والسلام كى سيرت طيبه كاأكرجه جريملوانتهاني ابهم اور جرايت بن ب لين كله حق كوبلندكر في كے كرور عالم كى جدوجد جي جداد ياخوات سے تعبيركيا جانا ہامت اسلامیہ کے سای احتام اور ترتی کے نقلہ نظرے از مداہیت کی مال ہے۔ اس کے خیرالقرون کے اکابر امت نے اس موضوع پریزی توجد دی ہے۔ وہ اپنی اولاد کو بھی سرفروشی۔ اور قربانی کے میہ محیّرا لعقول واقعات سناتے اور از پر کر اتے تھے۔ ہاکہ اللہ کے نام کوہلند کرنے کے لئے آگر اپنے زماند کی طاخوتی قوتوں سے انسیں کارلینی بڑے توانسی ذرا جھک محسوس نہ ہو۔ اس راوش سرول کے نڈرانے ہیں کرنے بروس قاسینے اسلاف کی طرح وه بعد ذوق و شوق به سعادت حاصل کریں۔ اس بی ان کی دغوی زندگی کی کامرانی اور اخروی زندگی میں سرخروئی کاراز پنهال ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی جامع میں اور ابن مساکر نے اپنی آریخ میں حضرت امام زین العابرین علی بن حسین بن امیر آلوؤمنین علی رسنی اللہ تعالٰ منم سے روایت لفل کی ہے۔

> كُنَّا نُعَلَّوُمَمَّا ذِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّعَ كَمَا نُعَلَّوُ الشُّوْرَةُ مِنَ الْقُرُّانِ -

والمرجيس رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مفازى يول يرها على سات منے جس طرح بمیں قر آن کریم کی کوئی سورت بردھائی جاتی تھی۔ "

ب دولول محدثين اساعيل بن محمر بن سعد بن الي و قاص رمني الشاعم مصروايت كرتين

قَالَ كَانَ آيْ يُعَلِّمُنَا مَغَاذِي رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ مَلَيْهِ وَّسَلَّوَ وَيَعُدُمُهَا عَلَيْمَنَّا وَسَوَايَاتُهُ وَيَكُونُ يَا بُنَّى هٰذَا شَرُفُ

ابَآءِ كُوْفَلَا تُضَيِّعُوا ذِكْرَهَا - وَفِي عِلْوِالْمَعَاذِي خَيْرَالْهُ شَا والاونواء

"اساميل قرمات بي كه مير، والد محدين معد محصه وسول الله صلى الله طبيدوسلم كے مفازى كى تعليم ديتے تھے اور مفازى اور مريات كو كن كن کر ہمیں بتاتے مجھ اور فرماتے اے میرے نور نظر! یہ تمہارے آباؤاجداد کاشرف ہے اور اس کے ذکر کو ضائع نہ کرنا تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ان مفازی کے جانبے میں ہے۔ " (1)

اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر مطابع اسلام نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تھنیف کیس۔ سب سے پہلے جس کویہ سعادت نصیب ہو کی وہ حضرت ذہرین قوام کے فرز ند حضرت مورو و منی اللہ عند عنے۔ چو اپنے زمانہ میں اتمہ کہار میں سے تھے۔ پھر ان کے دونوں شاگر دوں موسیٰ بن عقبہ اور محمر بن شماب الزہری کویہ شرف حاصل ہوا۔ حضرت امام مالک فرمایا کرتے " مَفَاذِی مُوسی بن عقبہ کی غوات کی فرمایا کرتے " مَفَاذِی مُوسی بن عقبہ کی غوات کی کہا ہے کہا تھا میں ماری میں میں میں میں میں مولی بن عقبہ کی غوات کی کہا ہے تمام کتب مفاذی سے محم تر ہے اور جس کتاب کو سب سے زیادہ شمرت نصیب ہوئی وہ ابو بکر محمد بن اسحاق بن الیساری تائیف کر دہ " المفاذی" ہے۔ یہ کتاب در حقیقت ان شیوں کتابوں کی جامع ہے۔ (۴)

ا ن اساطین علم و فعل کے بعد ہر زمانہ کے جید علاونے مصری نقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس موضوع پر کتب تصنیف کیں میہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور بیٹینا تیاست تک جاری رہے گا۔

اسلامی جہاد کے آذکرہ کے معمن میں دولفظ بکرت استعال ہوتے ہیں ان کا می مفہوم ذہن نشین کرلیں از صد مفروری ہے آکہ خلط بحث سے کسی تھم کی فلط فنمی نہ ہودہ دولفظ غراہ اور سربیہ ہیں غراہ ، اس چھوٹے یا بوے فلکر کو کہتے ہیں جس میں سمر کلر دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں۔ خواہ اس سفر میں جگ کی نوبت آئی ہویانہ آئی ہوبلکہ خواہ اس افکر کے پیش نظر جنگ کے علاوہ کوئی اور مقصد ہواس کو خراہ کہتے ہیں۔

اوروہ فوجی وستہ جس میں سر کار دوعالم نے خو دشر کت ند فرمائی ہو بلکدا ہے کسی صحابی کواس وستہ کاامیر مقرر کر کے روانہ فرمایا ہو۔ اسے سریہ یابعث کما جاتا ہے سریہ کے لئے بھی ضروری جمیں کہ دشمنوں سے بالنعل جنگ ہو گئی ہو۔ یہ بھی ضروری جمیں کدوہ جنگ کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے ہوں۔ (۳)

ال سل الهدي، جلده، ملحده

٧ - سل الهدى، جلدم، صفحه ٢٠

٣ ـ فاتم النبين ، جلد ٢ . صفح عـ ٥

## غروات كى تعداد

فروات اور سرایا کے تنعیلی حلات بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ مغازی ہشول غروات اور سرایا کی تعداد کے بارے میں وضاحت کر دی جائے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ا۔ این اسحاق، امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم نے عبد اللہ بین بڑیدہ رمنی اللہ عند کے واسطہ سے روایت کیا ہے کہ

قَالَ قُلْتُ لِزَيْدِيْنِ اَلْقَوَكَمْ غَزْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَمَالَ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللهُ تَمَالَ عَلَيْهِ وَمَالُونَا اللهُ تَمَالَ عَلَيْهِ وَمَالُونَا اللهُ مَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ مَعَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ مَعَالَى الْعَالِفُلُ اللهُ عَلَيْهُ مَعَنَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْعُونُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلّى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالْمُعُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

"انسوں نے کما کہ میں نے زیدین اوقم سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیس غروات میں۔ چرمی نے ہمر کاب تھے۔ میں۔ چرمی نے ہمر کاب تھے۔ کما ستر و غروات میں۔ عافظ این کیر نے بھی غروات کی تعداد انیس جائی میں۔ " (1)

ہن سعہ، صاحب الطبقات الكبرئ نے اپ استاد تھ بن عمر الواقدى كامبراح
 كرتے ہوئے فروات كى تعداد ستائيس يتائى ہے۔

می ان غروات کے نام سل الردی کے حوالہ سےدیہ تار من کرد ہاہوں۔

غری الابواء - اے غرق و دوان بھی کتے ہیں -غرق اور اللہ عرق صفوان - اے بدر اللال بھی کما جاتا ہے-

غرورہ القصيرة - غرور بدر الكبرى - غرور ئى تسليم اے قرقرة الكدر بھى كتے ہیں -

فروة الویق، فروة خطفان، فروة ذی اُئز، فروة العرح، فروة بی قینقاح، فروة احد، فروة حراه اللهد، فروة بی التحدید، فروة بدر الاخیره، فروة دوسته البندل، فروة بی مصطلق، است فروة مردشت بحی کما جاتا ہے۔ فروة خندق، فروة بی قریقہ، فروة بو امیان، فروة صدیب، فروة دولاً مرد القتاء، فروة فی کمد، فروه حنین، فروة الطاقف، فروة فی کمد، فروه حنین، فروة الطاقف،

ا - میرت این کثیر، جلد ۲. مخه ۳۵۲

(1) -- 55 75

ان فروات میں ہے جن میں کفار کے ساتھ جگہ ہوئی دہ مندر جد ذیل لو فروات ہیں۔ بدر۔ احد۔ خندق۔ قریلہ۔ مصطلق ۔ خیبر۔ فتح کم۔ حنین۔ لور طائف حضرت پڑیدہ نے کہا ہے کہ آٹھ فروات میں کفارے جگہ ہوئی شایدانہوں نے فتح کمہ کو

حطرت بریدہ نے کہاہے کہ آئد فروات میں کفارے جلب ہوئی شاید انہوں نے مع کمہ کو قروہ شکر نہیں کیابلک ان کا خیال ہے کہ بہ جیگ سے تعین بلک صلے سے مع ہوا۔

فروات کی تعدادی بید فاوت حقی نمین الکداس کی وجہ بیہ کہ بعض فروات کے مقالت ایک دو سرے سے ہالکا تربیب تھے۔ اور بعض فروات کیا۔ اس طرح ایک سفری ہیں آ ہے اس لئے بعض معزات نے والے فروہ شار کیا۔ اس طرح ایک سفری ہیں آ ہے اس لئے بعض والے فروہ شار کیا۔ اس طرح ایک می سفری ہیں آ نے والے الگ والے فروات کو بعض علاء نے ایک فروہ شار کیا۔ اور دیگر معزات نے ان سب کو الگ الگ شار کیا اس لئے تعداد میں کی بیشی ہوگئی مثلاً دان اور ابواء کو تھہ بید دونوں مقالمت لیک ووس کے آئی کی بیشی ہوگئی مثلاً دان اور ابواء کو تھہ بید دونوں مقالمت لیک ووس کے قریب تھے اس لئے بعض نے اس کو ایک فروہ شار کیا ور بعض نے فروہ شار کیا در ابعض نے کہا یہ صلح سے فلا بوااس لئے اس کو فروات میں شار میں کی بیشی کا سبب تو بن سکتے ہیں کی بیش کی بیشی کا سبب تو بن سکتے ہیں کین ان سے انسی لیک فروہ شیل کی بیشی کا سبب تو بن سکتے ہیں کین ان سے حقیقت صل میں شمیر میں ہوگی۔

اب ہم بتوفید تعلق تحسیل سے ان فروات اور سرا اے حالات بیان کرنے کی سعادت مامل کرتے ہیں۔

### (۱) مربيه حضرت ممزه رضي الله عنه

این سعد نے طبقات کبری میں لکھا ہے۔ کہ سب سے پہلی مہم اجرت کے سات ماہ بود رمضان المبارک میں بیبی کی سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر کا امیرائے تحرّم بچا معنوت حمزہ رضی اللہ عنہ کو مقرر قربایائے دست مبارک سے ان کاپر تی پائد ھا۔ یہ پر تی سفید کپڑے کا تھا۔ اور اس کا علیبردار ابو مرقہ کنازین حصین غوی کو متعین قربایا۔ یہ فکر تمیں افراد پر مشتل تھا۔ یو تمام کے تمام مماجر تھے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے فری ہور سے پہلے جتنی مجمیں روانہ قربائیں ان میں صرف مماجرین کو شمولیت کی اجازت دی مجنی۔ کو تکھ

ا - سلّ الروئ، جلوم. منح ١٦

انسارے ساتھ بدوعدہ ہوا تھا کہ آگر مدے منورہ بر کوئی برونی طاقت عملہ آور ہوگی تووہ حضور

کاوفاع کریں گے۔ اس لئے ان مهموں میں انصار کو شرکت کی دھوت دی ہی تہیں گئی۔ غروہ بدر کے موقع پرجو مجلس مشاورت منعقد ہوئی اس میں انصار کے نمائندہ و نے ہرمقام پر ہر مالت میں حضور کے دوفاع کا اعلان کر دیا حتی کہ اگر حضور پرک الفیاد (1) تک ہمی جماد کے لئے تشریف کے جائیں یا سندر میں کو د جانے کا یعی تھم دیں توانصار میں سے کوئی فرد واحد حمیل تھم سے سر آبی نمیں کرے گاس کے بعد مماجر کی حضیص تنم کر دی مجی اور دونوں کروہ انصار اور

ماجرین الله تعالی کورین کو سرباند کرنے کے جادی شمولت کرنے گا۔

حنور کریم کواطلاع کی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے والی کہ جارہا ہے۔ اس یہ چھاپہ اور نے کے لیے و سندروانہ قربایا گیا۔ قریش کے اس قافلہ کاامیرایو جس تھا۔ قافلہ کی حفظت کے لئے تین سوسلے محافظ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ قافلہ العیم کی ست سے سیف البحر (ساحل سمندر) سے قریب ہے چاقو دونوں نظروں کی ٹرچہ بھیڑ ہوگئی دونوں نے جگ کے البحالی مفیل درست کر لیس جگ شروع ہونے والی تھی۔ کہ قبیلہ جبینہ کے سردار مجدی بن عمروالی منی درست کر لیس جگ شروع ہونے والی تھی۔ کہ قبیلہ جبینہ کے سردار مجدی بن عمروالی منی درست کر لیس جگ بازا اثر ورسوخ استعال کر ناشروع کر دیا دونوں فریتوں سے سات کے دوستانہ تعلقات تھا ہی بازار سے نشروری مجماکہ اقسیں جگ سے بازر کے۔ سے اس کے دوستانہ تعلقات تھا ہی بازور کیا اور کیا اور انسیں جگ سے ردی کی کوششیں کر مارہا اس کی ٹر طوص مسامی کے طفیل دونوں افکروں نے جگ مذکر نے کہا ہی گروم دیور کر لی

چنانچانو جمل این آدموں اور تافلہ سمیت مکہ کرمہ روانہ ہو کیااور مماہرین حضرت عزہ کی قیادت میں بخیروعافیت مینہ طیبہ واپس آگئے۔ واپسی پر حضور کی مندمت میں حاضر ہوئے اور سنر کے سارے حالات کوش کرار کے اور

مهری کے غیر جانبداراند اور منصفانہ کر داری بڑی تعریف کی۔ کچے روز بعد مجدی کے قبیلہ کے چندلوگ مدید طیبہ آئے حضور نے ان کی غوب خاطر قاضع کی اور انسی نی خلفین پر سائس نیز فرمایا۔ اِنّه مَیْدُونُ النّقِیْبَ ہُرَ مُبَادَكُ الْدُمْیْدِ

" مجرى مبارك خصائون والااور بايركت فض ٢- "

حضور کی زبان فین تر جمان سے لکے ہوئان الفاظ نے اس بدوی کی شان اور نام کو

آابد زندہ جلوید کر دیایساں آیک چیز فور طلب ہے کہ کفار کے اس لفتار کا قائد ابو جمل تھا۔

اسلام دشنی شراس کی کوئی مثال ہی نہ تھی طبعی لحاظ سے برااز مل براضدی۔ براہبت دھرم۔

اس کی لفتکری تعداد تین سوتھی جب کہ اسلامی ففکر صرف تیس افراد پر مشتمل تھا۔ اگر اسے اپنی کا کچر بھی امکان نظر آبا تو وہ کی صلح کر انے والے کو ضاطر میں نہ لاتا جس طرح بدر کے کامیانی کا کچر بھی امکان نظر آبا تو وہ کی سلح کر انے والے کو ضاطر میں نہ لاتا جس طرح بدر کے موقع پر اس نے کیا۔ اور سلمانوں کی اس بظاہر مختمری نفری کو یہ تیج کرنے سے باز نہ آبا۔

مسلمان آگر چہ تعداد میں تیمی نے لیکن جس دلول ایمانی سے وہ سرشار نے اس کی آب لاتا ابو جمل کے بس کاروگ نہ تھاجی اس بید گئی سے وہ سرشار نے اس کی آب لاتا روانہ ہو گیا۔

## (٢) سربيه عبيره بن حارث رضي الله عنه

جرت کے آٹو اہ بعد شوال کے میں بیس وست عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیک می معزت مبیدہ بن حارث میں تیاوت میں روانہ کی۔ ان کے لئے بھی حضور اکرم نے سفیہ پرچی اللہ کواس کواٹھانے کا شرف بخشار اس لشکر میں بھی ساٹھ مہاز شرک ہوئے کی افساری کواس بھی شرکت کی دعوت تمیں وی گئی۔ جھفر، دس میل کے فاصلہ پر رائغ کی وادی بھی آئیں چشہہ ہے۔ جس کا نام اخیاء ہے اپر سفیان اپنے دوسو میل کے فاصلہ پر رائغ کی وادی بھی آئیں چشہہ ہے۔ جس کا نام اخیاء ہے اپر سفیان اپنے دوسو آو میوں کے ساتھ وہاں فروکش تھا۔ حضرت عبیدہ اپنے لفکر سمیت شنیۃ المرۃ کے پاس جو پشمہ ہے وہاں آکر فھرے۔ جب دولوں کروہ آئے سائے ہوئے توایک دوسرے پرتیم پرسانے پری اکھاکی آلوار میں بے نیام کر نے اور صف استے ہوئے توایک دوسرے پرتیم معربی افوا کی سے بنام کر نے اور صف استے ہوئے توایک دوسرے پرتیم سعد بن ابی وقامی سنے اس دوز تیم جانا ہے۔ اسلامی جنگوں میں اسلام کے مجابدین کی طرف سے سیاسات جم تھرین کی طرف سے البتہ علامہ مقرین کی بھیج ہیں کہ حضرت سعد نے اپنے ترض کے سارے تیم چالے اور ہرتیم البیت علامہ مقرین کی بھیج ہیں کہ حضرت سعد نے اپنے ترض کے سارے تیم چالے اور ہرتیم نشلے پر لگا جس کو لگاس کوز تھی کر تا کیا۔ (۱)

اس سریہ میں ایک جمیب واقعہ چیش آیاابوسفیان کے لشکر سے دو فض مقداد این عمرو نامہ منا میں سالنہ مشول ہے میں الفنہ اور افراد نامہ منا ذفا میں میں مواف

البراني جوئي زہرہ كے مليف تھے اور عتب بن الفردان الله في جوئي نوفل بن عبد مناف كے

ملیف بنے لکل کر مسلمانوں کے لنگریں شائل ہو گئے۔ در حقیقت وہ مدت سے اسلام قبول کر چکے تھے۔ لیکن کفار نے ان پر اتا بخت پہرہ بخوار کھا تھا کہ وہ اجرت کر کے اپنے آتا گا کے قدموں میں حاضر نہ ہو سکے وہ ابو سفیان کے اس دستہ میں محض اس خرض کے لئے شریک ہوئے کہ شاکد انہیں موقع مل جائے اور وہ اپنے محبوب رسول کی خدمت میں حاضر ہو تکیں۔ مقداد ین عمرہ کو مقداد بن اسود بھی کما جا آئے کے ذکہ اسود نے انہیں متین بنالیا تھا۔ (1)

اس موقع پر بھی مسلمانوں کی تعداد ساٹھ یا اس تھی اور ابو سفیان کے دستہ میں دوسومٹرک نتے۔ لیکن مسلمانوں کے ایمانی جذبہ سے مرعوب ہو کر انہوں نے بھی مسلمانوں سے فکرنہ لینے میں اپنی سلامتی بھی اور ؤم دیا کر مکہ والیس آھے (۳) ۔ واقدی نے اس تر تیب سے ان سریوں کاذکر کیا ہے لیکن ابن اسحاق نے سریہ عبیدہ کو پسلالور سریہ عمزہ کو دو سرا قرار دیا ہے۔

#### (٣) سريه سعدين الي و قاص

ایم الخراری جائب دواندی می القعدہ کے مہیدی حضرت سعدین افی وقاس کی قیادت میں آیک معم الخراری جائب دواندی می استخدادین عمر البرانی کے حصر میں آئی جوابھی ابھی افکار کفارے قرار افقیار کرکے حضرت عبیدہ کے افکار عن آگر شامل ہوگئے تھے اس معم میں ہیں مماہر شریک ہوئے اور ان کے بیمج کا مقعدیہ قاکہ قرارش کا جو تجارتی فافلہ آر ہا تھا اس پر چھا یہ الدین انہیں یہ ہوا اے گئی تھی کہ قافلہ کے تعاقب میں افزارے آگے نہ بر میں قرار کے ہدے میں یاقوت تموی کھتے ہیں۔

می افخرارے آگے نہ بر میں قرار کے ہدے میں یاقوت تموی کھتے ہیں۔
می مور می تو میں تو ایک تعدید کے ترب الحقیقی ایک بہتی کا عام م بھی جھف کے قریب ہے۔

ایک بہتی کا عام م بھی جھف کے قریب ہے۔

ایک بہتی کا عام م بھی جھف کے قریب ہے۔

الْمُتَوَّارُوبِيْنَ تَرُّوْمُونَ الْجُحُفَرِ إلى مَكُنَّةُ ابَارُّعَنَ بِسَايرِ الْمُحَمَّدِةِ قَرِيْكِ مِنْ خُور

" یعنی ، تحفہ سے مکہ کی طرف جائیں دہاں کؤئیں ہیں جو چھفہ کے بائیں

ا - الامتاع، جلدا، صفحه ۱۲ ۲ - خاتم النيسي، جلد۲، صفحه ۵۷۷

جاتب فی کے قریب ہیں۔ رہ کوئی الخرارے موسوم ہیں۔ "(۱)

تحرت سعد تاتے ہیں کہ تحکم لخے پر بھم پیدل روانہ ہوئے۔ دن کوفت ہم چھپ جاتے
اور رات کے وقت سز کرتے۔ ہم پانی روز بعد صح کے وقت الخرار پنچے یہال ہمیں معلوم ہوا

کہ جس قافلہ کی طلب میں ہم لکلے تصورہ کل یہاں ہے آ کے نکل گیا ہے۔ کو تک اس جگہ ہے

آ کے جانے کی ہمیں اجازت نہ تھی اس لئے ہم مدینہ طیبہ لوث آئے۔ (۲)

امام سیرت این اسحاق کے نز دیک میہ تنوں سریے ۱ ہجری میں ہوئے ان کے نز دیک سب

ام سیرت این اسحاق کے نز دیک میہ تنوں سریے ۲ ہجری میں ہوئے ان کے نز دیک سب

مرا لوافقہ کی نے ان سروں کے وقع کو احدے وابستہ کیا ہے اور صافقہ این کثیر نے بھی واقد ی

گول کو تریج دی ہے۔ (۳)

ا - العنبقات، جلد ۲، صنح 2

ي الطبقات، جلد ٢، متح. ٤

٣ - خاتمانيس، جلد٢، صلى ٧ ٥٤



# سلسله غروات رسالتمآب عليه الصلوات والتسليمات

غروة ابواء نبي كريم عليه الصلوة والتسليم كالبهلا غروه

جرت کے بارہ ماہ بعد سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ماہ صفر میں ابواء کی طرف پہلاسٹر جماد فرمایا اس نظکر کاعلم حصرت حزہ رضی اللہ حد کو صطاکیا گیا۔ اسے خوب ابواء اور خوبہ وقائن کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ " فرعہ " آیک صلح کا نام ہے جو بحرا حمرکے ساحل پر واقع ہے۔

اس میں بید دوشر آباد ہیں۔ ان کے درمیان جدیا آٹھ میل کا فاصلہ ہاس خوہ کا مقصد ہمی قریش کہ کے تیارتی قافلہ پر جھاپا لر ناففا۔ حضور علیہ الصلاة والسلام فرمین طیبہ صدین عبادہ کو اپنا نائب مقرر فرایا اس فظر میں ہمی صرف صابح بن شرک ہوئے کی افسادی کو اس میں شرکت کی اجازت جس کی ۔ جب یہ فکر ایواء کے مقام پر پہنچا تو وہ قافلہ نیج کر نظنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس لئے نبی کریم میند والی تخریف لے کی ان چہاس قافلہ پر بعنہ کرنے کامقعد تو پورانہ ہوا۔ لین اس سے مجی آیک اہم کام پایہ سخیل کو پہنچا۔ اس علاقہ میں بو ضرو قبیلہ آباد تھا۔ اس زمانہ میں اس قبیلہ کامر دار محفی میں عرو استمری تھا۔ اس کے ساتھ نبی آکرم علیہ العسلاة والسلام کی ملاقات ہوئی اور باجمی دوستی کا معلیہ طے بایا۔ جس کامتن درج ذیل ہے۔

بِسُواللهِ الرَّمُسُ الرَّجِيْءِ فَا اَكِتَابُ مِنْ عَمَيْ اَمُولِ اللهِ لَيَنِى فَنْمَ الْمَ مَا الرَّمُولَ المِنُونَ عَلَى المُوالِهِ وَالْفُرِيهِ وَانَّ لَهُ وَالتَّصَرَةُ عَلَى مَنْ دَامَهُ وَلاَ انْ يُعَادِبُوا فِي وَيْنِ اللهِ مَا بَلَ بَعُرُّمُ وَفَةً وَانَّ النَّيْ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَادَعَا هُوِّ إِنْعَهُمْ ؟ آجَا أَوْكُا عَلَيْهِمْ بِنَ إِلَّىَ ذِمَّةُ الْعُودَوْقَةُ رَسُوْلِهِ وَلَهُ وُالنَّصُّ عَلَى مَنْ يَزَوْنِهُمْ وَاثْنَى .

"الله كنام بي بويست دم كرف الالود بيشه صراني فراف والابهيد التحرير محرر سول الله كي طرف بين مبروك لئے لكمي محل به وي الله كامن ہو كالورجو آ دمي ان برحمله امن بير كالورجو آ دمي ان برحمله كرف كار اوه كرے وين مي الزائي كرے سيد معلود باتى رب كاجب تك سمندر كا پانى اون كو كيلا كر بارے كا اور تي كريم سلى الله تعالى عليد وسلم جب الجي دو كيلئ ان كو دعوت ويں كے تو وہ اس دعوت برليك كميں محر الله اور ان كى دوكى جائے كي بين الله كار سول اس بات كاذه مدوار باور ان كى دوكى جائے كي جو ان برليك كميں كي جو ان برليك كميں محر الله اور ان كى دوكى جائے كي جو ان برح اور ان كى دوكى جائے كي جو ان برح اور ان كى دوكى جائے كي جو ان برح اور ان كى دوكى جائے كي جو ان برح اور ان كى دوكى جائے كي جو ان برح اور ان كى دوكى جائے كي جو ان برح ان برح ان كى دوكى جائے كى جو ان برح ان كى دوكى جائے كي جو ان برح ان برح ان كى دوكى جائے كي جو ان برح ان موكى برح كي كي جو ان برح ان موكى برح كي جو ان برح كي خواد تيكى اور متاتى ہو ہو كي ہو كي ہو كي ہو كي ہو كي جو كي برح كي برح كي برح كي برح كي برح كي جو كي برح كي جو كي برح كي برح

اس معلدہ کی ایجت اور اس کی قدر و حزات کا مج ایرازہ صرف بنگ اور سیاست کے مید انوں کے باہرین می اگھ سے ہیں۔ بو صرہ اگر چہ ایمی تک اپنے مشر کانہ عقا کہ ہر قائم تھے لیکن اب وہ اپنے مشر کانہ عقا کہ ہر قائم کے لیکن اب وہ اپنے ہم عقیدہ الل کم کی انگیفت پر مسلماوں کے خلاف ان کی کوئی دو نہیں کر سکتے تھے یہ قائلہ پر تیننہ کرنے کی کامیابی سے بھی کسی بدی کامیابی سے بھی کسی بدی کامیابی سے بھی کسی بدی کامیابی تی مور مواجعت فرمانی تھی ہو افتہ تقال نے اپنے نہی کرم کوم حت فرمانی سر معلدہ کی تحییل کے بعد حضور مراجعت فرمانے مدید منورہ ہوئے اس سفر میں حضور کی بیدوہ و اقبیل صرف ہوئیں۔ بید پہلا فروہ تھا جس میں قائد کاروان افرانیت اور فائح قلوب و اذبیان علیہ المسلؤة والسلام نے بیش نئیس شرکت فرمانی ۔ (۱)

غروه بواط

بُوالا کے بارے میں اِتوت حموی لکھتے ہیں۔

۱ - سل الدي، بلدم، صفره مي الواكن السياسيد، صفره مع المدين المياسيد، صفره مي المدين المياسية معلى معادم،

هُوَجَبَلُ مِنْ جِبَالِ جُهَيْتَ بِمَنَاحِيَةِ دِهْوَى " يه جُهَيينه ك بهارُول مِن س أيك بهارُ ب جو رِضواء بهارُ ك نزديك ب- " رِمَضْعَكُ جَبَلُ وَهُوَ مِنْ يَنْهُمْ

" رضواء ایک بہاڑ ہے جوشع کے قریب واقع ہے۔ "
یہ فری جرت سے تیرہ ماہ بعد ابن سعد کے نزدیک دیجے اللول میں اور ابن ہشام کے نزدیک رہے اللی میں وقع پزیم ہوا حضور دوسوں ماجرین کو ہمر کاب لے کر بواط کی طرف روائہ ہوئے اس مم میں علم پر دار سعدین ابی و قاص تھے۔ حدید طیبہ میں اپنا ٹائپ بقتل ابن سعد، سعدین معلقہ کو اور بقول ابن ہشام صائب بن حیان بن مظعون کو مقرر قرمایا۔ اس مم کے پیش نظر بھی قریش کہ کے اس حجارتی وظافہ ہر جہاہے مارنا تھا جس کی قیادت امیدین طف کر رہا تھا۔ اس کے

فریل مدسته اس جاری واقعہ پر چاپ ارباطا بھی جارت اسپیدین فقف کررہا ھا۔ اس کے ساتھیوں کی تعداد ایک سوتھی یہ قاظمہ اڑھائی بڑار او نتوں پر مشتل تھا حضور جب بواط پہنچ توہد چلا کہ وہ قاظمہ نکل کیا ہے چنانچہ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراجعت فرمائے مینہ طیبہ ہوئے۔

#### غروة مفوان

علاہ سیرت کا اس بی اختلاف ہے کہ کیا ہے غروہ العشیرہ کے غری ہے پہلے وقوع پذرے ہوا۔ یابعد بی این سعداور چند دیگر علاوی رائے ہے کہ بیہ غروہ العُشیرہ کے غروہ سے پہلے ہوالیکن ابن اسمال نے دوسرے قبل کو ترجے دی ہے۔

من کے نواح میں ایک چرا گاہ تھی ہے انجہاء کما جا آتھا وہاں مسلمانوں کے اونٹ اور بھیر کریاں چرنے کے لئے چھوڑ دی جاتی تھیں۔ اور ان کی دکھ بھال کہ لئے آیک آ دھ چروایا مقرد کر دیا جا آتھا۔ کفار کلہ نے اپنی و حکیوں کو عملی جامہ پہتا نے اور مسلمانوں پر اپنی قوت اور طاقت کی دھاک بھانے کے لئے پہلا عملی قدم یہ اٹھایا کہ اپنے ایک مرداد کر زبن جابر کی مرکر دگی میں لیٹروں کی ایک پارٹی بھیجی انہوں نے چرا گاہ پر حملہ کر دیا چرواہے کو قتل کر دیا۔ پچھ در ضت کاف دیے اور جستے اونٹ اور بھیڑ بحریوں کو ہائک کر لے جاسکتے تھے انہیں لے اڑے۔ رحمت عالمیان عمل اللہ تعالی علید آلہ وسلم کواطلاع کی۔ او صفوراس کے تعاقب میں

است محلب كرام ك سات كل حضور فان كاتعاتب وادى منوان تك كيابو بدرك آبادى

كةريب تفاليكن وه قاظم تيزى سے آ مے لكل ميا- اس كر حست عالم على الله عليه وسلم معند طبيد والي تشريف لے آئے۔

اس وادی کی نبعت ہے جہاں تک حضور نے ان کا تعاقب کیا اے قرق مقوان ہے موسوم
کیا گیا اور کیو تک دید وادی بدر کے بہت قریب تھی۔ اور اس سے زیادہ مشہور تھی اس لئے اس
غرق کو غرق بدر اولی کما جاتا ہے۔ اس مہم میں لفکر اسلام کے علمبر دار سیدنا علی کرم اللہ وجہ
تھے۔ ذیدین صاریہ کو دید منورہ میں اپنا تائب مقرر فرمایا۔ ابن سعدے قول کے مطابق یہ غرق ہجرت سے تیرہ ماد بعد ۱۰ اربیح اللول میں چیش آیا۔

# غروأذي الغشيرة

رسول کریم علیہ اصلوۃ والتشلیم کواطلاع فی کہ الل کمہ کا ایک تجارتی کارواں شام کو جارہا ہے۔ تمام اہل کک مردوزن نے اس بی یوے چڑھ کر سرمایے کاری کی ہے ابوسفیان جواس قافلہ کاسردار تھااس کا قول ہے۔

وَاللَّهِ مَا بِمَكُهُ مِنْ قَرْتِنِي دَ قَرْشِيْتَ لِهَا نَشْقُ وَصَامِلُ الْآ

ہُفَتَ بِهِ مَعَنا۔ " بندا! کسف کوئی تربثی مرداور کوئی تربثی عورستالی نس تھی جس کے

یاس کے سرمایہ بواور اس نے اس قافلہ میں در لگایا ہو۔

علامه على لكية بي-

ٳڽٛڎ۬ڒؽڟٛٵۻڝۜڎڿؠؽؠ؆ٲڞۊٳڸۿٳؽ۬ڗڵػٵڵڡؚؽڔڵڟؾؽؠۜڲڷڎؖ ڵڎڎٞۯؿۿۅؘڵڎڎڒؿؿؾؙ۠ڐۮۄۺ۫ڠٵڷڞٚٵڝڰٵٳڵڎۺۺػڽ؋ڔؽ ڝؙڗ۩۫ڰ

" قریش نے آئے تمام اموال اس قاظہ میں لگادیے کہ میں کوئی قریشی مرد اور مورت جس کے پاس مثقال پر ابر سونا تھا ایسا نہیں رہا جس نے اسے اس قاظہ میں تھارت کے لئے نہ لگایا ہو۔ " (1)

الل مک، مدید پر چرمائی کی تیاری کر رہے تھے انہوں نے ایسا کرنے کی بر ملا وحملیاں عبداللہ بان کو اور خود مسلمانوں کو بھی دی تھیں بدتیاریاں وسیح بیانے پر علے الاعلان موری

ا - برت طب جلدا، مخد ۱۱۳

تھیں الی تیار ہوں کے لئے سرمایہ کی ضرورت محترج بیان نہیں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے یہ فقید المثال تجارتی واقلہ تیار کیا ٹاکہ اس کی آمنی سے وہ متوقع عملہ کے اخراجات بورے کر سکیں۔

مور مین نے لکھا ہے کہ اس قافلہ میں بھاس ہزاد سنری اشرفیوں کی بربایہ کاری کی تقی

اس وقت کے حالات کے پیش نظراتی سرمایہ کاری بدی جرت انگیزیات تھی۔

مردر انبیاو صلی الله تعالی علیه دسلم اس تافله کوبراسال کرنے کے لئے اپن ویرد سور نقام کے ساتھ عربتہ طیبہ سے روانہ ہوئے سواری کے لئے صرف تمیں اونٹ تھے جن پر سارے یاری باری سوار ہوتے تھے۔

ان مجلدین کاتعلق بھی مهاجرین سے تھا صنور نے وہاں سے روائلی کے وقت ایاسلی بن عبد الاسد کو اپنا نائب مقرر فرمایاس مم کارچ م صفرت عزور منی اللہ عند کو مرحت ہوا حضور عثیرہ کے مقام سک اس تافلہ کے تعاقب میں تشریف نے گئے معلوم ہوا کہ تافلہ کچھ روز پہلے نکل میا ہے۔ حضور نے تادی الاول کے باتی ون اور معلوی اللّٰ کی چند روز پیس قیام فرمایا ابن اسحاق اور این حزم کی می تحقیق ہے کہ یہ فروہ معلوی الاول میں وقوع پذیر ہوا اور اقرب الل

عشیرہ کاقصبہ ینبع کے علاقہ بی ہے اے ذوا لعشیرہ بھی گئے ہیں یہ ایک قلعہ ہے جو ینبع اور ذی المروہ کے در میان واقع ہے یہاں عوہ هم کی مجوروں کے باعات ہیں جن کا کھل بہت اعلٰ جو آ ہے۔ خیبر کی صبیحا لی اور مدینہ طعیبہ کی برتی اور جموہ مجوروں کے علاوہ یہ محجور تجاز کی تمام محجوروں ہے بہت اعلٰی ہوتی ہے۔ یہ علاقہ بنو مدلج قبیلہ کامسکن تھا۔ (1)

قالد تو الشكر اسلام كوبال ونتي سے كلى روز بسلے لكل كيا تھا ليكن وہال چندروز قيام كرنے سے حضور عليه العسلوة والسلام في ايك دوسرى حقيم سياى كامياني حاصل كى - بنو هرئي بنو منروك حقيم سياى كامياني حاصل كى - بنو هرئي بنو حذر كي كامعانده ہوا تھا تقريبا نسي شرائط پر بنو حذر ئے سے بحی دوستى كامعانده طے پاكيا۔ اس تحرير كيا كيا ور فريقين نے اس پر وستخط كر ديئے - ان دو تي كامعانده طے پاكيا۔ اس تحرير كيا كيا ور فريقين نے اس پر وستخط كر ديئے - ان دو تي كي معانده كى دوستى كے معانده كى معانده اور كي مضبوط ہو كئى اگر ان سے تعل از وقت بيد معاند سے ان كو كى بحيد شد تھا كہ بيد لوگ كفار كمد كے مسلم اول پر حمل آور ہونى صور ت ميں ان كے ساتھ ال جائے اور رسدو فيره كي فراجي ميں مسلم اول پر حمل آور ہونى صور ت ميں ان كے ساتھ ال جائے اور رسدو فيره كي فراجي ميں

ا - بجم البلدان، جلدم، صفحه ۱۳۷

ان کی دو کرتے ۔ اس طرح بید خطرہ تھا کہ مسلمانوں کی مشکلات میں کئی گنا مشافہ ہو جاتا۔
اس غروہ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتفنی کرم اللہ وجہ کو
ابوالتراب کی کنیت سے سرفراز قرما یااس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔
حضور جب اس غروہ پر روانہ ہوئے تو نقب بنی ویتار سے حزرتے ہوئے "فیفا مالحبار"
مشر معلی مدال میں میں تاہد اس میں معادی

بنج بطماوین الاز ہرے مقام پرایک در خت کے نیچ اترے دہاں نماز اوافر مائی جمال معجد بنادی عنی وہاں حضور کے لئے کھانا تیار کیا گیا۔ الم ابو الرجع الكلامی الائد لسی متوفی م ۱۳۳ ھا بی کتاب

الاكتفاء ميں كھنے ہيں۔ "كرچ ليے كود بافر جن رِباعثرى ركد كر بالل كئ تمي دداب تك جول

ك قول مودوي اور لوك النس جانع بي - (١)

سريه عبداللدين جمش الاسدى رمنى الله عنه

جرت سے سرو ماہ بعدر جب میں ایک اور سریہ چیں آیا مبداللہ بن جش الاسدی اس کے امیر مقرر کے گئے ایک روز ہی کرم صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز صفاع کے وقت صفرت عبداللہ کو یاد فرایا اور تھے ملنا میں نے نماز پر جینے کے لئے مسلح ہوکر آٹا اور جھے ملنا میں نے حتیاں کیں ہمینا ہے۔ حضرت عبداللہ کیتے ہیں کہ حسب ارشاد میں میج کی نماز کے وقت مسلح ہوکر حاضر ہوا میرے پاس آلوار۔ کمان۔ ترکش وغیرہ ہمیار تھے۔ سر کار تشریف لے آئے۔ اور کو سے کی نماز پر حمالی اور اپنے جم و شریف میں تشریف لے گئے میں پہلے می دراقد س پر حضور کی آمد کا انظار کر رہا تھا وہاں قبیلہ قریش کے چندا فراد بھی موجود تھے۔ پار سول آکر میں ایک خضور کے ان بی کا حضور کے ان بی اندر چلے سے حضور کے انہیں ایک خطور کے انہیں ایک خطور کے انہیں ساتھ لے کو سفری روانہ ہوجاؤ جب وورائی سفر آئی سفر کے وال کر بڑھا اور اس کے مطابی میں روانہ ہوجاؤ جب وورائی سفر کر چکو تو اس خطا کو کھول کر بڑھا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ جس نے عمل پردو۔ یہ تھم میں اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ جس نے عمل پردو۔ یہ تھم میں اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ جس نے عمل پردو۔ یہ تھم میں اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ جس نے عمل پردو۔ یہ تھم میں کر حضرت عبداللہ آٹی یا بیارہ جمابروں کو بھرا و لے کر روانہ ہوگے دو آدمی لیک اور دے پرائی کے مطاب کر حضرت عبداللہ آٹی یابارہ جمابروں کو بھرا و لے کر روانہ ہوگے دو آدمی لیک اور نہ بھر کے دو آدمی لیک اور نہ پرائی کے دو آدمی لیک اور نہ ہوگے دو آدمی لیک اور نہ پرائی کے دو آدمی لیک اور نہ پرائی کیا کہ کہ کی کیک اور نہ پرائی کے دو آدمی لیک اور نہ پرائی کیا کہ کو کو کو کر کو کیا گیا کہ کو کو کو کر کی لیک اور نہ پرائی کیا کہ کو کو کر کی لیک اور نہ پرائی کیا کہ کو کو کی لیک اور نہ پرائی کیا کہ کو کر معرف کر دو کے دو آدمی لیک اور نہ پرائی کیا کہ کو کر کو کر دو کی کیک کو کر کو کر کو کر کو کی لیک اور نہ کو کی کیک کو کو کر کو کر کو کر کو کر دو کر کو کر کو کر کو کر کی کیک کو کو کر کو

١- الاكتاب جلدى منحد ٨

باری سوار ہوتے تھے۔ دورات سز کرنے کے بعد انہوں نے تھم بار کول کر پڑھااس میں تحریر تھا۔

اللہ کے نام کی پر کت سے سفر جلری رکھوں مال تک کہ بعلن تھا۔ پہنچ جاؤ۔ کسی کواپنے ساتھ چلنے پر مجیور نہ کر ناوہاں پہنچ کر قرایش کے قافلہ کا تکالم کرنا۔ اور ان کے حالات سے ہمیں آگاہ کرنا۔

فَتَرْصُنَ مِهَا قُرَيْتُهَا وَتُعَلِّوُ لِنَامِنَ اَخْبَادِهِمْ كَقَالَ سَمْعًا

" تم دہاں تریش کا تظار کرنا اور ان کے بارے میں ہمیں مطلع کرنا۔ عرض کی کدمیں بسروجیثم حاضر ہوں۔"

جب مجلدین نے یہ فرمان سناقوس نے کماکہ ہم سب دل دہان سے اللہ تعالی اور اس کے رسول محرم كم برحم كم ملت مرصليم فم كيس - آب يلي بم س آب كي يعيم بردب يد لوگ بلن تخلد بيني تود بال قريش ك أيك قافله كوموجود يا يايد قافله سلان تجارت في كر عراق کی طرف جاریا تھاان میں عمروین الحصري ۔ تھم بن كيسان مخزوى ۔ نوفل بن عبدالله تخودی - منان بن عبدالله مخروی بحی شال تھے۔ بدلوگ مسلمانوں کو دیکھ کر سم مے عاشد بن محص نے یہ ظاہر کرنے کے لئے کہوہ عمرہ اواکرنے کے لئے جارے میں ارائی سے انسیں کوئی مرد کار نمیں اینا سرمنڈوا و یاانسی اس حالت میں دکھے کر مشر کین کو تسلی ہو گئی انہوں الى سوارى ك جانورول كورسول س بالديد كر فياف ك في چوو وياب مسلمان موجع لك كدانس كياك الهائية - بدادجب كا آخرى دن تفا- مسلمان في ويوياك آج ہم اگر انس کچے نہیں کتے توکل یہ حدود حرم میں داخل ہوجائیں سے اور ہم انس کچے نہیں کہ عيس كادراكر اج بمان يرحمل كرتي ويدرجب كامين جدوافرح م ي بادر اس میں چک کرنامموع ہے۔ کثرت رائے ہے یہ فیصلہ ہوا کہ احمیں یون عی حمیں جانے دیتا چاہئے۔ واقد بن عبداللہ البراوعی الحفل نے آک کر تیرماراجس نے عمروبن حضری کا کام ب تمام كرديا- دومرى عبلدين في مشركين يربله يول ديا- اور على بن عبدالله اور تعمين كسان وكر فكر كرايا- عم كومقداد في سيرينايا- لوفل بن عبدالله بعاك ميا- سلان تجارت ے لدے ہوے اونوں برنجی مسلمانوں نے بہند کر لیا عبداللہ بن عش ووقید ہول اور لدے ہوئے اونوں کو لے کر حضور کی خدمت اقدس میں پہنچ مے او حر کفار نے شور میاویا کہ دیکھو میں

(علیہ الصافرة والسلام) نے حرمت والے مینوں کی عزت کو خاک میں ملادیا ہے ان میں بھی جگ کرنے کی اجازت وے دی ہے۔ الزام تراشیوں کا آیک طوقان الڈ کر آگیا حضور علیہ الصافرة والسلام نے مال تغیمت سے اپنا تھہ لینے سے اٹکار کر دیاان مجلدین کو ضعہ سے فرمایا منا اکترافی بالمؤتذال فی المنت المورافی المنت المورافی میں دیا تھا کہ تم ان حرمت والے مینوں میں جگ کرو۔ یہ من کران مجلدین پر کو یا قیامت ٹوٹ پڑی لوگ خیال کرنے والے مینوں میں جگ کروں جہاں برباد ہوگئے۔

حضرت عبداللہ کے ساتھیوں جس ہے دو صاحبان سعد بن افی و قاس اور عتبہ بن فروان رضی اللہ حتما کالونٹ کم ہو گیا تھاوہ اس کی حلاش کے باعث چیچے رہ کئے قریش مکہ نے اپنے وو قیدیوں کافدیہ اداکر نے کے لئے زرفدیہ دے کر اپنے آوی بھیج حضور نے فرما یا جب تک ہملاے دو آوی سلامتی کے ساتھ یہال نہیں کی جائے ہم فدیہ قبول نہیں کریں گے۔ اگر تم نے ہمارے ان دو آوی سلامتی کے بدلے میں ہی جائے ہم فدیہ قبول نہیں کریں گے۔ اگر تم نے ہمارے ان دو قبدیوں کو ان کے بدلے میں ہو تی کے اس میں کروں کے دور سے میں ہوتی کے دیں گور دیں گے۔

کچر دنوں کے بعد سعد اور عتبہ بخیریت واپس آگئے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان دو
قیدیوں کا فدیہ چالیس اوقیہ چائدی فی کس نے کر انہیں آ زاد کر دیا ان جس سے آیک تھم بن
کیمان نے اسلام تجول کر لیا اور احکام شرق کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے دے اور حضور
کے قدموں جس بی زندگی بسر کرنے کا عزم کر لیا ہمان تک کہ شرمونہ کے حادہ جس آپ نے
جام شمادت نوش کیا۔ دوسراقیدی حان بن عبداللہ کمدواپس آگیا اور حالت کفر جس بی اس کو
موت آئی۔

کابرین کے غم داندوہ کی انتہاہو گئی اور اپنے مسلمان بھائیوں نے ان کو اپنے طعن و تحقیع کا بدف بنایا تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرید آیات نازل فرمائیں۔

يُنْ كُونَكَ عَنِ النَّهُوا لَحُوَامِرَةِ تَالَى فِيْدِ قُلْ قِنَالُ فِيْرِكُمِ فِيُّ وَصَنَّ عَنْ سَعِيْلِ اللهِ وَكُفَرَّ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ الْمُلِهِ مِنْ الْكَرَعِنْ اللهِ وَالْفِتْنَ الْكَرَمِنَ الْمُتَّلِ - وَلا يَزَالُونَ يُفْتِلُونَ الْمُعِنْ اللهِ وَالْفِتْنَ اللهِ وَيَرَكُمُ اللهِ النَّظَاعُوا

" وہ پوچتے ہیں آپ سے کہ او حرام میں جنگ کرنے کا تھم کیا ہے آپ فرمائے کہ لوائی کر تااس میں بواگناہ ہے لیکن روک وینااللہ کی راہ سے اور کفر کرنااس کے ماتھ اور روک دیناسمجد حرام سے اور نظال دینااس بیل ایسے والوں کو اس سے ۔ اُس سے بھی بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزویک اور فتنہ و فساد کل سے بھی بڑے گرویں گے تم سے یمال فتنہ و فساد کل سے بھی دین ہے اگرین پڑے۔ "(1) میک کہ چھیر دیں تمہیس تممارے دین سے اگرین پڑے۔ "(1)

## اسلامي جهاد اوراس كى انتيازي خصوصيات

گزشته صفحات کے مطاعہ سے بیاچند تفائق آپ پر آ شکارا ہو گئے ہوں گے۔

ا۔ وعوت توحید کے آغاز سے جو دو پندرہ سل تک کفار کمہ مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے رہے۔ ان کاجرم صرف بید قاکدانہوں نے کئزی اور پھر سے گئر سے ہوئاندا ہے نے ما انکار کر دیا تھااور ان کے بجائے وہ اللہ وحدہ لا الرک کی الوہیت پر صدق دل سے ایمان لائے تھے جو جی و قیوم ، سمجے و بصیراور عزیزہ سکیم ہے ان کادائمن ہر تم کے اخلاق جو جب مرا اور مزرہ تھا۔ اس جرم میں انہیں انتاستایا گیا کہ وہ اپناسب کی چھوڈ کر کمد سے چار سو پندانہ کاو میڑ دور پیڑب نامی بہتی میں غریب الوطنی کی ذعری اسرکرنے پر مجبور میں میں عند میں انہیں انتامی بیار کرنے پر مجبور میں میں میں عند میں انہیں کی دور پیڑب الوطنی کی ذعری اسرکرنے پر مجبور

۲- کفار نے وہاں ہی انہیں آرام کاسائس نہ لینے ویاان کے خلاف بھی عبداللہ بن ائی اور اس کے حوار ہوں کو بحر کا یا جاریا ہے۔ بھی یہودی قبائل سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سازیاز کی جذبی ہے۔ بھی مسلمانوں کو علے الاطلان ہید و مسکمی وی جذبی ہے کہ ہم طوفان پرق ویاد بن کر آئیں گے اور تمہاری امیدوں کے گھٹن کو جذا کر راکھ کاڈھے بنادیں گے۔ سعدین معلق کے ساتھ انتائے طواف جو بد کلای ابو جمل نے کاس ہے بھی ان کے عزائم کا پید چال ہے۔

چندا سے لوگ جن براست آپ کو محق کملانے کا خید سوار ہے ان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو یعی ہرزہ سرائی کرتے رہیں۔ لوگ انس بھر بھی غیر جانبدار اور غیر متعضب ہونے کا سرشیکیٹ ضرور عطاکرتے رہیں۔

١ - يه مارى تغييلات احتاع الاي في المقريزي سيه ماخوة بي، جلد ١ مسلح ١٦٠ - ٥٠

یہ لوگ راہبرانا نیت سلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی ان کارروائیوں پر گئی بجیل ہیں وہ ان اندا بات کو لوث مار ، اور قواتی وغیرہ سوقیانہ الفاظ سے تجیر کرتے رہے ہیں گین جے دیمہ وہ ماہ انسانیت کی فلاح و بہود کے لئے وہ ان میں بلکہ سازے عالم انسانیت کی فلاح و بہود کے لئے وہ ان میں میں بطوقانوں کے سامنے بہر سی تاشائی کی طرح کر انہیں رہ سکا۔ کہ وہ آئی اور خس و فاشاک کی طرح ان کی امیدوں کے لئین کو اڑا کر لے جائیں۔ بلکہ اس کی ذیر کی کا علی وار خی مشن اس سے قاضاک کی طرح سراونھاک کی اور خی مشن اس سے قاضاک آئے کہ وہ ان طوقانوں کے سامنے چٹان کی طرح سراونھاک کے اور بید ہی کر کھڑا ہو۔ بیاں تک کہ اس طوقان کی ہور جم موجی اس چٹان کی طرح سراونھاک کے اور اگر اگر اور این سر بھوڑ ہوڑ کر والی ہونے کہ جمیر ہو جائیں۔ وہ ان قاضوں کو کمال شیاحت، سے اور این سر بھوڑ ہوڑ کر والی ہونے کہ ہور جو جائیں۔ وہ ان قاضوں کو کمال شیاحت، سے اور این سرحی کی آور کی کو فل کا بینا مردی کا مظاہرہ تمیں کر سات وہ اپنی امیدوں کو ہوگا کہ اس میں وہ تک کو وہ کی کو دی کا بینا مردی کا مظاہرہ تمیں کر سات وہ اپنی امیدوں کی دوروں جسوں کو قوت کو کر کر سکتا ہے گئی قالم آگے بولی کر دوروں جسوں کو تو تو کو گل کر دے۔ یا تھی جس بھی اس کے جم بھی جان ہے کوئی قالم آگے بولی کر دوروں جسوں کو تو تو کو گل کر دے۔ یا تھی جس بھی اس کے جم بھی جان ہے کوئی قالم آگے بولید کر اس میں حق کوگل کر دے۔ یا تھی قضا کا ل

رحت کائنات علیہ الصلوات والسلیمات اس شوق ہیں کہ آنے والے مورخ آپ کو آشی پینداور اس دوست کے القاب سے لوازیں۔ پر وقت موٹر اقد المات نہ فرملتے مرب کی تجارتی شاہراو کے اردگر دیسے والے قبال سے دوسی کے مطلب دیگر ہے۔ مختلف علاقوں میں اپنی مہیں بھی کر دہاں کے جغرافیائی طلات سے واقعیت بھی نہ ہوئی قددی کرام میں کوئن، وسائل کی فرلوائی، اسلی کے جغرافیائی طلات سے سام کر دیک کر چینے جاتے و مھابہ کرام میں شہروں میسی جرات ، پیتوں میسی جسی اور پھرتی شاہین کی ہائد پروازی لور جسس میسی فربیاں کی گر نشود فرا پاسکتیں۔ اللہ کے اباد ول سے سم کر دیک کر جغراف کور مرکنانے کا ولولد ان کو کیو گر نشود فرا پاسکتیں۔ اللہ کے ہم کو بائد کرنے کے لئے جان دیسے فور سرکنانے کا ولولد ان کو جنہ اللہ کے خور دو نوت کا مطاب کی کر ممکن تھا۔ موسید تان کر کھڑے نہ ہوتے تو وہ اس دین مرب کی فرعو نیت کی سرسش موجوں کے سامنے سید تان کر کھڑے نہ ہوتے تو وہ اس دین فریا طافوتی تو تیں میں فردیا طافی کی طافوتی تو تیں میں فردیا طافی کی طافوتی تو تیں فراگر اس معرکہ میں کفردیا طال کی طافوتی تو تیں فراگر اس معرکہ میں کفردیا طال کی طافوتی تو تیں فائر سام کرکہ میں کفردیا طال کی طافوتی تو تیں فراگر اس معرکہ میں کفردیا طال کی طافوتی تو تیں

اہے: ارموم مقاصد میں کامیاب ہوجائیں توعالم انسانیت پر چھائی ہوئی یہ باریک رات بھی سحر آشانہ ہوتی۔ حق کی حافظت کے لئے۔ اس کی جائے گئے۔ اس کی نشود فعا کے لئے اس کے وشمنول اور بدخوا ہوں کو فکست فاش دینے کے لئے جو قدم سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلدوسكم فاتفا ياده صرف ينس كرميح تحابكه از مد ضروري تحار اس يس سرور عالم صلى الله الفائي عليه وآل وسلم كم مقيم مشن كى كامياني اور عالم انسائيت كى فوز وظاح كاراز مضر تعا اسلام کے نظریہ جمادی سے یا ہونے والے اور بادی برحق پیکر راملت ور حمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوزبزی اور لوٹ مار کی جموئی متنیس لگتے والے اگر حائق کی آگھوں میں آ تکمیں وال کر بات کرنے کی جرات رکھتے ہیں تو ائیں مائے کی دبان سے حائق کی داستان سني ده يقية حليم كري م كم مصطفى كريم عليه العلوة والتعليم في السله على جوقدم الحاياده صرف جزيره عرب كے كينوں كے لئے سي الك سارے جمان والوں كے لئے۔ آية ر حمت واسرف امت مسلم كے كئى اس من خرات وير كات كے فريخ ينال ند تے بلکہ جملہ اولاد آدم کے لئے اس میں ابری سعاد تی لازوال رحمتیں، بے پایاں احسانات اور مران بما انعللت ك علج بائرال مليه فني تعديث ك بعد كمد كرمد من أي كريم صلى الله تعالی علیہ وسلم نے تیرہ سال گزارے اس عرصہ میں شرک و کفرے علیر دار دل نے جو تلم كے - حضور لور حضور كے غلامول لے جس محر العقول ميرواستقامت كامظايره كيا۔ اس كا لذكره أب يزه يكيس-مريد طيبه ين حضور راور نے بورے كيار و سال مزارے اس عرصة بى كنار كے حملوں

مرید طیبہ میں حضور پر اور نے ہورے گیارہ سال گزارے اس عرصہ بیں کفار کے عملوں سے وقع کے دفئے بھی ہوئے۔ اس سے دوئ کے دفئے بھی ہوئے۔ اس سے جو مقاصد حاصل کے گئے ہیں۔ انتصار ہے ان کا لاکرہ کر تا ہوں۔ اسلام سے پہلے جزرہ عرب سینکووں حصوں میں حقع تھا۔ ہر حصہ مطلق الوئان تھا۔ کمیں کوئی ذمہ وار مکومت تھی۔ قانون وعول کا کوئی نظام دائے نہ تھا۔ اس خطہ کیاشدوں کی معاشی فلاح اور معاشرتی بہود کے لئے کئی منصوبہ بیٹری نہ تھی۔ ہر طرف طوائف الدی کا دور دورہ تھا۔ معاشرتی بہود کے لئے کئی منصوبہ بیٹری نہ تھی۔ ہر طرف طوائف الدی کا دور دورہ تھا۔ قبالی صبیت کی مکر انی تھی طاقتور، جس طرح چاہے اپنے سے کروروں کا سخصال کرتے ان کی مشتن ہورو سے کئی بازیرس کر لے والانہ تھا۔ نجی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمنی دورہ سے ہوئے ملک کوئی وحدت میں تبدیل کر دیا دہاں قانون کی بھادسی سینکوں کو یوں جس سے ہوئے ملک کوئی وحدت میں تبدیل کر دیا دہاں قانون کی بھادسی تا کہ کی۔ عمل دانصاف کا بے نظیر ظام حطاکیا شاہ و گدا کے سادے انتیازات من صورت کی۔

نسل، زبان، اور علاقد کی بنیادوں پر کلزیوں میں بٹی ہوئی انسانیت کوانسانی مساوات اور شرافت کے برج کے نیچے متحدومتھم کیااور سب سے برداحسان بید فرمایا کہ بتدوں کاٹوٹا ہوارشتدان کے خالق و ملک سے جوڑ دیا۔ معبودان باطل کے آستانوں سے اشماکر انہیں خداو تد ذوالجانال کی

بارگاه عقمت مي مراسيدو كرديا-

اللہ تعالٰی طرف سے اس نبی عمر م و معظم کو جو المات سپر دکی حمیٰ تھی۔ مصائب و آلام کے ہزاروں طوفانوں کے باومف بڑے احسن طریقہ سے اس المانت کو اس کے حق داروں تک کانچادیا۔ اس صادق ومصدوق نبی کی مسامی جیلہ سے جو جیران کن انتقاب ایک تلیل مدت میں

چادیا۔ اس صادی و مصدول بی مسانی بیند مصور بران ان العلا جزیرہ عرب میں رونماہوا۔ اس کی مثل ماریخ انسانی میں قسیں ملتی۔

اس جندم اور ب نظیر کارنامه کوانجام دینے کے لئے ان گیارہ سانوں میں کفار و مشرکین کے ساتھ جننی جنگیں اور ب نظیر کارنامہ کوانجام دینے کے ساتھ جننی جنگیں اوری گئیں ان میں فریقین کا کتا جائی تنصان ہوااس کی تضیلات پڑھ کر آپ ششد ررہ جائیں گئی آوی قتل ہوا۔ نہ کوئی گئی گئی گاوی آ وی قتل ہوا۔ نہ کوئی کل محمد ہواوہ فروات و سرایا بیابی ۔ الاج اء۔ سیف ابھر۔ بوالم ۔ العشیرة - اور بدر اولی ان میں ہوا۔

میدافلہ بن فض کے سربید میں کفار کا آیک آدی عمروین حضری مادا میا۔ اسمادی جنگوں میں میں منظول محل خود مسلمان میں کفار کے ستر آدی قل ہوئے اور جودہ مسلمان شرف شمادت سے مشرف ہوئے۔

خوده بدر كي بعدائي علين جرائم كى باداش من دومشركون كو قتل كيا كياليك كانام لفرين حدث اور دوسرا عليه بن الي حيط تعا-

فرور سویق میں مرف ایک مشرک قل ہوا۔ فرور نی سلیم میں تین افساری شبید ہوئے۔

فري وي امريس جو تحديث بواكوني فض تيس مارا كيا-

یمودی قبیلسٹی قینقاع کے جلاو طن کر لیک کارروائی بیں دو آ دمی مارے مجے۔ سریہ زیدین صاری بیس فریقین کاکوئی آ دمی حسی مارا کیا۔

اس كے بعد اسلام و شنى اور شرامجيزى كے باعث ان يبوديوں كو فقل كيا كيا - كوب بن

اشرف اور ابورافع سلام بن الى العقيق - اور ان كے بعد كعب بن يهودا فروه احد مى سرر مسلمان نعت شادت سے بسره ور بوے لور بائيس مشرك مطاقل بوئے۔ فری حراء الاسدین ایک بدزبان ابد عرائی موت کے محاف آبار آگیا۔ وم رجع میں چھ مسلمانوں نے جام شادت نوش کیا۔

ہڑ معونہ کے غدارانہ منصوبہ بیں متر مسلمانوں نے آج شادت زیب سر کیا۔ اس کے بعد عمروین امیہ نے غلطی ہے تین کافروں کو مار ڈالاان بیں ہے دوکی دیت ، رحمت عالم نے خودادا

مروین امیرے میں ایک آوی کام آیا۔ کی۔ فروه بی نضیر میں ایک آوی کام آیا۔

فری ذات الرقاع میں ایک انصاری شہید ہوئے۔ وہ رات کو پرہ دے رہے تھے کہ

كافرول في ميكي بعد ويكرب النيس تين تيرون كانشانه بنايا-

بدر اخریٰ میں کوئی آ وی قبل نہیں ہوا۔ غروہ خند آن میں تین مشرک قبل کے میے اور چید مسلمانوں نے جام شمادت نوش کیا۔

غری می قرظ میں دومسلمان شهید ہوئے اور چھ یاسات سویرودی متعقل ہوئے اس کے بعد خاندین سفیان الہذلی قتل ہوا۔

موری دی قرد میں پانچافراد کام آئے۔

فروه بی معطای بی مرف دو آدی کام آئے۔

فری صدیبین ایک آدی کام آیا۔

فری خیر میں زیادہ سے زیادہ جائیں ہے ہیں آ دی ارے گئے۔ اس کے بعد جو سرایا بیم کے ان میں فریقین کاکوئی فرد حمیں ارا کیا۔ یمال تک کہ جب بی

قضاعہ کی موشائی کے لئے کعب بن عمر کی امارت میں سرید رواند کیا گیااس میں چودہ آومی معتقل ہوئے۔

فراہ مونہ میں بارہ محض بارے گئے۔ امام این اشام نے بارہ شداء کے نام کھے۔ یا- (۱)

فروه في مكسيل بحل باره آدى مار عاسك-

غری د حنین اور ہوازن میں چار مسلمان شہید ہوئے اور قبیلہ نقیف کیے بچیئز کافر مارے مسلمان خری و طائف میں بار و مسلمان سعادت شمادت سے مشرف ہوئے۔

فروه تبوك جن مرف أيك مسلمان شهيد موا-

دولوں فریقوں کے وہ مطنق جو جزیرہ حرب کے باشدے تھان کی تعداد چار صد چالیس

ات بيرت اين بشام ، جلد ٣ ، صني ١٥ ، الكفاء في مغازي رسول الله ، جلد ٢ ، صني ١٨٦

ہان معتولوں میں وہ لوگ ہی شفر کے گئے ہیں جنہیں وحوکا اور فدر سے قبل کیا گیا تھا۔ یا فلطی سے قبل ہوئے ان میں آپ چھ سو یا سامت سویسود ہوں کو بھی شار کرلیں جنہیں قبل کرنے کا تھم معترب معدن معاذ نے دیا تھا جنہیں خود یمود ہوں نے اس تضیہ میں اپنا تھم شاہم کیا تھا۔ اس کی تفسیل آگے آری ہے۔ فریقین کے تمام معتولوں کی قداد بشول متنولین نی

اتن تھیل جانی قرباندں اور تقصافات سے نوع انسانی کوجو فائدہ پھنواوہ بے مثال اور بے عدیل ہے کوشش بسیار کے بادجو داقوام و ممالک کی چنگوں کی ناریخ بیں آپ کو اس کی مثال نسیں ملے گی ہر گزنسیں ملے گی۔ (1)

اس کے مقابلہ میں جدید تنذیب اور سائنسی ترتی کی آخوش میں پرورش پانے والے
ہورپ کے وانشوروں اور حکم انوں نے صرف اپنے الل وطن کو بی اسی بلکہ ساری انسانی
برادری کو نصف صدی ہے کم عرصہ میں جن دوہ ولئاک عالمیر جگوں کا تحفہ و یاہے۔ ان ک
جاد کاربول کا اندازہ لگانے ہے انسانی عص و وائش قاصر ہے۔ پرامن شہری آباد ہوں۔
ہیتالوں۔ درسگاہوں بلکہ ترہی عبادت گاہوں کو ہی جس شکد لی سے اپنی ہیمانہ بمباری کا
نشانہ بنایا گیالور ان کی ایسف سے ایسف بجادی گئی۔ ان کے تصور سے بی انسانیت اور شرافت کا

مراد غامت ہے۔

ویگر برحم کے نتسان کواگر آپ ایک لور کے لئے نظرائدازیمی کردیں قت انسانی جانوں

کے نتسانات کائی سرسری جائزہ لیں قائسانی خون کی ارزائی کود کھ کر آپ پر لرزہ طاری ہو

جائے گا۔ ٹاگاسائی اور ہیروشیما پر اس کھ کے اینے ہوں نے جو قیاست برپاک ۔ کیاس

خونچکان واستان کو سننے کا آپ جی حوصلہ ہے۔ صرف جائی تتسانات کے اعداد وشار پیش

خدمت ہیں جو دوسری جگ عظیم میں ہوئے۔ انتحادی ممالک پر طاحیہ، اسریکہ و فیرہ کا جائی

نتسان آیک کروڑ جوال کھ پھیاس ہزار ہے۔ فریشین کا ہمومی جائی تتسان ڈیڑھ دو کروڑ کے

قریب ہے صرف روس کے پھیٹر لاکھ فری مارے گئے۔ جاپان کے پھرہ الاکھ پھیاس ہزار

عوانوں کو موت کے گھاٹ آبار آگیا۔ ہر منی کے اٹھائیس لاکھ پھیاس ہزار فوجیوں نے پی جینی

زیرگین کو دیگ کی کال دیوی کے جینوں میں ہیں شد چڑھایا۔ (۲)

١- بدرالكبرى شوقي ابوظيل، جلدا، صفحه ١٩١٠

٢- انسانيكوريدُ يا أف بريانيكا، جلد ٢٣، مني ١٩٩٢ يُركش ١٩٩٢

انسانی جانوں کی ان معلیم اور ان محت قربانعال ب معلبہ خوز بریوں جاد کن بمباریوں، جنول نے سیکٹووں سے ہزاروں بارونی شہوں کوراکھ کے دھرول میں بدل و یا تی کران قيت او اكرنے بدلے مي انسانيت كوكياللا۔

" ويوفريدكن "

روی بدر حم آمریت جس کی ایویاں کے لیے بور باور ایٹیا کے کی ممالک بہاس سال ے ہی دے میں اور کر اور ہے ہیں۔

بروز گری مروز منائل بد حیالی، افلاق باخیل ـ

ہدایات نازل فرائس ار شاد افعی ہے۔

فريب ممالك اور فير رق يافته اقوام كابور حمانه الخصال، معافى عمال اور خوش حالى كاز میں اربوں - محربوں ڈالروں کا سودی قرض کیا ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں انسانیت کی قبلے کر است کی بار بکر آر ہوئی بدح بنچاہے کہ دواس سرایا عن وسعاوت اور ویکرر حمت و ر اخت ذات اقدى والمرر المحت نمائى كريس جس في جلك كوصرف ايك مقعد كے لئے جائز ر کھاوہ یہ کہ کوئی کی برجرند کرے۔ تھود سے کی کو ججورند کیا جائے کہ وہ اسے پندیدہ عقیدہ کو ترک کرے۔ کی کودہ مقیدہ تبول کرنے ہے جمراندرو کا جائے جس کواس نے اپنی آزاد عمل وقم سے حق تعلیم كراياہے۔ جس فيجك كوب متعد باشت و باراج بدر لغ تل وفكرت اورب قائده الخكر محى سے بنی سے منع كيا ہے۔ جس اعلى منصد كے لئے جگ كى اجازت دی اس می جمی شرف انسانیت کو پلیل کرنے کی اجازت شمیں دی۔ کسی متلول کامثلہ كرنيعناس كاك بون كالناء أنحس فلاف بيد جرف حنى عامع كيا كى حورت بركى بيچى كى يو زمع اور معقدور بر تكوار الحاف فى قىلى ممانعت كروى عكم ديا كمدتري بايتواؤل اوران كى خافتابول يرحملت كياجات خداوى قدوس فاسيد في كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كواور حضور ك ذرايد تمام فرزى ان اسلام كو جك ك بارے على واضح

> وَقَاتِلُوا فِي سَيْدٍ إِلَى اللهِ اللَّذِي فَي يُقْتِلُونَكُمْ وَلَا تَقْتُنُ وَأَلُونَ اللهُ لَايُعِبُ الْمُعْتَدِينَ -

"اور الروالله كل الوحى ال ي جوتم الرحيم بي اور (ان بربم) ز اوتی شرک بے فک اللہ تعلق ووست قسم رکھا ہے زیادتی کرنے

والوں کو۔ " (14+-1)

روسری آیت میں ارشاد قربایا۔

ۮ*ڎٙ*ڶؾ۬ڷؙۯۿؙۄ۫ڂؿ۬ؽڒڷڷۯؽ؋ۺٞٵۜٞڎؘؽڵۏؽٵڵڋؠؙؽؙؠڵۼؗ؋ٚٳٙۑ

انْتَهُوَّا فَلَاعُنُ وَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِينَ -

" اور اردے رہوان ہے یہاں تک کدندر ہے قتنہ و نساد اور ہوجائے دین صرف اللہ کے لئے پر اگر وہ باز آجائیں تو بجھ او کہ بختی کسی پر جائز نسیں مگر

ظاموں پر۔ " ( I )

اسے آگے ارشاد خداوندی ہے۔

فَمَنِ الْمَتَدَى عَلَيْكُوْ فَالْمُتَدُّدُ وَاعَلَيْ بِعِشْلِ مَالْمُتَدَّى عَلَيْكُوْ مَنَّ وَاتَّعُوا اللهَ وَاعْلَمُوا النَّهَ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ -

" توجو تم برزیادتی كرے تم اس برزیادتی كراو- ليكن اس تدرجتنى زیادتی اس نے تم بركى مو- اور زرتے رہاكر والله تعالى سے اور جان لو- يقينا

الله تعالى (كى تعرت) پر بيز كاروں كے ساتھ ہے۔ " (٢)

ان آیات ہیں ان مظلوموں اور ستم رسیدوں کو طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت دی جارتی ہے جن پر بارہ تھوہ پر سلسل ظلم کے بھاڑ توڑے جاتے رہے۔ اور تسلیم ور ضاکے یہ جمتے خاموشی سے بر داشت کرتے رہے۔ وہ بھی خاص شرائط کے ساتھ اور مقررہ حدود کے اندر رہے ہوئے قر آن کریم کے تھم جماد کو جھنے کے لئے ان تین چیزوں کو خوب ذبین تھی کر لیاجائے۔

ا- س متعد كے لئے-

۲۔ می کے ماتھ۔

۳۔ کن شرائط اور قیود کے ساتھ ۔ قرآن نے جماد کی اجازت دی ہے۔

ان آیات میں تین امور کی وضاحت کروی کی مقصد جماد کے متعلق فرایا۔ فی سیل اللہ۔ حق کی سرائدی کے کا اور کی وضاحت کروی کی مقصد جماد کے متعلق فرایا۔ اس تم کے سنتی مقاصد، مومن کی جگ کے چین نظر نہیں ہوئے۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ اللّٰہ بُنّ یُفینلُونکُڈ یو جہ تمہارے ساتھ جگ کردہے ہیں جو تم یہ الحاد کرنے کے لیے برقول

ال- مير ألتي ١٩٣٠

۴۔ موروکاتم ۽ ۱۹۴

رہے ہیں ای شرط کے ساتھ و کہ گفتگ وا جب جذبات پر قابو تسیں رہتا۔ آتش انقام بھڑک ری ہوتی ہے۔ خبردار! اس وقت بھی کی پر زیادتی مت کرو کیونکہ زیادتی کرنے والے کو اللہ تعالی دوست نسیں رکھتا اور عور تول، معصوم بچوں، ایا بچوں، بو زموں، کسانوں، مزود دوں اور را بیون پر ہاتھ اٹھانے ہے اسلام نے منع فرمایا ہے (بشر طیکہ بید لوگ جنگ میں شریک نہ بول) حضرت صدیق اکبر جب اپنے ایک سے سالار بزیدین افی سفیان کو الوداع کئے سے کے لئے پایادہ ان کے ساتھ کے تور نصت کرتے وقت انہیں پہلدار در ختوں کے کاشنے، او خوں اور شرور ار جانوروں کو بلاضرور ت ہلاک کرنے ہے منع فرمایا۔

مستشرقین بواسلام کے نظریات جماد پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں وی انساف ے بتائیں کہ و نیامی کوئی ایک قوم اس کر دی ہے یا آج کی صدب و متمدن و نیامی کوئی ایک قوم موجود ہے جس کے بنگی قانون میں عدل وانساف کابوں لحاظ رکھا گیا ہو۔ آج تو بنگ شروع ہوتی ہے تو پرامن شروں اور آباد بستیوں کو ایٹم بموں سے ازا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اور عور توں معموم بچوں ابور موسی ہادوں ، کسی سے در گزشیں کی جاتی ہیتالوں ، در سالموں ، عبادت خانوں تک کااحرام بھی اس بشت وال دیا جاتا ہے۔ (1)

مندر جدبالاان آیات میں بی حق بھے کی نیت سے فور کیا جائے تواسلام کے نظریہ جماد، اس کے مقاصد اور جنگ کرنے کے وہ انداز و آ داب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے است مسلمہ کو ناکیدی علم دیا ہے تو سفرے شہمات دور ہوجائے ہیں اور حق کارخ زیائے نقاب جوکر دلوں کو موہے لگتا ہے۔

آیات قرآنی کے علاوہ متعد واحادیث میں جن جن جمت بجسم صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے السین غلاموں کو آ واب جمادی تلقین فرائی ہے چندار شادات نبوی کا آپ بھی مطاعہ سیجئے۔ رحمت عالم نے مجامرین کے ایک افتر کو الوداع کتے ہوئے ہیں وصیت فرائی۔ اِنْطَلِقُوْ اِیاسِّیو اللّٰهِ وَعَلَی بَرْکَةِ اللّٰهِ لَا تَقْتُلُوا شَیْعَفًا فَاینیا وَلَا طِفْلَا وَلَا اللّٰهِ وَعَلَی بَرْکَةِ اللّٰهِ لَا تَقْتُلُوا شَیْعَفًا فَاینیا

 کرنا۔ اور خیات نے کرنا۔ ختائم کو اکٹھا کرنا اور حلات کو ورست کرنے
کی کوشش کرنا و شن کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے شک اللہ تعالی احسان
کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ "
ایک دوسرے افکار کو رخصت کرتے ہوئے حضور نے آخری وصیت ہوں فرمائی۔
یسٹیو ڈواپا شہو اہلیہ فی سَبِیْلِ اہلیہ تھائی۔ وَقَا اِتِنَاقُوا اَعْمَا عَالَمَا وَلَا تَعْمَا وَالْ اَعْمَا عَلَا اَلْهِ اَلَّا اِلْهِ تَعَالَىٰ۔ وَلَا تَعْمَا وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّ

سر كار ووعالم عليه العسلوة والسلام في الى امت ك سلار اعظم حصرت خالد كوارشاد فرايا-

لَاتَفَتُكُ فُرِيَّةٌ وَلَاعَسِيفًا

" بچوں کو قمل نہ کر نااور نہ کسی حردور کو قمل کرنا۔" الفرض بر موقع پر صنورا ہے مجلدوں کو، اور مجلدین کے فشکر کے سالاروں کوان آ داب کا خیال دکھنے کی آئید فرمالا کر تے۔

رحمت کائنات علیہ العسلوات والشلیمات الی فوجوں کو کھیت اجازنے، ور ختوں کو ب ضرورت کائے، شیردار جانوروں کو قتل کرنے اور کنوری میں زہر طانے سے بھی بختی سے منع

حرورت معے، برور بوروں و س رے در حول میں دہر مانے ہے۔ فرمایا کرتے تھے۔ فَقَدُمُ كَانَ اللَّهِيْ مَعَلَى اللهُ تُعَالَى عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلْحَ لُوجِعِيْ

فقان كان النبي عنى الله تمالى عليه والله وَسَلَمَ يَجِعِثُ مِالَّا يَعُوْمُ الْجَيْشُ بِإِثْلَافِ نَرَجَ آدَّ قَطِعِ شَهَرٍ آدَّ قَتْلِ الفِسَافِ مِنَ الذُّرَقَيْرَ وَالِنَسَلَةِ وَالدِّجَالِ اللّذِينَ كَيْسَ لَهُوُرَاعَ فِي الْحَرْبِ وَلَوْ يَشْتَرِكُوا وَنِيْهِ مِأْتِي نَوْجٍ

" نی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اپنے افکر کووصیت فرما یا کرتے کہ وہ سر سز کھیتوں کو بر باوت کریں در ختوں کونہ کاشیں۔ کزور بچاں اور عور توں کو قبل نہ کریں۔ ان سردوں کو بھی قبل نہ کریں جو جگ کے سلسلہ میں کوئی رائے نہیں دیتے اور کسی طرح جگ میں شرکت نہیں

ا - فاتم النيس ، جلد ٢ ، صني ٥٨٥

(1) " - 2 /

كى دفى كوقل كرنا- كى معنول كاستله كرنابعي منوع قما-

آج کے سائنسی انگشافات اور ایجاوات کے دور میں جب کہ کئی قوش اپنے آپ کو ترتی یافتہ مدنب اور شائنتہ کملانے پر معروں کون ہے۔ جواپنے و شمن کی فرجوں کے ساتھ ابیار جبما نہ اور کر بالنہ سلوک رواد کھتا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس مجیب بندے اور پر گزیدہ رسول کی بی شان تھی کہ جگ جیسی خو فاک چیز کور تم و کرم کا آئینہ دار بناویا۔ اس نمی صادق و معدوق علیہ الصافوۃ والسلام نے بچ فرمایا جب یہ فرمایا آئی بنجی الدّ خدیۃ آئی بنجی المسلم تھی المسلم میں جب کا علیہ دار بھول۔ حضور کی جگ جی نوع انسانی کے لئے سرایار حمت و احسان تھی۔ کیافتہ فساد کی آگ جمانا اور معاشرہ کے امن والمان کو مقرت کر نے والوں کی سے احسان تھی۔ کیافتہ فساد کی آگ در حمت نہیں۔

دین اسلام کواپنایندانی ایام میں جن تھین طلات کا سامناکر تا ہوا۔ سرود عالم، راہبر انسانیت اس وقت اگر یہ اقد المات نہ کر سے قواس کا بتجہ کیالکا؟ وحمن آگے بدھ کر رشد و ہوایت کے اس مرکز کو آخت و آرائ کر دیتا۔ جس کلہ کو پر اس کا بس چاہاس کو موت کے کھاٹ الکر دیتا۔ کس حل پر ست کو زغرہ نہ چھوڑ آ۔ اور اس سے بحی ذیادہ بھیلک اور ورد تاک حادید بیرو المابو آگہ قودید کی حملے دوشن کرنے کے لئے حضور نی کریم اور آپ کے محایہ نے بدور المابو آگہ قودید کی حمل وہ بجھ جلق۔ اور سادی کا نامت کر و حمرک کی آرکیکوں میں بھیشہ کے لئے قرآبال وی حمین وہ بجھ جلق۔ اور سادی کا نامت کر و حمرک کی تاریکوں میں بھیشہ کے لئے قرآب ہوجائی۔ قرم کے اس قائد اور الکر کے اس سلار کے بارے بی تاریکوں میں بھیشہ کے لئے قرآب ہوجائی۔ قرم کے اس قائد اور الکر کے اس سلار کے بار سے میں ایس بیا ہوت کی نیم وہ بھی ذیادہ یہ کہ ایس میں ہوت کی نیم وہ بھی ذیادہ یہ کہ ایسے مفن کو بھی ناکامی اور عامراوی کی آخرش میں بھیشہ کے لئے موت کی نیم سلادیا۔ کوئی چیبرلیمن یاضیرالدین طوی قوق م کے ساتھ الی فداری کر سکتا ہے کین سیدا جم سلادیا۔ کوئی چیبرلیمن یاضیرالدین طوی قوق م کے ساتھ الی فداری کر سکتا ہے کین سیدا جم سلادیا۔ کوئی چیبرلیمن یاضیرالدین طوی قوق م کے ساتھ الی فداری کر سکتا ہے کین سیدا جم سلادیا۔ کوئی چیبرلیمن یاضیرالدین طوی قوق م کے ساتھ الی فداری کر سکتا ہے کین میں بیات کی توقی دیا ہو۔ دوست کی انتہ المی اللہ تعمل مالہ ہوں توق م کے ساتھ الی فداری کر سکتا ہے کین میں دیا ہے۔ دوست کی آئی تی کر سیدا تھی۔ دیا تھی تی تی کر گیا ہی بیات کی توقی دیا ہو ہو بھی تی اللہ تھی تی تو تی تھیں۔ دیا ہو ہو بھی تا کا تی اور سلم اور ان کے جان نگار سے کوئی اس بیات کی توقی دیا ہو۔

وشمنان اسلام اور مستشرقین کی طرف سے اس نبی انسانیت پر جس کواس کے بینجے والے نے رحمت للعالمین بیناکر بینجاہے اوٹ بار اور قواتی کے الزابات ان کی کور چشی کی دلیل ہیں

ار قاتم الخيين ، جلد ٢ ، صلح ٥٨٥

باطل کے مقابلہ میں قوت کا مظاہرہ پینیبراسلام سے پہلے بھی متعدد انبیاء کرام کامعمول رہا ہے حضرت عیلیٰ علیہ السلام جنمیس عیسائی دنیا میں عفو و در گز۔ صلح و ہتی اور امن و سلامتی کا پیکر سمجھا جاتا ہے انہوں نے بھی طاغوتی قوق کے سرغرور کو نیجا کرنے کے لئے اپنے سلامتی کا پیکر سمجھا جاتا ہے انہوں نے بھی طاغوتی قوق کے سرغرور کو نیجا کرنے کے لئے اپنے

حواریوں کو آلواریں بے نیام کرنے کا تھم دیا۔ حضرت سیج علیہ السلام نے صرف پونے تین سال کی تھیل مدت نی اسرائیل کور شد وہایت کی دعوت دی ان کی کج بھیوں ، نور ساز شوں اور ول آزاریوں سے تھے آکر اپنے حواریوں

كونتكم دياتفا-

اس نے ان سے کما گر اب جس کے پاس بنوہ مودہ اسے لے۔ اور اس طرح جھولی بھی اور جس کے پاس نہ مودہ اپنی پوشاک کے کر مکوار خریدے۔ (۱)

اس سلسلہ میں اوق کے باپ 17 کی آیت 07 بھی ملاحقہ فرمائیں آپ نے کہا۔ کیائم کمکن کرتے ہو کہ میں ذھن پر صلح کرائے آیا ہوں۔ ہیں تم ہے کہتا ہوں کہ شیں۔ بلکہ جدائی کرائے۔

اس مغمون کو آپ لے متی کے باب ۱۰ آیت ۳۵- ۳۳ میں یوں بیان کیا ہے۔ بین سمجمو کر میں زمین پر صلح کرانے آیا یوں - صلح کرانے نہیں بلکہ تموار

چلوائے آیاہوں۔

اگر حضرت عینی علیہ السلام صرف ہونے تین سال تملیج کرنے کے بعد کوار الفانے پر مجور ہوجائے ہیں اور پر بھی آپ کوامن وصلے کا تغییر کماجا آب ہوآگر تیرہ چودہ سال کا عرصہ کونا کو الذی تیں پر داشت کرنے کے بعد محد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لمنے والوں کو کفار کے مقابلہ میں جماد کا تھم دیتے ہیں تو آپ پر طرح طرح کے بمثان تراشے جاتے ہیں کیا ہیں ہے۔ افسانی کی انتہا نہیں۔

برم الفرقال غزدة بدرالكبري

وَالْمُؤْكِدُوا بِعِوْلِ اللَّهِ الْمُؤْكِدُونَ اور مجیک مرد فرائی متی تمٹ ری اللہ تعالی نے (میدان) مدرس مالا كرتم إلك كزورت بي درت راكرواللة سے ناکرتم (اس بروقت امراد کا) سف كرادا كرسكوم (ال عمران ۱۲۳)

## غزوه بدرانكبري

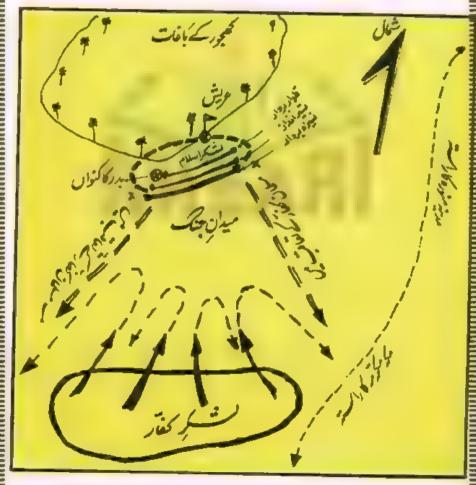

## يوم الفرقان، غروهٔ بدر ألكبر ي

وَلَقَدُ نُصَرُ كُواللَّهِ إِنَّالِهِ وَإِنْفُوا إِذْ لُهُ عَ

"اور پیکسدد کی تقی تهدی الله تعالی نے (میدان) بدر می مالانکد تم

لريخ اسلام كابيدوه معركدب جب اسلام اور كفرح لور باطل، كالور جموت كى بهلى كار

يافل كزورته\_ " ( آل عمران: ١٢٣)

مولی ای معرک می فرز عمان اسلام کی تعداد الکر کفار کی تعداد سے لیک تمالی تھی۔ وسائل اور اسلحہ کے اخبار سے بظاہر بہت کمزور تھے۔ جزیرہ حرب کاایٹائی ماحول سراسران کے خلاف تھا۔ ائتلائی خوش منی کے بادجود اسلام کے غلبہ اور فق مند ہونے کی پیش کوئی نہیں کی جاسکتی تنى- كغريزے كروفرك ساتھ حق كى ب سروسلانى سے نيرد آ زباہونے كے لئے تين كنافن ج الم كريد عفود ور الونت ميدان يس كا إقاليكن اسالي فيعلد كن بزيت كاسامناكر ع یراجس فے اس کی کمروز دی پراہے بھی صدنہ ہوئی کہ دواس شان سے حق کو لاکار سکے۔ مور قین اس معرکہ کو فروہ بدر الکبری - فروہ بدر العظلی کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن رب

قدوس نائى كاب مقدس من اع يوم الفرقان كالقب عد ملتب فرمايا بي يعن وه ون جب جن اور باطل کے در میان فرق آشکار ابو گیاائد حول اور بسرول کو بھی پید پل میاکہ حق كاعلىبرداركون إدرباطل كانتيبكون = ارشادربانى ب-

> وَمَا آتَوَكَنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرَّقَانِ يَوْمَ الْتَعْلَى الْجَمْعُي ا (الانتال: ١٩)

"لور جے بم نے الکرااپ (محبوب) بندہ پر فیصلہ کے دن جس روز آئے سائے ہوئے تھے دونوں الككر۔

ایک دوسری آیت شماے ہوم البطشتہ الکبری بنایا گیاہے ارشادے۔ يَوْمَ نَبِطِشُ الْبِطُلِشَةَ الكُيْرِيُّ إِنَّامُنْيَقِبُونَ (الدخان ١١١)

معجس روز بم انس وری شدت سے کریں گے۔ اس روز ہم ان سے بدلد نے لیں مے۔ " بزویقہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ سیرت اور آاریج کی احمات الکتب سے استفادہ کرتے موئة آيات قرآن كريم اورار شادات مي رؤف حيم كي روشي من اس فروو كم تعميل طلات میں آپ کی خدمت میں اس طرح بیان کروں کہ واقعات کار ما اور تسلسل برقرار رہے آکہ

ورئين قريش كمد ك كفرو عناد، خرور اور تحبر اور فرز عدان اسلام ك جذب ايكر و جافزوشي كالمح

اندازه لكاسكيس-

فروة العشيرة ك حلات آپ برد آئيس- اسي سرور عالم ملي الله تعالى عليد آلد وسلم، قریش کے ایک تبارتی تافلہ کے تعاقب میں للے تھے جو ابو سفیان کی قیادت میں مکہ ے شام مدر القار لیکن حضور جب عشیرہ کے مقام پر پنچ تومعلوم ہواکہ وہ تاظار ایک دوروز ملے بمال سے لکل مماہے۔ وسول محرم صلی افتد علیہ وسلم کواس قافلہ کی والیس کا انظار تھا۔ جب اطلاع ملی۔ کہ وہ قائلہ والی آرہا ہے۔ ابو مغیان کے علاوہ مکہ کے رئیسول میں ہے خرم بن نوفل ۔ عروبن العاص بھی اس کے مراہ جیں۔ اور تعلدی حاصت کے لئے چالیس آدميوں كاجتهاس كيم كاب - رحت عالم صلى الله عليه وسلم في مسلمانوں كودعوت دی کہ اس مخلد کے تعاقب کے لئے تکلیں۔ حضور نے فرمایا۔

> هٰنَ١١١بُوسُهُمَانَ قَافِلًا يَتِهَادَةِ قُرَيْنِي فَاخْرُجُوالَهَا لَعَلَ اللهُ عَزُوجِلَ يَنْفِلُكُوهَا.

" يعنى يد ب ابوسفيان جواي تاظد سميت والهي ارماب كلوشا كدالله

تعالی ان کے اموال ہمیں مرحت فرمادے۔ "

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اس دعوت يرجد دحرات توصر كاب موسعة اور يحد يجيره محياس کي وجه پر همي که محله کرام کويه مگمان جمي نه تھاکه جنگ تک نوبت آئے گیان حفزات نے کی خیال کیا کہ چافلہ کے ساتھ جالیس کے لگ بھگ محافظوں کاوستہے۔ ان کوواد بج لیما كوئي ايداكام نيس جس ك لئ سب معلمانون كاساته جلاضروري بو- نيز حضور كريم في بحى سب كواس مهم بي شركت كاحكم نسين فرما يا تفاحضور كالرشاد تهار

مَّنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَافِقُوا فَلْيَزْكُبُ مَعَنا وَلَوْ يَنْتَظِرْمَنْ كَانَ عَهْرَةُ فَالِبُاعَنَهُ - دینی جس کی سواری حاضرہ وہ تو سوار ہوجائے اور جارے ساتھ بھلے اور جن کی سواریاں وہان موجو دنہ تھیں بلکہ ان کی چرا گاہوں جس یازر می فار موں جس تھیں۔

صنور لے ان کا تظاریہ فرمایا۔"

ہجرت سے انیس او بعدر مضان البارک یارہ آری تھی ہفتہ کا دن تھا۔ حضور کریم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ دسلم اپ تین سو تیرہ یا تین سوچدرہ جال شکروں کے ہمراہ دینہ طیبہ سے روانہ
ہوئ۔ مسلمان فکرکے پاس سواری کے لئے ایک محوز اور اس کا وضعظے باتی مجابہ بن پایادہ تھے
رصت عالم صلی فلہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسانسیں کیا کہ جس کے پاس سواری کالونٹ ہو وہ
توا ہے اونٹ پر سوار ہوجائے اور باتی پایادہ سنر کریں حضور نے تین صحابہ کے لئے ایک ایک
اونٹ مقرر کر دیا جس پر وہ باری باری سوار ہوا کریں حضور سے ہرتین سحابہ کے لئے ایک ایک
وائے ٹونٹ پر سوار ہوجائے اور باتی پایادہ سنر کریں حضور سے ہرتین سحابہ کے لئے آیک ایک
اونٹ مقرر فرہا دیا۔ اور اسپنا اونٹ کو بھی اپی ذات کے لئے مخصوص ضیں فرمایا۔ حال تک
امت کے نبی اور اہام ۔ افکر کے کمائنڈ انچیف کی حیثیت سے حضور اپنا اونٹ کو صرف اپی
سواری کے لئے تختی فرمائے تو کسی کو اعتراض نہ ہو تاکین جو نبی انسانی مساؤات کی تعلیم دینے
سواری کے لئے تختی فرمائے تو کسی کو اعتراض نہ ہو تاکین جو نبی انسانی مساؤات کی تعلیم دینے
سواری کے لئے تختی فرمائے تو کسی کو اعتراض نہ ہو تاکین جو نبی انسانی مساؤات کی تعلیم دینے
سواری کے لئے تختی فرمائے تو کسی کو اعتراض نہ ہو تاکین جو نبی انسانی مساؤات کی تعلیم دینے

اگر وہ اپنے حسن عمل سے مسلوات کا درس نہ دیتا تولور کون دیتا۔ حضور ہے اپنے اور نے

کے لئے بھی تین آ دی تجویز فرمائے۔ حضور خود۔ حضرت علی مرتعنی اور ابولبابہ برقد کو
دو جاء کے مقام پر حضور نے ابولبابہ کو مینہ طیبہ کا والی بناکر والی بجیج دیا تو مرقد بن ابی مرقد کو
اپنے ساتھ شال کرلیا۔ مکو توں کا بیہ نورانی لشکر اس شان سے اپنے مرکز سے دخصیت ہوا۔
حضور علیہ العملوۃ والسلام جب اپنی باری کی مسافت طے کر چکے اور اتر نے گئے آکہ دو سرا
ساتھی سوار ہو تو دو نول جال شار صحابول نے عرض کی بارسول اللہ اہماری باری ش بھی حضور
بی سوار دیں۔ ہمارے لئے اس سے بیزی خوش نیسی کیا ہو سکت ہے کہ حضور اوز نے بر سوار
ہوں کیل جارے ہاتھوں میں ہو۔ اس کے پاؤس کی کر دا ڈری ہو ہماری آ کھوں کا سرمہ اور
ہوران کا قادہ بن رہی ہو۔ اس اللہ کے بینا میر مسلوات انسانی کے واجی علیہ وعلی آنہ
واس کیروں کا قادہ بن رہیت شرف انسانی کے بینا میر مسلوات انسانی کے واجی علیہ وعلی آنہ
واسحابہ افضل المصافرۃ واطیب السلام نے فرمایا۔

هَا أَنْشُهَا بِإِنَّهُ وَي مِنْيُ وَمَا أَنَّا أَغْنِي عَنَكُمَا عَنِي ٱلْاَجْدِ " اے میرے دوستو! تم دونوں نہ جھے سے طاقتور ہواور نہ میربات ہے کہ جمع اجری ضرورت نه مو صرف حمیس اجری ضرورت مو- " ائے آ تا کا با ایمان افروز ارشاد س کر صحابہ کرام کے کیف وسرور کا کیساعالم ہوگا۔ ان كاليان كوكتني جلاء اور توانائيال نعيب بوئي بول كي- قيامت تك آفوال قائدين قوم اور سلاران افواج كومسادات انساني اور عمل كي عظمتون كاكتناجليل المرتبت سبق طابو كا- (١) اس اناه من ابوسفیان کو بھی لیک فض نے جادیا کہ جب تہارا تافلہ کم سے شام کی طرف روان بواتفاس وتت مى صنور في تهار اتعاقب كياتها - اوراب تهارى والسي كى السي اطلاع في بدوائي محلبه كول كرتير فالمار جمايد مان كالتعديد طيب والد موك بي-جب یہ قافلہ مجازی صدد میں داخل ہوا تو ابوسفیان کو بہت لکر ااحق مولی۔ اس فے سارے علاقہ میں اپنے جاسوس مجملاد یے آکہ مسلمانوں کی سر کرمیوں سے بارے میں اسے مطلع کرتے رہیں اس کے جاموسوں نے اے اطلاع دی کہ اس کے قاظم پر حملہ کرنے کے لئے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محاب کی معیت میں مدینہ ہے دوانہ ہو گئے ہیں واسے از مد خوف لاحق موار اس نے تی خفار کے ایک ماہر شر سوار صفعم خفاری کو ہیں شقال سونا بطور اجرت و بااور اے کما کہ وہ بکل کی سرعت ہے کمہ پنچ اور قریش کو آگا کرے کہ تمہارے تجارتی کاروان پر حملہ کرنے کے ارادہ سے نبی عرم صلی اللہ علیدو آلدوسلم کال بڑے ہیں اس لے اس قاللہ کو بھانے کے لئے فورا پنجیں۔

ے اس عاللہ کی سلامتی ہے کہ کے تمام قرایش کا مفاد وابعة تفا۔ قبیلہ قرایش کا کوئی مردیا
مورت الی نہ تھی جسنے اپنے مقدور کے مطابق اس قافلہ جس سرائیہ نہ لگا یا ہو۔ صفحتم
مفلای کے کھر کئینے ہے تین رات پہلے معزت عبد المطلب کی صابخزادی عاکد نے ایک خواب
دیکھاجس نے انہیں پر اسمال کر دیا نہوں نے اپنے بھائی معزت عباس کویا بھجا آپ آئے تو عاکد
کے کما۔ بھائی جان ! بخدا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے جس نے جھے صدور چہ خوف
زدہ کر دیا ہے۔ جھے یہ اندیشہ کے کہ آپ کی قوم پر کوئی آفت نازل ہونے والی ہے۔ اگر آپ
میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اس راز کوافشانہ کریں گے قوش آپ کو تائی ہول۔ حضرت
مباس نے راز افتانہ کرنے کا وعدہ کیا آپ نے اپنا خواب یوں بیان کرنا شروع کیا۔

یں کیادیکھتی ہوں کہ آیک شرسوار آیا اور ابطح دادی یس آکر کھڑا ہو کیااور اس نے بلند آوازے چے کر کما۔

الدَانْفِرُ وَا يَا اللَّ عَنَّ إِلَىٰ مَصَادِعِكُمْ فِي تَلَاثِ الساء موكا بازو! الى قل كابول كى المرف تين ولول كاندرا عددورُ

/ آؤ۔ "

میں نے دیکھا کہ لوگ اس شتر سوار کے پاس جمع ہو مجنے بھروہ مسجد بیں واخل ہوا۔ لوگ اس كريكي يجي تعير عدر عرض فريكماكداس كاونك كعبر كي يعت ير كمزا إس المخص ف وی نعرہ بائد کیا۔ چرمی نے اس اونٹ کو جبل انی جیس کے اوپر کمڑ اجوا دیکھاوہاں جاکر اس شرسوار نے چروی نعرو لگا بالور ایک جداری بحر کم چنان کو نیج نزحکا دیا جنب وہ لوحکتی ہو لی نیج تَبِينِي نَوَا عِلَيْكَ بِعِيثٌ ثَنِي كَدَ كَا كُونِي البِيا كَمْرِنْدُ رِما جِسْ مِن السِ جَمَانَ كَا كُونِي كُوانَهُ كَرا مُو-ید خواب من کر حضرت عباس لے اپنی بمن کو کھا۔ کہ بیہ تو پردااہم خواب ہے عامکہ! کسی کے سامنے اس کاؤ کرنہ کرنا۔ اس کو پوشیدہ رکھنا حضرت عباس سے کھہ کر وہاں ہے <u>نگلے</u>راستہ میں ان کی ملاقات ولیدین منتبہ ہے ہوگئی ہدان کا دوست تھا۔ انہوں لے اس خواب کا ذکر وليدے كرديالوراے عنى ركھنى آكيكى - وليد فاس كاذكرائيناب عنب عالى اس طرح بدراز افشاہو گیا۔ حضرت عباس کتے ہیں کہ جس شام کو حرم شریف میں طواف کرنے ك الشرك الوجال ابوجل كود يكهاكه قريش كي آيك عجلس مين مينا بوبال اس خواب كالذكره موریا ہے ابوجمل نے جمعے دیکھا اور کما ابوالفشل! طواف سے فلرغ موکر میرے یاس آنا چنانچیس طواف عفارغ بواتاس کے پاس جلا گیا ہو جمل نے جھے تاطب کرتے ہوئے کہا۔ اے بوعبدالمطلب! تم میں یہ نبید کب پرداہوئی ہے۔ میں فاے کما تهاراس سے کیامطلب ہے! اس نے کمایس اس خواب کا ذکر کررہا ہوں۔ جوعا تکدنے دیکھا ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کماس نے کیا ديكما- اوجل في كماات عيد المطلب كى اولاد! تم اس يرمطنن نسيس كدتم ص أيك في ظاهر موااور اب تماري مور تول في نبوت كا وعوى

پھراس نے کماعا تکہ کا کمناہے کہ اس شتر سوار نے تین دن کے اندر لگلنے کے لئے کما۔ ہم تین دن انتظار کریں گے۔ اگر ان تین دلوں کے اندر اس کا یہ خواب سچانہ ہوا تو ہم یہ لکھ کر

كر ناشروع كردياب-

برجکہ چیاں کردیں گے۔

إِنَّكُوْ ٱلْذَبُّ الْمُلِيِّينِ فِي الْعَرَبِ

"کہ ملک مرب میں تمار اگر انہ سب سے جمونا گر انہ ہے ہیں۔ بس ہوکر اس خواب کاا ٹلا کر نابڑا۔

لیک روایت میں ہے کہ حضرت عباس نے خصہ سے اسے کما کہ اے ہزول! جھوٹ تھے میں ہے یا تیرے خاندان میں۔

هَلْ أَنْتُ مُثْنَتُهِ يَاصُنُوْ وَاسْتِه

عفرت عباس کتے ہیں کہ شام کویں گھر حمیائی عبدالسطلب کی کوئی خاتون باقی ندری جس نے جھے یہ کد کر ڈانٹ نے بائی مواور یہ ند کمامو۔

ٱڎٞۯۯؙڡؙڔڸۮؘڎٵڵڡٵؾؠٵڵۼؠؽؿٲؿؙؽۼ؆ڣٝۯڿٵڸڴۏڟٛۊٙڡۜٙ تَنَاوَلَ النِّسَآءَ وَٱنْتَ تَسْمَعُ فَخَوْلَهُ ثِلْنَ عِنْدَ لَكَ عَيْرَةٌ لِثَقْعُ

" پہنے وہ خبیث قاس تمہارے مردول پراٹرام تراثی کر آرہا تو تم نے است پر داشت کر لیااب وہ تمہارے فائدان کی فواتین پر بہتان لگا ہا ہے اور تم فائدو تی ہے تمہار تی فیرت بھی نمیں کداس کامند توزیواب دے سکو۔ " (1)

ش نے یہ کد کرائی جان چھزائی کہ میں ایسی اس کے پاس جاتا ہوں اور اگر اس نے مرکوئی الی بات کی توش اس کا کام تمام کردوں گا۔

۱ - سيرت اين كثير، جادي ملي ٣٨٢

تأكاور كان كاث وي تحماي كالناكرد إادرا في أيم آكم يجهد إدرال حى الدول الله المرجع في الدوالي الم

اللَّطِيِّمَةَ اللَّطِيْمَةَ آَيُّ آَذُرِكُوااللَّطِيْمَةَ وَهِيَ الْعِيَّرُالَيِّيُ يَحْمِلُ الطِّيْبُ وَالْبَرَِّ وَالْمُوَالكُوْمَةَ آبِي سُفْيَاكَ قَدُّ عَرَضَ لَهَا هُنَدَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَوَ فِي آصْحَابِهِ لَا أَذُرِيُ أَنْ تُدُدِّرُوْهَا الْغَوْنَ الْغَوْنَ الْغَوْنَ .

۱۶ اللطيمه النظيمية البيناس قافله كويجاؤجس برخوشيور برازي اورد مگراموال شاريد از رويد رويد معادرة اروياس عاكم لا كر ايزي رصل

تہا تادے ہوئے ہیں مع اوسفیان اس پر تملہ کرنے کے لئے جد (صلی اللہ تعالیٰ کرنے ہے۔ اس محل اللہ تعالیٰ کردی ہے۔ میرے گمان علیہ دسلم) اور آپ کے محلبہ نے چرصائی کردی ہے۔ میرے گمان علیہ دسیں کہ تم بردات وہاں چھے جاؤے۔ فریاد پھر فریاد۔ " (۱)

اس عظ حادید نے بھے ہی اور اے بھی بوں معروف کر دیا کہ پارہم اس موضوع پر کوئی اس سے حادید اے بھے ہی اور اے بھی بوں معروف کر دیا کہ پارہم اس موضوع پر کوئی

منعتم کلیہ اعلان ننے کے بعدلوگوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ عاتکہ کے خواب کے باعث ہرایک پر خوف دہراس طاری تھا۔ کفار کہ ڈیکیس اور نے گلے اور چنی بگھارنے گئے۔ محر (فداہ انی وامی) اور اس کے محابہ نے ہرایک کو معزی والا تعالمہ سمجھ رکھاہے۔ اب جب

ہم سے کر لیں مے وان کوائی حقیقت معلوم ہوجائے گ۔

قبیلہ قریش میں ہوش و قروش کا ایک جمیب عالم تھا۔ ان میں سے ہرایک خوداس جنگ میں شریک ہوئے کے لئے ہے باب تھا۔ اگر کمی بجوری کے باعث خود جانے سے قاصر تھا تواپ قائم مقام ایک جواں کو بھیج رہا تھا جو لوگ مالی لحاظ سے طاقت ور تھے۔ وہ باوار افراد کی مالی اعاشت کر کے انہیں سلمان جنگ بہ سواری کے لئے او شٹ میں کر رہے تھے۔ قریش کے رؤساہ عام لوگوں کو بھی مطعنع کر رہے تھے کہ دواس محم میں ہوں کر حصر لیں سیمن بن حمود۔ جو کہ کارئیس اعظم تھا۔ وہ لوگوں کو یہ کہ کر برا نگینی تہ کر رہا تھا۔

ٱتَادِكُوْنَ ٱنْتُوْ غُنَدُا وَالصَّبَاءُ مِنْ اَهْلِ يَثْرِبَ يَأْخُذُونَ اللهِ مِنْ اَهْلِ يَثْرِبَ يَأْخُذُونَ آمُواللَّهُ مِنْ آذَادَ فُوقاً فَهُذِهِ

-33

و کیا تم محر (فداہ ابی وامی) اور یٹرب کے بے دینوں کواس بات کی اجازت وے دو کے کہ وہ تمہارے مال بوٹ کر لیے جائیں جس مخض کو دولت اس کے لئے حاضر ہے اور جس مخض دولت اس کے لئے حاضر ہے اور جس مخض کو اسلی کی ضرورت ہو تو وہ میرے اسلی خانہ ہے اسلی لے سکا ہے۔ "
اس کے اعلان پر امیہ بن ابی صلت نے اس کے بارے جس مدیدہ تصیدہ تکھا۔ نوفل بن

معلوبیہ، کمد کے الل رُوت کے پاس میااور انہیں اس بات پر پر انگیفت کیا کروہ اس افکر کے لئے کھل کر مالی امداد ویں اور فوجیوں کی سولری کے لئے اونٹ مبیا کریں۔ نوفل کی باغی س

کر حمداللہ بن افیاد بید بولا۔ یہ لو پارخ سوائٹر فیل۔ جمال متاسب کھتے ہو شرح کرو۔ حولیطب بن عبدالعزی نے تین سوائٹر فیل ڈیٹ کیس۔ طعیمہ بن عدی نے بیس او شدہیش کے اور بیدوعدہ کیا کہ جو لوگ جنگ کے لئے جائیں کے وہ ان کے اہل و حیال کی جملہ ضرور بات ہوری کرے گا۔ افغرض او جمل نے تمام سرکر دہ لوگوں کو مجور کیا کہ وہ اس لفکر جس شرک ہو کر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے لکھی جی کہ اس نے قبیلہ بنوبائٹم کے جو افراد مکہ جس موجود شے ان کو ہی معاف نہ کیاان جس

ے ہمی معرت میاس بن عبد المطلب، نوئل بن حارث، طالب بن انی طالب اور معتل بن انی

طالب کو ججود کیا کہ وہ اس افکر میں شامل ہوں۔
الفرض ہر قربتی یاخود اس افکر میں شامل ہوا یا کمی فض کو اپنے قائم مقام بھجا کہ کے مرکر دہ او کوں کا ایک وفد ابولسب کے پاس گیاس نے افکر میں شریک ہوئے ہے قوصاف افکار کر دیاالبتہ عامی بن ہشام بن مغیرہ کو اپنی جگہ بھجا۔ عامی ابولسب کا مقروض تعابلہ بزار در ہم اس کے ذمہ واجب الاواء تھے وہ افلاس کی وجہ سے اوائنس کر سکا تھا ابولسب نے اسے کما کہ اگر تم میری جگہ اس افکر میں شریک ہوتو میں جمیس جار بزار در ہم کی تعلیر رقم معاف کر ووں گا۔ چنا نچہ عامی اس بات پر رضامت دہوگیا اور ابولسب کے قائم مقام افکر میں شریک ہوا۔ در اصل عائکہ کے خواب نے اس کو حواس باختہ کر دیا تھاوہ کرتا تھا۔ کہ عائکہ کاخواب ہوا۔ در اصل عائکہ کے خواب نے اس کو حواس باختہ کر دیا تھاوہ کرتا تھا۔ کہ عائکہ کاخواب

امید بن خلف، جو کمد کارئیس اعظم تھالور اپنی توم میں معزد و محترم تھائی ۔ بھی جگ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے پاس حرم میں بیٹھا ہوا تھا کہ مقب بن ابن معیط آیا۔ اس کے اتنے میں کا گزی (چھوٹی انگیشی) تھی جس میں پکھا انگارے تھاس نے

يعنى حاب-

ان پر بخور ڈالا ہو اتھا سے اے اسے کے سائے لاکرر کو و یاور کما محترمہ! آپ و حونی لیں آپ مرد نہیں حورت ہیں۔ دراصل ایو جمل نے عقبہ کواپیا کرنے کے بھیجا تھا۔ عقبہ احتی خض تھا۔ امریہ نے اے خوب کالیاں سنائیں پھر ایو جمل خود اس کے پاس آ یالور اے کما اے لیا صفوان! (امریہ کی کئیت) تم اس علاقہ کے سروار ہوجب اوگ و یکھیں گے کہ تم اس جگسیں مفوان! (امریہ کی کئیت) تم اس علاقہ کے سروار ہوجب اوگ و یکھیں گے کہ تم اس جگسیں شرکت نہیں کر رہے تو وہ بھی شرکت سے باز رہیں کے لور اس سے پر ااثر پڑے گا۔ آپ ایسا کریں کہ یمال سے اہلے ساتھ روانہ ہول آیک دوروز کے اور سے دک آپ واپس چلے آئیں۔ امریہ کے فواد دو ہو نے کی وجہود رسمی تھی جو حضرت سعدین معلانے اے دی تھی۔ اس کی تغییلات آپ ایسی پڑھ آئے ہیں۔

امیدین خلف، عتب، شیب - زمصان اسود - عیبر بن ویب، عیم بن ترام و فیره اکبر مکه
فال الله کے لئے اپ برے بت الله کی پاس اکٹے ہوئے - جب انہوں نے قال الله قو
دہ تیر تکا جس میں جگ میں شرکت کی ممافت تعی چنانچہ انہوں نے بخک شرکت دکرنے کا
فیصلہ کیا ۔ لیکن او جسل نے ان کو اتنا مجبور کیا کہ دہ یاد ل تو استہ فکر میں شمولت پر آبادہ ہوگ ۔
عداس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں یہ متب اور شیبہ کا غلام تھا ۔ اس نے طاقف میں
صفور کی خدمت میں اگور پیش کے تھے اور اسلام تجول کیا تھا جب اس کے اجر بیعد کے دونوں
فرز تد متب اور شیبہ بھگ پر دواند ہونے کے تواز راہ فیرائی تی عداس نے کھا۔

بَأِنْ وَأَنَّى اَنْتُما وَاللَّهِ مَا أَسَّاقًانِ إِلَّالِمَ عَسَادِعِكُمًا-

" میرے مال باپ تم دونول پر قربان ہول۔ تم اپنی قتل گھیول کی طرف رواند ہور ہے ہو بھترہے کہ بید ارادہ ترک کردو۔

انسی ہی او جمل نے مجود کیا وروہ اس خیال سے دائے ہوئے کہ چی دو اوس انسی ہی او جمل ہے مجود کیا وروہ اس خیال سے دائے ہوئے کہ چی روز دور ایس ہو گئے ہائی ہا جائی ہا در وال کا لیک لاکر جرار، اس کے لئے سلان جگا ور سواری کے جانور فراہم ہو گئے توانسوں نے مزم سفر کیا تریش کہ کی فرج کی تعداد نوسو بھاس تھی۔ ان کے پاس ایک سو محوث سے جن پر سوزرہ بوش سوار تھے۔ پیدل سپاہیوں کے لئے ذرجی ان کے علاوہ تھیں۔ اس دوز ان کا طبر دار صائب بن بزیر تھا۔ صائب اے اللہ تعالیٰ نے بعد میں فحت ایمان ارزانی فرمائی۔ اور

ا - ميرت دخلان ، جلد ا ، مني ۱۳۱۳ د ميرت مليد ، جلد ا ، مني ۵۳۱

ان كى پانچ يى پشت مى حضرت لهام شافق جيسى بجندروز كار استى بدا بولى - بد للكر كس شان عد مد رواند بوا - اس كبار - مى تمام مور نيمن في يول لكون - و وَمَعَ لُولِوِيَانُ وَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُغَنِيَاتُ يَعْبِي أَنَّ بِاللَّهُ وَيَهِ يُعْبَيْنَ بِهِ جَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوْ فِي غَايَةٍ قِنَ الْبَعْلِ وَالْمَنْكِدِ جِيْنَ خُودُ فِي هِمَاءً الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوْ فِي غَايَةٍ قِنَ الْبَعْلِ وَالْمَنْكِدِ

> "ان كے ساتھ رقص كرنے والى كنيز س تھى جو دقيمى بجارى تھي انہيں جوش دلانے كے لئے كيت گارى تھيں اور مسلمانوں كى جوش اشعار سنا كر ان كى جنش فضب كو اور بحز كارى تھيں نيز كفار كمہ جب كمہ سے لكے تو فرور و نخوت كا بكر سينے ہوئے تھے۔ " (1)

الله تعالى ف فرقان ميدي ان ك فرور و تكبر كافاس طور يرو كر فرايا ب-وَلَا تَكُوْنُوا كَالْمِنْ يُنَ خَوَجُوْا مِنْ وَيَالِهِمْ بَعَلَوًا وَيَّا مَا الْكَابِ

وَيَصُنُّ وْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَاللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيَّظً -

(الانفال دعه)

معلور ( دیکھو) ندین جانان نوگول کی طرح ہو لگاتھا ہے گھرول ہے اترائے ہوئے اور محض لوگول کے و کھلادے کے لئے اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور اللہ تعلق جو کھے وہ کرتے ہیں اسے (اپنے علم وقدرت سے) گھیرے ہوئے ہے۔ "

ابلیس، سراقه بن مالک کی شکل میں

جب تیاریاں کمل ہو چکس تو المک آیک خیل نے ان سب کو پریٹان کردیا۔ قراش نے کئی کٹانہ کے لیک بوڑھ کے گئی کو دوجوان نی کٹانہ کے لیک بوڑھ فض کو گل کردیا تھا۔ ان کے علاقہ سے قریش کا لیک خوروجوان گزراانموں نے اسے پکڑا اور موت کے کھلٹ آباردیا۔ پچھ م صدیعد مترانظران سے ٹی کٹانہ کا یک سردار عامر نامی گزررہا تھا۔ معتول قریش کے بھائی لے موقع پاکرا سے قتل کردیا۔ اور اس کی کوار لے کر کمہ آیا اور اسے فلاف کعبہ کے ساتھ لٹکادیا۔ جب میں بھوٹی توقریش نے ایک گوار قلاف کعبہ کے ساتھ نگھتی ہوئی دیکھی انسوں لے پہان لیا کہ میہ بؤ کٹانہ کے سردار عامر کی

ولاكل التبط اليبيل ، علد ٣ ، صفر ٣٣ - سيرت زفي دعان ، علدا ، صفر ١١٣٠، بدر الكبرى ، صفر ٢٨٠٠

الموار باسس يد محى يد عل مياكه ظال قريش فعام كو على كياب- اباسس يد فكراحق ہوئی کہ کمیں ایسانہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے کمہ سے استے دور چلے جائیں بو کنانہ جارے گھروں کو خال یاکر حملہ کرویں جارے اہل و میال کو قید کر کے اور جارے مال واسباب اوت كر لے جائيں۔ انهوں نے سوجاكدايے حالات ميں ان كابابر جانا بدا عمرتاک ہے چنا نیے انہوں نے اس معم کو ترک کرنے کافرادہ کر لیا چانک ابلیس ملون مراقد ین الک المد کی کی هل می طاهر جوااور انسی تسل دی که بنو کتاندان پر حمله آور شیس جول مے اورائے آپ کواس بات کاضامن بنایا۔ اس فے انس کیا۔ ٳػٵڬؙۄؙۜڿٳۮ؞؈ٚڶٷؾٳ۫ڗؽڴۊڰڬٵۮ؞ؙ؈۫ڂڵڣڴۄ۫ۅ۫ڰڴڰڵۄۿۅ۠ڮ " يس حبيس اس بات كى حفائت ويتا بول كد بنو كناند تهدا م يجي كوئى الي حركت نبيس كري محرج حميس تاپند مو- " اس فلیساور جموث می وادا ک و کنانہ وحمدی اداد کے لئے الے ایار یال کرد ہے ہیں۔ قرآن كريم كاس آيت كريد شيطان كاس مكاري كالذكره ب وَاذْ زَيْنَ لَهُوُ الشَّيْطِي اعْمَالَهُوْ وَقَالَ لاَ طَالِبَ لَكُو ٱلْكُومُونَ النَّاسِ وَإِنَّ خِارُلُكُمْ الدِّنقال ١٨١) ماور یاد کروجب آراست کردے ان کے لئے شیطان نے ان کے اعمال اورائس كماكه كوني عالب تبيس أسكاتم يراح ان اوكول على الوري تمهان ہوں تسارا۔ \*\* چنانچ كفار قريش كالتكر جراران مفي بحر مسلمانوب كى بي كے لئے بوے كر و فرے دولنہ بوا اب ہم اللكر قريش كوائي حالت ير چموزتے بين اور ابوسفيان اور اس كے قافله كى طرف قارئين كي توجه مبندل كراتي جي-

منعنم خفدی کو کم میع کے بعد اوسفیان بے اگر نسی ہوا بلکد اس فے اپنی جاسوی مركر ميل تيز زكر دين اس في موى داسته كوچوز كرده داسته التيار كياء ساحل سمندرك ساتھ ساتھ مکہ کو جانا تھا۔ اور بڑی تیزر فکری سے مسلس مسافت مے کر ناشروع کر دی۔ اس طرز عمل سے وہ مسلمانوں کے حملہ کی زد سے محقوظ ہو گیا۔ اس وقت اس نے قیس بن امروبانقیں کو قریش کے فکر کویہ پیغام دینے کے لئے بعیجا کہ وہ ایسے مقام پر پینی کیاہے جہاں وہ ملمانوں کے حملہ کے خطرہ سے محفوظ ہو کیاہے قاطلہ کی حفاظت اور اراد کے لئے اب الشکر کی ضرورت نسیں۔ اس لئے آپ لوگ مکہ والیس لوث جائیں۔ جب ابوسفیان کا قاصد پیغام لے کر پہنچاتو کفار کالشکر جھفیر کے مقام پر خیمہ ذن تھا۔

جھند کھے تین جار منزل کی مسافت پر ہے اس نے وہ پیغام لفکر کے سید سلار ابو جسل کو پہنچا

دولا کین اس فرمون مزاج قریشی نے ابو سفیان کے مشورہ کی ذرا پروا نہ کی۔ اور کہا۔ دیا۔ لیکن اس فرمون مزاج قریشی نے ابو سفیان کے مشورہ کی ذرا پروا نہ کی۔ اور کہا۔

حَثَى فَصَّمُ بَدُدًا فَنُوتِهُمَ فِيهِ ثَلَاتَهُ آيَامِ وَنَخُوالُجُوُوْءَ وَ نُطْعِمَ الطَّعَامَ وَنَسْقِى الْحَيْنَ وَتَعْنِفَ عَلَيْنَا الْفِيَانُ بِالْمُعَانِدِ وَتَسْمَعَ بِنَا الْعَرَبُ وَبِسِيْرِنَا وَجَمْعِنَا فَلَا تَزَالُوْنَ يَهَا بُوْنَنَا آيَدًا فَاهُمُمُوْا -

ابدا فاستنوا۔ " بخداہم برگز نہیں جائیں گے۔ یمال تک کہ ہم بدر سنجیں وہاں تین

میرام بر رسی جای ہے۔ یہاں تک کدام بدر بھی دہاں بن دن اس بر رسی جایں دہاں بن دن قیام کریں گے۔ اونوں کو ذرخ کریں گے دہاں سارے لفکر کو کھانا کہا کہ مراب کے جام پر جام لنڈ حائیں گے جاری کنیزیں سار تگیاں اور دیس بجاکر رقص و مرود کی محفل گرم کریں گی سادا عرب مدے متعلق اور جارے لفکر کے بارے میں جائے وہ ہم سے خوفردور ہیں گے۔ اے دوستو ایو ہے سے گاہر بیشے کے لئے وہ ہم سے خوفردور ہیں گے۔ اے دوستو ایو ہے

مل جاؤ۔ "

اگرچہ ابو جسل نے ابو سفیان کے مشورہ کو مسترد کردیالیکن کی سلیم الملیج لوگ ایسے بھی تھے جنوں نے اس پر خور کیالوراس پر عمل کرنے جس ہی ابی قلاح مجھی۔ اخس بن شریق الشفنی بو نئی ذہرہ کا حلیف تھا۔ وہ جمعند کے مقام پر ہی نئی ذہرہ کے پاس میالور ادبیں جاکر کھا۔ تعمارے اموال بھی اللہ تعالی نے بچالئے۔ تمہارا آدی مخرمہ بن توقل بھی بسلامت واپس پہنچ کیا۔ تم کھروں ہے اس لئے لگلے تھے کہ عرمہ کو بچاتو اور اسپنداموال تجارت کی حفاظت کر و تمہارا وہ متعمد بورا ہو گیاب تم اس جگ کے گرمہ کو بچاتو اور اسپنداموال تجارت کی حفاظت کر و تمہداوں بھی ہو گئے ہو۔ میری رائے ہیں جو گئے ہو۔ میری رائے ہیں جو کھی جس بندی کا طعند دے تو تم بدالزام جھی پر عائد کر دینا جس اس الزام سے خود نہداوں گا۔

النس جويا كافرقهاس من يترلي كوكرروفماهولي-

علامه مقريزي ما الاحتاع " على اس راز يرده الحات بوت لكفت بي-

ليك وفعداس سفريس افض تحلق بس ابوجهل سے طاقات كى اور اس سے بوچھاكيا محمد

(طيرالسلؤة والسلام) حمرے خيل عمى جموٹے جي- ايو جمل ف كما-كَيْفَ يَكُونِ عَلَى الله و وَقَنْ كُنَّا الْمَيْنِ و الْكَمِيْنَ وَكَنْ مَالْكَنَا اَللَّهُ وَالْكَوْنَةُ وَالْكَنْ وَلَا كَانَتُ فِي مَنْ فِي السِّفَائِيةُ وَالْوَفَادَةُ وَلَلْكُوزُوُ فَيْ تَكُونُ وَيْهِ وَاللَّهُونَةُ فَاقَى مِنْ اللَّهِ السِّفَائِيةُ وَالْوَفَادَةُ وَلَلْكُوزُوُ

"ابوجسل لے کما۔ وہ اللہ پر کیے جموث بائدہ سکتے ہیں طائکہ ہم خود انہیں ہیں کماکر تے تھے، انہوں نے بھی جموث نہیں یو لاتھا۔ لیکن بات بہے کہ عبد مناف کے پاس پہلے ہی سقایہ۔ رفادہ اور مشورہ کا ہم اور اعلٰ مناصب ہیں اگر ان میں نبوت ہمی آ جلتے تو ہمارے کئے کیا بالی دے گا۔ "

اخس نے اور جسل کی جب ہے بات سی تواسے بقین ہوگیا کہ ہے محل افتدار کی جگ ہے

اور جسل کے ول جس بنواجم کے بارے جس جو حداور بغض ہے محف اس لئے وہ حضور نی

ماوق و مصدوق کی خاطب کر رہا ہے جانچ اس نے بوذہرہ کو کھایا اور اسی اس جگ جس می

مرکت نہ کرنے کی و خوت دی۔ چانچ بی ذہرہ کے جنے افراد کفار کے افکر جس شال تے وہ

مرکت نہ کرنے کی و خوت دی۔ چانچ بی ذہرہ کے جنے افراد کفار کے افکر جس شال تے وہ

مور ضین کا اس بارے جس اختراف ہے کہ افغس اور بنوذہرہ کس مقام پر افکار کفار سے جوالے وقور عبوا کی وقوری کا خیال ہے کہ ایواء کے مقام پر ہے جدائی وقوری کی مقام پر افکار کفار سے جوالے وقوری کا ذیال ہے کہ ایواء کے مقام پر ہے جدائی وقوری والی جلے کے تھے۔ (۱)

طبری۔ این سعد و غیرہ کی رائے جس محقلہ کے مقام پر ہی بو ذہرہ والی جلے کے تھے۔ (۱)

مخرت ابو طالب کے بیٹے طالب بھی اس افکار جس شرک تھے ان کے ساتھ ہے واقعہ جانی آیا

کہ انگا کے سفر کمی قریش کے ساتھ ان کی گفتاہ جو لیکن تسادی تھی جدد یاں محمد اور السام کی کہ ماتھ ہیں کہ طالب کو بہت فصد آیا اور اسپنے کی ساتھ جو السے کو بہت کی ساتھ جو السے کو بہت فصد آیا اور اسپنے کی ساتھ جو السے کو بہت فصد آیا اور اسپنے کی ساتھ جو السے کو بہت فصد آیا اور اسپنے کی ساتھ جو السے کو بہت فصد آیا اور اسپنے کی ساتھ جو السے کی ساتھ ور کی سے خور کا بیات میں کہ طالب کو بہت فصد آیا اور اسپنے کی ساتھ جو کے ساتھ ور کی سے خور کی ساتھ کی ساتھ جو کی ساتھ جو کی ساتھ ور کی ساتھ ور کی ساتھ دو کی ساتھ جو کی ساتھ ور کی ساتھ ور کی ساتھ دو کی ساتھ کی ساتھ ور کی ساتھ دو کی ساتھ کی ساتھ ور کی ساتھ کی ساتھ ور کی ساتھ دو کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ دو کی ساتھ کی ساتھ دو کی ساتھ کی ساتھ دو گور کی ساتھ دو کی س

اب ہم آپ کو دینہ طیبہ لے چلتے ہیں جمال اللہ کا محبوب اپنے قدی صفات تین صد تیمہ محلہ کے ہمراہ جرینہ طیبہ سے دوانہ ہور ہاہے۔

فضور نے میداندین ام کتوم کونماز پر حانے کے لئے اپی چکدام مقرر فرما یااسلامی فلکر

الدلاحتاع. جلدا. صلي هار - ٥٠

۲ - ميرت اين كثير، جلد ۲. مني ۵۰۰

جب دوحاء كے مقام ير پنچاتو حضور في اولها به كووالي مدينه جيج ويا اكدوه حضوري والهي تك نیابت کے فرائن انجام ویں۔ افٹر اسلام کارچم ہوسٹیدرنگ کاتھاں معرت معمد سان عمیر كوارزاني فرما ياحضور عليه العساؤة والسلام كالع اعد وواور جعند مداوس حق ليدي حم سدناعلى مرتقنى كروست مبارك بيل تحاس يرجم كانام مطلب تقانور وومراير جم اين باشام ك رائے کے مطابق معرت معدین معلق کے پاس تھا۔ لیکن بعض امحاب سرنے معرت مہاب ين منذر كوانسار كاعلمبردار كماي- (1)

ان اسماق فراتے ہیں افکر کے ساقہ ( آخری عصر) پر قبیل این الی صعصعہ کو امیر عقرر فرمایاج بو تجارکے بی اون قبیلے کے مینہ (وائی جانب) پر سعدین جیٹے کو جیسرہ ( بائل جانب ) برمقداد بن اسود كوامير مقرر فرمايا - جنب الكر اسملام رواند بول فالوصنيد نے تھ دیا کہ جن اونوں کے ملے میں منتال ہیں انسی کاف دیا جاسے اس کاستعمدیہ تھا کہ الفكرى داز دارى ير قرارر كى جاسك-

انام علری ای مح می عبداللہ بن کعبے دوارت کرتے ہیں کدھی لے (مبداللہ تے) كعب بن الك كويد كمت موسة سناك بي خودة بدر بي شرك فين موسكا - اور حضور فياس غروه مين شريك نه جونے والوں ير تمني نارانعتي كالاظهار ليس فربايا كيونكه جنب يو للكر دولته جوالق اس كي في نظر او سفيان كا قاظم تفار حكن الله تعلل في محل افي تدرع اور حكت س مسلمانوں اور كفار كمدكو أئے سامنے كرد واجس كے بارے ميں پہلے كوئى ميعاد مقرر ندى محق هی۔ (۲)

حضور باره رمضان المبارك بروز بغة مديد طيب مدوات بوسة يهلا يراؤ مديد مدالك ميل دور شرابي مِنْبُدُ من اللبيدك مقام ير الككر كاجائزه لياحضور عليه الصافرة والسلام ايد جال نگر محابہ کے ساتھ مندر جہ ذیل مثلات سے گزرتے ہوئے الی حول مضور کی طرف يزهة بط من نقب المدينه - العقيق - زوالحليفه - اولاة الجيش - تريان - كل - هيس الحام - تَسْخِيرات البيام - السبّيال - في الروحاء - شنوك -

یں وہ در میانی راستہ ہے جو مدینہ طیب سے مکد کی طرف جا آہے۔

جب نظر اسلام مرج التبيد بينيا- تود إل أيك بدوى سه ملاقات مولى مسلمانون فياس

ا - ميرت اين كيش جلد ٣ ، ملى عه ٣

۲- على الرياش . برسالان كير جلد ٢ . سني ١٥٠

ے افکر کتار کیارے میں ہو جہاتواں نے اعلٰی کا ظہار کیا۔ اے کہا کیا کہ سلم علی رسول افتد صلی افتد طبید وسلم کراے قلال افتد کے رسول کی خدمت میں سلام عرض کرو۔ اس نے ہو جہاکیا تم میں کوئی افتد کارسول بھی ہے مسلمانوں نے کماہاں تم سلام عوض کرو۔ وہ حضور کی طرف متوجہ ہو کر کئے لگا۔ طرف متوجہ ہو کر کئے لگا۔

اگر آپ افتد کے رسول میں تو ہتاہے میری او نمنی کے پید میں کیا ہے۔ سلمان سلامدایک محالی یو لے۔

لَا تَسْتَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ وَالْمَيِلُ عَلَى وَاللَّا اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ وَالْمَيْلُ عَلَى وَاللَّا اللهُ عَلَى وَاللَّا اللهُ عَنْ فَلِكَ .

" يدسوال الله كرسول عند إلى جمواد حراة يس حميس اس يه الحكود كراكم و "

" مُزَوْتَ مَلِيَهَا كَفِي بَوْلِهَا مِنْكَ حَمُلَةً . " تَمِنَاس عدِ معاثى عادراس كمهيدي فحد عجد ع- "

رسل الله ملى الله عليه وسلم في سال قرما يا جمور واست تم في المساور (1)

میں جام شادت نوش کیانس دفت ان کی مر صرف سولہ سال تھی۔ (۲) بیون تفیاہے حضور نے بھی پانی نوش فرما یااور اپنے سحابہ کو بھی تھم دیا کہ اس کنونس کا پانی

مُثَلَّةَ وَإِنِّ هُمُثَنَّ عَبْدُلُ وَيَبِيْكَ أَدْمُوْكَ وَكُمْلِ الْمَوْيَنَةِ آنُ تُنَهَادِكَ لَهُمْ فِي مَناجِهِمُ وَمُنِهِ هُو وَلِمُنَادِهِمُ لَلْمُؤَمِّنَهُ

ار سرت این کش جاری مخر ۱۳۹۰

٣- سِل الردي، جلد ٣، سؤ. ٣٦- امثاع المساح، جلد ١، مؤ. ٣٧

النَّهُ الْمَرِينَة وَاجْعَلْ مَا بِهَا مِنَ الْمَعْلِهِ عَنْدٍ وَالْمُعْلَافِ مَلْقَدَ وَالْمُعْلَافِ مَلْقَد وَالْمُعْلَافِ مَلْقَد وَالْمُعْلَافِ مَلْقَد وَالْمُعْلَافِ مَلْقَد وَالْمُعْلَافِ مَلْقَد وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعَلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُولِ مِنْ وَالْمُعْلِدُ ولِلْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلِدُ وَا

ای مقام پر تعیب بن اساف جویدا به اور اور جنگ جوتفاتین ایمی مسلمان حسی بواتفا۔ وہ اپنی قوم فرزج کی دو کے لئے اور فنیت کے لا کی کے لئے آیا اور ساتھ جانے کی اجازت طلب کی۔ محاب اس کی آجے ہوئے کہ ایسا بماور اور جنگ آز کہ ایسی مارے ساتھ جارہا ہے لیکن رسول کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے جانے سے الکار کر دیا اور فرایا۔ وار جانے گئی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی اور فرایا۔ وار خرایا۔ کار کر دیا اور فرایا۔

دور ہم کمی ایے فض کو اپنے ہمراہ شیں لے جائیں می جو ہمارے دین برند ہو۔ " (۲)

الوارى شام كوسفياك مكانون عديدواند بوئ توبار كادا لى ي موضى -اللهُ قَالَيْهِ وَحَفَانًا فَا عَبِلْهُ وَحَوَاةً فَاكْنِيهِ وَجِياءً وَالْهِ حَهُو

وَعَالَةً فَاغْنِهُمْ مِنْ فَشَلِكَ -

"اے اللہ بیادہ ہیں ان کوسواریاں مطافرہ بیریاں ہیں ان کولیاس منابت قرمایہ بھوکے ہیں ان کو سیر کریہ مقلس ہیں ان کواسپنے فعنل سے فئی فرمادے۔"

وال ے کال کر حضور سمیر ، ہے پر الروحاء بھی کہتے ہیں اگر اترے۔ وہاں سے

ا - سيل الردي، جلدم، صفي ١٨ ساستاح الساع بذراص في ا

جب حمرف کے مقام پر پہنچ و کھ کاس داستہ کو پائی جانب پھو ڈالود نازیہ کے داستہ بور کا قصد فرا یا پھر دا دی کو در میان سے تی تے ہوئے دھان نائی دادی ہے گزر کر معنیتی الصغراء سے ہوئے ہوئے دھان نائی دادی ہے گزر کر معنیتی الصغراء سے ہوتے ہوئے امغراء کے مقام پر تحریف فرا ہوئے ہماں سے حضور نے وہ جاموس ایوسفیان کے بارے بی معلومات حاصل کرنے کے لئے بدر ردانہ کے ان جی سے آیک کانام بسس بن عمروا بہنی تھا تھی ماھو کا صلیف تھا۔ دو مرے کانام معدی بن الی ذفہاء تھا۔ بھر نی مجروا بہنی تھا تھی ماھو کے لئے بدر کی طرف بال دیے۔ پائی کے چشوں کے تی نجار کا حلیف تھا۔ وہ حقیل ارشاد کے لئے بدر کی طرف بال دیے۔ پائی کے چشوں کے قریب دی کانکے شیار تھا۔ اس کی اوٹ بی انہوں نے اپنی دونو عمر حور تیں جاری بی آئی گئے شیار تھا۔ اس کی اوٹ بی انہوں نے اپنی دفید کو کھا کہ مغروض کو بکڑ آ ہے جس طرح قرض خواوا ہے مغروض کو بکڑ آ ہے جس حور سے کو بکڑ ابوا تھا اس نے اپنی دفید کو کھا کہ۔

وہ نو عمر حور تیں جاری بی آئی ڈرگئ آ اڈو بھی کا کھا کہ کہ گؤٹ تھی آ تھی نے ہی گئے۔ گئے کہ کھا کہ۔

وہ نو عمر حور تیں جاری بی آئی ڈرگئ آ اڈو بھی کا کھا کہ کہ گئی دیا آ تھی تی گئی گئی تھی آ تھی تھی۔ کو کھا کہ۔

ملکہ کل یا پرسوں تاقلہ بیاں بنچ کا میں ان کی خدمت کروں گی جو معلوضہ طاعل اسے تبهار افرض اواکر دوں گی۔ "

محمی من عمرود بال چشر پر موجود تھاس نے کماکہ تم بھے کہتی ہو۔ ہیں اس نے ان کے در میان بھے بچاؤ کر دیا۔ بسبس اور عدی دونوں ان کی باتیں سن رہے تھے وہاں سے والیس

آ مجاور سرور عالم كواطلاع دى -ابوسنيان كوبروقت مسلمانول ك مله كاد حركالكيواتفا .. وه اين تظلم ا آ كي بدركي طرف لك آياك كي معلومات عاصل كرسك - جب وبال ينهاق مهرى ابعى ديس موجود تعا

طرف لکل آیا آکہ کو معلومات عاصل کر سے۔ جب وہاں پنچاق میری اہمی وہیں موہود تھا
ابوسنیان نے اس سے پر چھاکیا کوئی ملکوک آوی تم نے دیکھا ہاں نے کمانسیں۔ البشش
ابنے دوشتر سوار دیکھے ہیں جنوں نے اس نیلے کے بیچے اپنے لونٹ بھائے۔ پھراس چشمہ سے
مکک میں پائی بحرالور کال دیئے۔ ابو سنیان وہاں آیا جمل اونٹ بیٹھے تھے وہاں اونٹوں کے
لیدنے پڑے تھے۔ ایک لید نا ٹھایا اور اسے پھوڑا جب اس میں اسے مجود کی محملیاں نظر آئی

هْنِهِ وَاللَّهِ عَلَا ثِفُ آهُلِ يَثْرِبَ.

" بخدار الل يرب ك جاره كالد في "

وہ جلدی ہے واپس بھاگا۔ اور اپنے قاظہ کو لے کر ساحل سمندر کی طرف لکل کیا بدر کو اپنی بائیں جانب چھوڑ کر ساحل کے کنارے کنارے مکہ کی طرف دوانہ ہو گیا۔ (1)

ا \_ الأكفاء صلى ١٨. جلد ٢

قیس بن امرؤ انتیس نے ابوسفیان کا پینام فکر قریش کو پھھایا لیکن ابوجمل نے والیس جلنے ہے الکار کر دیائیس نے والی جاکر ابوسفیان کوسلا اصل بتایا۔ اس نے س کر آ والیس اور کما۔

وَاقْوْمَاهُ الْهَذَاعَمَلُ عَنْهِ وَبُنِ عَكَلْهِ

" إے ميري قوم كى بديختى يه عمروبن اشام كاكار المد ، - "

بؤذ ہرہ افض کے مطورہ پر والیس ملے آئے تھے۔ وہ عمر محراس صائب مطورہ کے لئے اس کے شکر کرزار رہے بنواشم کے بوچ در صفرات فکر کے امراہ آئے تھے انہوں نے بھی والیس

جلنے کارادہ کیا اوجل کوچہ جلاق اس نے آگر اسس کیا کہ ہم سی قیت پر تم نو کول کو واپس دیس جلنے دیں کے ہیں بادل نواستانس وہاں رکنا پڑا۔

رسول الله صلی الله علیدوسلم نے ایک وان یادودان روزه رکھا۔ رمضان کاممینہ تھا۔ باتی محلبہ بھی روزہ رکھ رہے تھے دوروز بعد حضور نے اعلان کرایا۔

> إِنَّى مُعْطِرٌ فَا تَوْلُرُوا شي في من وده افظار كر دياب تم جي افظار

> > -39/

حضور مليدالسلؤة والسلام جب ذران كم مقام كرينج تو وبال قيام قرما يااى مجديد اطلاح
في كد قريش كالفكريوى شان وشوكت كر ساتي بدها چلا آربا ب مآكدوه اسنة قافله كابچلا
كر سكواس اطلاع في سارى صورت حال كو بدل كرد كه و يا پسلے مسلمان او سفيان كر تعاقب شي يزھے جلے آرب جي اب ايك معلوم ہواكہ قافلہ تو في كر أقل كيا ہے اور قريش كمه أيك الفكر جرار كر ساتي بدھنے جلے آرب جي اس لئے اس مقام پر حضور مرور عالم في مجلس مشاورت قائم كى۔ مماجرين ۔ اضعادات و فرزج كے قبائل مب كواس مجلس على شمولت كى و موت دى۔ جب سب جمع ہو كے لو حضور قر موجوده صورت حال سے ان كو آگاه كيا اور و موت دى۔ جب سب جمع ہو كے لو حضور قر موجوده صورت حال سے ان كو آگاه كيا اور يو جي الب تهمارى كيا رائے ہے۔ اور يوى خواجود موت صديق آكبر الحے۔ اور يوى خواج موجود موت مان شارى كا بحر اور مظامره في انہوں نے ہى الب خذب جال شارى كا بحر اور مظامره كيا ۔ پيم مقدادين عمروا في انہوں نے من كيا ۔ پيم مقدادين عمروا في انہوں نے من كيا ۔

ۑۜٵڔۜۺؙۅٛڶ۩ؿ۬ڡٳڡٞۻؠؠٵۯٳػٳۺؙۏۊؘڟۜؽؙڡۜڡػ-ۘۅؖٳۺۅڵڗ ٮؘٛڠؙڗۣڵڮػڴڡٵٙٵڵؠؙؙٷٳڡؙؠۯٳ؞ؠ۠ڶڸؚؠؙٷۺؠۦٳۮ۫ۿؠٵۺػۅٙؽؠؙڮ

حضور عليه الصلاة والسلام في مقداد كان الهان افروز جذبات كوس كر النيس كله خير عن را النيس كله خير عن را النيس كله خير عن را قرابا الله عليه وسلم في اس كا بعد يمر فرابا ... فرابا ... فرابا ...

أَوْيُرُوا عَلَىٰ أَيْكَا النَّاسُ

"ل لوكوا يحمد مغوره دو- "

حضرت معدین معاذبیہ من کر اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی۔ سریا مدہ ہے۔ ویون موج دیں یا

وَاللَّهِ لَكَاللَّفَ ثُولِينُكَا يَارَسُولَ اللَّهِ

"اے اللہ کے بیارے رسول! ہیں لکتاہے بیسے حضور حلای رائے ہوجھ

رجين- "

حنورة فرايايك الوسدكويابوء

فَمَّدُ امْتَا بِكَ وَصَدَّ قَنَاكَ وَشَهِدُ نَاكَتُمَا حِدُّتَ بِهِ هُوَالْحَقُّ وَاَحْطَيْنُكَ عَلَى ذُلِكَ عُهُوْدَنَا وَمُوَاتَبُعْتَنَا عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ لَكَ ـ فَامْضِ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَا أَدَدْتَ وَفَعَنُ مَعَكَ ذَوْ الْمَذِي بَعَنَاكَ بِالْحَقِّ لَوْ اسْتَعْرَضَتُ بِنَا الْبَحْرَفَ خُفُسْتَهُ "بفليم آپرايان له آخين م له آپرايان به آخين م له آپ قدائي به م اوراس وي که جه وين له کر آپ قريف الدي يين وه تن به اوراس وي مهال له اي کر آپ قريف الدي يين وه تن به خفود اي مهال الله! آپ کا حکم خفود سه له به الله الله! آپ کا حکم قور اي که الله الله! آپ کا حکم قور اي که الله الله! آپ کا اور و به به حضود سه ما تي جي اس الله وائي حمل و به اس مندر سه وي آپ کو حق سك ما تي مبود فرايا اگر آپ به يين مندر سه مهاي اور خوداس شي داخل به و بايل وي مي آپ مين اس مندر سه مهاي اي و به اي اي د من کا سه مندر مي چلانگ لگادي که به مين مرکز سه وائي و من که مهان مي مبرکز سه وائي آپ کو جم سه وه مندل کو بين د مين اميد به که الله تواني آپ کو جم سه وه الله کي برکت به آپ دواند بو جائي - " (۱)

صرت سعد کان یا کیزواور مجلداند جذبات کوس کر حضور کی خوشی کی حدشدری - پیر قرایا -بیٹیر ڈوا کا آبٹی ڈوا گواٹ الله قد و حک بٹ اسٹ کی الظائف آب کو الله و تکا آبٹی الاک آلظائر الی مصادید الفوقیر -"رواند ہوجاؤ - اور حمیس خوشخری ہواللہ تعالی نے مجھے دو کروہوں میں اسے ایک کروہ پر ظلبہ دینے کا دسمہ فرایا ہے - بخدا میں قوم کے معلولوں کی قل گھوں کو دیکے راہوں - " ( ۲)

ا - بیرت این کیر جاد ۲، منی ۳۹۳ دو یگر کتب میرت ۲ ب امیدا

مل مشاورت بخرانهام پذیر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ طب وسلم نے نوگوں کو دشمن کے مقابد کے لئے جانے کی دھوت دی وہاں سے دولتہ ہو کر حضور بدر کے میدان میں پنچے۔ یمال میدان بدر کے محل وقرح کے بارے میں کچے عرض کر ناضروری ہے آگر جگ میں دو تماہونے

والاواقعات كا آپ مح مح جائزه لے سكيں۔

علامہ پیتوب الحوی بھم البلدان میں بدر کے بارے میں لکھتے ہیں۔ منا دستان میں وجہ میں میں میں استان میں اور کا استان میں استان کا استان میں استان کا استان کا استان کی استان

مَا الْمَثْ هُوْزُنَانَ مَلَّةَ وَالْمَانِينَةِ أَسْفَلُ وَادِى الصَّقْرَاوِينَا وَبَانَ الْجَادِ وَهُوَسَاجِلُ الْبَحْرِلَيْلَةٌ وَيُعَالُ الْخَارِ اللَّهِ اللَّهِ

؞ٙڎٙڵڬۛٳٚؽۺؠۺؙۜڛؙڵڞؙؠۺؚڲڬٵؽٙڎ

" بدایک کوئی کانام ب جو کمداور مدید کے در میان اس نام سے مشہور بے دادی مفراء کے نظیب میں سامل سمندرے لیک دات کی مسافت پر دان سماو ہے ۔ ایعن کے بین کہ یہ بدرین انتقاد بن افغر کی طرف

اس لئے اس نام ہے اس کو شہرت لی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بدر کے موقع و محل کے بارے میں بزی تفصیل سے لکھا ہے جو پیش خدمت ہے۔

> بدر، دیند منورہ سے قریباً ای میل مغرب اگل بجوب اس شاہراہ پر واقع ہے جوز ماند قدیم سے شام اور مکہ مکر مدے در میان تھارتی تا طول کی جولا فگاہ ری ہے۔ دیند منورہ سے مکہ مکر مد جائے کے اور رائے بھی ہیں جن ش سے بعض کا صلہ لسبنۃ کم ہے لیکن اوگ بدر ہوکری آتے جائے میں اور حال میں جو خاند مؤک موٹروں کے لئے حرص شریفین کے در میان بنائی کی ہوہ بدر سے ہوتی ہوئی کی ہے۔ بحیرہ احرکے ساحل سے اس مقام کا فاصلہ دس بارہ میل سے زیادہ نہ ہوگا۔ (1)

ا ۔ مولانا کے زمانہ یمی ترشن شریعن کے درمیان جو مؤک بافل کی تھی مد تو بدر سے گزر کر جائل تھی مد مؤک اب می تائم ہے۔ اور شداء بدر کی زیارت کے شائنین اس مؤک پر جاکر شداء بدر کی زیارت کا

سزک اب مجی قائم ہے۔ لور شداہ بدر کی زیارت کے شاختین اسی سزک پر جاکر شداہ بدر کی زیارت کا شرف عاصل کرتے ہیں لین سعودی حکومت نے مخاج اور زائزین کی سولت کیلئے لیک ٹی سزک بطق ہے۔ میں سے کلازمہ ویکر محزب آن میں میں میں سعوب کی سرتے قبط از کسلوفال بالگی ہا ستے ہو بلد سک قت

رے کانی ہٹ کر گزر آن ہے۔ بہت وسے جن اور در این اور کیا ہے۔ ان اور عکی ہے۔ ان اور عک وقت ہے۔ ان اور عک وقت ہر بورے کانی ہٹ کر گزر آن ہے۔ بہت وسط مزکک آن کل (۱۹۹۰م) ای شاہرادی گئی ہے جہ ہے۔ وسط

( JUE 131)

بدر بینوی عل کے ایک میدان می واقع ہے ہے پہاڑوں نے چاروں طرف ہے گیر

رکھا ہے اس میدان کا طول ساڑھے پانچ میل اور عرض چار میل کے قریب ہے اور وگر دک

پہاڑوں کے نام الگ لگ ہیں مشرقی جاتب کے پہاڑوں یا ٹیلوں کے نام معلوم جس ہوتے شال

وجنوب میں دوسفیدی مائل ٹیلے ہیں جو دور ہے رہت کے بلند تودے معلوم ہوتے ہیں ان میں

ہونو بی ٹیلے کا نام "العدوة الدنیا" (قریب کا ناکہ) جنوبی ٹیلا کا نام "العدوة الفقو ای "

(دور کا ناکہ) آخری ٹیلا کے پاس جو او نہائید ہے اسے صفحتم کما جاتا ہے مطربی جانب کاٹیلا

جبل اسٹل کملاتا ہے۔ یہاں سے سمندر صاف نظر آتا ہے۔ سور وافغال میں بسلسلہ فرود ہر دمسل انوں اور قرایش کہ کے قمر نے کی جگموں کانو کریں کیا گیا ہے۔

آبادى كى كيفيت

نسية مت كم يو مح ين

آبادی بظاہر فاسی بیزی ہے۔ ڈاکٹر حیداللہ فرائے ہیں کی سومکان پارے ہے ہوئے ہیں جنہیں مقای اصطلاح میں قمر کتے ہیں دو سجد میں عام فمازوں کے لئے بھی ہیں سجد جامع ، جمال فماز جمد ہوئی ہے اس مقام پر ہے جمال فروۃ بدر کدو ذر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال فماز میں سائیاں بنایا گیا تھا۔ یہ بلند مقام تھا اس لئے وہاں سے پورے میدان کاہر حصہ صاف نظر آیا تھا اس سجد کو مجد العربی ہی کتے ہیں اور مجد الفاحہ ہی آفری ہام کی وجہ معلوم نہ ہوسکی۔ اس عام کی آیک مجد عدید منورہ میں بھی ہے۔ کتبہ کے مطابق یہ مجد معلوم نہ ہوسکی۔ اس عام کی آیک مجد عدید منورہ میں بھی ہے۔ کتبہ کے مطابق یہ مجد و مرین شاہراہ قدر ہوئی ہوئی ہور آنے بانے کیلئے الگ لگ شاہراہیں ہیں اسلے ٹریک کے وادہات

" نوش قدم " ك زير اجتمام اجرائ الدول المه مطابق ۱۵ اكتور مواه على بني حقى - يك سال بي جب معرك برجى مملوك عكر الول عن سائرف الضعد فودى مند تقين بواقعا - ادر اي كواس سلسله كا آخرى عكر ان محمان بيائ بملوك سلطنت اور مهاى خلافت ودنول على المطان سليم كروا في والمراح محمل اور تركول كروو خلافت كا آخذ بوا - " خوش قدم " حكومت معركي طرف بي مركاري هميرات كامتم تحا -

تركوں كے حدد حكومت بي شريف عبد المطلب فيدر ميں آيك محكم قلعد بنوا يا تعاكر بور بي و كيد بھال نہ ہونے كے باعث وہ ثوث بھوٹ كيا بدر ليك بنوا تجارتى مركز لور مضور شاہراہ تجارت كا نمايت اہم مقام تعااس ليك وہاں زمانہ جاليت بي ہجى ہر سال بيالہ لكا تعادہ كيم وى قدہ تك دہتاتھا۔ وَاكْرُ حيداللهُ فرمائے ہيں كہ آج كل ہر جو كويمال بازار لكا ہے اس بي اوك دور دور سے اشيام بغرض فروخت لے آتے ہيں مثلاً تكمى ہوااور ہوئے كى نى ہوئى علقت چزي، روخن بلسان، كمبل، عبائي اون بھر كرياں وغيرہ بعض اوقات كائيں ہى اس بازار

## ميدان بدر مي حضور كي قيام كاه

میدان بدریس حضور نے کمال تیام فرمایاس واقعہ کولهام بیعتی نے ولاکل النبوۃ شریدی تقصیل سے تکھاہےوہ فرماتے ہیں۔

قریش نے آئے ہونے کر وادی کے دور افادہ کنارے العدوۃ القصول پراپ فیے نصب

کے۔ کین سارے پرانے کوئی وادی کے نیا کے دیمی علاقہ بی بھے۔ سرور عالم سلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم عدوۃ الدنیائی طرف عوادی بدر میں وافل ہوئے۔ جب پہلے کوئی پر پہنچ تو
وہاں قیام کا ارادہ فرمایا۔ حضرت حباب بن منذر نے عرض کی یارسول اللہ اکیا ہیہ وہ جگہ ہے
جمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیمند ن ہونے کا تھم دیا ہے۔ اور ہم اس سے آگے جا تھے ہیں نداس
سے جھے رہ سے ہیں یا ہر رائے ہے۔ جگ ہواور جمل جال ہے۔ صفور نے فرمایا ہر والے
مناسب میں۔ حضور الحمیے ہم آگے ہوں کر دیاں کا مرض کی یارسول اللہ ایجرب جگہ قیام کے لئے
مناسب میں۔ حضور الحمیے ہم آگے ہوں کر دیاں تک مرض کے دریں اور مرف آگے کوئی رہے
معلم مقب میں ہو جائیں گار ہم سارے کوئن کو بند کر دیں اور مرف آگے کوئی رہے

دی اور وہاں ایک حوض بناکر سارا پائی جمع کر لیس کہ حوض بھر جلئے۔ پھر ہم دخمن سے جنگ
کا آغاز کریں ہم ایسی ہوزیش میں ہوں گے جب ہمیں بیاس کے گی ہم سیر ہوکر پائی تک کے
اور وخمن کو پائی کا ایک کھونٹ بھی نصیب جمیں ہو گا۔ اس طرح ہم دخمن سے مصروف جماد
رہیں گے ہمال تک افذ تعافی ہمارے ور میان اور ان کے در میان کوئی فیصلہ فراوے - حضور
نے فرمایا تماری رائے ہوی صائب ہواور اس کے مطابق تمام کنوی کو پاٹ ویا گیالور ایک
کوئی کو حوض بناویا گیالورائے بائی ہے بھرویا گیا۔

اس رات کواللہ تعالی نے باول بھیج دیے قوب موسلاد حاربارش ہوئی۔ مسلمان ریکے علاقے میں خیر دن تھاس بارش سے وہ ریت جم کر ہائے ہوگی اور مسلمان آسانی سے چلے علاقے میں خیر دن تھے۔ وہاں بارش سے بر طرف کیجڑی کیجڑ ہوگیا

ان کے لئے چانا کر اور اور اور کیارات مروه اسے خیموں می محصور ہو کریشے دے۔

ان کی اس مجوری سے قائدہ افعاتے ہوئے لفکر اسلام نے اسے آتک قیادت میں اس جگد راہا پراؤ کیا جس کو پرش نے ہموار میران میں بدل دیا تھا۔

یہ جعدی رات تمی ہر فضع پر خید مسلط تھی اور وہ او گھ رہاتھا۔ مسلمانوں اور کفار قریش کی آیام گاہوں کے در میان ریت کا ایک بہت بوائیلا تھا حضور پر نور علیہ العسلوۃ والسلام نے معرب قدرت کا مل معلوم کرنے کے لئے معرب قدرت کا مال معلوم کرنے کے لئے معرب اللہ میں آئر بتایا کہ وہاں موسلاد حار ہارش شروع ہے وہ نوگ سخت سراسیمگی کے عالم میں ہیں سر کار دوعالم نے اس موقع کو نغیمت سمجھااور معرب حباب کے مشورہ کے عالم میں ہیں سر کار دوعالم نے اس موقع کو نغیمت سمجھااور معرب حباب کے مشورہ کے

مطابق ان چشموں پر قبضہ کر لیا۔ (۱) اس موقع پر معفرت سعد بن معاز نے لیک دوسری تجویز بار گادر سالت میں پایش کی ہید وہی

ا - دلاكل النبوة للبسيقي ، جلد ٣ ، صفحه ٢٥

حضور کے وقاشعار غلاموں کی معتول تعداد موجود ہے جہ ہم ہے کہیں ذیادہ حضور پر فریفتہ ہیں اس کے بعداگر دشمنوں ہے جگ کرنے اپنی بان اس کے بعداگر دشمنوں ہے جگ کرنے اپنی بان کی بازی نگادی کے اور ان جس ہے کوئی بھی چیجے تدرہ کا۔ خلوص وایٹار میں وہ کس سے کم بازی نگادی کا حق اور ان جس میدان جماد میں داد شہاعت دے کرا چی خلامی کا حق اواکر ہیں گے۔ مسر کار دو عالم نے اسپنے جال قار سعد کی بید رائے من کر ان کو آفرین کی۔ اور ان کے لئے د عالی انہوں نے اجازت لئے کے بعد ایک شاہ پر حضور کے لئے حریش بنادیا۔ وہاں بیٹ کر میدان جگ عریش بنادیا۔ وہاں بیٹ کر میدان جگ مریش بنادیا۔ وہاں بیٹ کر میدان جگ کا سازا عال دیکھا جاسکا تھا۔

وَكَانَ فِيْهِ هُوَوَ ٱلْوَيْلِ وَلَيْنَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا

اس عریش میں آیک نمی کریم علیہ آلسلؤۃ والسلیم تشریف فرما ہوئے دوسرے حضرت صدیق اکررضی اللہ عنہ نیسرے کسی مخض کودہاں ٹھسرنے کیا جازت نہ تھی۔ حضرت سعدین معلاخ د تکوار سجاکر پسرہ دینے کے لئے اس عریش کے

دروازے اگر کھڑے ہوگا۔ (۱)

یہ جسکی رات مخی اس رات مسلموں کو خوب نیز آئی میج اٹھے قر ترد آزہ اور ہشاش بشاش تے سنری ساری محکن کافور ہو چکی تھی۔ سیدناعلی مرتعلی کرم اللہ وجد الکریم اس رات کیارے میں فرائے ہیں۔

> مَا كَانَ فِيْنَا فَارِسٌ يَوْمَهُ رِغَيْرُ الْمَغُنَّ اوْ وَلَقَنَّ وَأَيْكَ وَمَلْفِيْنَا إِلَّا نَازُهُ إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّوَيْهَ لِيْ تَنْتَ شَهَرَةٍ عَنِي اعْبَرَةٍ -

" بہم میں مقداد کے بغیر کوئی بھی گھڑ سوار نہ تھاہم لے ویکھا کہ سب لوگ سوت ہوئے ہوں جو رات بھر سوت ہوئے ہوں کے ا سوے ہوئے ہیں بچور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور رات بھر ایک در خت کے بنچے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہوگئی۔ " (۲) دیا میدان بدر کے نیلے زبان حال سے عرض کنال نتے۔

تو بخت عالی، بید از به بخت۔

« بعنی یار سول الله! حضور سادے جہاں کا بخت ہیں اور بخت بیدار ہی بمتر -

ہوتاہے۔ "

ال سيل المدي، جلدم. صفحه ١٥

سر کار دوعالم سلی اللہ تعالی طید وسلم سویے سویے سواری بدر میں پہنچ گئے۔ اب آریش
کالکٹر بھی خوب بن سنور کر کیل کانے سے لیس بو کر بوے فحمطرات یکر تنوت ور جونت
بیند وادی بررکی طرف آنا شروع بوا۔ این کے بینے اسلام ، تنظیر اسلام ، اور فرز ندان اسلام
کے لئے فیظ و فحضی ہے بحرے ہوئے تھے وہ فصدے وانت پی رہے تھے ان کائی پال آو
مسلمانوں کو کھانچا لیے اللہ تعالی کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علید وسلم فیاس شان ہے
جب انسی او حرا تے و کھانوا ہے موزد و تھیم ہود و گارکی جناب میں دھا کے لئے ہاتھ بھیلا
وی اور عرض کی۔

ٱللَّهُ وَهٰذِهِ قُرَيْقُ وَالْمَا تَبْلَثُ عِنْيَلَاهِ هَا وَغَيْرِهَا الْعَادُالُ وَتُكَنِّبُ رَسُولِكَ اللَّهُ وَهُنَصُّرُكَ اللَّهِ وَمَنْ تَبِيُّ اللَّهُ وَ آجِنْهُ وَ الْعَمَاءَ }

"ا الله الد الد الد المالكر جهود المحر الور فحر الماله المالي المالي المالك المالك المالك المالك المالك المحر المحرب المحر المحرب المح

کے اس سوارے۔ اگر وہ اوگ اس کی بات ایس کے تو قادع پایس کے۔ اسے
علی اور احزہ کو آواز دو۔ حضرت حزہ اس وقت فکر کفر کے اکل قریب تصویہ
ا کے قوان سے ہم میما۔ کریے سرخ اور شدوالا کون ہے۔ انہوں لے بتایا یہ فتہان
دیمید ہے یہ او کوں کو جگ سے بازر ہے کی تلقین کر دیا ہے اور انہیں والی چلے
جانے کی ترفیب دے دیا ہے۔ وہ الحی قوم کو کھ دیا ہے۔

يًا قَوْمِ أَغْصِبُوْهَا ٱلْيَوْمَ بِدَأْتِينَ ذَقُوْلُوْا جَبُنَ مُثَبَّدُ وَٱلْإِيمَالِ يَأْتَى ـ

"اے میری قوم! والیس کاسار اافزام جھ برعائد کردو تم یہ کمتاک هندنے برولی کامظاہرہ کیاس لئے ہم واپس آ کے لیکن ابوجس هندی اس تجریز کو

مالاے اللاكرد إع- " (١)

و سل الدي عادم، ملحده

قریش کے چندلوگ جن میں سکیم بن حرام بھی تفاوہ حضور آکر م صلی اللہ تعاقیٰ علیہ والہ وسلم کے حوض پر پائی پنے کے لئے آئے مسلمانوں نے اشیمی و کتابہا حضور نے فرما یا تسیمی پائی پینے دو۔ جن لوگوں نے دہاں سے پائی بیاوہ سب میدان جگ میں اس سے سوائے سکیم بن حرام سکے۔ بیداس کے بعد مشرف باسلام ہوئے اور مسلمان ہونے کا حق اواکر دیا۔
اس واقعہ کاان پر ایما گراائر ہواکہ ذیر کی بحرجب میں کھاتے تو ہوں کتے۔
اس واقعہ کاان پر ایما گراائر ہواکہ ذیر کی بحرجب میں کھاتے تو ہوں کتے۔

" لیجن اس دات کی حم جس نے بدر کے ون جھے نبات دی۔ " ( ۱ )
جب سب لوگ اپنا اپنا اپنا اپنا سے مورچ س جس دے تو کفلہ نے حمیر بن وجب الجمی کو بہجاکہ جباکہ اورک اس نے انداز و لگا کر ہمیں ہیں کہ مسلمانوں کے فشکر کی کتی تقداد ہے گھوڑے پر سولم ہو کر اس نے مسلمانوں کے فشکر کے ار کر دچکر لگا یا پر آکر انہیں ہتا یا کدان کی تعداد تین سوہ یا پکھوڈیاوہ یا پکھوڈیاوہ یا پکھوڈیاوہ یا پکھوڈیاوہ یا بہتی کہا کہ کیا بکھو توجیوں کو انہوں نے بالچو کم مسلت دو کہ جس اس امر کی بھی کہا کہا کہ کیا بکھوٹوجوں کو انہوں نے کہا کہا۔ اسے کوئی مسلم میں تو چھیانسیں رکھا۔ وہ کھوڑا دوڑا تا ہوا وادی جس دور تک چا کیا۔ اسے کوئی میں دور تک چا کیا۔ اسے کوئی مواس نے کہا گیا۔ اسے کوئی مواس نے کہا گیا۔ اسے کوئی مواس نے کہا گیا۔ اسے کوئی مواس نے کہا۔

ڮ؈ٛڗڹؖؽؙؾٵڡٞڡؙڟۘڔۛڎٞڒۺ اڹۘڗڎؾٵڎڽڷؙٲۺڬٵؽٳ؞ۊٙۻۿ؞ٙڐ ۼۜؠڵٵؙؠۏؙڡٵڎٵۊۼڗڎٚۯڴٳۺڶڮۿۄ۫ڡڹ۫ڡڎٞۅۮڎڝڵۻٵٞٳڷڎ ڛؙٷڵۿۅ۫ۦٳڝٵڎٚۅٛڹۿۄ۫ڂؙۄ۠ڛٵڎؾؾڬڵٷڹۥؠۜؾػؿڟۏؽۺڷڎٛ ٵٷٵ؈ٚۏٵڟۄڝٵڒؽٳ؈ٛؿڠؾڶڗڿڴٷۺۿۼڿڂ؈۬ؽڡؙؿڶ ڒڿڰڿؿڴڿۅڒڎٵڞٵڹٛۯٳڝػڮؙۄؙٵڝٛٵۮڴؠۿڮٳڰڶڰۿ ڂؿڒؖڹۿؚڡڎڶڮۥۿڒۅ۫ٳۮٵڒؘؿڴۄ؞

سلین آے گروہ قرایش! بیس نے ایک اونٹیل دیکھی ہیں جن پر موتمی سوار ہیں۔ بیڑب کے اونٹ اپنے اور بھی موت افعائے ہوئے ہیں بی نے ایک الی قوم دیکھی ہے جس کے پاس کوئی پہلؤ کا سلمان جس اور ان کی کواروں کے سواان کی کوئی ہاہ گاہ جس ۔ کیاتم اجس دیکھتے جمی ہوکہ وہ کو کئے ہے ہوئے ہیں کوئی ہات جس کررہ اور زہر کے ساتھوں کی

طرح چے و آب کھارہے ہیں بخدائی ہد دیکھ رہاہوں کدان بی سے ایک اوى بحى قل نسي كياجات كاجب تك تمين عليك اوى معتول ند موجلے اور اگرائی منتی کے مطابق انہوں نے تممارے آدموں کو تاتیج كردياتواس كيدوزندگي ش كياللف باقي رب كا- ش في اي رائ حبيس بتاوي اب جس طرع تم مناسب عطيع مو- كرو- " ( 1)

سمی عرب کے مثلبرہ کی محرائی اور وسعت کا آپ نے اعرازہ نگا نامور عمیر کے ان جملوں کا بغور مطالعة يجيئة أب كرية عل جائة كأكدالله تعالى في البيس من ضنب كي صلاحيتي اوروه بعي تھنی فاضی سے عطافرائی تغییں۔

عير كے بعد كقار نے ايك اور فخص كومسلمانوں كى طاقت كا تداز و لكانے كے بيجاس كانام ابوسلم الجنفى تها- اس في محود عرسوار موكر مسلمانون كالتكر كالمكر تكايالور والي اكر النيس تايا-

وَاللَّهِ مَا زَأَيْتُ جَلَّمُ الْوَلَا مَكَ اذًا وَلَا حَلْقَةٌ وَلَا كُرَاعًا وَلَكِنْ مَايَّتُ فَوَمًا لا يُرِيْدُونَ أَنَ يَذُونُوا إِلَّى الْفِيهُ . فَوَالْمُ فَيْنَانَ لَيْسَتْ لَهُوْ مَنْعَةٌ وَلَا مَلْجَأُ إِلَّا سُيُوْ فَهُوْ، ذُرُكَى الْمُنْوَنِ كَأَجَّا

الجملى تَعْتَ الْمُجَنِ فَرُوْارَأْيُكُو .

" بخدا ا میں نے زان کے پاس کوئی قوت وطاقت دیکھی ہے نہ اسلو کے انبار۔ نہ گو سوارول کے دستے۔ لیکن میں نے ایک ایس قوم دیمھی ہے جو اسيخ كمر والول كي طرف لوشخ كاكوني اراده شيس ركيت اليي قوم جس فے اپن جان کی ہازی لگادی ہے۔ ان کے پاس ان کی کواروں کے بغير كوكي قوت اور جائے بناہ نيس - ان كى الكيس نيكول إلى - كوياوه ككريان بين چارك كى دُهل كے بيچے من في اپني دائے سے حميس

آگار دیاب ہے تم مناب مجورو " (١)

عيمين حرام فيجب إلى من واس فالكنداوكون علاقات كى - مراهبك یاس آیالوراے کیا۔

١ - سل الرياقي، جلدم، صفحرات

ب سيل البديل، جلد ١٠، منحد ١٥

ا ابولید! ( متب ک کنیت ) تو تبیل قریش میں ہدا ہر گزیدہ فض ہے ساری قوم کاسروار اور مطاع ہے کیاتم آیک ایسا کار نامد انجام دینے کے لئے تیار ہو آک تجے آبار کل خیرے یاد کیا جا آرہ عتب نے وجھادہ کون ساایسا فعل ہے۔ عکیم نے کمالوگوں کواس میدان جگ ہے والی لے جاؤ۔

مروین المحضری متول تمارا حلیف تعااس کا برجدتم افعالو۔ متب نے کما جمعے متعور ہے اور میں تجے اپناضائن مقرر کر رہا ہوں اس کی دیت بھی اچی گرہ سے اوا کروں گالورجواس کا مال ضائع ہوا ہے اس کا معاوضہ بھی میرے ذمہ ہے تم جاتو۔ ابن حنطلیہ (ابر جمل) کے پاس اور اس کو اس بات پر آبادہ کرو۔ جمعے اندیشہ ہے کہ وولوگوں کو از اکر رہے گا۔

متبہنے تھیم کوابو جمل کے پاس بھیجاخوداس نے سفری قوم کواکھا کیاوران کے سامنے بیہ تقریری۔

اے کروہ قریش! تم چر (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اور ان کے اصحاب سے
جگ کر کے کیا کرو گیا گر تم انہیں قبل کرو گے توں سارے تسارے قربی رشتہ
وار ہیں چر ذری جر تم ایک دو سرے کامنہ دیکنانس گوار اگر و گے۔ کس لے
کی کاہلی قبل کیا ہوگا۔ کس کا بیٹا۔ کس کا بیٹا آئی کیا ہوگا۔ کس کا موں میرا
مشورہ ہے کہ اپنا اپنے کم وال کو لوث جات حجر (صلی اللہ تعالی طیدو سلم)
کو حرب کے دوسرے قبلوں سے اڑ نے دو۔ اگر ان قبائل فیان کو قبل کردیا تو
تسارا مرعا ہرا ہوگیا۔ اور اگر یہ غالب آگے تو حسیس ان سے ملے ہوئے کو گی
شمارا مرعا ہرا ہوگیا۔ اور اگر یہ غالب آگے تو حسیس ان سے ملے ہوئے کو گی
مسلمانوں نے جان دے دینے کا عزم کرر کھا ہے۔ تم اپنے آپ کو نشمان
پہنچائے بینے ان جان دے دینے کا عزم کرر کھا ہے۔ تم اپنے آپ کو نشمان
پہنچائے بینے ان جان دے دینے کا عزم کرر کھا ہے۔ تم اپنے آپ کو نشمان
پہنچائے بینے ان کی دمین حاصل نمیں کر سکتے اور نہ انہیں نشمان پہنچائے ہو۔
اے توم ایز دفی تصن تم جو پر جردواور اعلان کر دو کہ عنہ کی بردفی کی دجہت تم
جگ نمیں کر سکے۔ حال کہ تم جائے ہو کہ میں بردل حمیں۔

عیم - عتب اور وہ اے درست کر ماہ ہیں آیا۔ کیا دیکتا ہے کہ اس آ اپنی زرو تھیا عند کالی ہوئی ہے اور وہ اے درست کررہا ہے میں اے اے کمااے دہا تھم ا مجھے متب کے اس کمااے دہا تھم ا مجھے متب کے اسلام میں کہ اور جمل گر گیا۔ کینے لگا۔
تسارے پاس اس متعمد کے لئے بھیجا ہے میری بات من کر اور جمل گر گیا۔ کینے لگا۔
اِنْسَفَحَةُ وَاللّٰهِ مَعْدُونَةً إِنْ لَا فِي فَعَيْدُا وَاَصْفَائِهَ كَلُا وَاللّٰهِ لاَ نرجہ ترقی فیکڈ اللہ بیکٹ و بین گھتی رصلی اللہ میڈ وسکے اللہ میڈ وسکے " اللہ میڈ وسکے اللہ میں میں اس کا سائل ہوں کے درمیان اور عمر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درمیان اور عمر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درمیان فیصلہ کردے۔ "

سیم کوری بروق ہے تھا ماہوا ب دینے کے بعداس نے مردین الحضری (معقل)
کے بھائی عامر کو بلا بھیجادہ آیا تواہے کما۔ دیجہ! جمراطیف حقب لوگوں کو وائیں نے جانا جابتا
ہے اور جیرے بھائی کے خون کو ضائع کر نا جابتا ہے۔ تم اٹھواہے مطابہ اور اپنے بھائی کے خون کو ضائع کر نا جابتا ہے۔ تم اٹھواہے مطابق بھی سے اپنی خون کی دیار برائی دو عامرین المحضری ۔ کو ابو کیا ور ذیار جالیت کی رسم کے مطابق بھی سے اپنی جار دیار افعاد کی بھر جاند کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔

کے لئے آبادہ ہو گے اس طرح مصافحت کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔
جب حقبہ کو ابو جمل کی بات بھی ۔ اِنْدَفْحَةَ دَادَاتُهِ تَحْسُرُونَا

سَيْعَكُوُ (مِسْغَرَالْتِ) مَنْ الْتَغَنَّرَ سَعْرُهُ - آنَا أَمْرِهُوَ -

"اس ذلیل کو جندی معلوم ہوجائے گاکد کس کا سائس پھولا ہے میرایا اس کا۔ " (1)

## سوزو گداز اور اوب و نیاز میں ڈوبی ہوئی دعائیں

دشن کی تعداد، حق کے طبر داروں کی تعداد ہے تین گناہے ان کے پاس صرف آیک کھوڑا، سراس کے قریب اونٹ، ٹوئی ہوئی کمانیں۔ فلکتہ نیزے اور پرانی کواریں ہیں جب کہ اعدائے اسلام کے پاس سویر آن و قدر عربی گھوڑے ہیں جن پر سوزرہ اوش آ دمودہ کار اڑا کے سوار ہیں جی سواطل نسل کے اونٹوں کا بیڑا ہے خورولوش کے ذخائر کے اوبار اٹھانے والے بار یر داری کے جانوران کے سواہیں۔ تونودس دس اونٹ ہرروز ذریح کے جاتے ہیں۔ ہردوزان کا کوئی نہ کوئی رئیس استفاد شور کر ہے اور فلکر کھاری پر فلف دھوے کا ہمام کر آہے۔ کا کوئی نہ کوئی رئیس استفاد شرح کی آب اور فلکر کھاری پر فلف دھوے کا ہمام کر آہے۔ مسامان کے مقام پر سمیل بن عروف مقام پر سمیل بن عروف

١- كل الهدي، جلدى، متوسه

دس اونث - اس كيعدشيدين ربيد في أواونف فير عقد كم مقام ير متبين ربيد في وس اونث عرابواء كمقام برنبيه اورمنيه پران الحجاج في ساونت - بحر عاد شدين عامرين نوفل فولونث لورجب بدر كيجشم يربني واليفترى فوس لونث وومراء دوار مقام رِحْيَسُ الجمي نولون و و كالور فاره جلك كاتياري معروف او يحد (1) برشب برم ميش نشاط برياكي جاتى ب جس على باد كالله قام ك جام يرجام الذهائ جات ہیں۔ عصور طراز کنری اے رقص د سردد سے ای فعلی اواؤں اور دیلی تواؤں سے ان کی آتش خضب و مناد کو بعز کاتی رہتی ہیں۔ اس کے بادی وان مصفقوی درونی کو کے چرول پر اطمینان و تسکین کانوریرس رہاہے۔ ان کے قلوب میں بقین والدان کی جو مع فروزاں ہے اس نے بے چنے اور بے بیٹی کے اند میروں کو کاؤر کر دیاہے۔ صباہ مبت سے مرشاد اپ رب كريم كے نام كو بلند كرتے كئے اور اس كے حبيب كے دين حنيف كارچم او نجالرانے كے شوق میں سر و حرثی بازی نگانے کا عزم کے ہوئے ہیں۔ مستند وار حرل رضائے محبوب کی طرف بزھے چلے جارہے میں انہیں دعمن کی تعداد کی کارت، اسلمہ کی فراوانی کا ذرا خوف نیں۔ باطل کے علین قلوں کو پاؤں کی نموکر سے ریزہ ریزہ کر دیے کا مزم انسی ملی ب آب کی طرح تزیار ہے۔ فور طلب امریہ ہے کہ بدع م محکم، بدباطل سے فراجانے کاوالمانہ شوق، خداوند قدوس كهنام بإك كوبلند كرفيل زب، يدب خيل، يد وليري، السيس كمال س ارزانی مولی ہے۔ اب حیات کایہ چشمہ سوزو گداز اور ادب ونیاز می دونی مولی ان دعاؤں ے ہوتا ہے جوزبان حل تر جمان نی ائس وجان صلی اللہ تعالی علیہ و الدوسلم سے لکل ہیں جنوں نے جیب الد موات کی شان اجابت دعا کو ماک بکرم کر دیا ہے۔ آئے! کو شروسلسیل میں وصلے ہوئے ان وعائیہ جملوں کا آپ بھی مطاعد فرائیں اک ب

سرنمال آپ رہمی آشکارا ہوجائے کہ عددی کونت اور مادی دسائل کی فراوانی کے باوجو د کفر كى چرە يرموائيل كون اژرى يىل اورى كىكىد خنىبار سكون وطمانىتكى جائدى كون چك

ميدان بدر من حضور انور صلى الله تعالىٰ عليه و آله وسلم كي چند دعائي عفرت حاری، سیدناعلی مرتشنی رضی الله تعالی عندے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے

مَا كَانَ نِيْنَا فَارِسٌ يَوْمَ بَنْ إِنْ غَيْرَالْمِقْدَادِ عَلَىٰ فَرُسِ أَبُكَ فرمايا  وَلَقَنْ رَأَيْتَنَا مَا نِيْنَا إِلَّا كَارُعُوالْا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ مَنْيَر وَسَلُونَتَ الشّهُرَةِ يُصَلّ وَيَنْكِنْ حَتْى آفْنِهَ -

" برر کے دن ہفرے پاس حضرت مقداد کے اخیر کوئی سوار نہ تھا۔ آپ اہلت محورث پر سوار تھے۔ اس شب سب لوگ نیند کے حرب لوشخ رہے سوائ اللہ تعالی کے دسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، حضور سادی دات میج تک نقل پڑھتے رہے فور رحمت اللی کو منتقت کرنے کے لئے اپنے آنسودک کے دریا ہمائے رہے۔ " (1)

افکوں کی زبان سے نصرت حق کے لئے بار گاورب العزت میں جو دعائیں، جوالتھائی کی منی بور کی ان کی تبولیت کا کیاعالم ہوگا۔

سدناعلی مرتشی ی سے مردی ہے۔ اس نے قرایا۔

کرروز بدرجب بنگ شروع بوئی تویس کی وقت کل اس بنگ ی داد فیامت دیارا با برب بین بب بین جزی سے مریش میں آیا کہ میں حضور کوایک نظر دیکھ لوں کہ حضور کیا کر رہ بین بب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور طیے العملاۃ والسلام سرایہ بود ہیں۔ اور زبان مبلاک سے دیا بی یا تیوم ۔ یا تی یا تیوم ۔ یا تی یا تیوم ۔ یا تی یا تیوم ، کاور د فربار ہے ہیں۔ اس کے علاق اور کوئی جملہ حضور کی زبان سے دسی کل رہا۔ میں پیر میدان میں لوث آیاور کھ در مشر کین کہ کے ساتھ نبرد آز مارہا۔ کی ورم کے بعد میں پیر حضور کی فیرت در یافت کرنے کے لئے وائی جی وائی آیاؤ دیکھا حضور ایکی کی مریسیو دور ہیں اور زبان پاک ہے " یا تی یا تیوم " کاور د فرار ہے ہیں۔ کی جی در یا دور کے میں دور ہیں جی در کھانے لگا۔ کی درم بین جی میں ہی جی اور دور میں کوا پی معشور آیا بدار کے جو برد کھانے لگا۔ کی درم بین میں کے اور کی میں مردف ہیں۔ پیر بھی عضور کو سریسیود پایا اور وی اساد مبلا کہ حضور کی حضور کی جی معروف ہیں۔ پیر بھی عضور کو سریسیود پایا اور وی اساد مبلا کہ حضور کی درمی سے دو ہو کہ وی میں ہی گائے م " کاور دی اساد مبلا کہ حضور کی درمی درج ہوئے یا یا۔ یہاں تک کہ درخی شرمناک گلست سے دو ہو کہ ہو کر میدان جگ ۔ ت

خَلَوْ يَوْلُ يَقُولُ وَإِلَّ حَتَّى فَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

بھاک فکا اور اللہ تعالی نے اسے محبوب کے مجلوین کو مح سین سے سر قراز قرا یا۔

" آپ يي كتيد بحق كه الله تعالى تي آپ كودشن بر فق مطافر الله - "

اب ولائل النبوق جلدس منوروس

عفرت مبدالله عروى بآب في كما

مَا سَهِ مُتُ مُكَاشِلُ الْمُشَكُ حَقَّالَهُ الطَّنَّ مِنْ مُكَاشُكَة فَكَيْ صَلَى اللهُ مَكَيْدِ وَسَكُوْ وَمُرَيِّدِ - جَعَلَ يَعُولُ اللَّهُ عَالَى الْمُعَالِّ الْمُكَافِّ الْمُكَافِقَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُ عَلَانَ مُعْلِكَ هَذِي الْمُصَابَةَ لَا تُعْبَدِ ثُمَّ الْتَفَتَ وَكَانَ شِنْ وَجْهِدِ الْقَبَرِ، وَقَالَ كَافَتُنَا الْظُرُالِي مَصَادِمِ الْقَوْمِ عَشْنَةً .

" مل في ال شدت اور قوت سے كى كواسية حق كاواسط وسية بوك السلا الله تعالى كو واسط وسية بوك الله تعالى كو واسط ويا حضور عرض كرت رہے ، اسد الله ! من في اس حمد اور وعده كا واسط ديا بول جو تو في مرت ساتھ كيا ہے ، اسد الله ! اگر قواس كروه كو واسط ديا بول جو تو في مير ساتھ كيا ہے ، اسد الله ! اگر قواس كروه كو الله كر دست كا تو كر تيرى بعى عبادت فيس كى جائے كى ۔ وما كے بعد حضور نے جب رخ مبارك كا ميراتو وہ جائدكى طرح چك رہا تھا ۔ پر قربا يا كو يا من كا قركى كر كے موں كود كيدر بابول جمال ده كل كر سے موں سے ۔ "

معرت میدانشان مہاس سے مردی ہے کہ بدر کے دن حضور اپنے قریص تشریف فرما تھے۔ اور یہ دعالمک رہے تھے۔

> ٱللَّهُ وَإِنِّى أُفْشِكُ كَ عَهْدَكَ وَوَهْدَكَ اللَّهُ وَإِنْ شِثْتَ لَعْرِ تُعْبَدُنْ بَعْدَ الْيَوْمِ ابَدَاء

"اے اللہ! بن تجے اس عمد اور وعدہ کا داسطہ دیتا ہوں جو لڑنے میرے ساتھ کیاہے۔

اے اللہ! اگر اوا ہے پورائیس کرے گاؤ پر آبابہ تیری مبادت نیس کی جائے گا۔ "

حضرت صدیق اکبرنے اپ آ قاکواہے ہاتھوں سے پکڑلیا۔ اور عرض کی یارسول اللہ! یہ کانی ہے یہ کانی ہے آپ نے اپنے دب پراصرار کی حد کر دی ہے۔ حضور نے اس وقت زرہ پس رکمی تمی آپ اس حالت میں لکلے اس وقت حضوریہ آیت پڑھ رہے تھے۔

سَيُهُ وَهُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الذُّبُو بَلِي السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ

اَدْهِیٰ دَاهَرُ. " طفریب بسیا ہوگی ہے جماعت اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں کے بلکہ ان کے وعدے کا وقت روز قیامت ہے اور تیامت بدی خوفاک اور سطح

-- " (القر. ٢٥- ٣١)

حضرت عبدالله بن عباس، حضرت عمر بن خطاب رضي الله عند سے روايت كرتے

-0

کدیوم بدر، رسول الله سلی الله علیه وسلم نے مشر کین کی طرف دیکھاان کی تعداد ایک بزار تھی اور حضور حضور قبلہ رو کھڑے ہوگے اور اسے دونوں ہاتھ بار گاورب العرب میں کا بیاد ہے اور اس حالت میں اسے درس کے حضور میں

فراد شروع کر دی بہاں تک کہ محدیت کے عالم میں حضور کے کندھوں سے جادر نے گر بڑی حضرت ابد بکر تیزی سے آئے وہ جادر اٹھائی اور حضور علید انسلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں

پرڈال دی پھر بیجی سے حضور کو سینہ سے لگالیا دور عرض کی۔ اے اللہ سے بیادے تی! آپ نے واسطہ و سینے میں ائتما کر دی ہے یقید کا للہ تعالیٰ اپنے عمد اور وعدہ کو ہرا فرمائے گا اس وقت

جرئيل امن بار گاہ الني ہے يہ آيت مبارك لے كر حاضر خدمت اقد س ہوئے۔

ٳۮؙؾۜٮٙٷؽؾؙٷ۫ؽ؆ڮڴۿڎٵڞۼۘٵ۪ؼڷڴۿٳڲٝؽ۠ڡؙؠٮڵٛڴۄ۠ۑ۪ٵڵڣۣ؋ؚؽ ٵڵٮػؽػۊڞؙۯۅڣؽؙڽۦ

" یاد کروجب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو سن لی اس نے تساری فریاد (اور فرمایا) بھینائی مدد کرنے والا ہوں تساری آیک ہزار

فرهنوں کے ساتھ جو ہے درہے آنے دالے ہیں۔ (سورہ الانفال: ۹) لیک بار پھرای طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ضداوند قدوس کی بار گاہ میں بیاے ججزو

ایک بار پھراس طرح حضور علیہ اصلاۃ والسلام نے خداو ند قدوس کی بار گاہ میں یزے مجرو نیاز سے دعاما تکناشروع کی۔

ٱللَّهُ وَإِنَّ فَلَهُرُوا عَلَى هَٰذِي الْمِصَابَةِ فَلَهُمَ الشِّرُكُ وَلَا يُغُومُ

"اے اللہ الرب كافر۔ ملمانوں كے اس كروہ برعالب المحے توشرك

عالب آجائ گااور پر تيرادين قائم نيس بوسك كا- "

حقرت صديق الجرف مرض كي ميرك آقا بخد الله تعالى آپ كي ضرور مدو فرمائ كااور

حضور کرن اقد س کوش کی مسرت سے روش فراوے گا۔ اللہ تعالی نے ای وقت ایک بزار
فرشتے نازل کے جو قطار در قطار نازل ہوئے اور وشمنوں کو اپنے گیرے بی لے ایاس وقت
رسول مرم نے فرایا اے صدایق! مروہ باو سے بہر کیل جو ذر و المامہ بائد ہے گوڑے کی
باک کڑے آگئے ہیں اور آسمان و ذیمن کے درمیان کرے ہیں۔ پار وہ نیچے اترے اور
ایک ساحت مجھ سے قائب ہو گئے پار فاہر ہوئے اس وقت ان کے پاؤس پر گر و جی ہوئی تھی اور
مرض کی '' اَتَالَا فَصَالَ اللّٰهِ اِلَّهُ وَسُولَةَ مَ مُولَةَ مَ مُولَةً مِن وقت آپ لے اپنے رب کو پار اواللہ تعالی کی امرت
آپ کے پاس آگئے۔ (1)

اپنے مبیب لیب علیہ وعلی الد افعنل انتھیات واحس البر کات کی اس گریہ و ذری، عابری و نیاز مندی نے مرش و کری کے رب کریم کواپنے محبوب بندے کی دعمیری اور اس کے سرایا خلوص وایٹ فلاموں کی نفرت و تاثید کی طرف مائل کیا۔ اور اوری فرشتوں کو خلم طا۔ کہ آج آسان کی رفعتوں سے بچھا تروذ کر و فکر کی محفلوں کو کھی وقت کے لئے خیریاد کہ دو۔ اور خاکدان ارض کی اس وادی کا رخ کر و جمال میرا محبوب بندہ اپنے جال فاروں مسیت میرے نام کوباند کر نے کے لئے سرکوف اور کفن بدوش کفر کی طافوتی قوتوں کے سامنے سید میرے ۔

ایمی چنم مازاغ، آنبوؤں سے پُر تھی۔ ایمی افکول کے موتی سرمڑگان اپنے کریم ورجیم خدا کے حضور اس کی رجیمی اور کرمجی کی بھیک ما تکتے کے لئے سربسبور ہونے والے تھے کہ

آيات كريمه كانزول موكيا-

إِذْ يُرُونُ رَبُكَ إِلَى الْمَلَوْلَةِ آئِنْ مَعَكُوْ مَثَنِيْتُوا الَّذِيْنَ اَمَنُوا الْمَدُولُ ا سَالُوْنَ فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاهْدِبُوا وَقَى الْوَضَاقِ وَاهْدِيُوْ اِمِنْهُ وَكُلّ بَهَانِ -

" یاد کروجب وی فرمانی آپ کے دب نے فرشتوں کی طرف کہ میں تسادے ساتھ ہوں اس تم ایت قدم رکھوالیان والوں کو۔ میں ڈال دول گا کافروں کے دلوں میں (تمبارا) رحب سوتم ۔ مارد (ان کی) گردتوں کے اور اور چوٹ لگاؤان کے بربتدیر۔ " (الانقال: ۱۲)

وَلَقَنْ لَهُ مُرْأُهُ اللهُ سِبُدٍ وَانْتُوْ إِذِلَةٌ فَانْعُوا اللهَ لَعَلَكُوْ

مَنْكُرُونَ هِإِذْ تَغُولُ لِلْمُغْمِنِيْنَ الْنَ يَلْفِينُوْ اَنْ يُمِنَّحُو رَبُكُو بِثَلْثُةِ الدِي مِن الْمَلْكِلَةِ مُنْزَلِقَ \* بَلَيْ إِنْ تَعْبِرُوْا وَتَتَقُوا وَيَا تُوكُونِ فِن فَروهِ هُنَا الله وَكُورَ رَبُكُو بِمَنْ اللهِ وَكُورَ رَبُكُو بِمَنْسَرَ الآفِ مِنَ الْمُلَوْكَةِ مُسَوِّمِيْنَ \* وَمَا النَّقُمُ الْأَمِنْ عِنْهِ اللهِ الْعَزْرِ فِي اللهِ الْعَزْرِ فِي اللهِ الْعَزْرِ اللهِ الْعَزْرِ اللهِ الْعَزْرِ اللهِ الْعَزْرِ الْمُعَالِلَةِ اللهِ اللهِ الْعَزْرِ اللهِ الْعَرْرِ اللهِ الْعَرْرِ اللهِ الْعَرْرِ اللهِ الْعَرْرِ اللهِ الْعَرْرِ اللهِ اللهِ الْعَرْرِ اللهِ اللهِ الْعَرْرِ اللهِ الْعَرْرِ اللهِ الْعَرْرِ اللهِ الْعَلْمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الْمُ اللهِ المِن المِن المَا المِن المَا اللهِ المَا المَا المَا المَا المَا المِن المَا المَا المَا المَا المُنْ المَا المَا

"اور ب قل مدوی تی تهمای الله تعالی ف (میدان) بدر می مانکه تم بانک مرور فی تهمای الله تعالی فرا الله س ماکه تم اس وانکه تم بانک کری تعی جب آپ فرا (پروفت الداو کا) شکر اواکر سکو ۔ جیب سانی گوری تعی جب آپ فرا رب قیم مومنوں سے کیا تهمیں یہ کافی نمیں کہ تهماری دو فرمائے تهمارا پورد گار تین بزار فرشتوں سے جو الدے کے جیں۔ بال ۔ کافی ہم بھر طیکہ تم مبر کر واور تقوی افتیار کرو۔ نوراگر آ دھکیس کفار تم پرتیزی سے ای وقت تو دو کرے گا تهماری تهمارارب پانچ بزار فرشتوں سے جو نشان والے جیں۔ اور نمیں بنایافر شتول کے اتر نے کواللہ نے کر خوشخبری منان والے جیں۔ اور نمیل با وائیس تهمارے ول اس سے ۔ اور تهماری کرافتہ تعالی کی طرف سے جو اس بریال اور کا کر نمیں ہو جائیں تهمارے ول اس سے ۔ اور دھنیقت تو یہ ہے ) کہ نمیں ہو جائیں تہمارے ول اس سے ۔ اور اس بریال (لور) تکست والے ۔ " (آل عمران ۱۲۳۰–۱۲۲۱)

شب اسریٰ کاشهسوار بکران براق جنگاه بدر میں

المام ابر ميلى ترقدى رحمة الله عليه الى سن بن حضرت عبدالرحلى بن عوف سے دوايت كرتے بين -

حَدِّفَنَا دَسُوْلُ اللهِ عَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ يَوْمَ بَبِهَ إِلَيْهِ لَا " يعنى قائد للل حلّ صلى الله عليه وسلم نے دائت کے وقت می افتکر اسلام کی صف بندی فرادی ۔ " طلامہ این کیٹر کھیتے ہیں ۔

وَقَدْ صَفَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّوَ أَصْعَالِهُ وَعَبَاحُمْ

آخسنَ تَعْمِديَةٍ -" ليني ان كي صفول كومرتب كرنے كے بعد ولك كے لئے يوى عمد كي سے

الهيم بتيار کرديا۔ \*

سب جلبرائے اسلوے لیس ہوکر چاتی دج براسے اسپید مورجوں پر ڈٹ گے انہیں آگید کر دی منی کہ وہ ہر حالت میں نظم و منبط کور قرار رکھیں۔ علم کے بغیر کوئی اقدام کرنے کی تنی سے ممانعت کر دی گئی۔ حضرت ابواج ب انصاری رمنی اللہ حذیت مردی ہے۔

کہ بدر کے دوڑ جب حضور انور نے فکر اسلام کی صف بھی کر دی اُڈایک مجلد جوش جماد جس افی صف سے آگے جانے لگا صغیر نے دیکھالو تھم دیا "معی سی۔ " یعنی میرے ساتھ مل کر دخمن پر صلہ کرو۔ بے زیمی سے آگے مت پوھو۔

اى افاوش ايك جيب واقد هي آيا-

صنور پر قور سلی الد تعالی علیہ و سلم کے دست مبارک جی ایک جی قا۔ جب مغی ورست کر او ہے تھے۔ اگر ہے جہ و آس کواس جی کاشارہ سے مف فلن سے منع فر بارے تھے۔ صنور آیک مف کے آگے ہے گزر رہے تھی کا اُساد وان افرائی مف کا کرے اگر کے مف کا کہ سواد این افرائی مف کے آگے ہے گزر رہے تھی کا اُساد وان افرائی سی جو اُسان کے قلم پر بھی ہی جو ک انگلی اور فرمایا۔ " اِسْتَو یَا سَوَادُ " اے سواد! سیدھے ہو جو وہ سیدھے تو ہو گئے آئین معا گویا ہوئے اور سول اللہ! جھے اس چوٹ سیدھے در وہ ہوا ہے اللہ تعالی نے آپ کو عمل والعمان کرنے کے لئے مبعوث فرمایا ہے " فَارَدُنْ وَنَّ بِحُونَ مُوایا ہے اللہ تعالی مطالبہ کو بے اوبی اُس می کا ایک معالی مطالبہ کو بے اوبی اُس می کا اس جم کا اوبی اُس کی اور اُس کی مارٹ میں کیا۔ میدان جگم شیں ویا لگہ کی اور بی کی کا اظہار کے بغیر مواد ای قیم میارک افراوی اور اپ حکم اُس کو اس کے سامنے چی کر ویا اور فرمایا " اِسْتَوَقَدُنْ " اے سواد! آؤ بدنہ لے او۔ ورمایا یا آئی ہوئے اُس کے سامنے چی کر ویا اور ا

فَاعْتَنَقَهُ فَقَدَّلَ بَطْنَهُ وولكِ كرا مَ عَيدهم، صنوركو كَفَ لَالِااور بعلن مبارك كو چم لاصنور نے بوچھا سوادتم نے ایہ اکیوں کیا۔ عرض كرنے كے يارسول الله! ۔ يَا رَسُولَ ادليهِ احْتَمَرَمَا مَرِّى فَالَدَّتُ آَتْ يَكُونَ أَخِرُ الْعَهْدِ

بِكَ أَنْ يُمُثَّلُ جَلْدِي عَلَى كَ

"جومرحلہ میں دریائ ہوا حضور طاحظہ فرمارے میں صری میہ آرزو

تنی کداس دنیاے رخست ہوتے وقت میری جلد، عنوری جلد مبادک ہے مس ہوجائے۔ "

آبان ہو جائے انسان، عمع جمال مصلفوی کے پر دانوں پر۔ پیک اجل کو لیک کمتے وقت بھی انسین نہ ہوی کی یاد ہے جگان کر رہی ہے۔ نہ بچوں کی۔ حسرت ہے توبس ان کی کہ جمد اطمر کے ساتھ ان کا جمہ بھو جائے۔ سب حسرتیں پر آئیں گی۔ سب ارمان پورے ہو جائیں گے کو ذکہ انسی یعین قاکہ جس خوش نعیب کو یہ سعادت میسر آئی آئش دوز خاس کو نمیں جلا عتی۔ آئش دوز خاس کو نمیں جلا عتی۔ آئی میں انداز میں جلا عتی۔ آئی میں انداز میں

اس محبوب ولنواز فے اپنے عاشق ولفگار سوا دی اس حسرت پر خوشنو دی کا اظمار فرمایا اور اے دعا خیرے سرفراز کیا۔

محاب كرام كى سرفروشى كاليك اور روح پروروافقد ماعت فرماية-

موف بن مارث ان کی والعدہ علیدہ کانام مقراء ہے۔ وہ بار گاد رسامت میں صافر ہوئے
اور ہوچنے کے یار سُول اندہ مائی میں الدہ ہا ہوں عبارہ ہو ۔ بار سول اللہ! بر قربائے اللہ تعالی اللہ بندے سے مس بات پر خوش ہو گئے۔ فرما یا بندہ کا سریر جد صافت میں وعمن کے حلقہ میں بنا باتھ تھے بڑوینا۔ بدار شاد سنتے بی انہوں نے اپنی زرہ آبار کر پرے پھینک دی پھرائی کوار بے بنام کی اور کار کی صفول میں گھس کے۔ واو شجاعت ویتے رہے و شمنان اسلام کو اپنی مشرب یہ تنظیم کے منان سلام کو اپنی مشرب یہ تنظیم کے مناف سلام کو اپنی مشرب یہ تنظیم کے میاں تک کہ جام شمادت نوش کر لیا ہی جان کا نذر اند اپنے خانی کر ہم کے حضور میں بیش کر ویا۔ صدق واخلاص کے بدوہ بیکر تھے جنہوں نے اپنے جذبہ جال نگری سے اعداء حق کے جیکم چیزادیے تھے۔ (۱)

سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اپنے مجام ین کی صفوں کو منظم کرنے اور ضروری ہدا یات سے انسیں مشرف کرنے کے بعدا پہیڈ کوارٹر (عراش) میں تشریف لائے صفور کے ہمراہ صرف معفرت صدیق تھان کے علاوہ اور کوئی آ دمی ہمراہ نہ تھا۔ (۲) یماں ایک واقعہ کاذکر مناسب معلوم ہو آہے اس سے اس لافائی مجت اور احرام کا آپ کو اندازہ ہوگا ہو محالہ کرام کے دل میں ایک دوسرے کے ہدے میں تھا۔ ٹیزاس سے یہ می ہے

ا - این کثیر. جلد ۴، سلیه ۱۰ اس

عل جائے گاکہ شیرخدا کی تگاہوں میں حضرت صدیق اکبر کا کیامتنام تھا۔ اس داقہ کو مذہبان کشیر ڈیالور ان کی میریس کر دولا ۔۔ این میری و میں گفتار نہ اور ا

اس واقعہ کو صافعان کیر نے امام ہزازی متد کے حوالہ ساتی سرت میں فقل فرمایا ہے۔
لیک روز اپنے زمانہ خلافت میں خلیدار شاہ فرمائے ہوئے معزت علی مرتفئی نے ماجین سے بوجھا یکا ٹیٹھا النگائی میں اُنٹھ کے النگائی اس او کو! مجھے بتاؤ کہ سب او کو اس ہمادر کون ہے سب نے یک ذبان ہو کر کما سے امیرالموشین آپ! شیر مروان نے فرمایا میں وہ ہوں کون ہے سب نے یک ذبان ہو کر کما سے امیرالموشین آپ! شیر مروان نے فرمایا میں وہ ہوں جس کوجب کی نے لکاراتو میں نے اپنی کوار سے اس کے ساتھ افساف کر دیالیس سب سے زیادہ ہمادر حضرت ابو بکر میں کونکہ ہم نے جب حضور کریم علیہ العماؤة والسلیم کے لئے عریش ہنایا تو ہم نے اعلان کیا کہ اس عریش میں صفود ابور کے ساتھ کون رہے گا آگر کوئی

مشرک صنود پر حملہ کرنے جمارت نہ کرتے۔ آپ نے فرایا۔ فَوَاللّٰهِ مَا دَنَامِتَنَا آحَدُّ اِلْاَ ٱلْوَلِكَ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

" بخدا ا کوئی آ دی اس دعوت کو تبول کرنے کے لئے ندافعاسوائے ابو بکر کے۔ جو اپنی کوار امرائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبادک کے قریب آکر کھڑے ہوگئے آگہ اگر کوئی بدبخت حضور پر حملہ کرنے کاارادہ کرے تو حضرت ابو بکر اس کاجواب دے سکیں۔

ي ب سب لوكون سيرا شياع: "

سلسلہ کلام جاری دکھتے ہوئے حضرت شیر ضدائے فرمایا کہ بی نے ایک دفعہ سید الابرار صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دیکھا کہ کفار نے حضور کو پکڑا ہوا ہے۔ کوئی دھینگامشتی کر رہاہے اور کوئی بک بک کر رہاہے ۔ اور وہ حضور کو کہ رہے ہیں کہ تم وہ ہوجس نے بہت سے خداؤں کے بجائے ایک خدا کو مانے کا دعویٰ کیا ہے بخدا ہم جی سے کوئی بھی حضور کوان کے فرنے ہے نگالنے کے لئے آگے۔ بڑھ سکا۔ سوائا ہو بکر کے۔ آپ آگے بڑھے کی کوبار کر کسی کودھا دے کر پرے جٹایا اور ان کی ہر زہ سمائیوں کے مسکست جواب ویے۔ اور ان کوبار بارہے کہ کر

وَيْكِكُوْ ٱلْقُتْلُوْنَ لَجُلَّا أَنْ يَكُوْلُ لَيْهَ اللَّهُ

" تمهار استیلال ہو تم ایسے مخص کو مارنے کے دریے ہوجو یہ کتاہے کہ

> و من جمير الله كاواسط و يربي جماون محصيدة كرال فرعون كا مومن بمرتفا إحضرت الوكر-"

مدى قوم نے خاموثى القيد كرلى - انقلاك بعد سدة على نے قرايا -كُوَاللهِ كَسُاعَةُ مِنْ إِنْ بَكْرِ خَيْرُونَ مَّكَةً الْدَرْضِ مِنْ وَفِيدِهِ الى فِرْعَوْنَ فَوَالْكَ دَجُلُّ يَكُمُّ الْمُكَالَةُ وَهَٰذَا وَجُلُّ اعْدَتَ

المائة -

" خدگی حم ابو برکی ایک ساعت آل فرجون کے مومن کی سادی ذندگی سے بهتر ہے۔ وہ مخض اپنے ایمان کو چمپا آتھائیکن بیدا پنے ایمان کو اعلانیہ اوگوں کے سامنے خاہر کرتے تھے۔ "

اس موقع پر جب که قریقین پوری تیاری کے ساتھ صغی باندہ کر ایک دوسرے پر ٹوٹ

پڑنے کے لئے تیار کھڑے تھے۔ اس وقت اللہ کے مجیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے
لئکر اسلام کوایک نظاب قربایا آپ کراس کامطاعہ قربائیں گے تیا آپ کو مطوم ہوجائے گاہر جنلہ
سے تور نیوت کی شعاص پھوٹ ری ہیں قلب لور ذبحان کو منور کر ری ہیں۔ جذبات شجاعت و
استعامت کوئی زعر کی بیش ری ہیں اگر چہ یہ خطاب تدرے طویل ہے۔ لیکن سیرت نبوی کا
مطاعہ کر نے والے کے لئے اس کامطاعہ کرنااز مداہم ہے آگہ اللہ کے ایک نبی میں اور عام
جر نیلوں میں فکر اور عمل کا تقاوت واضح ہوجائے اور مقام نبوت کی رفعتوں کا حساس ہوجائے۔

جر نیلوں میں فکر اور عمل کا تقاوت واضح ہوجائے اور مقام نبوت کی رفعتوں کا حساس ہوجائے۔

تی کہ تم معلی دائہ تو اللہ معلی نے سلم نے سالہ سن سے دیگا ہے کو قبالہ۔

ہی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے اسپندر سبکی حمد و تناکی۔ پھر فرمایا۔ اَلْمَا اِبْعَدُ اُنْ

اهابعد كَانِيْ اَسِنْكُوْ عَلَى مَا تَتَكُو اللهُ مَنْ وَجِلَ فِي مِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَة كُرِيَّا هول جس برالله عَدْدَ جَلِّ عَلَيْهِ عَلَيْ

وَانْهَا كُوْمَنَا نَهَاكُواللهُ عَرُّ اوران كامول عص من كر نابول جن عالله تعالى في وَانْهَا لَيْ عَالَمَ عَلَ وَجَلَّ عَنْهُ

وَجَعَلُ عَنْهُ كَوَاتُ اللّهُ عَذَّدُوجَلَ عَنِولَانِهُ شَنَّانُهُ الله تعالَى كُثان بمت بوي ہے۔

وہ حق کا عم رہا ہا اور سھائل کو پاند کر آہ۔ يَأْمُرُبِالْحَقِّ وَهُيثِ الضِّدُقَ وَيُعْطِيُ عَلَى الْمَنْيُرِ إِهْلَهُ مَلَّى اور نیک کام کرتے والوں کو اچی پار گاہ میں ان کی بند حراول برقائز كرياب مَنَا ذِلِهِ وَعِنْدُالًا -ای کے ساتھ ان کاذ کر بائد ہوتا ہے اور اس سے اقسی يه يُنْكُرُونَ وَيه يَتَعَاصَلُونَ فنيلت حاصل موتى ي-كالكأوقة اضبخ تأريما إليام اور اج تم حلى مزاول مى ايك حول ير كرب متازل المتق اسمقام يرا الدتعالى كى على قل قول قيل ميس كر لايَقْيَلُ اللَّهُ فِيهُ وَمِنْ آمَهِ ا سائے اس کے وعن اس کی رضائے لئے کیا کیا الدما أبتني به وجهه "اور جگ کے موقع پر مرف میری الی چڑے جس وَإِنَّ الصَّابَرَ فِي مَوَا لِمِنِ الْهَابِ ےافد تعالی حون واعدہ کودور کر آہے۔ مِمَّا يُقَرِّجُ اللَّهُ عَرَّوَجَلَ بِهِ الْهَمَّ اورای مرکی رکت فم ع تجات دائے۔ وَيُنْتِقُ بِهِ مِنَ الْغَيْرِ. دَ تُنْ لِكُونَ بِوالنَّهَاتَ فِي الْدِينَوةِ اوراى مبرعة م الرحم تبات إدك\_ تم يم الله كائي موجود بعر حميس بعض في ول عص مع فِيْكُوْ مِنْ اللَّهِ يُعَالِّ أَرْكُو وتامران كرياب اور بعض جيزول كاحميس محم وحاب-فَاسْتَحْيُوا الْيَوْمَ أَنْ يَظْلِمُ اللهُ اللهُ الحصير عار الما الما الدفالي تسار على إلى عَذْدَجَكَ عَلَى شَقَاعِ مِنْ أَهْدِكُمْ عَلَى ٢ كاه نه موجس عدد تم ير الراض مو-يعقنك مليه غَاتَ اللهَ عَزَّدَ جَلَّ يَعُولُ لَكُمُّ فَ كُوالدُ تَعَالَى مَ عِيزارى مِن خصهاس يزارى اللَّهِ ٱلْمَرْمِنْ مُقْتِحَةً ٱلْفُتَكَة عِيمِ مِن إِنْ آب ع اس نے اپنی کاب میں جن چنوں کا حمیس معم دیا ہے انظروا إلى الَّذِي احْرَكُمْ بِهُ ان کو غورے و کھور مِن کِتَابِہِ۔ اور جوا جي نشانيال حميس و كماني بي-وَالْأَلْوُهِ فِنْ الْيَاتِهِ اور ذلت کے بور حمیس عزت بھٹی ہے۔ وَاعْزَكُونِهِنَ ذِلْهِ اس كاب كومعبوطى ، يكزلواس ، تمارارب تم ير فاستشيكوا به يرطى به

راض ہوگا۔ وَانْهُوَّارَ نَبُكُوْ فِي هٰ هٰ الْمُعَوَّاطِنِ اوران مقالت پراپندب كو آزاد تم اس كى رحمت اور آهُرَّا اَنْتَنَوْجِبُواالَّنِ فَي وَهَلَ كُفُرِهِ مُعْرِت كَ سَتَى بوجادَ مَ جَس كاس نے تم سے وعدہ مِنْ دَعْمَتِهِ وَهَغُوْلَ وَهِ مَلْمَالِهِ مَلَمَ عَلَيْهِ مِنْ دَعْمَتُ وَاللّهِ عَلَيْهِ مِنْ دَعْمَةِ مِنْ

مِن وَعَلَيْ مُن مُن الْحَقِّ لِيَاجِ -فَإِنَّ وَعُلَكُ الْمِن الْحَقِّ لِهِ اللهِ وَقَوْلَهُ مِن اللهِ الله

دَعِقَابَهُ شَلِيدٌ اوراس كاطاب بت خت -

طَانَّهُا اَنَا وَانْتُنُو بِاللهِ الْهِيِّ عِيلَ عِي اورتم اس الله كي مدوطلب كرتے جي جوجي و الْفَتُوْمِر

العَيْدِهِ الْعَيْدِهِ فَي الْمُعَالِينَ اللهِ المَالمِي المَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وی جاری ہے جان رہے والا ہے اور ای ماور سی کرم ہم نے پاڑا ہوا ہے۔

دَمَلَيْهِ تَوَكَلْنَا وَلَايْهِ الْمَصِيرُ اللهِ بِمَ فِي مِردِما كياب اورا كالى طرف بم لوث كر

يَغْفِنُ اللَّهُ كِنَا وَلِلْسُولِمِينَ اللَّهُ تَعَالَى عارى مغفرت قرائ اور سارے مسلمانوں

کی- " (۱)

آپاں قطبیش بقنافور کریں گے شان نبوت کا سے جارے آپ و نظر آئے گئیں گے۔
دھمن بوری طرح مسلح ہوکر سلسنے کھڑا ہے محسان کا رن پڑنے والا ہے۔ اس کے
یاوجود قائد لفکر اسلام سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم صرف وحمن کو یہ تیج کرنے کے لئے
جوش نبیس دلارہ بلک اس نازک مقام پر بھی بندے کے رشتہ عبدیت کو اپنے معبود پر حق کے
ساتھ استوار کرنے کے لئے کوشل ہیں۔ یہ ایک نجی کی شان عی ہو سکتی ہے۔ جو تمام امور سے
صرف نظر کرکے ہر حالت میں اللہ کی رضا کا طلب کا رہو آ ہے۔ اور اپنے بانے والوں کے دلول
میں بھی رضائے اللی کے شوق کی چنگاری سلگا دیتا ہے۔

سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلوین اسلام کواس ایمان افروز اور روح پرور خطبہ سے سرفراز کرنے کے بعدایے عریش میں تشریف لے آئے اور اسپے قدیر وعلیم پرور د محرکی ہار محکام

يكريناه يرانتها في تغرع من وعاول كاسلسله شروع كرويا- يحرع ض ك-

ل میل الهری، جلدس، متحده ۵

اعتصبتا

اَلْهُ فَمَا نَكَ إِنْ تُعْلِكَ هَٰذِهِ الْمِصَابَةُ اسالله الرُواس روه كوباوك كروب كالإهراس لَا تُعْبَدُ بَعْدَ هَا فِي الْاَرْضِ تَمْ عَرَى مادت بحى نس كي جائي ""

هروست سوال بحيا كربوب ورووسوز سالتهك ...
اللهُ مَا أَيْ زَلِيْ مَا وَعَدُ اللهُ فَي اللهُ عَلَى الله الله الله الله وها وق في محد فرايا عاس كوبودا

4 ... 4

اللهُ وَنَصَرُكَ الدائد في عرى العرب كاطلب كار بول- "

ہاتھ آسان کی طرف باند کرے وض حل کرتے رہے۔ حتی کہ محصت کے عالم میں چادر مہارک کندھوں سے سرک کرتے گئے۔ معارت مدان کو بارائ مبرندرہا۔ ووڑ کر آئے اور چاور درست کر دی ازراہ شفقت گزارش کرتے تھے۔

يَارَسُوْلَ اللهِ المَعْفَى مُنَاشَدِوكَ رَبُّكَ

غَوَانَهُ سَيُفِهِزُلِكَ هَا وَعَدَكَ "اسالله كهاد سادسول!اب "سياس فرلمسية سي فك الله تعالى

ے آپ سے :و دعدہ کیا ہوہ پر افرائ گا۔ "

اى الناه يس حضور كواوكل آئى۔ كار بيدار موسے اور قرمايا۔

ٱبْنِيْرِيّا آبَابَكُمْ إِنَّاكَ نَصْمُ اللهِ

هٰذَاجِيْرَيُمُ الْفِنَّ إِحِنَانِ قَرْسِهِ يَعُوْدُهُ

عَلَىٰ أَنْكَانِي أَوْ النَّقْدُمِ .

"اے ابو بر مردہ یاد! افتدی مدد آمی یہ جرنیل جی جو گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے جا رہے جی اور اس گھوڑے کے پاؤں کرد آلود

(1) " -U

جن سے علمبردار اور باطل کے پرستار صغیں باندھ کر آسنے سائے کھڑے ہیں۔ مسلمانوں کی قلیل تعداد اور ہے سروسلانی کو دیکھ کر کفار سے تھبراور رحونت میں حرید اضافہ ہو کیا اور ابو جمل نے للکار کرائے ساتھیوں کو کھا۔

لات و مرای کی حم إ بم بر كروالي سي بول مي جب سك ان مفي

بھر مسلمانوں۔ محصر اور ان کے اصحاب کو ان بھاڑوں میں سر بٹر نہ ر کر دس۔ دوستو! انہیں قتل کرنے کی ضرورت نسیں۔ ان کو پکڑتے جاؤ اور رسیوں میں بائد منے جاؤ۔

قریش مکہ، سے پندارے مخور تھاوریہ خیال کر رہے تھے کہ مسلمان ہمارے پہلے حملہ کی ماری مارے بہلے حملہ کی ماری ماری میں نہ انتخاب کے جم طوفان بن کر الدیں ہے اور انسین خس و فائناک کی طرح اڑا لے جائیں ہے جس ان وقت اللہ کا بیارا حبیب اور اس کے جاں ٹاکہ فلام جیب الد حوات کی بار گاہ جس آنسوؤں کے خزرانے چیش کر رہے تھے۔ اور قاور و عزیز خداے اسلام کی فعرت وقتی کی خرات ماکس رہے تھے۔

إُسْتَغَافَ بِرَيْهِ سَيِّنُ الْاَنْهِيَاءِ وَحَنَّجُ الصَّمَايَةُ بِسُنُوفِ اللهُ عَلَوِ إِلَى رَبِّ الْوَرْضِ وَالسَّمَا وَسَامِعِ اللهُ عَلَّهِ وَكَاشِفِ السَّدَةِ .

"سيدالانجياد اين رب كى بار گاو من فرياد كررب شيد اور محليد كرام، ذين و آسان كرب، وعاؤل كو قبول كرف والى، بلاؤل كو تالئد والى، فداوند قدوس كى بار گاوش و مائي الكسرب شيد" ( 1)

#### جنك كاآغاز

جگ کی پہلی چنگاری اسودین حبوالاسد المخوری نے بحر کائی سید طخص بدا بد سرشت اور بدخو الله سے اعلان کیا کہ جس نے اللہ سے وہ مسلمانوں کے حوض سے پانی ہے گا اور اسے حمد م کر دے گا یا چی جان دے دے گا۔ جبوہ قاسد نیت سے پانی کے آلاب کی طرف یو حا۔ قاسلام کے شاہین حضرت حمزہ اس پر جھیے جب ان کا آمنام امن جواتو آپ نے اس کا رکو دی۔ وہ اپنی بیٹے کے بل کر برااس کی کئی ہوئی بھک پر آلواد کا وادر کیا وہ ریکٹنا ہوا ہو ش کے قریب پھیا۔ اس کا اراوہ تھا کہ اس میں میں کہ خون کا فوارہ بنے نگا کی اس میں کہ مرکز مدے وہ ان کی جوئی بھی کہ مرکز مدے ہوئی اس میں کر مدے پانی کو نا قابل استعمال بنادے۔ حضرت عمزہ نے اس پر دو سراواد کیا وہ اس کا مرکز ہواں کا محضرت عمزہ رضی اللہ حدے ہے تھا گیا۔ کام تمام کر دیا اس جگ میں یہ پسلا کا فرقا۔ جس کو حضرت عمزہ رضی اللہ حدے ہے تھا گیا۔ اس وہ کو بول دو فحت دیکھ کر (ربیدین) حضرت عمزہ رضی اللہ حدے دیوانہ وار افرہ چی

ال سيرت اين كثير جلد م ملي عوم

شجاحت کے اظہار کے لئے بے آب ہو گیا۔ اپنے بھلل شیبہ کو اپنے دائیں طرف اور اپنے بیٹے ولید کو ہائیں طرف لے کر صفوں کے در میان آگر کھڑا ہو گیا۔ اور " هَلْ مِنْ هُمَا آدِيْ " كا فعره لگاكريه تينوں اينا ايند مقاتل كالنظار كرنے گلے۔ تمن انساري نوجوان - حفرات عوف اورمعاذ - پسران صارف اور مفراء اور عبدالله بن رواحه شرول کی طرح و حار تے ہوئے ان سے مقابلہ کے لئے لئلے۔ متبدو خیرہ نے بوجہاتم كون بو- انهول في واب ديا- " لَهْ عُلَاقِتَ الْأَنْصَالِد" المراتعلق قبيله انسار عب- وو بولے ہمیں تمهاری ضرورت نہیں دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کما واقعی تم معزز م مقاتل ہو لیکن ہفرے مقابلہ کے لئے ہمارے **چا**زاووں کو بیم ہو۔ ان میں ایک عمض نے بلند آواز ے كما- "يَا عُمَّتُنْ (فِنَهَا وُرُدِيْ) أَخْرِجُ النَّينَا أَكُفَا مَنَامِنْ قَوْمَنَا " على مات يَجِهُ أَدْ عَلَى ك ك بهرى توم من عدمقال ميجو- سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم فان ك اس چليج كو قبول كرت موسة قرمايا-" تُعْمَا عُبِينَ قَعْمِياً عَزَقاً تُعْرِياً عَزِقاً عَنوا المعام عبيده تم الحوب اے حزہ تم انھو۔ اے علی تم انھو۔ اللہ کے یہ خیوں شیر جب ان کے نز دیک بینچے توانہوں نے یو چھاتم کون ہو۔ کیونکہ انسوں نے زرمیں چئی ہوئی تھیں ہتھیار سجائے ہوئے تھاس لئے مچان ند سکے۔ ان میوں حضرات نے ابنا نباتام لے کر ابنا تعارف کر ایا۔ یہ من کروہ کمنے ملکے "نَعَمْ- أَكُفَا عُرُكِوا مُر" إِ شَك تم معزز مرمقلل وو عبيده جوان تيون مس مع من یزے تھے انہوں نے متبہ کو للکارا۔ حضرت حزہ نے شیبہ کو۔ سیدماعلی نے متبہ کے بیٹے وابد کو۔ حضرت حمزہ نے اپنے پر مقابل کوسلیملنے کاموقع ہی نہ دیا۔ بیل کی سرعت سے اس پر اپنی شمشير خارا شكاف سه واركيااور أن واحديس اس كدو ككؤ ي كرك زين يريمينك ديا-ای طرح حضرت سیدناعلی نے بھی ولید کو مهلت دیے بغیراجی شمشیر برال ہے اس کا

سر خرد اس کے تن سے جدا کر کے موت کے کھاٹ آبار دیا۔
البتہ عبیدہ اور عتبہ آلیں جس تنظم گھا ہوگئے۔ لیک دو سرے پر اپنی کموار دل سے جملے
کر تے رہے حضرت عبیدہ نے اپنے وارسے عتبہ کو زخمی کر دیا۔ عتبہ کی کوار ان کی ناگل پر پڑی
اور اس کو کاٹ کر الگ کر دیا۔ حضرت حزہ اور سیدنا علی اسی انتاء جس اپنے حریفوں کا کام تمام
کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ وہ اب حضرت عبیدہ کی ایداد کے لئے جیزی سے بیڑے ان کی کوار میں
کیکی سرحت سے کو ندمیں اور عتبہ کی لاش کو پارہ پارہ کر دیا۔ حضرت عبیدہ کو شدید زخمی
صالت میں انتحایا اور شغیع عامیان صلی النہ تعالی علیہ وسلم۔ جمال کھڑے تھے وہاں لاکر لٹادیا۔

لْوَضَمَ فَنَهُ عَلَى قَدَمِهِ الشَّمِي لِفَرْ دَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ الْوُلَا فِي الْوُلَا فِي الْوُلَا فِ ٱبْرُطَالِهِ لَعَلِمُ الْفَاجَقُ بِعَوْلِهِ

" تو "آپ نے اپنار خسار حضور کے باہر کت قدموں پر رکھ دیااور عرض کیا پارسول اللہ ! آگر ابوطالب جھے اس حالت بیس دیکھتے تو انسیں پاند چل جا آ کر اسٹ کر اسٹان اسٹان سے اسٹر میں اسٹری دیکھتے تو انسیں پاند چل جا آ

كدان كان اشعار كاحق دار مس مول -

كَذَبْتُوْرَشِيْتِ اللهِ أُنْذِي فَانَدُنَّا كَالْمُاءِنُ عَوْلَهُ وَثَنَاوِنُكُ

اے مشرکو! خانہ خداکی تشم! تم جموث ہول رہے ہو۔ جب تم ہید کتے ہو کہ ہم محمد کو چموڑ دیں گے اور اس کے ار دگر د تیروں اور نیزوں سے جگ نہیں کرس گے۔

وَنُدُلِنُ عَنَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَنَّ هَلُ عَنَّ الْبَاءِ كَا وَالْحَكُولُ لُ

س نوجم انسی تمیارے حوالے نسیں کریں مے جب تک جملی الشوں کے ڈھیراس کے آس پاس ندلگ جائیں۔ ہم اس کے دخاع ہیں اپنے بیٹر اور بیواوں سے بھی بے بروا ہو جائیں گے۔ "

اہے جال بلب عاشق کار نفرہ مستانہ س کر حضور نے اے مردہ سایا۔

اَشْهَدُ اَنْكَ شَهِيدًا مِن كُواسَ مِنَامُول كَدَوْهُمِيدِ ہِدِ (1) مذوجہ الوسفان كوجسة من شدن الدوران كر محتارہ و شارا

ہندہ زوجہ ابوسفیان کوجب عتبہ۔ شیبد۔ اور واید کے متعقل موسفی اطلاح ملی تواس نے تذریانی کدوہ حضرت عزہ کا کلیجہ نکال کر چاہے گی۔ جس کی تفصیل غروہ احد میں بیان ہوگ۔

ان شاوالله تعالی (۲)

قریش کے جب یہ تینوں سردار اسلام کے مباور دل نے سوت کی محماف الکردیے قواس اعریشہ سے کہ کفار حوصلہ نہ ہار دیں ابوجہل نے ہاند آواز سے یہ نعرو لگایا۔

> کناالْکُوْری وَلَاکُوْری کُوُّو الله الله الله عزی ہے اور تسارے پاس کوئی عزی نس جو تساری مدد کرے۔

سر كار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم في اسلام من عبلدين كو تعم وياكه اس في دواب بيس بيد تعره بلند كرين -

ار. ميرت اين كثير. جلد ۴. صفحه ۱۳۳۳

۲ - میرت این کثیر. جلد ۲، منی ۲۱۵

ٱللهُ مُولَانَا وَلَامُولَا لَكُوْرٍ قَتُلُانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُوْرٍ فَتُلَاكُونَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُورُ فَيُ

" الله تعلق ہمارا بدو گار ہے اور تمہارا کوئی مدد گار ضیں، ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے متتوں دوزخ کا ابند حن بنیں گے۔ "

میدان بدر میں مسلمانوں میں ہے جس نے سب سے پہلے جام شہادت نوش کیادہ جمعیٰ

تھے۔ جوسید نافار وق اعظم رسنی اللہ عنہ کے غلام تھے انہیں تمی تیم انداز نے ایپ تیم کا ہدف بنایا جو مان لیوا جابت ہوا۔

اس کے بعد بنوعدی بن نجار کے قبیلہ کے معزت حارث بن مراقد کو آج شادت زیب مر

کرنے کی سعادت بخشی میں۔ آپ آلاب پر پانی لی رہے تھے کہ نمی کافرنے باک کر انسیں تیر کا نشانہ بنایا تیران کی کردن میں آگر بیوست ہو گیاس طرح وہ درجہ شادت پر فائز ہوئے۔

الم بخاری اور الم مسلم نے معیمین میں معرت انس سے روایت کیا ہے کہ حضرت ملا یہ فرو ایدر میں شہید ہوئے۔ انہیں کسی اسطوم فض کا تیر لگاتھا۔ جس سے ان کی وقات کے انہیں کسی اسطوم فض کا تیر لگاتھا۔ جس سے ان کی وقات کے انہیں کسی انہیں کسی انہیں کہ میں انہیں کسی انہیں کہ میں انہیں کہ میں انہیں کی انہیں کی انہیں کہ میں انہیں کہ میں انہیں کہ میں انہیں کہ میں انہیں کسی کی انہیں کسی کا تیر انہیں کی انہیں کی انہیں کہ میں انہیں کسی کے انہیں کسی کا تیر انہیں کسی کا تیر انہیں کی دور انہ

ہوئی۔ ان کی ماں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض پر داڑ ہوئی بار سول اللہ! جھے بتاسیے کہ میرا بیٹا حارث کماں ہے اگر وہ جشت میں ہو تو چھر میں مبر کروں گی اور اگر شمیں فوچھر میں جی بحر کر اس پر ٹوحہ کروں گی ابھی تک میت پر لوحہ کر ناممتوع نہیں ہوا تھا۔ رحمت کا نات علیہ وعلی آلہ

س چوجہ روں ہیں۔ اخیب النحیات نے اسے فرمایا۔

وَيْحَكِ أُهْبِلْتِ آنَهُ إِحِنَانٌ ثَمَانٌ وَإِنَّ أَبْنَاكَ لَصَابَا لِفِرُدُوسَ

" تيرا بملا ہو۔ ايك جنت نيس ب آلم جنس بي اور تيرے مينے كو

قردوس اعلى من جك عطافر الى الى بي- "

اس بیج حدیث سے معلوم ہوا کہ نگاہ نبوت نے لمحد بحریس آٹھوں جنتوں کاان کی بیکران وسعتوں کے بلوجود مشاہرہ فرمالیااور اس فاتون کا بیٹاجمان تھااس کو دیکھ کر اس کی ماں کو آگاہ فرمادیا۔

۔ نگار مصطفیٰ علیہ التحیال کتا ہے انہ از والگیئے۔ پل بھریں آٹھوں جنتوں کا جائز ہ کے کربتادیا کہ اس بوڑ می خاتون کا شمید بیٹا کمال تشریف فرماہے۔

اس كے بعد دونوں الشكر ايك دوسرے سے محتم متماہو سے رسول كريم صلى الله تعالى عليه

وسلم نے اپنے مجلدین کو بید جاہت فرمائی تھی کہ حضور کاؤن کے بغیر حملہ نہ کریں اور اگر قوم قریش ان کا محاصرہ تھ کر لے توان پر تیروں کی بو چھاڑ کر کے انسیں پرے ہٹادیں۔ سر کاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں تشریف فرما تھے حضرت صدیق حاضر خدمت تھے۔ حضور بارگاوالی میں امداد کے لئے فریاد کر رہے تھے۔

> ٳۮ۠ؾۜٮۜؾٙڣؽؾؙؗٷؘڽؘۯڲڴۄ۫ڣٛڞۼۜٵ۪ٮ۪ڰڴۿٳڣٛڡؙڝؿۘڴۄ۫ڽٳؙڶڣۣڡؚ؈ۜڶڵڷؽؖڲڗ ڞؙڕۅڣؽٷۅؘڝٵڿڝػڎؙٳۺڎٳڵڎؽؿٚۯؽۊڸڟٚۻؿؚڹٙ؈ڰڰٷؽڴۿٷ ڝٵڶٮۜٞڞؙۯٳڵڐڡؚ؈۫ۼٮٞۑٳؠڵؿٳڹۜٵۺٝڎۼڔ۫ڽؙۯ۠۫ۘ۫ػڮؽ۫ٷۧۦ

" یاد کروجب تم فریاد کررے نے اپنے رب سے تو سن لی اس نے تمساری فرید (اور فرمایا) یقینا میں مدد کرنے والا ہوں تمساری ایک ہزار فرشتوں کے ماتھ جو بدر ب آن افوالے میں اور شیس بنایافر شتوں کے نزول کو اللہ تعالی نے مگر آیک خوشخری اور آگہ مطمئن ہوجائیں اس سے تمسارے دل۔ اور نہیں ہے۔ دمگر اللہ کی طرف سے بیجک اللہ تعالی بہت نالب ہے مکت والا ہے۔ " (الانغال ، ۱۹ – ۱۰)

مجرر حمت عالم ملل الله عليه وسلم عريش سائية محاب ياس تشريف لي آئے اور انہيں كفار كے ساتھ جماد كرنے برير الجكيف تذكرتے ہوئے فرمايا۔

> ۅؘۘڷڵؽؽۘٮٚڡٛٚۺؙۼڗۜؠڛؚڽ؋؆ؽڡٞٵؾؚڷۿؙۄؙٳڷؽٷڡٙۯػؚۻؙڴڡؙؿڠؖؾڷ ڝٵؠڒٳڂٛۺۜؠ؆ؙڡؙڡٝؠڷ۠ٳڂٚؽڒڡؙؙۮؠڕؠڷ؆ٲۮڂؘڮ؋ؙٳٮڵۿؙٵۼؖؾؘۜةٙۦ

"اس ذات کی حتم جس کے وست قدرت میں جمد (علیہ السلاق والسلام) کی جان ہے آج ہو محض جنگ کرے گاور اسے اس حالت میں قل کیا گیا کہ وہ میر کا وامن مغبوطی سے پکڑے ہو، رضائ الی کاطلب گار ہو، وحمٰن کی طرف مند کے ہو، چینر کھیرنے والاند ہو، ایے محض کو انقد تعالیٰ جنت میں واخل فرائے گا۔ " (1)

تُوْمُوُ إِلَى جَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّلُوتُ وَالْاَرْضُ. وَالَّذِي كَافْسِيُ بِيَهِ لاَ يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلُّ فَيْفَتُلُ صَابِرًا فَتَسِّبًا مُقْبِلًا مرفرمايا-

غَيْرَمُنْ بِرِالْا ادْخَلَهُ اللَّهُ الْجُنَّةَ " كرف بو بالواس جنت كى طرف جس كى جدالى السانون اور زيين كرابر ، اس ذات كي حم إجس كردست قدرت على ميرى جان ہے۔ جو فض آج مشر کین ہے جگ کرے اور وہ اس حالت میں قتل کیا جائے کہ وہ مبر کا وامن مضبوطی سے چائے ہوئے ہو اللہ کی رضا کا اميدوار مودشمن كى طرف مندكت موت مور بين ويعرب موت شهور ا مع الله تعالى جنت مين داخل كرب كار " (1) حضور جب بيه كلمات طيبات ارشاد فرمار ہے تھے تو عمير بين حمام وہاں منتجے۔ ان كے ہاتھوں میں مجوریں تھیں جنہیں وہ کھارہے تنے حضور کاار شاد من کر کئے گئے۔ يَجْ يَجْ يَارَسُوْلَ اللهِ اعْرَضُهَا السَّمَاوْتُ وَالْاَرْضُ " واه واليارسول الله إكياجت كي جوزائي آسانون اورزين كراير ب-حضود نے فرمایا بیکا۔ عمیر نے کماکیا میرے در میان اور جنت کے واغل ہونے کے ورمیان اس کے سواکول چیز مائل شیں کہ بیاوگ جھے گل کر دیں۔ دوسری روایت میں ہے۔ لَدُنْ حُيِّيْتُ حَتَى اكُلَ تَعْزَاتِيْ هٰذِمُ إِنَّهَا حَمَاةً طَوِيْلَةً "أكريش به مجوري كهاف كي دير تك زنده رباتوبه بست لمباع صديوكا- " مرانسول نے اپ باتھ والی مجوریں پھینک ویں اپنی تلوار بے نیام کرلی اور کفار کے ساتھ بنگ شروع کی يمال تک كدوه شرف شادت سے مشرف بوت\_ این جری کتے ہیں کہ عمیر دعمن کے ساتھ لڑائی کر رہے تھاور بیدر بریمی بردورے تھے۔ زُلْطًا إِلَى اللهِ بِغَبْ يُرِزَادِ إِلَّا النَّفْى وَعَمَلَ الْمُعَادِ وَالصَّارُ فِي اللَّهِ عَلَى الْجِهَادِ وَكُلُّ زَادٍ عُرْضَةُ النَّفَادِ غَيْرَ الْتُغَى وَالْبِرِوَ الرَّشَّادِ "اي لنس كو خطاب كرت موت كتيم بس- الم مير عائس! الشرك طرف تیزی سے برحو بغیر کسی زاد سفر کے وہاں صرف تقوی اور آخرت کے لئے نیک عمل اور جماد فی سبیل اللہ میں مبرسب سے معترز او

سغر ہے۔ اور ہر زار سفر ختم ہونے والی ہے۔ بجو تقویٰ نیکی اور

راست روی کے ۔۔ (۱) خوب محمسان کی جنگ ہوری تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بننس نفیس اس جنگ بیں شرک تھے حضرت صدیق بھی اتی تموارے کفار پر صلے کر رہے تھے۔

> كَمَا كَانَا فِي الْعَرِيْشِ يُجَاهِدَ ان بِاللَّهُ عَلَوا الشَّفَةُ مُ الْوَلَا لَكُو الشَّفَةُ مُ الْوَلَا ا فَحَرَّضَا وَحَثَا عَلَى الْفِتَالِ وَقَاتُلَا بِأَبْدَ انْفَا جَمْعًا بَيْنَ الْمَقَامَنْ :

" صنور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق کے ساتھ پہلے عراق میں اسلام کی فتح و تصرت کے لئے عاجرات دعائیں کرے اس جماد میں شرک اسلام کی فتح و تصرت کے لئے عاجرات دعائیں کرے اس جماد میں شرک شخصی کار دہاں ہے گھر دونوں صاحبان اپنی کواروں سے کفارے تیرد آزما ہوگئے اس طرح حضور علیہ الصلوة والسلام نے اور حضرت ابو بکر نے دونوں سعاد تیں جمع کرلیں۔ " (۱)

سیدناعلی سرتفنی کرم اللہ وجہ، نی مظلم صلی اللہ تعالی علیہ و الدوسلم کی جہامت وجرات اور اللہ تعالی کے نام کوبلند کرنے کے شوق کابایں الفاظ ذکر کرتے ہیں۔

كَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُدٍ - حَضَرَالْهَاْسُ آمَّكَا رَبُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ وَالْقَيْنَامِهِ وَكَانَ اَشَكَّ النَّاسِ بَأْسًا يَوْمَيْنِ وَمَا كَانَ اَحَدُّ اَقْرَبَ إِلَى الْمُثْمِ كِيْنَ مِنْهُ -

" بدر کے دن جب بنگ شروع ہوئی تو صنور ہماری پیشوائی فرمارے تھے
اور ہم حضور کے ساتھ اپنا بچاؤ کررہے تھے اور سب سے سخت بنگ

کرنے والے اس دن حضور تھے۔ اور حضور سے زیادہ مشرکین کے
نزدیک کوئی نہیں تھا۔ " (۱۷)

ا - سیل الردی، جلد ۴، صفحه ۵۰ ۷ - سیل الردی، جلد ۴، صفحه ۵۱ ۳ - سیل الردی، جلد ۴، صفحه ۵۱ سیرت این کشر، جلد ۴، صفحه ۴۴۴

ابوجهل کی بدیختی

فریقین جب آیک دوسرے کے بالکل قریب آگئے توابد جمل کی بدیختی نے ذور پکڑالور اس کے منہ ستہ بے ساختہ یہ جملے لکلے۔

ٱللَّهُوَّا تَطَعُمَا لِلرَّحْدِ وَاكَانَا بِمَالَا يُعْرَفُ كَأْحِنَ الْغَلَاةَ اللَّهُوَ مَنْ كَانَ آحَبُ إِلَيْكِ وَارْضِي عِنْدَكَ فَانْصُرُهُ الْيُوْمَ

"اے اللہ! جو ہم دونوں فریقوں سے زیادہ قطع رحی کر فےوالا ہے اور فیر معروف چڑی اللہ! جو تیرا فیر معروف چڑی اللہ! جو تیرا فیر معروف چڑی اللہ! جو تیرا زیک زیادہ پندیدہ ہے آج اس کی مدد

(1)"-bj

اس کی بیدالتجا تجول ہوئی ان دونوں میں سے جو اللہ کا محبوب تھا اور جس سے اللہ تو الی رامنی تھا سے کہ خوجہ تھا اور جو تطعیر حمی تھا س کہ خود نظر نصیب ہوئی دہ مظفر د معروف باتیں کر آتھا وہ بلاک ویر باد ہوا اور اس کے ساتھی بری طرح محلک تک ست کھا کر دم دیا کر بھاگ کے ارشاد ہاری ہے۔

ٳؖؽؙؾؙؽۜؿ۫ڣ۫ؾڂؗٳڡؘڡۜڐ؆ۼۜٲ؞ؙۧڴؙۄؙڵڶڡؙٛ۫ۼۯڮٳ؈ٛۺۜڴٷٵڴۿۅڂڽۯڷڴۄ؆ ۘڲٳڽٛؾۜڰؙۅ۫ۮٷٳٮؘڮڵٷڮڽؙؿۼٛٷۼؿڰؙۄ۫ڣۺٚؾڰؙ؞ڟڮڰۦٷڵٷڰڰۯؾ

وَانَّ اللهُ مَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ - (الانفال ١٩٠)

"أكرتم فيملك طلب كارتے و (لو) الكياتمادے پاس فيملد اور اگر تم فيمل فيملد كرو اگر تم اب بحى باز آجاد و وه بحترب تمدل لئے اور تم بار مراديں كے اور ندفا كره بهنجائے كی حميس تمدى جامت كي بحي بات اس كى تعداد بحت زياده بور يقيم الله تعالى ابل ايمان كے ماتھ ہے۔ " (انقال: ١٩)

علامہ ذمخشری نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھاہے کہ کفار جب مکے سے روانہ ہوئے تھے تو غلاف کعبہ کو پکڑ کر انسوں نے وعاما کی تھی۔

ارسل المدين، جلدي، مخدا

آنلَهُ وَالْعُمْ اَقْرَانَا لِلصَّيْفِ وَاوْصَلَنَا اللَّهِ عِيهِ وَاقْلَنَا اللَّهَ عِيهِ وَاقْلَنَا اللَّهَ فَا اللَّهُ وَالْكُنَا اللَّهِ عِيهِ وَاقْلَنَا اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کفارے کماجارہا ہے کہ وہ وعایتو تم نے آگی تھی وہ قبول ہوئی۔ جو حق پر تھاوہ عالب ہوالور جو باطن سے چیٹے ہوئے تھے وہ مغلوب۔ اب باز آجاؤ تسازے معیارے مطابق حق واضح ہو گیاب و کسی قسم کی غلط فنی نسیں رہی۔ اگر پھر بھی تم نے حق کو قبول نہ کیالور اس کی مخالفت سے بازنہ آئے تو یاور کھو جہیں آئندہ بھی الکیائدوں تاک فلستوں سے دوجار ہوتا پڑے گا۔ (۲)

### دمثمن خداورسول، اميه بن خلف كامقتول ہونا

آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ حضرت سعدین مطاف اور اہیدین خلف کی آپس شی ویریندو تی تھی۔ اہیداگر پیڑپ آ یا تو حضرت سعد کا سمیان بنآ اور حضرت سعد اگر مکہ محر مہ جاتے تواس کے ہاں شمراکر ہے تھے۔ اثابے طواف حضرت سعد اور ابو جسل کے در میان جو جمخرب ہوئی وہ بھی آپ کو یا وہو گاہید نے اس روز ہے اپنے دل بیس طے کر لیا تھا کہ وہ مکہ ہے ہا ہرقد م نہیں رکھ گا۔ برر کی جنگ کے لئے ابو جسل نے جب ہیاری شروع کی تواس نے مکہ کے تمام دو ساہو کو اس جس شرکت کی دعوت کو مسترد کر دیا اور اس کے ہمراہ باہر مباری واوی کے مروار ہواگر تم نے شرکت کرنے ہا اور اسے کھا اسے مغوان کے لیا۔ تم اس مباری واوی کے مروار ہواگر تم نے شرکت کرنے ہے افکار کیا تو دو سرے لوگ بھی اس مم مباری واوی ہی مروار ہواگر تم نے شرکت کرنے ہوتو وابو جمل کا اصرار ہو حتا گیا۔ آثر میں شرک نہیں ہوں گے۔ اس نے کھا گر تم بھی جانے پر مجبور کرتے ہوتو ہیں گر اس نے امید کو مجبور کرلیا کہ وہ ساتھ چلے۔ اس نے کھا گر تم بھی جانے پر مجبور کرتے ہوتو ہیں گر میں مکہ کے میل ہا وتوں سے سے اعلی اور سب سے گر اس قدر اور شاچی سواری کے گریں کہ کے میل ہا وتوں سے اعلی اور سب سے گر اس قدر اور شاچی سواری کے گریں کہ کہا اے مغوان کی ماں ایم مغوان کی ماں ایم مغوان کی ماں ایم مغوان کی ماں اور میں ہی کو کہا اے مغوان کی ماں ایم مغوان کی ماں کی میان کی کی میان کی میان کی میان کی میان کی کران کی کو کی کی کی کرن کی کرن کی کی کرن کی کو کی کرن کی کرن کی کرن کی کر

الدائشان

سلان بھک تیار کرو۔ اس نے کماکیا تم نے اپنے پیٹرنی پھائی کی بات کو قراموش کر دیا ہے اس نے کمانہیں۔ بس لوگوں کو د کھانے کے لئے تعوزی دور تک نفکر کے ساتھ جاؤں گا پھر لوث آؤس گا۔

الم بخاری اور امام این اسحاق، حظرت عبدالر حنی بن عوف رضی اللہ حدے روایت

کر تے ہیں کہ جی اور ایسہ دونوں دوست تے میرا پہلایام عبد عمرو تھا۔ جب جی مشرف ہاسلام

ہواتو جی نے اپنام تہریل کر کے عبدالر جن رکھ لیا۔ جب ایسہ جھے کماتو تھے از راوطس کمتا کہ

اے عبد عمرو! تم نے اپناوہ ہام ترک کر ویا ہے جو تیرے باپ نے رکھاتھا۔ جی کمتابیک ۔ اس

نے کما جی الرحن کو جیس جان اس لئے جی تہمیں عبدالر حمٰن کد کر جمیں بلائ گااور اپنے

پہلے ہام کو تم نے ترک کر دیا ہے اس لئے ہم آئیں جی تہمارے لئے لیک ہام طے کرلیں کہ

جب جی جمیں بلائی تو اس ہام سے بلایا کروں چنا نچہ ہم نے باہمی مقورہ سے عبداللہ ہام

تجویز کرلیا۔ اس کے بعد جب بھی میرے پاس سے وہ گزر آتو جھے عبداللہ کمہ کر بلا آلور جی

اس كأجواب ويتابه جب جنك بدو من بم أكشے موئ تو ير ول من خيل آ باكدا ساس جنگ من شركت كرنے منع كرووں ميں نے ديكھاكداميرائ بينے على كاباتوائ باتو ميں پكڑے آرہاہ میرے پاس چند در میں تھیں جوش نے اپنے معتونوں سے الاری تھیں۔ جب اس نے جمعے و کھاتواں نے مجھے میرے ملے نام سے بلایا یا عبد عمرو! میں لے اسے جواب نہ و یا پھراس نے مجے مدالالہ کہ کر پکاایس نے " ہاں" ے جواب دیا تھراس نے مجھے کما کیا تھے میری سلامتی کی ضرورت ہے۔ تو پھران زر ہول کو پرے پھینکولور جھے بچانے کی اگر کرو۔ میری جان ان زر ہول سے زیادہ جی ہے چانچہ ش نے وہ زر ہیں پھینک دیں پھراس کا ور اس کے بیٹے كاباخد بكراياس ان كول كرجلا- راست يساس ك بين على في علام ي جماء على والدالد! ب فض كون ب جس في التي ييني ير شرم في كاير بطور علامت سجايا بوات بي في كمايد مزوين عبدالمطلب - وه يولا ذلك المَّذِي فَعَلَ بِمَنَّا ٱلْا قَاعِيلَ يِعَيِّلُ مِن يك وه مخص بجس تے ہم پر بجلیاں گرائی ہیں۔ میں انسی نے کر جارہا تھا کہ اچانک حضرت بالل قالے میرے سائقہ دیکے لیا۔ بدوی الیسرتھاجو حضرت بال کوان کے مسلمان مونے کے جرم میں او ستاک مزائص وخاتفا آب نے جباے دیکھا توبائد آوازے بارے۔ رَأْسُ الْكُفْرِ أُمَيَّةُ بُنُ خَلْفٍ لَا تَجُونُ إِنْ فَهَا

" یہ ہے کر کامر فتر امیر ہن فلف۔ اگر آج وہ فی کرتکل کیا تی ہم میرائی تا میں ہے۔ "
عل ہے۔ "
عل ہے۔ "
اپ نے یا معطر الانصار کہ کر اپنی دو کے لئے انصار کو بلا یا چید انصاری فوجوان لیک کر ان
کے پاس آگے اور جمارے تعاقب میں فیلے جب میں نے دیکھا کہ وہ ابھی جمیں آلیس کے قوش نے امید کے لاکے کو ان کے حوالے کر دیا آلکہ وہ اس کے ساتھ الجو کر مشغول ہو جائیں اسے میں امید کو جس کسی محقوظ جگہ پر پہنچا دوں گا۔ امید فریہ اندام تھا اس سے جیزی سے چا نہیں جا سکراتھا، میں نے اس کے ساتھ باقوں سے جیزی سے چا نہیں جا سکراتھا، میں نے اس کے ساتھ باقو۔ اور میں اس پر سرین کر لیٹ کیا آلہ اس کو حضرت بالمل کی شکوار کے وار سے بچاسکوں۔ یہاں تک کہ حضرت بالمل اور ان کے ساتھ بول نے جس اپنے گوار کے وار سے بچاسکوں۔ یہاں تک کہ حضرت بالمل اور ان کے ساتھ بول نے جس اپنے گوار کے وار سے بچاسکوں۔ یہاں تک کہ حضرت بالمل اور ان کے ساتھ بول کے اس کے سیٹے کی ٹانگ کاٹ دی اور وہ دھرام سے ذمین برگرا۔ امیسے نے منظر کوار کے وار سے اس کے سیٹے کی ٹانگ کاٹ دی اور وہ دھرام سے ذمین برگرا۔ امیسے نے منظر

حعرت بلال اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تکواروں کے پیم واروں سے اس کے پرزے اڑا دیۓ حغرت میدالر حمٰن بن حوف بعد میں بھی کماکر تے تھے۔

و کے کرائی بچ ماری کہ لوگوں کے ول وہل گئے۔ اس فے ایک ول دوز بچ پہلے مجمی قسیس می

تھی۔ میں نے امید کو کماس کو اب چھوڑواب اپنی جان بچاؤ میں اب تہماری کوئی مدد تھیں

يَرْحَوُ اللهُ بِلَالَّا ذَهُبَتْ أَذَلَاقًى وَلَيْحُونَ بِأَسِيْرَى -

"الشاطال پر رحم كرے ميرى ذرجي بھي چلى حكيم اور ميرے دوقيديوں كو قتل كر كے جھے ان كے ذرفديہ ہے بھى محروم كر ديا۔"

وہ حیثی باال جو دولت ایمان سے مشرف ہونے سے پہلے بی تجے کی آیک مشرک مورت کا ذر خرید غلام تھا۔ اور دن رات اس کی خدمت گزاری میں جمار ہتاتھا اس نے جب باوی پر حق صلی اللہ علیہ وسلم کی دموت توحید قبول کرئی۔ تو کفروشرک کے سرغنے ابو جمل اور امیسائنیں

طرح طرح کی سزائیں و یاکرتے تھے آپ کے ملے میں ری ڈال کر چنداوہاشوں کو پکڑا دیتے وہ انسی کھ کی پھر لی مجیوں میں تھیئے ہوتے جب ان کاسر کسی پھرے کر آباتی یہ تعقید لگا کر ہنتے۔

اور طفی کی حالت میں بھی بلال کے منہ سے احداحد کی صدائیں بائد ہوتی ۔

آج وہ کمزور اور بے ٹوابلال قوت ایمان اور اسپے اسلامی بھائیوں کے تعاون سے انتاطافت

ور بو کر میدان بدر می اجم اکداس کی کوار آج مک کے لیک دئیس اعظم اور اس کے نوجوان بیٹے

پراٹھ ری ہاور کی کی جال نمیں کہ اس کے آڑے آ کا وراس کو چیزائے۔ اس روح فرسا
گدروح پرور منظرے اللہ تعالی کے اس ارشادی عملی تصویر سامنے آ جائل ہے۔
وَنُونِدُانَ فَمُنَّ حَلَى اللّهِ بِيْنَ السُّتُ فُعِفُوا فِي الْاَرْضِ وَ فَاجْعَلَهُمُ الْوَالِيْنَ الْوَثْمَرِ اللّهُ الْوَالْمِينَ وَفَاجِعَوْنَ وَ فَاجْعَلُهُمُ الْوَالْمِينَ اللّهُ فَعِلَمُ الْوَالْمِينَ وَفَاحِوْنَ وَهُمَانَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ فَافْوا فَيْدُونَ وَهَا هَانَ وَجُنُودَ هُمَا وَمُنْهُمُ فَا كَافُوا فَيْدُونَ وَهَا هَانَ وَجُنُودَ وَهُمَا وَمُنْهُ وَهُمَا وَمُنْهُمُ فَا كَافُوا فَيْدُونَ وَهُمَانَ وَجُنُودَ هُمَا وَمُنْهُمُ فَا كَافُوا فَيْدُونَ وَهَا هَانَ وَجُنُودَ وَهُمَانِ وَجُنُودَ هُمَا وَمُنْهُمُ فَا كَافُوا فَيْدُونَ وَهُا كَافُوا فَيْدُونَ وَهُا هَانَ وَجُنُودَ وَهُمَا وَالْمُؤْمِنَ كَافُوا فَيْدُونَ وَهُا مَانَ وَجُنُودَ وَهُمَا وَالْمُؤْمِنَ كَافُوا فَيْدُونَ وَهُا هَانَ وَجُنُودَ وَهُمَانِ وَجُنُودَ وَهُمَانَ وَجُنُودَ وَهُمَانَا وَالْمُؤْمِنَا كَافُوا فَيْدُونَ وَهُو الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا كُونُ وَهُمَانِهُمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِدُونَا كُونُونَا وَهُونَا وَمُنْ اللّهُ مِنْ مُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا مِنْ وَمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا كُونُونَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِلُومِ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِلِمُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِدُومِ وَالْمُؤْمِ ال

" اور ہم نے جاپا کہ احسان کر میں ان لوگوں پر جنہیں کرور بنادیا گیاتھا

ملک (معر) جی اور بنادیں انہیں چیشوا اور بنادیں (فرمون کے آج و

تخت کا۔) وارث اور تسلط بخشیں انہیں سرزیین (معر) جی اور ہم

د کھائیں فرمون اور بلان اور ان کی فرجوں کو ان کی جانب سے (وی مطرو) جس کاوہ اندیشہ کیا کرتے تھے۔ " (القسمین ۵-۱)

مسان کا رن پڑ رہا تھا۔ فریقین کے مبادر جوان اٹی گواروں سے اپنے خالفین کی مسان کا رن پڑ رہا تھا۔ فریقین کے مبادر جوان اٹی گواروں سے اپنے خالفین کی گوروں سے اپنے خالفین کی اداد کرد ہے تھے اس حالت میں فرشتے تھار ور قبار آسان سے بازل ہو کر مسلمانوں کی اداد کرد ہے تھے سی اب نے چیم دیر حالات ہیان کرتے ہوئے بتایا۔

مجلدین اسلام غروہ بدر میں وقوع پذیر ہونے والے چیٹم دید حالات ہوان کرتے ہیں کہ۔ بساد قات ہم کسی کافزر حملہ کرنے کے لئے آگے ہوجتے توہم دیکھتے کہ ہوئی کوار کے دیکھتے سے پہلے اس کامرکٹ کر دور جاگر آ۔

اليس، جوسراق من ملك ك شكل شراب فتلول كي الداوك في معروف يكفر تها - اس كورسان خطا بوك وبال سے بعا كنے كى نظر جب ال نكد ك وستوں بر برى توقيح الحا - اس كے اوسان خطا بوگ وبال سے بعا كنے شراس في الحق بوت و كھا آوا ہے بكر الما الله مراح الله بعد بعد الله بعد ا

مشركين فيجب ويكماكدان كامركرم معاون ميدان جلس بمأك لكاب وان ك

ۑٵۼؖڹٳڸ؋ؘڵٳٵڵڣٳؾۜٙۯۼؙ۪ڵٳڝٙۛٮ۬ػؙۊؙػٙؾٙڷۯۼؙ۪ڷٳۻڣۿۄ۫ۏڬؚۯڿٛڹ۠ۏڰ۬ ٳڿ۫ڹٵڂؿ۬ؾؙؿؘڗ۪ٷٛٷؠٞڛؙۏءٙڝڹؠۼۿۿ؈ؙۿ۠ڣٵۯڣۜؠ؈ڶؾٵڪؙڡ ۘڎۯۼٛؠۜڹۿۿ؏ۼڹٵڶڵٳڽؚڎٵڵۼؿٛؽۦ

"لات و عرى كى تهم إجم يمال ب نبيس لويش كيمال تك كه جم محمد اوران ك ساتعيول كوان مهال ب منتشرند كر ديس تم ان بي سه اوران كم ما تعيول كوان مي الدون الله الله كوال فقط كرك وسيول ب بالدون الله الله كاكدانمول في تعلق قوث كر اوراب خداؤل لات اور عزى سه منه موث كرجو فحش غلطى كي باس بروه ندامت كاظمار كريس " (1)

او جهل کی اس انگیخدہ پر مشر کین کے جوش و خروش میں اضافہ ہو گیا۔ وہ بڑھ بڑھ کر مسلمانوں کی صفوں پر جلے کرنے گئے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر دست دعالیار گاہ ر ب الارش والسماء میں بلند کر کے موض کی۔

ئيارَتِ إِنْ تَهْلِكَ هٰذِنِهِ الْعِصَائِلَةُ هٰلَنْ تَعْبَدَ فِي الْآدُونِكَ الْأَدُونِكَ اللَّهُ الْمَالِيَ "اے میرے پرور دگار! جان بازوں کا یہ گروہ آگر ہلاک ہوجائے گاتو پھراس زمین میں تیری عبادت بھی نسیس کی جائے گی۔"

فراً جرئيل الين حاضر ہوئے اور عرض كى اے اللہ كے حبيب! ليك مطمى بحر منى كے اللہ على مرائع ملى بحر منى كے كران طالموں كى طرف مجيئے سرور دوجهال في اليانى كيا۔ حضرت على مرتفعى كو تعمر ديا۔ تاولنون قدّت منتق باتم منتحى بحر كر ياں الحاكم جيمے دو۔ حضور عليه العساؤة والسلام

ا - سل المديل. جلد ٣. منح ٢٠٠ سيرت اين كثير، جلد ٣ ، منح. ٣٣٣٠

نے وہ کنگریاں لے کر کفار کی طرف تھینگیں۔ اسپنے وست مبارک سے کنگریاں کھینگیں اور زبان مبارک سے فرمایا۔

شَاهَتِ الْوُجُولُ اللَّهُ مَّ الْرَعِبُ قُلُوبَهُ مُو وَلَلْنِ لَ اقْدَاهَهُمُ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَّ الْرَعِبُ فَلُوبَهُمُ وَوَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

چٹم زون جی جگ کا پانسہ پلٹ گیا جیب معظر تھا۔ مشر کین قلست کھاکر میدان جگ سے بھاگر میدان جگ سے بھاگ رمیدان جگ سے بھاگ رہے تھے مزکر کسی طرف و کھتے ہی شیس تھے۔ زرجوں کو بوجو بھے کر اشیس الآر اللہ بھی تار کر بھینکتے جلے جلام تھے اور مسلمان شیروں کی طرح ان پر حملے کر رہے تھے۔ ملا تکہ بھی کرکے واصل جنم کررہے تھے۔ ملا تکہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ووش بدوش کفار کو بے ورائے قبل کر نے میں معروف تھے۔ (۱)

جب ان مشر کین میں بھکدڑ کی گاؤر محت عالم نے اپنے بعض محابہ کو فرما یا کہ مجھے علم ہے کہ کہا انسی مجور کیا گیا اسم کے جوافراد کفار کے ساتھ بمال آئے ہیں وہ خوشی سے نمیں آئے بلکہ انسی مجور کیا گیا تھا۔ وہ اہلا ہے ساتھ جگ کرنے کے آروز مندنہ تھا س لئے جہیں اگر ان ہیں ہے کوئی ملے تواس کو جمل شد کرتے ۔ اور اس کی وجہ یہ تقوی کہ دہرت ہے ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ اجرت سے پہلے کہ بیاں وہ حضور کا وفاع کیا کرتا تھا نیز شعب انی طالب کے حصار کو فتم کرائے میں انہیں ہمی قمل نہ کیا جائے کے دعار کو فتم کرائے میں انہیں ہمی قمل نہ کیا جائے کہ دورا واکیا تھا۔ نیز قرما یا جے حہاس ملیں انہیں ہمی قمل نہ کیا جائے کہ دورا واکیا تھا۔ نیز قرما یا جے حہاس ملیں انہیں ہمی قمل نہ کیا جائے کے دعار کو نکھ کیے دورا دورا واکیا تھا۔ نیز قرما یا جے حہاس ملیں انہیں ہمی قمل نہ کیا جائے کہ دورا دورا واکیا تھا۔ ہے۔

ابو صفرات سرب معنو فعد مل ان کا دیان ہے اکا گیا کہ ہم آوا ہے بابوں بینوں اور ہوا ہوں کو قل کریں اور عباس میں وائیس جمور ویں بخراا کر عباس بھی لی سے قویم ان کے مند میں موار کی لگام ضرور والوں گا۔ وَاللّٰهِ لَيْنْ لَوْيَتُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

تِلْكَ الْتُولِدَةُ الَّذِي قُلْتُهُمَّا يُعَمَّيْنِوه بات جواس روز ميرى زبان سے لكل كى تمى جھے اس كے باعث الْتُحافِيَةُ الَّذِي قُلْمَ الْتَحَافِي اللهُ ا

چنانچداللہ تعالی نے ان کی یہ تمنایعی پوری فرمادی جگ بیامہ میں دشمنان فتم نبوت کاسفاللہ کرتے ہوئے انہوں نے جام شمادت اوش فرمایا۔

صفرت عمر فرماتے ہیں یہ پہلاون تھاجب میرے وانواز آ قانے جھے ابو حفص کی کنیت سے مخاطب قرمایا۔ ( 1 )

#### اس امت کے فرعون ابوجہل کی ہلاکت

لهام احد، الهم عفذى اور الهم مسلم اور ديگر محدثين في بد عبرت تأك ساخد معرت عبدالرحمن بن عوف رضى الله عند كرواسل سي يون روايت كيائي .

روز بدر جب من مجلدین کی صف می گرا ہوا تھا تو می نے اپنے وائیں بائیں دو لو عمر
افساری جوان کرے وکھے۔ می نے خیال کیا کہ بجائے ان کے آگر میری دولوں جانب
آزمودہ کار، بمادر اور جگہ جو ہوتے تربت بمتر ہو آ۔ میں یہ سوچ تی رہاتھا کہ آبستہ ان
میں سے لیک نوجوان جو سے پوچنے لگا ہے عم! " مقل تقی نی آباجھی " بچا جان کیا آپ
ایو جمل کو پہانے ہیں۔ میں نے جواب دیا جی میں اسے خوب پہانا ہوں حمیس اس سے کیا
کام ہے۔ اس نے کما جھے یہ چا ہے کہ وہ میرے آتا کے بارے میں ہادئی کے الفاظ
استعمال کر آہے۔

ۗ وَالَّذِيْ نَفْدِيْ بِسَيهِ ﴾ لَمِنْ دَآيَتُهُ لَا يُقَادِقُ سَوَادِيْ سَوَادِيْ اللَّهِ عَلَى سَوَادَهُ حَلَّى يَمُوْتَ الْدُغْجِلُ مِنَا ـ

" بخدا اگر میں اس کو دیکے لول تومیرا بدن اس کے بدن ہے جدانہ ہو گا حساح میں میں مصرف میں میں میں ان جسم میں کی جاری ہے۔ "

جب تک ہم دونوں میں سے وہ نہ مرجائے جسے مرنے کی جلدی ہے۔

ل سل المعاني، جلد ٣، متحد ٢

اس نے ایمی بشکل اپنی بات ختم ی تقی کہ دوسرے نوجوان نے میری چکی لی۔ اور آہت عدی ہے وہی سوال پو چھاور وہی بات کی جو پہلے نوجوان نے کی تقی اجابک میں نے دیکھا کہ ابوجہل لوگوں کے در میان چکر لگر ہاہے۔ اور بیر رجز پڑھ کر انسیں جوش دلار ہاہے۔ مَا اَتَنْقِتُهُ الْحَدَّبُ الْعَوَانُ مِنِیْ یَا ذِلْ عَامَیْنِ عَدِینْ یُ سِنْیْ َ

> لمِنتْل هٰذَا وَلَكَ ثَنِي أَقِيْ "بي شديد جنك جمع سه كيانظام لے تق ہے۔ مين نوجوان طاقت ور

> اونث ہوں جواہے عنوان شباب میں ہے میری ال نے جھے اس جنگوں

کے لئے ی جتاہے۔ "

یں نے انہیں کمایہ ہے وہ فخص جس کے بارے یہ تم پوچ رہے تھے۔ وہ عقابوں کی طرح جھیٹے اور اس پر جملہ آور ہو ہے اور اپنی کواروں کے داروں سے اسے گھائل کر دیا۔ وہ بے حس دحرکت ذیبن پر جاگرا۔ یہ کارنامہ بھل کی سرعت سے انجام دینے کے بعد دونوں ایٹ آ قاعلیہ الصافوۃ والسلام کی فذمت میں حاضر ہوئے اور حرض کی یارسول اللہ ابہم نے اب جسل کو فعکانے لگادیا ہے۔ دونوں نے کما جسل کو فعکانے لگادیا ہے حضور نے وریافت کیا جن کھواروں سے تم نے اسے قبل کیا ہے انسی میں نے اس کی کہا ہے انسی کی رہے صاف تو میں کو ریا۔ حرض کی جمیس وہ جول کی توں جی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اب کی کو اور وی کو طاحلہ کیا وہ دونوں خون سے رکئیں تھی اور قرمایا۔ پیکاد گئی ا

اسلام کے یہ دوشاہین صفت مجاہر جنوں نے قریش کے افکر کے سید سالار ، وشمن خداد رسول ، امت محریہ کے سرکش اور شکار ل فرمون کو موت کی کھاٹ آ را۔ یہ کون تھے۔ کس مال کے جائے اور کس باپ کے فرزی تھے اس کے بارے میں پکے قدرے تفصیل ہے بیان کر نا ضروری بھتا ہوں۔

مدند طبیبہ کے وہ فرخترہ بخت افراد جنہوں نے کہ کرمہ میں حاضر ہوکر رحت کا نئات صلی
اللہ تعالی علیہ سلم کے دست ہدائے۔ بخش پرسب سے پہلے اسلام لانے کی ہیں۔ کی ان کی کل تعداد
جو یا آٹھ تھی ان میں ایک خاتون مجی تھیں جن کانام صفراء تھا۔ جوا تی لا ذوال قربانیوں ، عظیم
خدمات اور در خشاں کارناموں کے طنیل علی دار ضع مقام پر فائز ہوئیں انہوں نے دوشادیاں
کی تھیں ان کے پہلے شوہر کانام حارث بن رفاد النجاری تھا۔ حضرت عفراء کے بطن سے ان

کے تین فرزند توکد ہوئے جن کے نام یہ ہیں۔ عوف، معاذ اور معوذیہ تینوں اپنے باپ کے بچائے اپلی عظیم التدر ماں کی طرف منسوب کے جاتے ہیں انہیں فرزندان حارث کینے کی بچائے فرزندان عفراء کماجا آہے۔

مارٹ کے بعداس کی شادی گیرین پالیل سے ہوئی دوسرے خاوند کے ان کے شم سے
ہور فرز تد ہوئے جن کے نام ایاس، عاقل، خالد، عام ہیں۔ حضرت مغراء کے ان ساتوں
ہوں کو یہ شرف عاصل ہے کہ ان سب نے حق و باطل کے پہلے معرکہ یں اپنے خالق کر یم
کے نام کو بلند کرنے کے لئے شرکت کی اور جانبازی کے ایسے کار نامے سرانجام دیے جن پر
ملت اسلامیہ کو بجاطور پر طخر ہے۔ ان میں سے حوف بن صغرا ورضی اللہ عنما کو یہ سعادت بھی
ماصل ہے کہ آپ ان آئو یا بچافساریوں میں سے آیک تے جنوں نکد کر مدیس عاضر ہوکر
حضور علیہ الصافی قوالسلام کے دست جن پرست پر بیعت کی تھی اور ان کا یہ واقعہ آپ پڑھ تھے ہیں
کہ جنگ بدر کے آغاز میں یہ بار گلور سالت میں عاضر ہوگاور بول عرض پرواز ہوئے۔
آپ آڈسو کی اندہ می ایک تی ہوئے تھی جن وار بول عرض پرواز ہوئے۔
آپ آڈسو کی اندہ می آئی آئی الوگئے ہوئے تھی جن و سے اور بول عرض پرواز ہوئے۔
آپ آڈسو کی اندہ می آئی آئی الوگئے ہوئے تھی جانور بول عرض پرواز ہوئے۔
آپ آڈسو کی اندہ می آئی آئی الوگئے ہوئے تھی جانور بول عرض پرواز ہوئے۔
آپ آڈسو کی اندہ می آئی آئی الوگئے ہوئے تھی جانور بول عرض پرواز ہوئے۔
آپ آڈسو کی اندہ می آئی آئی الوگئے ہوئے تھی جانور بول عرض پرواز ہوئے۔
آپ آڈسو کی اندہ می آئی آئی الوگئے ہوئے تھی جانور بول عرض پرواز ہوئے۔
آپ آڈسو کی اندہ می آئی آئی جو کی الوگئے ہوئے تھی جانور بول عرض پرواز ہوئے۔

" يار سول الله إبية فرمائي كدالله تعالى الله بندك سي كس بات يرخوش مو آب ـ اور اس كى طرف و كيد كر بنتام - "

ہو ماہے۔ موروں کی سرحات میں دستمن کے حلقہ عمل اپنا ہاتھ تھیٹر دینا، ایسا عمل ہے جسے فرما یا بندے کا پر ہند سرحالت میں دستمن کے حلقہ عمل اپنا ہاتھ تھیٹر دینا، ایسا عمل ہے جسے

روي برك ماريس مراه د كو كرالله تعالى شنة بين-

ریہ رسد میں ہے ہیں۔ یہ ارشاد سنتے ہی انہوں نے اپنی زروا کار کر پرے پھینک دی تلوار کو بے نیام کیالور شیر کی طرح کر جے ہوئے کفار کی صفول میں تھس گئے۔ داد شجاعت دیے رہے دشمتان اسلام کوا بنی

مرے کر بھے ہوئے تھری مسول میں سی ہے۔ دود جات ویے رہے و مساق اسام وہ ہی شمشیر خارا اشکاف سے ماہ تنج کرتے رہے یہاں تک کہ جام شمادت نوش کر لیا۔ (1) اس خانون کے دوفرز ند معاذ اور معوذ جو موف ائسید کے سکے بھائی تھے انسیں میہ شرف

اسی خالون کے دوفرز ند معاذ اور معوذ جو معوف السید کے سطے بھائی سطے اسیل میہ سرف ار زانی ہوا کہ انہوں نے امت محدید کے فرعون ابو جمل بن ہشام کو جنم رسید کیا۔

ۅۘۜٲڞۘٷؙۅڹ۠ڎ۬ڸػڡٙٵڣاڶڞٙڿؽۘڂؽ۫ڹڡؚ؈ٛ۫ڂۑڵؿڎۭۼؖؠ۠ڸڵڒۧڡٝڹ ؠؙڹٷڣ؋ۣؽ۫ۺڞڗٳڣٛجؠٞڸ؋ٚڞؘڒۘڹ؋ٳۺٚٵۼڡ۫ٚڒٵءؘڂڰ۬ؠؘڒڎ

وَهُمَامُعَادُ وَمُعَودُ -

" بعنی ان سب روایات ش میم روایت دو ہے جو صیحین میں عفرت عبدالرحل بن عوف سے ابوجل کے قتل کے سلسلہ میں مردی ہے حضرت عبدالرحل نے فرمایا کہ صفراء کے دونوں بیٹول نے اس پر چیم وار كئے يهاں تك كه وہ فعدر اوكيا اور ان دولوں كے نام معاد اور معود

يه سارا خاندان مردوزن، ييروجوال، خوردوكلال عشق مبيب كبرياء عليه العسلوة والسلام کی شراب طهورے سرشار سے برفرد کی ذید گی اسے اندر ایک اتبازی شان رکھتی ہے مادر مربان عفراء ادراس کے فرز عدول کے جذب ایمانی کے بارے میں آپ نے بردھا۔ اب عفراء کی یوتی اور ان کے بیٹے معوذ کی بٹی رکھ کے مشن نبوت کی آیک جھلک بھی طاحقہ فرمایئے۔ لیک وفعد ان کے بھامعاز نے اسم مجوروں سے بحرا ہوائیک طشت و پاور کمالے الے جذ اوربار گاورسالت آب عليه العسلوة والسلام بين جاكر عيل كر دو- ووافعي مرير مجورول ے بحرابوا طشت اٹھا یااور ضدمت اقدی میں بیش کیا۔ بندہ نواز آ قانوہ بدیہ تمول فرایا۔ جب رہے واپس جانے لکیں تواس کر یم نے سونے کالیک زبور جو ، کرین کے والی نے بطور تحفہ بمیجاتھاائے جارباز عاشق موزی لخت جگر کو عطافر ما یااور اے کما۔ معقبی پیافٹا اس زبور کو يهناكرو- (۲)

الم على اور الم ترفى نے خالدين ذكوان كواسل سے روايت كيا ہے كہ كى رائع فراتی ہیں کہ جس روز میری شادی ہوئی میع سویے میرے آ قامیرے ہاں تشریف لائے اور كحدوقت يرسبال تشريف فرما سباس وتت خائدان كايجيا ل وف بجابجاكر جد شعر كاتي ديس حفرت عملد بن ياسر كريوت الوعيده كتي جي بش فرائع سے كما

عِينِي لِي دَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْقَ وْرَاسِ كُلُ كَاطِيدَ تُومِينَ كُرو

اس محبه صادقه في اسيخ محبوب كريم كاسرا بالمختر كر جامع الفاظ من بيان كرويا- فرمايا

يَا بُنَى لَوْرَائِينَهُ لَرَائِينَ الشَّهُ سَكَالِعَةً -

"اے میرے بیٹے! اگر تم حضور کا دیدار کرتے او تم دیکھتے کہ محویا

ا - محدر سول الله ازاير اليم عربون، جلد ٣، سخه ٣٢٥

ا قاب طلوع بورائ - " (1)

اس نیک بخت خاتون کو بیعت رضوان میں شرکت کاشرف نصیب ہوا۔ سرکار دوعالم سلی
الله تعالی علیہ و آلہ وسلم جب جماد پر تشریف لے جاتے تو عالہ یان اسلام کی خدمت کے لئے ہر
غروہ میں وہ حضور کے ساتھ جاتیں میدان جماد میں زخمی ہونے والے مجلم بن کی مرہم پنی
کر تھی۔ اور جار داری کے قرائش انجام دینتی اور شداء کی میتوں کو مدید طیبہ پنچائے کا
انتظام کر تھی۔ ان کے بارے میں این سعد نے طبقات کبریٰ میں آیک جمیب واقعہ

تحریر کیا ہے وہ بھی ساعت فرمائیے۔ اور جھا کی اور الدار وروز کا

ایوجل کی ماں اساہ بنت تخریہ کے ملات بیان کرتے ہوئے طاحہ این سعد طبقات میں رقط از بیں رقط و خر موز نے کما کہ حمد قاروتی میں میں چند خواتین کی معیت میں ایو جمل کی مالی اساء بنت تخریہ کے بال گئی۔ اس کا بیٹا حمد افلہ بن ابی ربید ہو ایو جمل کا مار ری بھائی تھا۔ وہ وہ اس مطرکو اساء بن میں رہتا تھا۔ اور وہ اس مطرکو فروٹ کرتی تھی ہم بھی اس سے وہ حفر خرید اکرتی تھیں۔ ایک دفعہ میں شیشیاں لے کر مطر خرید نے اس کے باس کی تواس نے میری شیشیوں میں حطر ڈالفا اور ان کا وزن کیا جس طرح معری سیلیوں کی شیشیوں کا وزن کیا چراس نے کما میرا حق ہو تمارے وہ بھے لکھ میری سیلیوں کی شیشیوں کا وزن کیا چراس نے کما میرا حق ہو تمارے وہ میں جو بھے لکھ دو۔ میں نے کما اور پولی کہ تواس قائل کی بڑی ہے جس نے کما میرا اور میرے شمید باپ کا جمہ کہ کہ نواس قائل کی بڑی ہے جس نے اساء میرا اور میرے شمید باپ کا جمہ میں خریدوں گی ۔ خدا کی حق کی بخدا میں حمد ہوا ہو ب میں تریدوں گی۔ خدا کی حق میں ہو سے دیا ہواں میں نہ کوئی خوشہو ہ نہ میں حمد میں خریدوں گی۔ خدا کی حمد میں۔ رفع نے کما اے بینے! میں نہ کوئی خوشہو ہو نہ میں۔ رفع نے کما اے بینے! میرا کہ بینے! میرا بو بات میں نہ کوئی خوشہو ہو نہ خدمہ سے کی تھی دور نہ اس کا عطر بھترین حمل تی میں۔ رفع نے کما اے بینے! میرا کہ بینے! میرا بات میں نہ کوئی خوشہو ہی نہ خدمہ سے کی تھی دور نہ اس کا عطر بھترین حمل تم نے کما اے بینے! میرا بات میں نہ کوئی خوشہو ہے نہ خدمہ سے کی تھی دور نہ اس کا عطر بھترین حمل تی تھی دور نہ اس کا عطر بھترین حمل تھی۔ میں نہ کوئی خوشہو ہے نہ خدمہ سے کی تھی دور نہ اس کا عطر بھترین حمل تھا ہا

الإ جمل كى والده اساء مسلمان جوكى ياشيس اس بيس علماء كااختلاف يه علامه ابن حجرف الاصاب مي تحرير كياب كه-

وَيُقَالُ إِنَّهَا اَسْلَمَتْ وَاذَرُكَتْ خِلَافَةٌ عُمَرٌ لَالِكَ الْبُتُ.

ودكها جاتا ہے كدوہ مسلمان مؤس اور انہوں نے معزت فاروق اعظم كا

ال محرد سول الشر جلد س، متحد عام

#### مدخلافت پايادريه قبل زياده قوي ہے۔ "

## حضرت معاذبن عفراء رضى الله تعالى عنها

حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں نے اوگوں کو یہ کتے ہوئے سنا کہ ایو جمل تک کوئی فہیں پہنچ سکا۔ میں نے ول میں فعان نی کہ میں اس دشمن خداور سول کو جنم رسید کر سکہ ہوں گابب جھے موقعہ طاقو میں اپنی کوار امرا آ ہوااس پر ٹوٹ پڑا میرے پہلے دار ہے اس کی بلک پنڈلی سے کٹ کر دور جا پڑی۔ اس کے بیٹے عکر مہ نے جو بعد میں مسلمان ہوئے میری کر دن پر کوار سے وار کیا جس سے میرا باز دکٹ گیا۔ صرف جلد کے ایک ترمہ سے دہ میرے کور ھے سے ہوست رہا۔ اور نظانے نگا۔ سالم اون میں اس لگتے ہوئے باز و سے معروف پیکار رہا۔ میراکٹا ہوا ہاتھ میری پشت کے بیٹے لاک رہاتھا۔ اس کے بیم لگنے سے جھے شدید تکلیف ہوری تھی۔ میں نے میری پشت کے بیٹے لاک رہاتھا۔ اس کے بیم لگنے سے جھے شدید تکلیف ہوری تھی۔ میں نے اس بازاں کے بیٹے دبار کھی لیوہ جلد کا تمہ ٹوٹ گیا اور اس سے آزاد ہوکر میں پھر کفار سے از سے بازاں کے بیٹے دبار کھی لیوہ جلد کا تمہ ٹوٹ گیا اور اس سے آزاد ہوکر میں پھر کفار سے

این اسحاق لکھتے ہیں کہ معاذ کا زخم ٹھیک ہو کیا اور یہ حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ کے جمد خلافت تک زعمہ رہے۔

قاضی زادہ این وہب نے روایت کیا ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت معاقر اپنا کا ہوا

ہاز و لے کر بار گاور سالت میں حاضر ہوئے۔ رحمت عالم سلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے اپنا

لعاب دہن اس پرلگایا۔ تو کٹا ہواباز و کندھے کے ساتھ پھر جڑکیا۔ قاضی میاض نے شفاشر ہف میں لکھائے کہ ابو جسل کے وارے دوسرے لوجوان معود کا باتھ کٹ گیاوہ اے لے کر سر کار

دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے اس پر اپنا لعاب دہن ڈالا اور

دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے اس پر اپنا لعاب دہن ڈالا اور

اے کلائی کے ساتھ جوڑا تو وہ جڑکیا۔ معوذ دوبارہ سے عزم کے ساتھ کفار کے ساتھ جماد

کر نے میں مشخول ہو گئاور داد شجاعت دیے دے۔ یمال تک کے قلعت شماوت سے سر فراز

کے گئے۔ (۱)

سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کوابو جسل کی لاش علاش کرنے کا تکم دیا عبداللہ بن مسعود اپنے آ قاعلیہ العسلؤة والسلام کے تھم کی تغییل میں ابو جسل کی لاش کی علاش جس تعلق ایک جگہ پہنچ تو ابو جسل کو زمین ہر کر ابوا پایادہ جاں بلب تعالی کا سار اجسم نولادی زرہ

ا - سل المديل، جلد ١٠ . صفح عد ١٠ ١١

میں چمپاہوا تھا سے آجی توارا چی رانوں پر رکمی ہوئی تھی وہ فقاہت کیا صف ہے کی عضو کو جنبل سند کا میں اس کے اور ا جنبل نہیں دے سکی تھا۔ حضرت ابن مسعود نے اسے اس حالت میں دیکھا تو پہلان لیا۔ آپ نے اس کے اروگر و چکر کا ٹا۔ جا بھی کے عالم میں بھی اس کی ٹوت کا بید عالم تھا کہ حضرت ابن مسعود جب اس کی چھاتی برچرد کے تووہ بولا۔

لَقُدُ رَدِّيْتَ مُرْتُقَى صَعْبًا يَا دُونِي الْغَنْدِ

"اے بروں کے لئے چواہے! وقت بدے دشوار زیند پر قدم رکھا ہے۔ " (۱)

آپ نے اس کے اروگر و چکر کانا۔ اپن کوارے اس کاسرالگ کرنے کا اراد و کیا لیکن محر السي خيال آياكه ان كي كواريراني اوروسيده ب- شائداس كي كرون نه كان سكے - انهوال نے اپی کوار سے اس کے سربر ضربیں نگانی شروع کر دیں انسیں یاد م کمیا کدو مجمی ان کے بالوں كو كميناكر باتفاء كواريراس كرات كى كرفت وصلى يومتى - مسال سے كوار تمينى لى-جا كتى كے عالم ميں اس فيانا سرافعا إلى اور يوجها لينسن الدَّبَرَةُ ٩ فيمس كو مولَّى - مسف كما "ينية دَوَرُولِهِ" الله اور اس كرسول كو فع مولى - بن في احد وازهى ع مكركر جَعْمُورُ الوركما- "أَنْجُنَا يَتْمُ اللِّهِ يُ أَخْوَاكَ يَاعَدُواللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله تعالى كالشرب بس قاا الله ك وحمن مجے دلیل کیا۔ میں فاس کاخود اس کی گدی ہے مثالی۔ اور اس پر کوار کاوار کیااس کی گرون کٹ کر سانتے جاگری۔ پھرش نے اس کے ہتھیار زرو۔ لباس وفیرہ الدلیا۔ پھر اس کاسراٹھاکر بار گلور سالت میں نے آ یااور عرض کی۔ یار سول اللہ اللہ کے دعمن ابوجمل کا يدسرب حضورت من بارفرايا العُمَن يذاو الذي آعد الدائدة والمناف الدائدة جس نے اسلام کو اور الل اسلام کو عزت عطافر مائی۔ پھر حضور مزیسجود ہو صحے۔ پھر فرمایا۔ برامت من ایک فرمون موتا بامت مسلم کافرعون ابوجل تمار (۲) علامه این کثیر لکھتے ہیں کہ ابو جمل کے قتل کی اطلاع جب حضور نے سی تو کھا۔ اَنتَاهُ آگ بُرُ

الْحَمْدُ وَلَهِ الَّذِي عَمَدَى وَعْدَانًا وَتُصَمَّعُبْدًا وَهُوَمَ الْاَحْزَابُ

- 800-

الله سب سے بوا ہے۔ سب تعریفی الله تعالیٰ کے لئے جس نے اپنا

ا - ميرت اين كثير، جلد ٢. ملح ٥٥٥

۲ - سل الروي، جارس، صفحه عند ۱۰ سا

وعده سچاکر د کھایا، اور اپنے بندے کی عدد فریائی اور تھاسادے نظروں کو گلست دی۔ "

الحقي كث كلى جي سلماجهم ذفون سے چورچور ہے۔ سفر آخرت ورچي ہے حيات مستعار كے صرف چند لهج باتى جي باس بعد اسلام اور توفير اسلام عليہ العساؤة والسلام كى عداوت كالوا بجوث بحوث كر الل و لهب اس ف حضرت اين مسعود ير اللوائيس والى اور كما۔ آبية فحد مُحدَّدًا (عَلَيْم الفَسْلُو لَهُ وَالسَّلَامُ) إِنِّي لَمُّوَاذَ لُ عَدُ وَّالدَ

ابلِم عَمَا المعيدِ الصاوة والشلام) إلى لوّا زل عن وال

المناسخ ني كوميرايه پينام پانياديناكه مين عربحراس كادمشن رباجول اور

اس وقت محل ان کے بارے میں میرا جذبہ عداوت بہت شدید ہے۔ "

حضرت عبدائلہ بن مسعود نے اپنے آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس از لی بد بخت کا یہ جملہ عرض کیا تو مرشدانس وجال نے فرمایا کہ جس طرح بار گاوالی جس اتمام انبیاء سے زیادہ معزز اور عرم ہوں۔ اور جس طرح میری امت بار گاہ خداد عدی جس جملہ احتوں جس سے افعنل واعلیٰ ہے۔ اس طرح میری امت کافر عون بھی تمام استوں کے فرعونوں سے زیادہ شکارل اور کینہ توز ہے۔ موکی علیہ السلام کے فرعون کو جب بحراحمری موجوں نے نرز جس لے لیا تو وہ کہ

ہے موئی علیہ السلام کے فرقون کو جب جم احمر ہی موجوں نے اپنے نرفہ بی لے لیا تو وہ کہ ا افعا- اُسَدِّتُ اَنَّهُ لَاَ إِلَٰهُ إِلَّهُ الَّذِي بِي اُسْتَتْ بِهِ بَعُوْ الْسُوَاَةِ يُلِّكَ كَهِي اَيَان لا ياكہ اس خدا كے بغير كوئى معبود شعب جس برخی اسرائنل ائے ان لائے تھے۔

بیرون مبود سن به س پرین مراحل بیان لاسے ہے۔ لیکن اس امت کافر عون جب مرنے لگاتواس وقت بھی اس کی اسلام د شمنی اور سر کشی میں

ین ن به منت مهر نون بیب سرمے ناموان دھے۔ می اس مامنام دی مور سر می بر کی نئیں ہوئی بلکہ اضافہ ہو گیا۔ (۱) اور قدال کی تا ہے کہ زور المامان دیا ہود گا سی این ایس المام

الله تعالى كى قدرت كر آك الدازيس- الناجك الداؤل خاس پر تموارون كي در پوارك الله تعالى بر تموارون كي سكت باقى در پوارك الين به نيس مرا- وه عايزو به دست و پايو كيا شخ اور جنبش كر في سكت باقى كه اس نه رى نيك آخر وم تك اس كي بوش وحواس سلامت رب - اس بين حكمت به تعى كه اس يكر نؤت ور حونت كواس فض كيا تحول واصل بجنم كيا بائت و مالى لحاظات كركال جسمانى لحاظات فسعيف و نزاز اور قبيله كه لحاظات به بارود و كار تعا- اسلام لات ك جرم بي لحاظات فسعيف و نزاز اور قبيله كه لحاظات به بارود و كار تا الله بالداور طرح طرح سد ايا كر آها - كاليان بكا اور طرح طرح ستاياكر آها - كاليان بكا اور اس مسكين كله مح بين به طاقت نه تعى كه كوئى جوالى كار دوائى كرسكا آج وه

ال محررسول الله، جلد ١٠ م في ١٣١١

ناوار اور نحیف و نراز عیدانقدین مسعوداس کی چھاتی پر بیٹے کر مونک و ل رہا ہے اس کے سرکو
شور سیار رہا ہے۔ اپنے پاؤں تنے روندرہا ہے۔ اس کا نو دا نار کر اس کے ہاتھ ہے اس کی
صفیر آ بدار چھین کر اس کی کر دن کو کاٹ رہا ہے وہ بیوش نمیں وہ ہوش جی ہے۔ اس تا لیل
ور سوائی کا شعور رکھتا ہے۔ لیکن دم نمیں مار سکتا حضرت ابن مسعود اپنے کرور کالی دالے
ہاتھوں ہے اس کے سر غرور کو کا نتے ہیں اسے اٹھا کر حضور پر نور کے نعلین پاک کے بیچ پھینک
دیتے ہیں۔ اس قرمان اللی کاعملی اظہار ابر جسل کی عبرت ناک ورالمناک موت سے تو پھینک
دیتے ہیں۔ اس قرمان اللی کاعملی اظہار ابر جسل کی عبرت ناک ورالمناک موت سے تو فی ہورہا ہے
مالا تک ساری عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اس کے رسول کے لئے
مالا تک ساری عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اس کے رسول کے لئے
اور ایمان والوں کے لئے ہے مگر منافقوں کو اس بات کاعلم نہیں۔

(المنافقون ٨)

مقتل ابوذات الكرش

الم بخاری نے اپنی مجے میں معترت زمیرین عوام ہے روایت کیا ہے کہ بدر کے دن میرا مقابلہ عبیدہ بن سعیدین العاص ہے ہواوہ سرتا پافواد میں غرق تھا۔ اس کی دو آنکھوں کے بغیر کی تو نظر ضیں آتا تھا۔ اس نے اپنی کشت اپو ذات الکرش رکھی ہوئی تھی اس نے جھے دیکھا تو لاکلا کر کہا۔ "اُکنا اکٹو تھات الکٹو تی سے دیکھوں میں کھونپ دیا اس ایک ضرب ہے ہی مقابلہ میں۔ میں نیزو آس کر اس کی آنکھوں میں کھونپ دیا اس ایک ضرب ہے ہی اس کا کام تمام ہو کمیالیکن نیزو اس کے سرمی ایسا کھیا کہ یوی کوشش کے بوجود وووند فکلا آخر میں انہا کھیا کہ یوی کوشش کے بوجود وووند فکلا آخر میں سے اپنا پاؤں اس کے چرے پر رکھا۔ دور اسے نکالے کے لئے پورا زور لگا یا وہ نیزہ تو اس کی آنکھوں ہے گئی کے انہوں اور اندو لگا یا وہ نیزہ تو اس کی آنکھوں ہے گئی کے اپنی اس کے چرے پر رکھا۔ دور اسے نکالے کے لئے پورا زور لگا یا وہ نیزہ تو اس کی آنکھوں سے نکل آ یالیکن اس کا پھل شیخ ھا ہو گیا تھا۔

دعفرت زیر کے صاجزادے حضرت مودہ فرماتے ہیں کہ یہ نیزہ حضور علیہ العماؤۃ والسلام فرحظرت زیرے الگ لیا نہوں نے پیش فد مت کر دیا حضور کے وصال کے بعد حضرت زیر نیزہ واپس لے لیان سے دوبارہ حضرت صدیق اکبرنے اس کا مطالبہ کیا ہ آنہوں بنے آپ کی ضد مت میں چیش کر دیاصدیق اکبر کی وفات کے بعد آپ نے پھر لے لیا۔ ان سے حضرت فاروق اعظم نے ملک لیا آپ کی زندگی بھر آپ کے پاس رہا۔ جب حضرت فاروق شہید ہوئے تو پھر حضرت حیان نے میرے والد سے لیا۔ ان کی شماوت تک ان کے پاس رہا۔ پھر سیدناعلی مرتضل نے آپ سے ملاب کر لیا۔ جب آپ نے شماوت پائی قو پھر آپ کے خاندان میں ہی رہ

# ابوالبغترى بن ہشام كاقتل

بھرت سے پہلے کہ کرمہ میں ابو ابھتری کا بر آؤ تی کر یم علیہ العلوٰۃ والسلام اور محابہ کرام کے ساتھ بواشریفانہ تھاس نے بھی حضور کوازیت نہیں پنچالی۔ بھی کوئی ایس بات نہیں ہوائی۔ بھی کوشوں کوازیت نہیں پنچالی۔ بھی کوشوں کی بات نہیں ہوائی۔ بھی جسور کی جس سے سر کار کو تعلیف پنچی ہو۔ حضور الدر تعید کرنے کے لئے رؤساہ مکہ نے جو عمد تامہ لکھ کر کوبہ کے اندر محفوظ کر دیا تھاس کو کالعدم کرانے میں اولین اور ایم کردار اس نے انجام دیا تھا۔ اس لئے حضور علیہ العلوٰۃ والسلام نے آپ بھیدین کو تکم دیا تھاکہ وہ ابوائین کی کوئی نہ کریں۔ میدان جنگ میں اس کا مامنا مجذر بین ذیاد انہوں نے ابوائین کو بتایا کہ حضور نے بھی تھا۔ انہوں نے ابوائین کو بتایا کہ حضور نے بمیں تھے تی کرنے سے دوک و یا ہاس کے ساتھ اس کا ایک دوست جنادہ بن حضور نے بمیں تھے تی کرنے سے دوک و یا ہات نہیں بھوڈیں گے۔ دسول انڈ معلی انڈ علیہ دوست کا کیا ہے گا۔ مجذر نے کہا بخد اس کے عرف ایس کے دوست کا کیا ہے گا۔ مجذر نے کہا بخد اس کے عرف دیا ہے۔ ابوائین کے دوست کا کیا ہے گا۔ مجذر نے کہا بخد اس میں بھوڈیں گے۔ دسول انڈ معلی انڈ علیہ وسلم نے بمیں مرف تیرے بارے میں ہے تھی دیا ہے۔ ابوائین کے کوئی گئے۔ داکھ وسلم نے بمیں مرف تیرے بارے میں ہے تھی دیا ہے۔ ابوائین کی کئے لگا۔

"لَا وَاللَّهِ إِذًا لَا مُؤْتَنَّ آنَا وَهُوجَيْبِهًا"

" بخدا! ایسانیس ہو گاگر مرناہے تو ہم دونوں اکٹے مریں سے ٹاکہ مکہ کی حور تھی میرے بلرے بھی ہے نہ کمہ سکیں کہ بھی نے اپنی جان بچائے کے لئے اپنے دوست کو قرمانی کا بکرا بنادیا۔ "

ابوالبخترى في الى ملوارب نيام كى اوربيه رجز پر معتاموا مجذر پر حمله كر ديا-

نَنْ يَتُرُكُ إِنْ خُزَةً نَمِيلَهُ حَتَّى يَمُوْتَ أَدْيَزَى سَرِيْلَا

مه که کمی آزاد مال کامینائے دوست کوشیں جموڑے گایمال تک کدوہ مرجائے یااے اینارات نظر آجائے۔ "

دولوں ایک دوسرے سے نیرد آزماہوئے مجذر لے ابوالمختری اور اس کے دوست کو قتل

كرويا-

عڪاشه بن محص کي مکوار

حضرت عکاشہ الاسدی رضی اللہ عنہ کفارے جماد کرتے میں منتفرق تھے کہ ان کی تکوار ٹوٹ گلی دوڑے دوڑے حضور انور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے عارے مجوب! مری کوار فوٹ می ہے اب می کس سے اڑوں۔ سر کار کے پاس ایک لکڑی بنى تنى وى الفاكر دے دى اور فرمايا۔ تكانيان عفد اليا عكاشة أے عكاشداس عود من

- 2 JE 36-Ce-

جب عكاشه في المستحار كرارا ياتوده شتى تكوارين كلي بي حكاتي ليي حتى جس كالوبايز اسخت تعا-اس کی رکھت سفید تھی۔ عکاشہ اس کے ساتھ کفارے لڑتے رہے اور انہیں موت کی کھاٹ الديد بيان تك كدالله تعالى في حق كو فق سين عطافرادي - بيد كموار العون كي الم ي مشہور ہوئی اس کے بعد تمام غروات میں وہ اس کوارے جنگ کرتے ہے۔ یمال تک کہ فت ا تلاحم نوت كے استيمال كے لئے جگوں كاجو سلىلد شروع موا۔ اس بي بحى يد بي بيش رجے يمان تك كداكك جمولے مى نوت طابحہ اسدى في اليس شيد كرديا- (١)

ابن اسماق کتے ہیں کہ یہ مکاشہ وی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوة والسلام نے مردہ سایا کہ میری امت کے ستن زار کا دمیوں کو پغیر حساب کے جنت میں واعل کیا جائے گا آنروں نے عرض کی تھی۔ یار سول اللہ! دعافر مائے کہ اللہ تعالی جھے ان خوش نصیروں میں کر دے حضور نفرايا الله علية عِنْهُ مِنْهُ السالة السالان م كروك (٢)

ذات پاک مصلفیٰ علیدالتی پتوالٹناء کے بی معجزات اور کملات تھے جنہیں و کیے کر مجابدین اسلام کے قلوب شیروں سے بھی طاقتور ہوجاتے تنے صلی اللہ تعالی علیہ ویعلی آلہ وامحابہ وسلم جنگ بدر کے لیک دوسرے مجلد سلمتن اسلم من الحرایش کی تلوا مجی اثنائے جنگ ٹوٹ من حضور انور نے انسی مجور کی آیک شکل شنی دے دی اور فرمایاس سے دہمن بروار کرو انهول فيجب اس شاخ كو التدين الياتوه فمشير خلاا وكاف ين ملى - جنك كالعثام تك وه اس سے واشن پر ملے کرتے رہے اور انسیں موت کی کھاف الارتے رہے۔ یہ کوار ان کی شماوت کے ون تک ان کے پاس ری -

> ار میرت این کیر. جلد ۲، مخد ۲۴۳ ٢- اين كثير جلدة مخد٢٣

خَلَةُ وَزَلَ عِنْدَهُ هَ حَتَّى أُمِّلَ يُوْمَرِجِهُ مِن أَيْ عُبَيْدَهُ فَ " آپ نواقد جسر می شادت پائی - بد بنگ محد فاردتی می معرت ابوعبیده رضی الله عند کی قیادت می ازی گئی - " ( ١ )

### حضرت قناده کی آنکھ

عاصم بن عمر بن قلوہ اپنے باپ عمرے اور وہ اپنے باپ قلوہ ہے روایت کرتے ہیں کہ غرور غربی ان عمر بن قلوہ ہے روایت کرتے ہیں کہ غرور غربی ان کی آنکہ کو تیم لگا۔ جس سے سارا ڈھیلاان کے رخسار پر بینے لگا۔ لوگوں نے اراوہ کیا کہ اس کو کلٹ کر انگ کر دیں۔ انہوں نے اس کے بارے بی سرور انجیاء سے پوچھا فرمایا ہر گر جسیں۔ حضور نے قادہ کو اپنے پاس بلایا اپنے دست مبارک سے اس بہتے ہوئے دستے کو ایس آنکہ بیس ڈال دیا۔ اور اس پر اپنا دست مبارک پھیمردیا۔

وَكَانَ لَايَدُرِيْ أَيَّ عَيْنَيْرِ أُصِيْبَتْ

جب کفار قرایش کے نامور افراد مارے کے توان کے پاؤں اکھڑ کے اور میدان جگ سے بھاک کر اپنی جائیں بہانا چاہیں۔ مجلد ہن اسلام نے جب یہ محکد ڈریکھی توانموں نے انہیں اپنا قیدی بنانا شروع کیار سیوں سے لیک ایک دودو کو بائد ہے گئے۔ اسلام کے فاتح پ سلار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اپنے عریش سے یہ منظر و کھ دہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ چند افسادی جان بازوں کے ساتھ اپنے آ آئی حفاظت کے لئے چاق وجو بند کھڑے تھوہ بھی کفار کی افراتفی اور مسلمانوں کا ان کو قیدی بنانے کا مشلبدہ کررہے تھے۔ لیکن ان کے چرہ پ کا گواری کے آخر نمایاں تھے۔ حضور نے فرمایا اے سعد! مجھے تو یوں محسوس بورہا ہے کہ ناگواری کے آخر نمایاں تھے۔ حضور نے فرمایا اے سعد! مجھے تو یوں محسوس بورہا ہے کہ

اراين كثير جلد ٢ صغيره ١

حميس يه بت پندنس كه كفار كوقيدى بنايا جائنون في حرض كو -اَجَلْ يَارَسُوْلَ اللهِ اكَانَتْ هَذِهِ اَوْلَ مَعْ مِكَةِ اَوْقَعَهَا اللهُ مِاهْلِ الشَّرُوفِ وَكَانَ الإِنْ غَنَانُ فِي الْفَتْلِ لَمَتَ الْتَ مِثْ اِسْتَنْقَالِهِ الرَّجَالِ -

" بینک یارسول الله ای محصریات پندشیں۔ بیپ المعرکه تعاجس میں الله تعالی نے مشرکین کو فلست دی اس میں ان کے زیادہ سے زیادہ افراد کو موت کی گھاٹ آبارہ میرے نزدیک ان کو زعدہ رکھتے سے بہت بمتر تعالی ۔ " ( 1)

صفرت عمر قرائے جیں کہ جب کفار میدان جگ ے بھاگ رہے تھے تو بیل نے نی کر یم علیہ العسلوۃ والسلام کو ریکھا کہ وست مہارک جی تلوار ہے اے اسرار ہے جی اور کفار کا تعاقب قرام ہے جیں۔ اور زبان حق تر جمان سے بید آے ت طلوت کر رہے جیں۔ سَیْهُ ذَهُ الْجَمْعُ دَیُولُونَ اللّٰہُ بُرْ بَیلِ الشّدَاعَةُ مُوْعِدًا اللّٰہُ وَالسّدَاعَةُ اَدْ اللّٰهُ وَالْمَالَةُ مُوْدِ

> " مقریب پہا ہوگی ہے مقامت اور چینہ پھیر کر بھاگ جائیں کے بلکدان کے وعدہ کاوت دوز قیامت ہے اور قیامت بری خو فاک اور تا ہے۔"
> (سور قالقر - 84 - 84)

تعرت عرفرماتے ہیں کہ جھے اس آیت کامفہوم اس روز معلوم ہوا۔
معرکہ بدر سترہ رمضان المبارک بروز جعد وقوع پذیر ہوا۔ صح کے وقت ازائی شروع
ہوئی اور زوال آفآب تک جاری ری۔ جب مورج ڈھلنے لگا تو گفار کے قدم اکھڑ سے اور
انہوں نے راہ فرار اختیاری۔ جب فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس جگ سے فارغ ہوئے تو
کسی نے مشورہ و یاک۔۔ (۱۷)

عَلَيْكَ بِالْعِيْرِلِيْسَ وُوْتَهَا شَفَيْ \*

" یا بی الله اب اس تنجارتی قاظه پر مله بول دیجیج اب جارے راستہ میں کوئی رکاوٹ نمیں۔"

حضور کے بی صفرت عباس جواس وقت جنگی قیدی تصاور ایک ری سے بندھے ہوئے

اسكل البدئ جلدم مخدم

٢- سل البدي جلدم ملي ٨٠

هے جب انہوں نے یہ بات سی تو یارائے سکوت ند رہا۔ عرض کی حضور آپ کے لئے بید مناسب نسیں۔ یو جھا کیا کیوں آ بے اللہ تعالی نے دو کر دبوں میں سے ایک یر آپ کوظبہ وہے کا دعدہ کیا تھادہ وعدہ پورا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا۔ عباس تم بی کہتے ہو۔ الم بخارى في الى مع من معزت جيرين مطعم كي والدسد وايت كياب كدر حت عالم نے فرہایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہو آاور وہ ان جنگی قیدیوں کے بدے میں سفارش کر ما توجیں ان سب كوفديد كي بغيرر باكر دينا-مطعم بن عدى في شعب الى طالب من محاصره كو كالعدم كرنے كے لئے اہم كر دار او اكيا تحال لئے حضور كوان كى اس خدمت كا پاس تھا۔ (١) مخلف ائر مديث الممسلم نسائي الم الحدف متعدد محليد كرام سيدروايت نقل كي ہے کہ جگ سے ایک روز عمل سر کار دوعالم صلی افتد علیہ وسلم نے میدان جگ کامعائد قرمایا۔ حضورجب كزرت توفرمات\_ هٰذَامَفُهُمُ عُلُانٍ غَنَّالِكَ شَاءَاللهُ-هٰذَامَفُهُ عُفَلَانٍ عَنَّالِقَ خَلَوْلِينَا "أكر الله في عالم الوكل اس جكه ظل كى لاش كرى يدى موكى - اكر الله في ملاتوكل اس جكه فلان كى لاش كرى يزى بوكى - " قریش کے رئیسوں کانام لے لے کر بنایا کہ اس جگہ کل فلاں کی لاش کری ہوگی۔ جگ کے بعد مسلمانوں نے جب ان مرداروں کا جائزہ لیاتو ہراکی کو وہاں می گرا ہوا پایا۔ جمال اس كيدے بي أي كرم نے فرايا تھا۔ قَالَ عُمُرُ فُوَالَّذِي بَعَتُهُ بِالْحَقِّي مَا اَخْطَأْ وَا الْحُسُودَ الَّبِيِّي حَتَّ هَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّقِ " حضرت مرنے فرمایا مجھے اس ذات کی حتم جس نے ہمارے ہی کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایادہ ان مدود ہے ذرا آ کے پیچے نہ تھے جہاں حضور نے ان كے بارے من نشاندى فرمائى تقى۔ " ( ٢ ) وكرچدىيداسلام كروشن تصاورانهول في كريم صلى الله تعالى عليدوسلم اور حضورك

صحلبہ کرام کواذیت پنچانے میں کوئی وقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا تھااس کے بادجود حضور نے بیہ

المستل المدي المدم مقدم

یرداشت نه کیا که ان کی لاشیں بول ہی ہے گورو کفن پڑی رہیں۔ کتے اور جنگی جانور ان کو بھم بھروڑتے رہیں یا گلا ان سب کی لاشوں کو آیک کنویں میں جم بھروڑتے رہیں بلکدائن سب کی لاشوں کو آیک کنویں میں وال کر اے مٹی سے ڈھائپ دیا گیا۔ یہ بھی حضور کی شان رحمت کا آیک جلوہ ہے۔ جس کی

نظير كى فارخ في ارخ في شيس التى-

سب کواس کوئی جی پھینک و یا کیالین امیدین طف کی لاش لیک دن جی عوج می است کواس کا کوشت اور بذیال بھر کئی اس است ذرہ پنی ہوئی حمر کئیں اس

نے وہیں پرارہے دیا گیالور اس پر مٹی اور پھر ڈال کر ڈھانک دیا گیا۔ (۱) حضرت ابر طلے سے مروی ہے کہ حضور الور کابیہ معمول تھا کہ جب جنگ میں تنج یاب ہوتے

و تمن روز وہیں قیام فرماتے اور متعلقہ امور کا تعلقہ فرماتے بدر جمل بھی حضور نے تمن روز قیام فرمایا تیسرے روز تھم دیا کہ ناقہ پر پالان کساجائے۔ پھر حضور کال بڑے محابہ کرام بیچے بیچے روانہ ہوئے بعض کتے ہیں کہ رات کاونت تھا حضور کال کر اس کوئیں پر آئے جس بھی کفار

قریش کا اشیں والی کی حیس کو کی کا مندیر کے پاس کھڑے ہو کر عراوی۔ یا ان جَهْل - یا اُمَنیَةُ بْنُ خَلْفِ یَاعَتْبُهُ بْنُ رَبِیْعَةً یَا اَنْکَیْ اَلْمَانُونَهُ اِللّٰهِ مَانَیْ کَا اَنْکُوْ اَلْمَانُونُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَهَلْ وَجَدْاً اَلْمَانُونُهُ حَقّاً فَانِیْ قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَانِیْ

-135-75

"اے ابو جمل اے امین طف اے عتب من رہید، اے شیب من رہید ا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تو کیا تم آج مرور نہ ہوتے ہو اللہ اور اس کے رسول نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا اس وعدہ کو تم نے سچا پایا؟ میرے ساتھ تو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اس سچا پایا۔ "

-14/1/6

ؠۺٙٚٚٚٚٙڡٙؿۼێڔٛۊؙ۫ٳڬٙؠؾػؙڬڗؗڮٳؽؠؾڴۮػۮۜڹٛۺؙٷٚؽٚۅٙڝٙڎٙۼؽ ٳڎٵۺۥٳٚڂٛڔڿٛۺؙٷؚؽٷٵۊٳڣٳڰٵۺؙۅۛڰٵػڶۺٷؽٚۏۮڞٙڮٛ ٳۺٵۺؙ؞

ملے نی کے تم بہت برے رشتہ دار تھے۔ تم نے میری کاذ عب کی اور

لوگوں نے میری تقدیق کی تم نے بھے اپنے گھر سے انگالور لوگوں نے بھیپناہ دی۔ تم نے میر سراتھ جنگ کی اور لوگوں نے میری دی۔ " حضرت عمر منی اللہ حد نے عرض کی ایر سول اللہ! انسی عرب ہوئے تین دن گزر کے جیں۔ آپ آج انسیس ندافر الرہے جیں۔ بدورج مم کیے محکو کر سکتے ہیں تی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنَآنَدُوْ بَأَسْمَعَ لِمَنَآ أَقُولُ وَمُهُوَ مَانَ هُوْ الْلَانَ يَسْمَعُونَ مَنَا آقُولُ لَهُوْ عَلَيْمَآ فَهُوْ لَا يَسْتَطِيعُونَ آنَ يَرُدُوْ اعْلَيْمَا شَيْنَا " يوهِ مَن كدر إبول - تم ال سه زياده في من رهه - وه اب من ره بين يوهن كدر إبول - حين وه جواب دين كي قوت سه محروم جي - "

ان روا یا ت شارت او آب که اگر کفار کمدایلی قبرول می سفته بین - تومسلمان مجی بعد از وفات بطریق اولی سفته بین - لیکن یمال ام المومنین مطرت عائشه صدیقه روشی الله عنها کی ایک روایت بیش کی جاتی ہے ۔ که آپ نے مطرب این قری مدید کو مح مسلم میں کیلوہ کمتی بین - که حضور نے یہ فرمایا تھا۔

إِنَّهُوْ لِيَعْلَمُونَ الْأِنَ الَّذِي كُلَّتُ الَّذِي لَكُمْ اللَّهِ عَلَّاء

ودیعن اب ان کو معلوم ہو گیاہے کہ میں جو کھو انسیں کماکر آتھاوہ حق تھا۔ \*\*

یعیٰ صنور نے "یَنْ مَعُونَ" میں کا۔ بکد "یَدُلُدُونَ " کا۔ صفرت معرف نے اپنے موقف کی آئید کے لئے ان آیات ہے جی استداال کیا ہے۔
موقف کی آئید کے لئے ان آیات ہے جی استداال کیا ہے۔
انْکَ لَا تُسْمِدُ الْمَدْفَى وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعِ مِّمَنْ فِي الْمُدُورِ

علامداین کیرنے قریقین کے والاک و کر کرنے کے بعدایتا یہ فیصله سایا ہے۔ والصَّوَابُ قَوْلُ الْجَمْعُولِيونَ القَصَّابَةِ وَمَنْ بَعْدَا أَلِيْهُ وَالشَّافِيَةِ الدَّالَةِ نَصَّا عَلَى خِلَافِ مَا ذَهَبَتُ اللَّهُ وَفِي اللَّهُ عَنْهَا وَإِنْ ضَاهَا مِهِ وجمور سمایہ کرام اور ان کے بعد آنے والے علاء کاقبل ورست ہے کونکدا حادیث ابلور نص ای روالات کرتی ہیں۔ اور حفرت صداللہ کے قول کی آئید نہیں کرتیں۔ "

ى علامدائن كيراني شهره أفل تغيري فدكوره بالا أيت كى توفيح كرت بوت تحرير فرمات بيس والسَّلَفُ مُجَمَّعُونَ عَلَى هَذَا وَقَدُ ثُوا تَوْبُ الْأَثَادُ عَنْهُ وَوَ

بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ مِزْيَارَةِ الْحَقِّ لَهُ وَيَسْتَبْوْمُ-

مار علاء ملف كاس بات يرا جماع باوران سالي اقوال مردى ين جود جدواتر كو بنج موت بن كريدا في المات كرف الله كو كانتي التي الم

بھی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے۔"

علامداين فيم في ساع موتى ك متعلق إلى تحقيق كانلامدان الفائلي بيان كياب كليتين -وَالسَّلَفُ عُبِّمَ هُوْنَ عَلَىٰ هٰذَا وَقَدُ تُوَاتَرُتِ الْلاَثَارُ عَمْهُمُ

بِأَنَّ الْمَيْتَ يَعْمِ فَي بِزِيَّارَةِ الْعَيِّلَ وَيَسْتَبْثِرُيهِ

"لین سلف صالحین کاسل موتی پرا جمل اور انفاق ہے۔ اور ان سے الی روایات مروی میں جو درجہ تواز کو پہلی ہوتی میں جن سے طبت ہوتا

ایں روایات عروی ہیں ہو درجہ والر و ہیں ہوں ہیں۔ ان سے ورب اواس ہے کہ میت کی زیارت کے لئے جب کوئی فنص آتا ہے تومیت کواس کی سر منطر موست میں مصرف است اللہ مسامل میں مصرف

آ یے کاعلم بھی ہو تا ہا اور اس سے اسے بواسر در حاصل ہو تاہے۔ " (۱) علامہ شبیرا جر مثانی فتح الملہم شرح مجے مسلم میں متعدد احادیث لور اقوال علام تحریر کرتے کے اور ککھتے ہیں۔

ۗ وَالَّذِي يَعْمُلُ لَنَامِنْ عَمْمُوْءِ النَّصُوْمِ وَاللهُ ٱعْلَمُ أَنَّ سِمَاءَ الْمَوْثَى ثَابِتْ فِي الْجُمْلَةِ بِالْاَعْدِيثِ الْكَيْنَاوَةُ الْعَجِيْحَةِ

" تمام نصوص سے ہمیں کی حاصل ہو آ ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کا سلع علبت ہے اور اس کے لئے کثیر التعداد صحح احادیث موجود ہیں۔ "

علامه سيد انور شاه تعتميري كي تحقيق طاحظه بور. أَهُولُ مَا أَدْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ

ٱقُولُ وَالْاَصَادِيْثُ فِي سَمْعِ الْاَمْوَاتِ قَدْ بَلَفَتْ مَبْلَغَ النَّوَاتُو وَفِي حَدِيْثٍ صَحْفَ اَبُوعَنِي دَانَ اَحَدَّا إِذَا سَلَّوَ مَلَى الْمَيْتِ

ا- كلب الروح. صفي ٥

فَإِنَّهُ يَرَدُ عَلَيْهِ وَيَعْيِ فُهُ إِنْ كَانَ يَعْمِ فُهُ فِي الدُّنْيَا-

كو پهانا تعالوان وت بحي دوا يهان ليا ب " (١)

مندنیں اہم احمدے حضرت ام الموشین صدیق سے بلناد حسن روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ ایمینہ وی جی جو صدیث انی طویمیں ندکور ہیں۔ هَا أَذَنْتُو بِأَسْهُ مَعْ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمُو ۔

جو ش كدر إيول تم اسان سازياده سنفوال تسي بو-

الم احداث اس روایت کی سند کے بارے میں کما ہے کہ اسناد حسن۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ام المومنین نے دوسری روایت اکابر سحلبہ سے سننے کے بعد اپنے پہلے قول سے رجوع فرمالیا۔ (۲)

طانب حق کے لئے اشنے اشارات ہی کانی جیں۔میں اس مقام پر اس بحث کو حزیر طول نسیں دیتا چاہتا حرید تختیق کے لئے ملاحظہ فرائیں ضیاء القرآن جلد سوم سورہ الروم آیت ۵۳ صفحات ۵۸۳ تا ۵۸۰

## حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه کے جذبہ ایمان کی آزمائش

حضرت ابو صفیف کا شہر ان چند سعدا وہیں ہوتا ہے جنوں نے بادی پر حق صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم کی دعوت حقہ کو اس وقت ول دجان سے آبول کر لیا تھا۔ جب کہ ابھی وارار قم کو
اسلام کی تبلیخ واشاعت کا مرکز بننے کا شرف نصیب نہیں ہوا تھا۔ آپ مکہ کے سریر آوروہ
خاندان کے چشم و چراخ تھے آپ عقب بن ربید کے بیٹے خصوہ مقب جو خاندانی وجابت، دولت و
شروت کے علاوہ اپنی عقل و دائش اور اپنے ذاتی فضائل کے احتبارے قریش کے جملہ خاندانوں
میں آیک ٹمایاں مقام رکھنا تھا۔ لیکن ان جملہ خوبوں اور صفات کے بوجو و اسلام اور نبی اسلام

ر فیش البادی. جلدی صفحت ۲

٣ - عروسل الشرياد ٣ ، مخر ٢٥١

صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کاپر لے درجہ کاوشمن تھا۔ آكرچاس كى عداوت مي ابوجهل كاند حاتصب اورا كوئن اورعقب بن الى معيط جيسے كفارك کینگی اور دنائت ندختی اس کاشکر کد کے زیر ک، دانشمند اور عاقبت اندیش سرداروں میں ہوتا

تحالین اسلام کی بدخوانی میں وہ کسی سے چیچے نہ تھا۔

اسلام کے شاہیں نے اس خانوادہ سے جمل دولت، ریاست، شمرت اور دین حق سے عدادت اپنی انتها کو پنجی بوئی تھی ابو حذوند کو یا کااے جھیٹااور آخوش نبوت میں ڈال دیا۔ باپ يجابعاتي سارے خاندان كا بر فرولات و مبل كاير ستار اوراس كي سلوت و مقمت كا ياسبان بيابوا تھاا سے خاندان کے ایسے محتم مردار کے بیٹے کاان کے معبودوں کی خدائی کے خلاف علم بغاوت بلندكر ديناكوني معمولي سانحدنه تعا- اس عدمات قبيلمس كرام يريابو كيا- كون ک الی کوشش اور حلیہ تھاجو انہوں نے اپنے خاتدان کے ایک اہم فرد کو اپنے حلقہ میں واپس لانے کے لئے استعمال نہ کیا۔ پیدائش سے اب تک جس ناز وقع کاوہ خوکر تھا ساری بسالای الث دى متى - محروميوں اور مايوسيوں نے ابو صفاف كوائے حصار ميں لے ليا۔ اسے مروفت ستایاجا آ۔ نت نی اذب سے اس کاول و کھایا جا اُلیکن اس مردحی پندی استقامت میں ورا برابر فرق ند آیا۔ جب کمد کی سرزین تک ہو گئی تو پہلے اس نے مبشد کی طرف جرت کی وہاں کئی سال تک فریب الو لمنی کے چر کے ہر واشت کے ان کی رفیقہ حیات بھی حزان والم سے بحراور جلاوطنی میں ان کے ساتھ رہی اللہ تعالی نے اشیں وہاں ایک فرزند مطافر مایا جس کا نام اپنے عجوب كريم كاسم كرامى كے مطابق محرر كھا۔ اس طرح اسے قلب حزين كي تسكين كاسلان فراہم كرلياچة مل بعد جشرے كمدوالي آئے يمال كى فضائميں ير داشت كرنے كئے تيار ند تمی ان کے آ تاعلیہ الصلوة والسلام نے جب جبرت فرمائی توبیہ بستہ فتراک وفا پھر اپنے لل و عيال كوسك كرمركز دين والحان من فليدمين اكر أباد جوكيا- يسال الهين اسية محبوب أنا کی دیدکی سعادت نعیب موجاتی تھی۔ یکی جزان کے بے تاب دل اور بے قرار انگاموں کے لے تسکین واطمینان کاسب سے براؤر بعد تھی جرم عشق میں تیرہ جورہ سال کا حرصہ کونا کول اذيتن، سية سية جذبه عشق جوال بوركيا- اس اتناه مي خروه بدر يش آياده افي جان كانذرانه پیش کرنے کے لئے اپنے صب مرم کی معیت میں میدان بدر کی طرف دواند ہوئے سال انہیں دو حرید آزمائوں سے گزرنا براوہ دونوں آزمائیں اتی بھیلک اور سخت تھیں کہ اگر ان

ے بہاڑوں کو بھی آزمایا جا آتووہ مول امتحان سے رہندر برہ موجلتے لیکن بیان کے دب کریم

کی تعنی اور ان کے ایمان کی بے پایاں قوت تھی جس کے باعث وہ ان رونوں احقانوں میں سرخرو ہو کر نکلے۔

پہلی آ زمائش کا انھی اس وقت سامنا کرنا ہوا جب صغیر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے متول کفاری لاشوں کو ایک برائے کر مصین پیپنک دینے کا علم دیا وہ لاشیں کھینٹ کر لائی جاری تھیں اس کے باپ متبکی جاری تھیں اس ایکا ویں ان کے باپ متبکی الشی گئی جس کو معزت حزو کی کوار جو ہر دار نے دولخت کر کے زهن پر پیپنک دیا تھا اس بھی اس گڑھیٹ کو معزو میں آ زما تھا ان بھی اس گڑھیٹ کو معنور نے ما حظہ فرمایا ان کے چرے پر آیک رنگ آ رہا تھا دوسرا جارہا تھا۔ اس کی اس کیفیت کو صفور نے ما حظہ فرمایا ان کے چرے پر آیک رنگ آ رہا تھا دوسرا جارہا تھا۔ اس پر آگئی پاتے تی سر کار دوعالم نے انہیں کے دل میں خم وائد و کا جو طوفان بر پا تھا۔ اس پر آگئی پاتے تی سر کار دوعالم نے انہیں جنجو ڑتے ہوئے فرمایا۔

يَا الْأَحُدُ يُفِدَ لَعَلْكَ قُنْ دَاخَلِكَ مِنْ شَأْنِ آبِيْكَ شَيْ وَ \_

"اے ابوطاف البخ اب کی مید حات دیج کر تمادے وال س مجد

خیل توبیدانس ہو گیا۔ " اس سرایا دب و تیاز غلام نے مرض کی۔

لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ امَا فَكُكُمُتُ فِي إِنْ وَلا فِي مَعْرَجِهِ وَلَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ وَمَا فَكُكُمُتُ فِي إِنْ وَلا فَمَسْلَا وَعَنْ لُنْتُ وَجُوا النَّيَهُ فِي يَهُ وَلِكَ إِلَى الْاسْلَامِ فَلَمْنَا وَلَيْتُ مَا المَالَةِ فَا وَذَكَرْتُ مَا مَاتَ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ يَعْمَ اللَّهِ عُكَافِنُ النَّهُ وَاللهُ اَحْزَنْ فِي ذَلِكَ -

" یارسول الله! بخدا جھے اپنے باپ اور اس کے انجام کے بارے میں کوئی
حک جمیں۔ لیکن جس اپنے باپ کو صاحب دائے۔ حلیم اور انھی صفات کا
مالک خیال کر آتھا۔ جھے امید تھی کہ اس کی میہ خوبیاں اسے اسلام کی
طرف نے آئیں گی۔ جب میں نے اس کے انجام کو دیکھا اور حالت کفر
میں اس کے مرنے کو دیکھا تواس بات کا جھے بہت دکھ ہوا۔ " (1)
حضور صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے ابو حذیفہ کا یہ جو اب س کر انہیں اپنی وعلے خیرے ٹوازا۔

اب سل الهدي، جلدس مخدعه

دوسری آزمائش جس سے انسیں دو چار ہونا پڑا وہ اس سے بھی عقین ترتھی اور اسی غروہ کے دوران النيس افي الحاس كالنعيل درج ذيل --

جب ميدان جنك مين محمسان كارن يزر الفاء تو حضور عليه العلوة والسلام في اين محابہ کوار شاو فرمایا کہ بنواشم کے جوافراد للکر گفار کے ساتھ پیال آئے ہیں دہ اپنی مرض سے

نسيس آئے بلدانس دروس لا إكياب أكران س كوئى تمهارے سامنے آئے واسے قل ند کر نانیز فرما یا اگر ابوالکٹین کسی کے دو بدو ہو توا ہے بھی لکل نہ کیا جائے اور جو مختص عباس بن عبرالمطلب كي معتال آئے تو وو ائس مجي فحل ندكرے كو كلد انسي مجى جرأ ساتھ

لا يأكما ہے۔

ابو حداف جن كاباب عتب، على شير، بعائى وليد مسلمانول كراتمول قتل بو ي تصانبول في جب يدار شاد نهوي سناتوه اين جذبات كو قابوس ندر كه سك اورب ماختدان كي زبان

تَفْتُلُ الْبَكِمُ كَا وَلِخُوالْنَنَا وَعَيْنِي لِنَنَا وَنَوْكَ الْمَبَاسَ وَاللَّهِ

لَيْنَ لَقِيْتُهُ لَا لَجُمَنَّهُ بِالسَّيْفِ-" ہم تواپ بایوں - ہمائیوں - قریش رشتہ واروں کو یہ تنظ کر دیں اور

عباس کو پچھ نہ کہیں انہیں چھوڑ دیں ہدیسے مکن ہے بخد ااگر میرامقابلہ

عباس سے ہوا توس الی موارے ان کے مندمی لگام دول گا۔ " ابو صفيف كى مير بات جب ني كريم عليه العسلوة والسلام في سى لو حضور في حصرت عمر كو

يَالْبًا حَفْقِ إِلَيْضُرَبُ وَجْهُ عَتِي رَسُولِ اللهِ بِالسِّيفِ " اے اباحدم ! کیااللہ کد سول کے بچاکے چرہ پر تکوفرے ضرب لکائی جلسة كي . "

حضرت عمرية عرض كي يدرول الله! مجصاحانت قرمايية مين ابو حذيف كرون اژادول بخداوه منافق ہو گیاہے۔

حعرت ابد حفظ کی زبان سے تک جذبات کی رومیں ہتے ہوئے یہ جملہ فکل او کیا۔ لیکن عمر بحراس بربریشان دے اور اظہار افسوس کرتے رہے۔ کماکرتے۔

هَا آتَا بِإِهِنِ مِنْ رَبِّكَ أَنْكِلِمَةِ الَّذِي قُلْتُهَا يَوْمَرُينِ وَلَا أَزَالُ

ونَهَا خُنَاتُهُ اللهُ آنُ كُلُولِي كَامَنِي الثَّهَادِيُّ -

"میں نے اس دن جو بات کی تھی میں اس کے انجام ہے اب تک ترسال ولرزان ہوں۔ اس کے اثر بد سے میری رستگاری کی ایک بی صورت ہے کہ اللہ تحالی جھے شمادت کا شرف مطافر ہادے آکہ راہ حق میں میری شمادت میرے اس کتاہ کا کفارہ بن جائے۔ " ( ۱ )

الله تعالى نان كاس تمناكويوراكيا مقيده فتم نوت كما في سيامه كذاب ك ظلاف جنگ كرتے دوئات بات مان قربان كردي-

رُوْيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَجَزَا كُوعَنَا وَعَنِ الْإِسْلَامِ فَيُوَالْجُزَاءِ

جس فضی کی آتھوں کے سلمنے اس کے باب، پچالور اولی کو بیک وقت یہ تی کردیا کیا
ہو۔ اس کارٹجیدہ فالحر ہوتا ایک قدرتی بات ہے۔ بخری فطرت کے بدایسے شدید تقاضے ہیں
جن سے دامن بچلتا نامکن نہیں تواز بس شکل ضرور ہے ان حالات بیل حضرت ابو حذاف کی
زبان ہے ان کلمات کالکلنا قطعاً کل تعجب نہیں لیکن بوٹی انہیں ہوش آیا توانہیں ابی اس
فلطی کا اتبا شدید احساس ہوا کہ ون رات پریشان رہتے تنے انہیں بروقت کھکالگر ہتا کہ مبادا
اللہ تعمل کا انتا شدید احساس ہوا کہ ون رات پریشان رہتے تنے انہیں بروقت کھکالگر ہتا کہ مبادا
وان کی دنیا و آخرے دونوں برباوہو جائیں گی وہ اکوسوچتے کہ اس گناہ کبیرہ کا کفار واد اگر نیکی ایک
نوان کی دنیا و آخرے دونوں برباوہو جائیں گی وہ اکوسوچتے کہ اس گناہ کبیرہ کا کفار واد اگر نیکی ایک
بربابو جمل کو تھیمیٹ کر اس کوئی میں پھینکا جائے دیا تو سرورہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبایا
اگر آج ابوطالب زیمہ ہوتے تو جان لیتے کہ ہدی کھواریں مشرکین کے
مرداروں کے ساتھ کھرائی ہیں۔

اس ارشادیں ان اشعار کی طرف اشارہ ہے جو حضرت ابوطاب نے کے تھے۔ کُنَّ بُنْکُوْدَبَیْتِ اللّٰهِ عُنْیَقَیْ مُحْتَدَیٰ ۔ دَکَمَتَا اُنْکَا اِعْنُ حَوْلَا دُونُدَا اِسْلاَ وَ السلام ) کا " خانہ خداکی تنم تم جموث کتے ہو کہ ہم محمہ (علیہ العسلاٰ و والسلام ) کا ساتھ چھوڑ دیں کے اور آپ کے اردگر دیکیرا ڈال کر ہم نیزوں اور گواروں ہے جگ نیس کریں گے۔ "

وَنُسْلِمُ الْحَتْى لَصَيَّ مَ حُولَة وَنَنْ هُلُ عَنْ الْبَنَاوِنَا وَالْعَلَالِ

"اورجم آپ کوان کے میروکرویں کاس بی وشترک جاری الشیں آپ کے اروگرو بھوی پڑی ہول اور جم اپنے بچوں اور بواول سے بے خبر ہو کے بول۔"

وَاَنَا لَعَمُمُ اللهِ إِنْ جَنَّ مَا أَلْى الْتَلْتِيسَنَّ أَسُيَا فَتَا بِالْدَصَائِلِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

"اور مجھے اللہ کی قتم! جو میں ویکی رہا ہوں اگر وہ پروان چرھا تو ہماری عموار س ان کے سرواروں کے جسموں کو کاٹ ری ہول گی-مسالہ سے اس کے سرواروں کے جسموں کو کاٹ ری ہول گی-

مشر کین کے سترمتتولوں میں چندوہ آ دمی بھی نے جنہوں نے ابتداومیں اسلام قبول کرلیا تھا۔ لیکن سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے جب جرت فرمائی تووہ دوسرے محالیہ

کرام کی طرح جمرت نہ کر سکے ان کے خاندان والوں نے اقسیں بجرت کرنے ہے روک ویا یمال تک کہ جب جنگ بدر کی نوبت آئی تووہ افٹکر کفارمیں شریک ہو کر میدان بدر میں پنچے اور چ

ا پے لوگوں کے بار سامیں یہ آیات نازل ہوئیں۔

ٳڽۜٵڵڹؠۣ۫ڹ؆ڗۘڂٛؠۿۄٳڷٮڵؽؚڮڵۿؙڟٳڽؽۜٲڵڡؙٛڽۣۿ۪ۄۛڲٵڷڗٳؽؽۄػؙڬ۫ڎؗڞ ؿ؈ٷؿ؞؞؞؆ڐڐ؊ڎۺۮ؞ٳۯڎۜۿ؆

كَانُواكُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْآرْضِ \* كَانُوْ الْتَوْتِكُنِّ ارْمُنُ اللهِ وَلِيعَةٌ فَتُهَاجِزُوْ افِيهَا فَأُولَيْكَ مَا وْمُوهُ جَمَنَوْ وَسَاءَتُ مَصِيرًا

" بینک وہ لوگ کہ قبض کیاان کی روحوں کوفرشتوں نے اس صال میں کہ وہ ظلم تو اُر شتوں نے اس صال میں کہ وہ ظلم تو اُر ہے تھا بنی جانوں پر فرشتوں نے انہیں کہا کہ تم کن شغل میں تھے ذمین تھے (معذرت کرتے ہوئے) انہوں نے کہا ہم تو بے اِس تھے ذمین میں۔ فرشتوں نے کہا کیانہیں تھی اللہ کی ذمین کشادہ آگہ تم ہجرت کرتے اس میں یکی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنم ہے لور جنم بہت پری پلٹ کر

اس میں یک وہ لوگ ہیں جن کا تھ کانہ جسم ہے لور جسم بہت بری پلٹ کر آنے کی جگہہے۔ "

مکه میں کرام مج کیا

ابوجمل کی قیادت میں اہل کمہ کا جو فشکر اپنے تجارتی قافلہ کو مسلمانوں کی دست بروے بچانے کے لئے لکا تھا۔ اے کانی دن گزر بچے تھے۔ اہل کمدائینے فشکر کے انجام کے بارے

شی جانے کے لئے سخت ہے جین تھے وہ شرے باہر نکل کر کسی قاصد کا انظار کرتے رہے جس روز مسلانوں نے میدان بدر میں کفار کو فکست فاش دی اسی روز ایک ہا تف کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے ساگیا اس کی آواز سائی دے دی تھی لیکن دہ نظر شیں آر ہاتھا۔

اَ اَذَاذَا اَ تَعْبَيْهُونَ بَانَاذًا وَقِيْعَا اُلَّهُ سَيَنْفَقَضَ وَمِنْهَا اَدُّنْ کِلَانَ کَا اِللَّا اِللَّهُ اَلَٰ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ ا

فَيَادَ فِي مَنْ آهَلَى مَنُ وَعُنَيْ لَلَهُ مَنْ آهَلُهِ مَنْ آهَلُهُ مَنْ آهَلُهُ مَنْ فَمَنَ لِلْهُ لَا فَكَ پس كتابد بخت بوده فض جو محرصلی الله عليه وسلم كاو شمن بهاس في اين كتابد بحد ميال راسته كوزك كرديا ورجران وسراسيم بوكيا-

سننے والوں نے ایک دو سرے سے پوچھا کہ میر حقیقیوں کون ہیں کی نے ہمایا کہ وہ محر (علیہ السلوة والسلام) اور ان کے محابہ ہیں۔ کونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابر اہیم حفیف کے ذہب پر ہیں بیو وی دن تھاجس دن مسلمانوں نے کفار کمری رعونت کا کچوم نکال دیا تھا۔

یہ اشعار من کر الل مکد کی سراسیتی کی عدند دہی میدان جگست سب سے پہلے وہ فض مکہ
پنچاوہ الحیسیمان بن ریاس الخواجی تعا۔ (جو بعد میں مشرف باسلام ہو گیا) او گوں نے جب
اے دیکھا تو بڑی ہے آئی ہے ہو چھا۔ " مَا ذَدِاءَ کَ " یعنی تم اپنے چھے کیا چھوڑ آئے ہو۔
ازائی کا کیا تھجہ لکلا۔ اس نے کما۔ عتبہ شیبہ ہران ربید۔ ابوالحکم بن ہشام (ابوجمل) اسیہ
بن خلف، زمعہ بن اسود، نعیہ اور منبہ ہران تجاج، ابوالیخوبی ان کے علاوہ کئی دیگر روساہ
تراش جگ میں بارے کے ہیں صفوان بن امیہ اس وقت جرمیں جیشا ہوا تھا۔ اس نے ساعلان
منا تو کئے لگا۔ باکل ہو کیا ہے۔ اس کے ہوش وجواس از کے ہیں اس سے میرے بارے میں
یہ چھووہ اس میں کا بے سردیا جواب دے گا۔ لیکن جب الحیسیمان سے مغوان کے بارے
میں یہ چھووہ اس میں کا اور سائے جرمیں جیشا ہوا ہے بخوامیں نے اس کے باپ اور بھائی کی

لاشول كوان أتحمول سے ديكھا ہے۔

حضرت ابورافع ہونی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے آزاد کردہ فلام تھوہ قراتے ہیں کہ میں حضرت عباس بن عبدالمطلب کا فلام تھا۔ اسلام کی روشی ہملے کے گرمیں داخل ہو چکی تھی حضرت عباس اور ان کی المبیہ حضرت ام الفضل نے اسلام قبول کر لیا تھا حضرت عباس کا کاروبار بہت چھیلا ہوا تھائن کی رقمیں بہت سے لوگوں کے ذمہ واجنب الادا تھیں اس لئے وہ اپنی قوم کی کھن کر خالفت ضیں کر بحق تھے کہ کمیں وہ ان کی رقمیں و بانہ لیس۔ ابو اسب بھی لشکر کفار کے ساتھ ضیں کر انتخاب کا سے بانہ وہ تاکہ خبر سی۔ تواس کے ساتھ ضیں کہ یا تھا کہ خبر میں روگا تھا۔ اس لے جب فلست کی یہ اندوہ کی حدنہ ری ۔ تواس کے غم واندوہ کی حدنہ ری ۔ لیکن جمیں (ابورافع) ان کی اس فلست سے بدی مسرت حاصل ہوگی اور جم اپنے آپ کو بہت طاقتور فسوس کرنے تھے۔

ابورافع کتے ہیں۔ کہ میں د حرم کے جمرہ میں تے بنایا کر آفعا یک روز میں اپنے جمرہ میں بیٹا تھا یک روز میں اپنے جوہ میں بیٹا تی برنا ہا افعال بھی وہاں بیٹی تھیں اپنے میں اپنے پاؤں تھیٹے ہوئے ابولسب وہاں آگیا ہی جرہ پر ہوائیاں اڑر بی تھیں وہ جمرہ کے آیک کونہ میں آگر بیٹ گیااس کی پشت میری پشت کی طرف تھی اچاک لوگوں نے کہا ہہ ہا ابوسٹیان بن طرف بن عبدالمطلب ۔ ابھی بھی میدان جگ ہو تھے ہناؤ کہ وہاں تم برکیا گزری۔ دو سرے لوگ بھی آزہ حلات سننے کے لئے ابوسٹیان کے ارد کرد جمع وہاں تم برکیا گزری۔ دو سرے لوگ بھی آزہ حلات سننے کے لئے ابوسٹیان کے ارد کرد جمع ہوگئ اس نے جگ کے حلات بیان کرتے ہوئے کہا۔

ۅٙٳۺؗڝٵۿۅؘٳڷٙٳۯٷؘؿؾۑٮؘٵڵۼٷؘۿڔڣؠڹڿؾٵۿٷٳڷ۠ڲٵۿٵؠۣۿؖڞؙڵۅ۫ؽٵ ڴؽۣۼؽڞٞٵۄؙۅٵۅٙؽٳٝڛؚۯؙۅٛڹؿٵڲؽڣڞٙٵٷٵۦ

" مندا والات جنگ کاخلاصہ بیہ ہے کہ جب ہماری مسلمانوں سے کار ہوئی تہم نے اپنے کندھے ان کے سامنے کر دیئے پھر جس طرح ان کی مرضی
تقی وہ ہمیں یہ تنج کر تے گئے اور جس طرح ان کی مرضی تھی وہ باتی مائدہ لوگوں کو امیریناتے گئے۔ "

کٹرا ہایں بحد بیں ان کی طامت نہیں کر آ۔ کو تکہ ہفرا مقابلہ سفید لباس بیں بلوس ان لوگوں سے ہوا جو ابنی محمودوں پر سوار جے فور زبین و آسان کے در میان صفی ہائد ہے کرے تھے ایے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی کے جرات ہو سکتی تھی۔ ابورافع کتے جی کہ بیبات من کر میں نے کہا خداکی تھم! یہ فرشتے تھے۔

ابولسب ميرى بات من كر ضعد سے للل بيلا ہو كياس في آيك ذور وار طماني مير سے مند پر ربيد كيا بحراس في جي افعاكر ذهن پر دے مارا اور جيرى جماتى پر چرا كر جيئے كيا اور جي كا گونے مار في الك ربيا بتا كرور آوى تعا۔ ام الفضل سے اپ غلام كى به رسوائى و يمى نه جاكل و واقعي آيك جوب افحائى اور اس كے مرير دے مارى ۔ اس كے باحث اس كافون بنے لگا۔ ام الفضل في ايو اسب كو جمر كتے ہوئے كماس كامائك يمال موجود نميں اى لئے تو في اسے كرور سمى ليا ہے۔ جس تمارا و ماغ درست كروول كى چناني ابواسب ذيل و خوار ہوكروبال سے جلا كيا۔

## مقتولين بدريرابل مكه كانوحه اورماتم

ال کدکو بونی اپنے عزیزہ اقارب کے مقتول ہوئے کے اطلاعیں ملیں کمر کمر صف اتم

بچھ کی ہر طرف سے کرید وزاری، آورفعان کی آوازیں باند ہوئے گئیں۔ ولدوزاور بگرسوز
ویون کے کسک سفری فضا کو سوگوار بنادیا۔ عور توں نے اپنے سروں کے بال منڈواویئا پ
مقتول عزیز کی سواری کے جانور کو لے آتمی اور اس کے اور وگر و طقہ باتدہ کر کھیں ہو اتمیں اور توجہ و
اور سید کوئی کرتمی ۔ پھر اس جانور کو گھوڑا ہوتا پالونٹ نے کر گھیں ہیں گھو شیں اور توجہ و
فریاد کرتیں ۔ بانوں کو توجیش منہ پر طملہ نجے مارتیں۔ سیند کوئی کرتیں اور کرباں بھاڑ
والتیں۔ یہ شرمتاک سلسلہ ایک بادیک جنری رہا۔ (1)

انہوں نے ان محور وں اور اونوں کی کو نہیں کان دیں وہ سب جتی جانور رزب رزب رزب کر بھوک ہا ہے ہائی ہوگ ۔ آیک ماہ بعد انہیں ہوش آیا کہ جاری اس گریہ و زاری اور نوحہ کری ہے تو مسلمان خوش ہور ہے جول کے اس لئے جمیں ایس حرکتوں سے باز آجانا چاہیے جن سے حارے دشمنوں کوخوشی ہو۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی اپنے محتول پر آہ و فغال نہیں کرے گا نہوں نے یہ بھی ملے کیا کہ اسپنے قیدیوں کی رہائی کے لئے وہ کوئی قدم نہیں افعائن کے ورنہ مسلمان ان سے کراں ہمافدیہ اوا کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ تم اپنے اشعائی کے ورنہ مسلمان ان سے کراں ہمافدیہ اوا کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ تم اپنے امیروں کوہالکل فراموش کر دو۔ مسلمان کب تک ان کے خور د نوش کا پر جو افعائیں گے تھے۔ آگر خود بخو وانہیں دہاکر دیں گے۔

اسودین مطلب کے دوجوال اڑکے زمعداور عقبل اور ایک ہوتا مارث بن زمعداس جگ

یں اور کے مصور دورو کر اپن دل کا ہو جو ہلکا کر ناچاہتا تھا۔ قوم کے ابتائی ٹیملہ کہا ہوت وہ اس بات کا پایر تھا کہ اپنے قبی حزن دہ لال کا کسی طرح اظہار نہ کرے اچاک ایک رات کسی رو لے دول کی آ واز اس کے کانوں میں پڑی اس کی اچی بردی جاتی ہی تھی اس نے اپنے خلام کو آ واز دی کہ جاؤاور معلوم کرو کہ کیا قریش نے اپنے معتولوں پر آ و دیکائی، رونے پہنے کی اجازت دے دی ہے باکہ میں بھی رویت کر اپنے بیٹے ابو حکیہ (زمعہ) کے قبل کے فم کو ہلکا کر مسکوں ۔ قلام دوڑا ہوا گیا اور والی آگر اس نے اپنے باک کو بتایا کہ وہ تو آیک مورت روری جو گیا اور فی البد سے اس نے بید شعر تھم کے۔ ہو گیا اور فی البد سے اس نے بید شعر تھم کے۔

''اے کوکہ اونٹ کے تم ہونے پرندر دے اور اگر رونا ہے تو سامخہ بدر پر روئے جب ہماری قستوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا۔''

دَبُرِیْ اِن بَکَیْتِ اَبَاعَویْلِ دَبُرَیْ عَادِثًا اَسَدَ الْاَسُوْدِ
"اگر تم رونا پاہتی ہو تو مقبل اور عارث کے لل پردو۔ جو شیروں کے شیر
تقہ "

وَبَكِيْهِ هُ وَلَا تَسَمِى جَمِينَعًا وَمَالِاً فِي حَكِيْمَةَ مِنْ نَدِيْهِ

زمدى كنيت) كانوكونى بمسرع عي نبين - " سريور و مرور و در در المواد المواد

الْاَقَانْ الْمُوْدِجُالُ وَلَوْلَا يُوْمَ بِكُرْدِ لَمُ لِيَكُودُ

" اب ایسے لوگ جمارے سروارین مکے بیں کہ اگر جنگ بدر کا حادثہ پیش شہ آ آباتو وہ ہر گز سروار شہ بن کتے۔ "

ایک دفعہ اسود کی اق سے سرسانیوں سے تھ آکرنی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے بارگاوالی بیس اس کے بارے بیس عرض کی تھی۔

يَأَنْ يُعْمِعُ اللهُ بَعْمَةُ وَيُشْكِلُ وَلَدَةً .

"اٹنی! اس کور باخن کو اندھا کروے اور یہ اپنے بیٹوں کی موت برروئے۔ "

الله تعالى نے اپنے حبیب كى اس ورخواست كو تيول فرمايا پہلے اس كى الكميس وطال سے عورم كروى محكى اور جنگ بدرش اسے اپنے تين جوال سال بجوں كے قتل ہونے پر ماتم كرنا يزا۔ (1)

## انقام خداوندى اور ابولسب كى بلاكت

جنگ بدر شمان کا دسواکن محست پر ایمی آیک ہفتہ ہمی بھٹکل گزرا تھا کہ اللہ کے عذاب فی بخت برائی ہوئے ہمی بھٹکل گزرا تھا کہ اللہ کے خارجاک مجنسی لکل آئی جے عرب بہت منوس بھٹے تھے۔
اور اس سے بہت خوفورہ رہے تھان کے نزدیک بدلیک متعدی پیلری تھی جب ابو اہب کے بیٹوں کو پت چاک کہ ان کے باپ کو یہ خطرناک اور منوس بہنی لگل آئی ہے توانوں نے اس کے بیٹوں کو پت چاک کہ ان کے باپ آنا جانا ترک کر دیا چان نچہ وہ تنداس کی اذریت اور در د سے کی روز تک ترقی کر ہالور دیکسی اور کسی کی روز تک ترقی کر ہالور دیکسی اور کسی کی موت مرکبا۔ تین دان تک اس کی لاش ہے کورو کش پڑی رہی ہے گئے۔ آواس کی احتم کو د فن کر نے کا بھٹ گئے۔ اور اندی جب س کی لاش چول کر چھٹ گئے۔ آواس کی بدلا سے سال سال کا شرک کے اس کی قواس کی جو س کر گئے۔

المام بیعتی دانائل النیوت میں تکھتے ہیں ایک فض نے اس کے بیٹوں کے پاس آگر انہیں ملامت کی کہ بد بختو ! تنہیں شرم نہیں آئی کہ تمہار ہے باپ کا ناش ہے بدایو آرہی ہے اور تم اے دفن بھی نہیں کرتے انہوں نے کہاہمیں ڈرہے کہ کہیں یہ پیلری ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ (۲) بدنامی کے خوف ہے اس کے جیٹے آئے کھڑیوں سے اس کے لائے کو دکھیل کر ایک گڑھے میں ڈالی دیالور اس گڑھے ہے دور کھڑے ہو کر پھر پھینک کر اس کو بھر دیا۔

یونس بن جمیر کتے ہیں کہ اس کو دبانے کے لئے گڑھایسی کسی نے تعین کھو وابلکہ ایک دیوار کے سلاے اس کی لاش کو کھڑا کیا گیا اور دیوار کے چیچے ہے اس پر پاتم پیمینک کر اے آگھوں سے اوجمل کر دیا گیام المومنین معنزت مائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما کا گر اس مقام پر گزر ہو آت اپنا چرو چیمالیتیں۔ ' تَبَتَّ یَدَا اَکِنْ لَهَیَبَ وَتَنَتِ ' کافریان اللّٰی کس طرح ہر ابواساری دنیائے

> آب سبل الروق ، جلد ۱۲ ، صلی ۱۹۱۳ ۱۶ سه ولاکل النبوق ، جلد ۱۳ ، صلی ۱۳۸۱

اس کا مشاہدہ کرلیااور اپن آگھوں ہے وکھے لیاکہ گتافان برگھ رسالت کا انجام کتا عبر ناک، صر ناک اور از بتاک ہوتا ہے۔ ان بد بخوں کو گورو کفن بھی نمیب نہیں ہو آبان کی ہلاکت پر کسی کی آگھ ہے ایک آنو بھی نہیں ٹیکنا بیگائے تو ہوئے بیگائے ان کے فرزند بھی ان کی قبروں پر لیک محت مٹی ڈالنے کے دواوار نہیں ہوئے۔ نعود کی باللہ الفیفائیو میں استاد تو الاحد بی فی حقی تجہیدیہ وَصَفِیتِہ مُحدَّد الْمُعْمَلِقُ عَلَيْهِ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَلُ اللهِ وَاَصَعَابِهِ الْمُعْمَلِقُ عَلَيْهِ وَمَعْمَلِيْهِ وَاَحْمَلُ اللهُ اللهِ وَاَصَعَابِهِ اللهِ اللهِ مَا اَصْعَابِهِ اللهِ اللهِ مَا اَصْعَمَا بِهِ اللهِ مَا اَصْعَمَا بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اَصْعَمَا بِهِ اللهِ اللهِ

## ابل مدينه كوفتح كامرده جانفزا

بكواز بلنداعلان كيار

ر حمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم جب مدینہ طیب سے روانہ ہوئے تے تو حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنها سخت علیل حمیں ان کی تنار داری کے لئے حضور علیہ انساؤہ والسلام فی حضرت اسامہ بن انساؤہ والسلام فی حضرت عمان کو تھم دیا۔ وہ مدینہ منورہ میں محصریں۔ حضرت اسامہ بن زید کو بھی حضرت عمان کی امداد کر لے کا تھم دیا۔

الکراسلام فقوظ فررے پر جم ارا آبواجب آیل کے مقام پر پہنچا۔ تو بی طرم نے حضرت ذید بن حار داور حضرت حیداللہ بن رواحد رضی اللہ عنماکوار شاد فرما یا کسود آ مے چلے جائی اور افل میند کو اسلام کی فقے و تلفر کی خوفخبر ک سنائیں۔ یہ دو پسر کے وقت میند منورہ پہنچ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ محلّم عالیہ کی طرف کے۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار تھاسی حالت میں آپ نے

اے گروہ انعمار ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی آپ کو خوشخبری ہو۔ بہت ہے مشرک قبل کرویے گئے اور بہت ہے مشرک قبل کرویے گئے اور بہت ہے دونوں بیٹے تجاج کے دونوں بیٹے تجاج کے دونوں بیٹے ۔ ابوجہ ل۔ درمعد بن اسود۔ اسے بن طف کوجہ تیج کر دیا گیا۔ اور سیسل بن عمرہ کے علاوہ بہت ہدکے رئیسوں کوجنگی قیری بنالیا گیا۔

العدك كمر كمر جاكرية فو خبرى سائل - يج خوشى سه ديواند دار كليول من دو روب يف دور بسط دور بسائل من كمدر ب يقد در

عُيْلَ ٱلْوَجِهِيلِ الْفَارِينُ "فاش وقاجرالهِ جمل قُلْ كرد يأكيا-"

کے دونوں بیٹے۔ ابی جمل ابوالینوی ۔ زمعہ ۔ امید وقیرہ کوموت کے کھاف آبار دیا گیا۔ ان کے چیدہ سرداروں کو تید کر لیا گیا۔ بعض نو کول نے حضرت زیدی اس بات کو مانے سے

ا تلا کردیاوہ کئے گئے۔ مَاجَاءُ زُیْدُاللَا فَلَا اللهِ الله عَلَى کر آلیا ہے۔ ان کے بیٹے معرت اسامہ کتے ہیں کہ جھے ہی اس وقت تک تعلی دیونی جب تک میں نے قیدیوں کوخود

وكجعندليا

حضرت ذید مید مروه نے کر دینہ طیبہ اس وقت پنچ جب ہم سر کار دوعالم کی گفت جگر اور
سیدنا میں کی رفیقہ حیات حضرت رقیہ کو د فن کر کے ان کے مرقد پر مٹی ڈال رہے تھے۔ منافقین
دل می دل میں بیزے مردر تھے۔ انہیں یہ خوش حتی تھی کہ قریش کہ کا افتکر برار مسلمانوں ک
اس مختری فوج کو دہ نظار کے رکھ دے گا۔ اور بیشے کے لئے مسلمانوں کا خاتمہ ہوجائے گا۔
ایک منافق نے جب عضرت ذید کو حضور پر نور کی ناقہ پر سوار دیکھاتواس کو پارائے منبط نہ رہا۔
اس نے حضرت ابولہ ہو کہا کہ تمہار الفتکر ایسا تحربتر ہوا ہے کہ پھر ان کے جمتع ہوئے کا کوئی اس نے حضرت ابولہ کو کہا کہ تمہار الفتکر ایسا تحربتر بوا ہے کہ پھر ان کے جمتع ہوئے کا کوئی اس نے حضور بھی شہید ہوگے جسے دو کے اس نے کہا۔

وَهَٰذِهِ نَاقَتُهُ لَعَرِفُهَا وَهَٰذَا ذَيْئًا لَا يَثَارِئُ مَا يَعُولُ مِنَ الرُّعُبِ وَجَاءَ فَلَا -

"جس ناقد پر زید سوار ہے وہ حضور کی ناقد قسویٰ ہے ہم اسے بخوبی پہلنے ہیں اور زید تواتل کم کے خوف سے مرعوب ہو کرید اعلانات کر رہا ہے یہ خود بھوڑا ہے میدان جگ سے بھاگ کر آ یاہے۔ "

یود کی بھی می رائے تھی۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسپنے والدے ہو جماایا جان اجو آپ کررہے ہیں کیلیہ حق ہے۔ آپ نے کمانچرا میں بچ کررہادوں۔ یہ سن کر مجھے

تلی ہوئی ہر می فاس منافق کو کماکہ تم جموث بک رہے ہو۔ حضور پر اور تحریف لے آئیں

مے میں حمیس حضور کے سامنے پیش کروں گاور جو پکھے تم نے کیا ہے وہ بتاؤں گا۔ حضور علیہ الساؤة والسلام تمارا سرتكم كروس عمد منافق محبرا كياكف فكا- كديس في وسى سائى بات کی تھی یہ میری اپی رائے نہیں تھی۔

# بدر فلك رسالت كى مطلع طيبه برضوفشاني

سرور عالم مسلى الله تعالى عليه وسلم الي جال باز مجلوين كے جمراه روانه بوئ جنكى قيديوں كالك جم خفير ساتد تعاموال ننيت كي كثير قدار او نؤل يرلدي بوني تقي- اس جنك بي ال غنیمت کشر مقدار می سلمانوں کے اتح آیاتھا۔ اس می ایک سو کا ال اون ۔ مخلف تم کا سلان۔ چرے کے وسرخوان پارچات کثیر مقدار می ر نگا ہوا چراہ ۔ مشر کین یہ سلان تجارت كے لئے ساتھ لائے تھے۔ وس محوزے كثير مقدار ميں بتعيار۔ ابوجهل كامشهور اونت برسب چزی مسلمانوں کو ننیت میں اتھ تائیں بداونت نی کریم مسلی الله تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاس ر کھالور اس پر سوار ہو کر غروات بیں تشریف لے جاتے تھے صدیعیے کے مقام رِ قربانی کے جانوروں میں اس کو بھی لے جایا کیا۔ (۱) عمر کے وقت سے کاروان اجل کے مقام ر پھنا۔ حضور علیہ الصافی والسلام نے عصر کی نماز اس مقام برادا کی جب جگ محتم ہوئی تو حضرت جبرئیل لیک محوری پر سوار ہو کر حاضر خدمت ہوئے ان کاچرہ بھی گرد آلود تھا آگر عرض کی۔ اے اللہ کے حبیب! اللہ تعالٰی نے جمعے آپ کی خدمت میں بیجاور جمعے تھم دیاکہ جب تک میرامبیب دامنی ند ہووالی نمیں آنا۔ " هَلْ دَوْنِيْتَ " كيا حضور اب خوش بين - فرايا من راضي جون حبيس واليسي كي اجازت ہے۔ رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم طلح و تلفر کے پرچم امراتے ہوئے جب الروحاء کے مقام پر پہنچ اوال مدند کے مرکر وہ لوگ ہویہ تیم کے و تہنیت پیش کرنے کے لئے وہاں پہنچ مجھے

عنیر بھی تھانہوں نے بدی نیازمندی سے کروش کی ارسول اللہ! ب تعریفی الله تعالی كے لئے بین جس نے آپ كو كامياني مطافر الى اور آپ كى آ تھول كو العنداكيا\_

اور بار گاہ نیوت میں مبارک باویں چیش کیں۔ چیشوائی میں آنے والوں میں معفرت اسدین

يرسول الله! يخدا مير علي حيد ريني كي دجه ميه تنمي كه ميرا خيل تحاكه حضور كابدف

ال سل المدي، جلدم، صفحه

ابوسفیان کا تجارتی قافلہ ہے اگر مجھے یہ علم ہو آکہ دعمن کے فکرے کر اناہے توجی کمی بیچے شدر ہتا۔ اپنے فلام کی یہ گزارش من کر حضور نے فرمایا۔ " حدک ڈٹٹ "اے اسدین حفیر تم لے کے کماہے۔ (1)

جسباتل ديند نے مجلوين كومباركيں ويس توسلسين سلامدين وقش سنے يو چھا۔ تم مس بلت كى جميں مبارك دے درہے ہو۔

> ۿٵڵۘڶۯؚؽؙۼٛڹٚٷٛڹۜؾٵؠ؋ۦۘٷڶڟ۫ڡۣٳڽٛڵڡؽێٵٳڵڒۼۜٵؿڒڞڵڡٵ ػٵڵڹؙۮؙڹٵڵٛؠؙؙۼۿٙػۼٙ فَنَحَرْنَاهَا؞

" بخدا ایمارے مقابلہ میں و کو بابور حمی محنی حور تنی تحیس ان او نشیوں کی طرح بحوری سے بند معی بول بول اور بم ان کوذری کر دیا۔ "

ا پن اس بات سے وہ لککر کفار کی تحقیر کررہے تھے۔ کو یاوہ کرور لوگوں کا ایک انہوہ تھا۔ اور جارے سامنے ان کی کوئی دقعت نہ تھی ہم نے ان کو اس طرح آسانی سے ذرع کر دیا جس طرح بند می جوئی نو ژمی اونٹنی کو ذرئے کرتے ہیں۔ رحمت عالم، سلمئن سلامہ کی یہ بات من کر

سرت بعد می بون پور ن او می و در سرے میں۔ رحمت عام، سمستن ملامہ فی بیات من ار مسکرا دیئے فرمایاوہ بوڑھی عورتیں تونہ تھیں وہ لوگ تواپیے قبیلوں کے نامور سردار اور بماور رئیس تھے۔ (۲)

اسران جگ بشول مجدین الی معیط و نفرین الحارث بمر کاب نفید اموال نغیمت کی محرانی کے کے معنوت العقراء سے گزرت محرائی کے لئے معنوت عبداللہ بن کعب الحباری کو معرد فرمایا معنیق العقراء سے گزرت موسے لیک ٹیلا کے قریب نزول فرمایا یہ ٹیلاملیق اور نازیہ کے ورمیان تھا۔ اس جگہ تمام

علدین کے در میان اموال غیمت کو تختیم کیا گیااور سب کور ابر برابر حصہ ویا گیا۔
ان جنگی آفیدیوں شی دوقیدی مقدمت ان معیدط اور فعنرین حلا شاسلام و خمنی شی سب عیش بیش میں بیٹی سے صفراء کے مقام پر لفترین حلاث کو قتل کیا گیاا ہے سیدہ علی مرتفتٰی نے یہ تیج کیا عرق الذبیعہ بہنچ تو مقبر کا سم کیا گیا جب اے قتل کیا جائے لگاتووہ پولا۔ میری چھوٹی بچوں کا کون پر سان حال ہو گا۔ فرما یا آگ۔ اس کو صفرت عاصم بن جابت نے موت کے کھا شاہرا اللہ جسمامی اے قتل کر نے کے گئے آگے ہوئے۔ قواس نے کھان سب قیدی قریشیوں کو چھوڑ حسام نے فرما یا۔

اب لين كثير، جلد ٣. منخد ٣٤٣

۲۔ میرے این کش جلدی منی سات

عَلَى عَدَا وَتِلْكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ " الله اور اس کے رسول سے تمباری عداوت کی وجہ سے-

الم شعبی ہے مروی ہے۔ کراس سوال کے جواب میں حضور علیہ المصلوة والسلام نے فرمایا اس مخص فے جو زیادتیاں میرے ساتھ کی ہیں۔ کیاتم انسیں جائے ہو۔ ایک روز مقام ابر اہیم کے بیچے جب میں سراہجود تھا۔ توبہ آیاس نے اپنا پاؤں میری کردن پرد کھالور اس کو

غوب دبايا- محديون محوس بواجعيدي الكميس بابرلك يديس ك-

پر ایک وقعہ یہ آیا ملت محدہ می تعالی نے بدیو دار اوجد میری کرون پر آکروال و ياده اوجه ميرب من يدار با- يمال تك كه ميري يكي فاطمه آئي- اس في است آمار يجينالور مرے مراور کرون کود جویا۔ (۱)

یہ دونوں تی رحمت اور اسلام کے بدترین دعمن تھے۔ نضر بن حارث، ذات پاک حبیب كبرياء عليه الصلوة والثناءي جويس اشعار لكعاكر ما تحا- اس كى بهن فتيله بنت عارث كوجب ا ہے بھائی تغربن حارث کے حمل مونے کی اطلاح ملی۔ تواس نے ایک ور د ناک مرشیہ لکھا۔ جب حضور عليه الصلوّة والسلام في اس كامرشيه سنالوفرهايا - أكربيه اشعاراس مح قمّل سے يسلم یں نے سے ہوتے تو یں اس کوفدیہ کئے بغیر آزاد کر دیا۔ (۲)

بعض علماء سیرت نے اے موافقة القلوب میں شار کیا ہے کہ فتح کمد کے موقعہ پر دیگر تو مساموں کے علاوہ لفر کو بھی سواونٹ مطافرہائے تھے۔ بدان کی فللہ فنی ہے۔ جس کو حضور نے سواونٹ مرحمت فرائے تصور نفزنسی تھااس کا بعائی نغیر تھا۔ مام کی مقاربت کی وجہ سے يد فلا حى مولى ب- تفيركوجس عض فيد مرده ساياك في كريم عليه العلوة والسلام ف اے سواوٹ مرحمت فرمائے ہیں۔ انہیں میں سے اسے بھی اس مردہ سانے کی خوشی میں کچھ اونث ديئے۔ نغيرے خيال كياك شائد حنور عليه الصاؤة والسلام في ميري اليف آلب ك لئے یہ صلیدد یا ہے تواس نے لینے سے ا تار کر دیا میں اسلام قبول کرنے پر کوئی رشوت نسیں لوں گا۔ بعد ش اس متلدر خور کیا کرنہ می لے حضود سے بیداونٹ طلب کے تصاور نداس كبار ير من سوال كياب- رسالت مآب في ازخود جهيد العام دياب- اس كوتبول ندكر نا ب ادبی ہے۔ چانچ اس نے حضور علیہ العملوة والسلام کے اس عطیہ کو بعد تفکر قبول

ا - ائن کثیر، جلد ۲، صفحه ۱۷۷۳

۲ سائن کش جلد ۲. منی ۱۳۷۳

كرليا- لورانس سے اس مخص كو دس ادنث ديئے جس في سيس سے پہلے اسے يہ خوشخبرى سنائي تھى ۔ (١)

ای طرح کی صورت حال حضرت عمر کو بھی پیش آئی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں پکھ مال عطافر مایا آپ نے اس کو لینے میں پس ویش کی۔ توسرور کا کات نے فرمایا۔ میں کا بین کاری میں مارک الاس سے کات کی میں تاہ کے دیا ہے۔

مَاجَلِمَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَانْتَ فَيْرُمُسْتَثْمِ فِي لَهُ الْوَكِلِمَةُ فَرَعًا فَنْهُ وَ الْمَالِ وَانْتَ فَيْرُمُسْتَثْمِ فِي لَهُ الْوَكِلِمَةُ فَرُعًا فَنْدُهُ -

"اے مر! اگر اس مال ہے حمیس کچھ ویا جائے لیکن تم اس کی طرف للجائی ہوئی نظروں سے نہ تک رہے ہو۔ تواسے نے لیا کرو۔ حضور پر نور علیہ الصلاق والسلام کے اس ار شادیے اس الجمعن کو بیشے کے لئے عل کر دیا۔ (۲)

لیکن علامہ ذر قانی نے مشہور سیرت نگار ذہرین بلا کایہ قول نقل کیا ہے کہ بعض کال علم نے اس مرشبہ کو جعلی قرار دیا ہے۔ (۳)

اس مقام پر حضور علیہ العملاق والسلام کے جہم ابوہ عدفے شرف نیاد ماصل کیا اور قیک مخکف چی کے مقابل کیا اور قیک مخکف چی کے میں اور میں کے حلود سے بنایا تفار حست عالم نے ایک فاص حتم کے ماری مخک تفار حست عالم نے ایک نیاز کیش کے اس بدید کو شرف قبول بخشا۔ اور محم دیا کہ بید ساری مخک افساد میں تغلیم کردی جائے۔

یماں سے مال کر حضور پُرٹور صلی اللہ علیہ وسلم مراجعت فرمائے میند طبیبہ ہوئے قید ہول کوایک دن اجد یہ ال ایا گیا۔

اسران جنگ کے ساتھ حسن سلوک

دوسرے روز جب سر جنگی قیدی بار کاور سالت بیں حاضر کے سے تو حضور نے سب سے پہلے ان کے قیام وطعام کے انظام کی طرف توجہ میذول فرائی۔ حضور نے انسی اپنے محلبہ کرام کے درمیان حسب حیثیت تقسیم کر دیا اور جرایک کو ٹاکید فرائی کہ وہ اپنے حصہ کے

ال محروسل الله بلدا، محدا

۲ - محدوس الله جاد ۲ سخد ۲ سا ۳ - محدوس الله ، جاد ۳ ، صفح ۲۰۱۹

قدوں کے آرام و آسائش کالورالورا خیال رکھیں۔ ابو عزیز عفرت مصعب بن عمیر کاسگا بمائی تھا۔ وہ خود بتا آ ہے کہ بدر کے روز کھیا تامی لیک افساری میرے بازوباتدہ رہا تھا۔ کہ میرے سے بعائی مصعب بن عمیر میرے پاس سے گزدے انہوں نے میری سفارش کرنے كے بجائے اس انصارى كو كماكم اس كے دونوں بازول كؤوب كس كر باتد حو- اس كى مال بدى د دلتند ہے وہ حمیں کراں قدر فدیدا داکر کے اس کو چنزائے گی۔ میں من پنچا تو مجھے ایک انساری کے حوالے کر دیا محامیح وشام جباس انساری کے اہل خانہ کھانا کھاتے تو حضور کی وصیت کے پیش نظر جھے توہ روٹی کھاتے اور خود تھجوروں کے چند والوں پر اکتفا کرتے جب ان میں ہے کسی کے ہاتھ میں روٹی کا کھڑا آ جا آتوہ اسے پیونک کر اس کی تر د صاف کر کے جھے پی کر دیتے۔ مجھے ہوی شرم محسوس ہوتی میں وہ کلواانس دیے براصرار کر تالیکن وہ اس كوے كو بركزند ليت اور بعد بوت كه يس عى است كمان - او عزيز كفارش ليك اہم مخصیت تھے۔ نفرین عارث کے آل کے بعد مشرکین مکہ کے فکر کا ی علمبروار تھا۔ جب حطرت مصحب في ايولير انصاري كوكماكدات خوب كم كربائد حوقانو عزيز في اين بعائى كي بات من كراے كما۔ يَا أَخِي مَنْ وَمَناتُكَ فِي مِير على بير الح تم أعلى وميت كررب بو- توحفرت مصعب في فرايا- إنَّهُ أَيْنَ دُوْنَكَ ميران بعلل ب تم میرے بھائی نیس ہو۔ سب سے گرال قیمت فدید اوع مزیزی والدہ سے طلب کیا گیا ہے کما گیا ك اين ميني كو آزاد كرانا چاہتى مو تو چار بزار در ہم اداكر داس فيد قديد اداكيا ادراس طرح اسيخ سيني كو آزاد كرايا- يكدع صد بعد ابوعن مشرف باسلام بوهميا-

حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم مظفر ومنصور ہوکر ۱۷ رمضان المبارک بروز جمعہ مطفر کا معند طبید تشریف فرا ہوئے انصار کی بچوں نے دف بجا بجا کر ان اشعار کے ساتھ صفور کا استقبال کیا۔

طَلَمَ الْبَدُوعَلَيْتُ مِنْ أَيْنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَيَ أَيْنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الثَّكُرُ عَلَيْتًا مَا وَعَا بِلَامِ دَاعِ وَاجِ وَجَبَ النَّكُرُ عَلَيْتًا جِلْتَ بِالْدَهْرِ الْدُعَاجِ وَيُقَا الْمَبَعُونُ وَيْمَنَا جِلْتَ بِالْدَهْرِ الْدُعَاجِ

حضور تنت الدواع كے مقام سے مدید طیبہ میں داخل ہوئے۔ اس فتح مین نے دشمنان اسلام كے چيكے چيزاد ہے۔ حبداللہ بن اتى جيبے بدباطن نے بادل تخاستہ ظاہر دارى كے لئے اسلام قبول كيا۔ يمود بوں كے دل جى اس شان وشوكت كود كيد كر لرز صح انسوں نے بھى اسبات كامتراف كياكدواقعي يدوى في بي جن ك عدم و ما ورات شريد كورب- (١)

اسيران جنك كامسئله

جس طرح آپ پڑھ بچے ہیں کہ میدان بدر میں کفارے سرآ دی کل کے سے اور سر کفار کو جنگی قیدی بنالیا کیا س جگ کے بعد سب سے بیجیدہ مسلمانوں کے لئے دو فراہواوہ یہ تھا کہ ان جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس اہم مسئلہ کے بارے میں فیصلہ کرتے کے لئے سرکار دوعالم معلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیک جمل مشاورت منعقد کی اور اس میں تمام صحابہ کو فاعلب کرتے ہوئے فرمایا۔ اس مسئلہ کے متعلق وہ این اپنی رائے ہیں کریں چنا نچہ

حفرت مديق اكبراني رائي واستايون بيش كى-

یار سول اللہ ! ان سے فدیہ آباجائے اور ان کو آزاد کر دیاجائے۔ فدیہ سے جو سرمانی اکٹیابو گاور اللہ کی رحمت سے مرمانی آکٹیابو گاور اللہ کی رحمت کوئی جد جس کہ ان میں سے کئی لوگ انھان کے آکمی۔ اور اچی محرین ممال جنوب کے باعث امسان تقریب کاباحث بنیں۔

ان كيد حرت عرف مل-

بخدا بھی اس تجویز کو ہر گزیند نہیں کر تا۔ میر پی دائے ایو بکر کی دائے ہے سراسر عکف ہے میری دائے ہے کہ برتیدی کواس کے مسلمان دشتہ دار کے حوالہ کیا جائے اور جمیں تھم دیا جائے کہ ہم اپنے دشتہ دار کافروں کی گرونمی اڑا ویں کے تک بھی نوگ کفر کے بایٹوالور اس کے سروار ہیں۔ آج اگر ان کو یہ بچے کر دیا جائے گاتی آئے دہ یہ اسلام کی ترتی میں حواجم نہ ہو تھیں گے۔

معرت ميدالله عن رواحد في جويزيون عيش ك-

یار سول اللہ! ایک وادی میں کیر مقدار ایندھن کی جع کی جائے گار اے آگ لگائی جائے گار آگ کے بحر کتے ہوئے شعلوں میں ان سادے جمّلی قیدیوں کو کائیک دیا جائے آگہ جل کر خاکھ ہوجائیں۔

تی رصت صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کو پہند فرمایا اور باتی تجاویز کو مسترد کر دیا دو مرے ون حضرت عمر بار گاہ ر سالت میں حاضر ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ

ا - سيل المديل، جلد مع. مستحد 4

الله كابيارارسول اور حضور كالطفس رفق الويكر دونون دورب بي- حضرت عمرف عرض كى يارسول الله! آپادر آپ كادوست كيل دورب بي ماكداكر شريدوسكون و آپ كساند مل يارسول الله اكر شريدوسكون و آپ كساند مل كر شريمي دونون كامتها م كر شريم كامتها م كر شريمي دونون كامتها م كر شريم كر شريم كر شريم كر كر كريم كر كريم كر كريمي دونون كامتها م كريمي كر

اَيُكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَى اَهْ عَالِكَ مِنْ اَخْدِ هِوُ الْفِدُ اَوْ حرے درستوں نے فدید لینے کا جو مشورہ دیا تعاش اس کے لئے رور ہا موں۔ اس رائے کے باحث جو عذاب انہیں دیا جانے والا تعادہ اس ور خت ہے بھی نزدیک ترمیرے سامنے بیش کیا گیا۔ "

اور الله تعالى فيد أيت تازل فرماني-

مَا كَانَ لِنَهِي آنَ يُكُونَ لِغَ آسُرَى مَثَى يُثُونَ فِي الْآرَفِي \* تُولِيُكُونَ عُرَضَ النَّانَيَّا قَاللَّهُ يُرِينُ الْاَخِرَةَ وَاللَّهُ مَرْزُيْرً حَكَنَّةً

موجمیں مناب ہی کے لئے کہ ہوں اس کے پاس جنگی قیدی بھاں تک کہ ظیر حاصل کر لے زیمن جس تم جاہد ہو ونیا کا سلمان اور اللہ تعالی جاہتا ہے (تمارے لئے) آخرت اور اللہ تعالی یوا غالب اور واتا ہے۔ " سورة انفال: ۲۷)

علامه این فیم کلیے ہیں۔

عدمہ بن یا ہے۔ اس مند پر طویل بحث کی ہے کہ ان دو تجویروں میں ہے کون کی تجویزی کی ہے۔ اور دوسرے تھی۔ ایک کروہ نے اس مدے کی وجہ ہے حضرت محرکی تجویز کو ترج دی ہے۔ اور دوسرے کروہ نے حضرت ابو اکر کی رائے کو ترج دی ہے۔ کو کہ آخر الامرائی فیصلہ کور قرار رکھا گیائیز کی باللہ میں رصت کا اعمار ہے اور اللہ کی رصت الاعمار ہے اور اللہ کی رصت الاعمار ہے اور اللہ کی رصت اس کے ضفب پر قالب ہے۔ بیڑا ہے دونوں جلیل القدر محلبہ حضرت صدیق اور حضرت اور حدید میں مصرت صدیق کی فرقت میں محضرت فاروق کو جن انہاہ سے تجید دی می ہے ان سے بھی حضرت صدیق کی فرقت میں بوری ہے۔ حضور علیہ المصافرة والماؤم نے حضرت صدیق کو حضرت ایراہیم اور حضرت میں ہوری ہے۔ تجید دی ہے۔ بیزائی میں ہوری ہے تجید دی ہے۔ بیزائی ہوری ہے۔ تجید دی ہے۔ بیزائی تجریز ممل کرنے سامام کو خیر صفیم میسر آئی۔ ان قید ہوں میں ہے تجید دی ہے۔ نیزائی تجریز ممل کرنے سامام کو خیر صفیم میسر آئی۔ ان قید ہوں میں ہے تجید دی ہے۔ تیزائی تجریز ممل کرنے سامام کو خیر صفیم میسر آئی۔ ان قید ہوں میں ہے بہت سے قیدی

مشرف باسلام ہوئان کی تسلوں میں ہوے ہوے جلیل افقدر اہلاس پر اہوئے جنوں نے اپنی خداواد صلاحیوں سے مسلمانوں کوری بانی خداواد صلاحیوں سے گھٹ اسلام کو سداہل کر دیا تیز فدیے کی آم سے مسلمانوں کوری بانی تقویت بھی۔ اور سب سے بوی وجہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی تجویز ہے مائی ممل کور قرار رکھا۔ حضرت مرتقدیق فیت کی اور آخر کارافتہ تعالی نے بھی اس تجویز کے مطابق عمل کور قرار رکھا۔ حضرت صدیق کی تعدیق کی معدیق کی دوبات کی معدیق کی افتہ معدیق کاکون اندازہ لگا سکتے ہے۔ کہ آپ نے بسلم ی وہبات کی جس پر آخر کارافتہ تعالی کا تھم صاور ہوا۔

نيزاب نے دهت كربلوكو عقربت كے پہلور رج دي۔

ریانی رحت سلی الله علیہ وسلم کا کریے قربانا آواس کی وجہ ہے تھی کہ جن او گول نے متاع دنیا حاصل کرنے کے سات اللی کے وہ ستی آثر آر ماس کرنے ہے۔ اللی کے وہ ستی آثر آر اللی کے وہ ستی آثر آر اللی کے اس میداب اللی کے وہ ستی آران کی بات ہے اس مذاب کو ان او گول سے دور کرنے کے لئے یہ رحمت کے آنمو بیے اور ان کی خطابی تی کا سلمان ہو گیا۔ کیونکہ فدید وصول کرنے کا ارادہ نہ اللہ کے رسول نے کیا تھا اور نہ صدابی آگر جہ بعض او گول نے فدید وصول کرنے کا تصد کیا تھا۔ جو اللہ تعالی کو بالبند تعالی ملے بعض او گول نے ان آبات کی تشیر بیان کرتے وسلم کو مقاب کیا جارہ ہے لیکن یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ ان آبات کی تشیر بیان کرتے وسلم کو مقاب کیا جارہ ہے لیکن یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ ان آبات کی تشیر بیان کرتے ہوئے ملامہ قرطنی نے صراحت کے ساتھ تکھا ہے۔

وَهٰذِهِ الْآنِ كُوْلَتْ يَوْمَ بَبْهِ وَكَامُّا مِنَ اللهِ لِاَصْمَالِ بَيْنِ مَمَّلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالْمَعْفَى مَا كَانَ يَنْبَغِى لَحَكُوْلُ فَكَا الْفِعْلُ الْمَا عَلَى مَا كَانَ يَنْبَغِى لَحَكُوْلُ فَكَا الْفِعْلُ الْمَا عَلَى الْوَحْمَانُ الْفِيْمِ مَلَى اللهُ مُلْكُونَ لِلنَّمِي مَلَى اللهُ مُلْكُونَ لِلنَّمِي مَلَى اللهُ مُلْكُونَ لِلنَّمِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِمَا لَوْ لَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَقُتَ الْحُرْفِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُوتَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَقُتَ الْحُرْفِ وَلَا اللهُ وَقُلْ اللهُ وَقُتَ الْحُرْفِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَقُلْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّ

سي ايت بدركروز نازل بول اسين الدتعالي كالرف عاماب

حماب فرمایا جلوبا ہے آیت کا مطلب سے ہے کہ تممارے گئے ہے ہر گز مناسب نہ تعاکد تم کفار کی قوت کو پوری طرح کیل دینے ہے پہلے انسیں قیدی بناتے اور ان سے فدید وصول کرتے تم اس طرح ونیا کے سلمان کا ارادور کھتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کفار کوقید کرنے کا عظم ویا اور نہ متاع ونیا کو بھی لائق اختنا سمجا۔ یہ فلطی عام مجلدین سے مرزو ہوئی۔ پس یہ حماب انبی لوگوں ہے جنبوں نے فدید لینے کا

" - Lyans

ملار قرطتی آخری فراتے ہیں کرا کا مضرین کا کی قول ہے۔ اور اس کے بغیراس آے ت کی کوئی توجیہ درست نسی۔ (۱)

الم عظری الم بیمل فرحظرت انس بن ملک رضی الله عدے روایت کیا ہے کہ بعض افسار نے درخواست کی کہ اگر حضور اجازت ویں قوجم اپنے بھلنچ مہاں کوفدید لئے بغیر رہا کر دیں۔ حضور فے فرمایا ہم انہیں آیک درہم بھی معاف نہیں کریں گے۔ فدید کے لئے کوئی خاص مقدار حصین نہ تھی۔ ہر فض سے حسب حیثیت فدید لیا جاتا تھا۔ کس سے چار بزار درہم۔ کس سے حارف ایک بزار درہم اس کے جمعی نیس درہم۔ کس سے دو بزار درہم ۔ کس سے صرف ایک بزار درہم خاص سے دو بڑار درہم ۔ کس سے صرف ایک بزار درہم خاوار او گول سے چکے ہمی نیس

ورب- می مصور دروسات می المیار این این است. لیا کیا۔ بلاموش السی را کردیا کیا۔ (۲)

اسران جگ می آیک قدی ابو وداعدین هبیر والسیم جی تھا۔ رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی و اسلم نے فرایا که اس فض کالز کابدازیر ک اور مالدار ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اسٹے باپ کا فدید اواکر نے کے آیا جابتا ہے۔ جب قرایش نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو اپ دشتہ و اوروں کافدید اواکر کے انسی راکر انے میں جلدی نہیں کریں گے۔ قواس کے بیٹے نے ان کی آئیدی لور کما کہ تم فدید اواکر نے میں برگز جلدی نہ کرنا۔ انسی تویہ کمالور خود وہاں سے کھسک آیا اور دے تو باہد کی آزاد کر اے اپنے کہ آزاد کر اے اپنے مالیور نے آزاد کر اے اپنے مالیور نے آزاد کر اے اپنے مالیور نے آیا۔ یہ پہلاقیدی تھا جے فدید لے کر مسلمانوں نے آزاد کیا۔ فی کھدے دن یہ مشرف باسلام ہو گیا۔ (۳)

ار نبياه القرآن، جلدا، صفحه ١٠١٥، عاليد نبرعه

٣ - كل المديل، جلدم، صفرت ١٠

٣- سيل الهدي، جلده، صفحه ١٠

ان جمل قديول على الوسنيان كابينا عمروجي تعاليوسنيان كوكما كياكد لوك اسيء مزيزول كا فديداداكر كانس أزاد كرارب بي تم بحى الني بين عمرو كافديدا واكروماكدات رمائي ال جائ - كف لكا- أيتبدء على وي ومالى لعن حظار كافون بحى بما اب من السي ال بعى بلور فدید دول مد جھے سے نہیں ہوسکا۔ عمرو کوان کے پاس عی اسپررہے دو۔ وہ اے اپنے یاس رکالیں۔ بھے کوئی اعتراض میں جب وہ اس سے تک آئیں کے توخودی جموز دیں گے۔ انفاق میہ ہواکہ انہیں دنوں معدین تعمل الانصاري معاني يوي كے عمرہ اداكرتےك لے کدروانہ ہوئے انس بدوہم بھی نہ تھا کہ کوئی انسی اسریط لے مدینہ طیبہ کے نواح میں نقيع عام كى ايك بهتى بالبيخ ربوز سميت حفرت معدوبان قيام بذير تق لوكون في السي بنایا کہ زیش کم کی ایے مخص سے تعرض نمیں کرتے جو عمرہ یا جارا کرنے کے لئے وہاں جا آ ہے جب یہ دونوں مکہ پنچے توابو سفیان نے ان کواپنا قیدی پنالیااور اپنے بینے عمرو کے بدلے میں اے محوس کرلیا۔ جبال کے قبیلہ بزعمون موف کوید چااکدان کے دالد کو ابو سفیان نے ا پتا قیدی بیالیا ہے تو انہوں نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو بیہ اطلاع وی اور عرض کی کہ حضور میں عروین انی سفیان ویں ہاکہ اس کے بدلے میں ہم اپنے باپ سعد کو چھڑا سکیں۔ حضور عليه السلوة والسلام في ال كاس حزارش كوشرف تبول بخشاجناني عمرو كوابوسفيان ك حوالے کیا گیا جس کے بدلہ میں معد کو آزاد کرالیا۔ (۱)

## ابوالعاص داماد فخر كائنات

اسران بنگ یس حضور علیه العساؤة والسلام کا داماد ای العاص بن رقع بھی تھا۔ یہ حضور کی صاحبہ العساؤة والسلام کا داماد ایج العاص بن رقع بھی تھا۔ یہ حضور کی حضات دعترت بھی تھا۔ ایک حضور کا آوان جنگ اداکر نے کے لئے انجادہ ہار بھیجائیوان کی والدہ ماجدد ام الموضن حضرت خدیجہ رضی اللہ عندا نے ان کوان کی رفعتی کے وقت پہنا یا تھا۔ حضور علیہ العساؤة والسلام نے اس بار کو دیکھائو پچان لیا ہے دیکھو کر حضور پر شدید رقت طاری ہوگی فرما یا کہ اگر مناسب مجمو تو میری آخت بھی زینس کے بیجا ہے وہ بھی ان کی انداز کر دواور بطور فدید یہ جو بار زینس کے بیجا ہے وہ بھی واپس کر دو تو بہت بہتر ہوگا صحابہ نے مرض کی آپ کالر شاد ہمارے مرائ کھوں پرچنا نچانہوں واپس کر دو تو بہت بہتر ہوگا صحابہ نے مرض کی آپ کالر شاد ہمارے مرائ کو یا۔

اب ميل الهدي، جلدس صفحه ١٠٨٠

سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی ابو العاص سے دعدہ لیا کہ وہ حضور کی صاجزادی کو عمید طبیبہ روانہ کر دے گاجہ بوہ چا گیا تو حضور نے زیدین حارید اور ایک افساری کو تھم دیا کہ وہ کہ وہ کہ جائیں اور بعلن آج میں رک جائیں۔ جب حضرت زینسیان کے پاس سنت گزریں آوان کو جمراہ لے کر میرے پاس بہنجا ویں۔ اپنے آتا تا کے فرمان کو بجالا نے کے لئے دونوں روانہ موسے ابوالحاص جب کم بہنجا تواس نے محترت زینس کو کھا کہ وہ حدیث اپنے والد الحدے پاس

جائتی ہیں۔ علامہ این بشام نے اپنی سیرے میں اس واقعہ کا بالتنسیل ذکر کیا ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس کا فلامہ بیش خدمت ہے۔

ابوالعاص بن ريح، حضرت ام المومنين ضريجه رمني الله عنهاكي بمشيره بإله كابيثاتها . انهول تے حضور طب العساؤة والساؤم سے گزراش كى كم ميرى بيد خوامش ہےك حضوركى بنى زينب كا رشة ميرے بھانج ابوالعاص كومطافر ہئيں ۔ سر كار دوعالم صلى اللہ تعالى عليه وسلم الى وقاشعار رفید حیات کی بات ٹاؤٹس کرتے تھے۔ چنانچہ حضور لے ان کی خواہش کا حرام کرتے ہوئے بدر شنه و ما محلور كرابار حصرت خديجه الوالعاص كواسية فرد ندكي لمرح عن در تحتي تحيس الله تعالى نے جب اسے اس محبوب بقدے كوشرف نبوت سے سرفراز فرما ياؤ معرت فديد اور آپ کی مذی صاحزادیاں حضور پر ایمان لے آئیں لیکن ابوالعاص اینے آبائی مقیدہ پر قائم رہا حضور فابنی ووسری صاجزاوی صفرت رقید یاام کاشوم کی شادی این مجالولس کے بیٹے عتبے کردی۔ نی کریم نے تبلغ دین شروع کی ولک کے دؤساوجو بہلے حضور پر سوجان سے فداتھ۔ وہ خون کے بیاے بن محانبول نے بھم معورہ کیا کہ تم لوگوں نے ان کی بھرو ل كدشتىك كرائيساس ككرية آزادكروياب-اورابده فلرغ موكر تممارية ولى فاخ تی میں لگ مج میں۔ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے کر ان کے محریض محاد وجب وہ اپنی جوال بیٹیوں کواینے محر ایر کر بیٹے ہوئے دیکھیں سے توخودی ان کادما فودرست ہوجائے گا۔ اور الدے مقیدہ کے ظاف جومم انہوں نے شدت سے شروع کرر تھی ہوہ مائد برجائے گی۔ چان چان کالیکوفدایوالعاص کے پاس میااوراے کماکہ تم زئیب وخر محد مصطفی صلی اللہ تعالی عليه وآله وسلم كوطلاق دے دو۔ اس كے بدلے بي خاعران قريش كى جس دوشيزو كرشته كا تم مطالبہ کرد مے اس کے ساتھ تسارا عقد زواج کردیا جائے گا۔ اس نے دو ٹوک جواب دیا كديم افي رنية حيات كوكى قيت يرجد اكرنے كے التيار اس اور ند جياس كے وض كوئى دوسرارشتہ پہندہے۔ سر کار دوعالم سلی اللہ تعانی علیہ وسلم اس کے اس جواب پراس کی تعریف فرما یا کرتے۔ محروہ وفد متب بن انی اس کے پاس میااور سی معطف اس کے سامنے پیش کی۔ عتبه نے کما کہ اگر تم جھے ابان بن سعید بن العاص یاسعید بن عاصم کی لڑکی کارشتہ دو تو میں اپلی زوجہ وخر محمد (علیہ الصلوة والسلام) كو طلاق دينے كے لئے تيار بول- چنانچه اس بد بخت نے طلاق دے دی۔ اور اس کا مقد الل سعید بن عاصم کی بٹی ہے کر دیا جمیا۔ ابعی اس و خزنیک اخری رفعتی نیس موئی تقی اول الله تعالی نے سبب کے لخت مگر کو ان كے شكدل مشرك سسرال كے چيكل سے ربائى كاملان فرماديا۔ اس وقت تك يہ تحكم مازل میں ہوا تھا کہ موس کی بی کا الماح مشرک سے نسیں ہوسکا۔ یہ عم اجری میں صلح صديب كيعد بازل موار اس واقد كي بعد سال بعد حضور في جرت فربائي- ١ جرى من واقد بدررونماہوا۔ جس میں یہ ابوالعاص جنگی قیدیوں کے ساتھ مرفقار ہو کر من شاہید آیا۔ حفرت زعنب قرماتی میں کد جب مکدے رواند ہونے کی تیاری کرری تھی توہند بدت مقبد مرے یاس آئی اور کئے لگی اے میرے بھائی بنی۔ اگر تھے زاد سرے طور بر کسی جرک ضرورت ہو یا اتائے سنر کوئی رقم در کار ہو توزران شرماؤ۔ مجھے چیکے عادوی تمارے تھ کی تھیل کروں گی آپ کتی ہیں کہ اس کی چھٹ کی تھی۔ وواس سے جھے کو دھو کا تعین دیتا جائتی تھی۔ لیکن میں نے سامنے اس راز کوفاش کر نامناسپ نہ سم مالور بلت کوٹال دیا۔ جب آپ نے تیاری ممل کر لی توان کے خاوند کا بھال کناندین ریج سوفری کے لئے لیک اونت لے آیا۔ اس بر آپ سوار ہو گئیں کتانہ نے اپنی کمان اور ترکش حمال کیااور دن کے اجالے میں انہیں لے کر مکہ سے روانہ ہو گیا۔ قریش کوجب اس واقعہ کا علم ہوا آوانموں نے چہ میگوئیل شروع کرویں چندجوان آپ کے تعاقب میں لگے۔ ذی طوی کے مقام برانہوں نے آپ کو آلیا۔ ہیارین اسودین مطلب، سب ہیں پیش تھا۔ جس ہود بیض آپ بیلی تھی اس کے قریب پہنچ کر اپنائیزہ امراامر آپ کوخو فزوہ کر ناشروع کر دیا۔ لیک دوایت میں ہے کہ آپامیدے تھی خوف وفر حک وجہ عدد ضائع ہو گیا۔ آپ کے خاد عرب ال کانے نے جب ید دیکھاتواں کے اپنالونٹ بٹھادیا تی ترکش کے جم تکال کر سامنے رکھ دیے اور انہیں للكذكر كما۔ بخداجو فض تم من سے ميرے قريب آنے جمادت كرے كائيل اپنا تيماس كے سين من يوست كر دول كا- سب يرسكته طارى بوكيالورده يجي بث مي-اتے ہی ابوسفیان کمہ کے معززین کو ہمراہ لے کر دہاں پہنچ کماس لے کنانہ کو کہاہیں.

بساب تیرند علانا۔ جب تک ہم تسارے ساتھ محکونہ کرلیں وہ رک میا۔ ابوسفیان آ کے پڑھ کر اس کے قریب آگیا اور اے کئے لگاکہ تم نے اچھا نمیں کیا۔ ون کے اجالے میں لوگوں کے سامنے اعلانیہ اس خاتون کو لے کرتم چل بڑے ہو۔ حالاتک آج جس معیب میں ہم جنابیں تم اس سے بے خرشیں ان حالات میں اگر تم اعلانیدان کی بی کو لے جاؤ گے۔ توجو لوگ مید بات سنیں کے وہ میں کمیں کے کداب ہم بالکل عابز اور ناکارہ مو محتے ہیں اور سے بات جارے زخوں پر تمک پاشی کا باعث بے کی جھے اپنی زیرگی کی حم ! بسی ان کویمال رو کئے ہے کوئی دلچی نسیں اور نہ اس طرح اماری آتش انتظام سرد ہو علی ہے۔ تم سردست انسیں لے کر واپس چلے جاؤ چندروز تک میں ہنگامہ فتم ہوجائے گالوگ اس داقعہ کو بھول جائیں گے اس وقت سی رات کواند هرے میں انسیں لے کر چلے جاتا۔ نوگ بید دیکے کر مطعمتن ہوجائیں مے کہ ہم نے انہیں اوٹادیا۔ کنانہ نے یہ تجویز مان لی۔ اور حضرت زینب کو لے کر محمر دالیں آ میاچندروز کزرنے کے بعد جب چہ میگوئیل فتم ہو گئی اور ماحل پرسکون ہو کیاتو کناندرات كى تركى يس خاموشى سے ان كو جراه لے كر رواند موكيادادى يا ج بي حطرت زيد بن عارث الين الك مائقي كم مائق چشم يراه تصوبال پنج كر معزت زينب كوان كے حوالے كرويا حضرت زيد انهين جمراه لي كروبال سے رواند ہوئ اور انسي بخيرو عانيت مديند طيب ش حضور ك خدمت من سنجاديا۔ آپ كے دوسرے ساتھى كانام ابن بشام في الوحيشمد بنايا ہے۔ جو انصار کے قبیلہ بنو سالم بن موف کے ایک فرد تھے۔

حضرت ابو ہر رہ فرماتے ہیں کہ سر کار دوعائم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے ایک سمریہ
روانہ کیا جس میں میں ہی شریک تھا۔ ہمیں رخصت کرتے ہوئے حضور نے فرمایا۔
اگر حبار بن اسود تمہارے قابو میں آ جائے تواسے اور اس کے دوسرے
ساتھی کو جننوں نے میری بیٹی کواؤیت پہنچائی آگ کالااؤ جلا کر انہیں اس
میں پھینک ویتا آل کہ وہ جل بھن کر راکھ ہوجائیں۔
گین دوسری میج حضور نے ارشاد فرمایا۔

کل میں نے حمیس ان دولوں کو نذر آتش کر دینے کا تھم دیا تھا لیکن میں سیمتا ہوں کہ کئی میں سیمتا ہوں کہ کئی میں می سیمتا ہوں کہ کسی کو آگ میں جلا کر عذاب دینا صرف اللہ عزوجل کو سراوار ہے آگر تم ان دونوں قیدیوں پر تابو پاؤتوان کو قتل کر دو۔

#### أبوالعاص كاأبمان

آخر کار اللہ تعالی نے ایسے طلات پیدا کر دیئے کہ ابر العاص کفروشرک کی عنو توں سے گراکر اور دل پر داشتہ ہو کر طلقم سر قروشان اسلام بی داخل ہو گیااس کی تفصیل بھی سیرت ابن بشام سے ماخوذ ہے۔ (۱)

اس واقعہ کے بعد ابوالعاص کہ جی متیم رہا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اسرور عالم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علی عاطفت جی سکونت پذیر رہیں۔ ابوالعاس بداحتول، دائشند،
دیانترار آجر تھااس کی شہرت مارے علاقہ جی بہت آجی تھی ہے کہ سے کچھ عرصہ پہلے اس نے
ایک تجارتی کاروان لے کر ملک شام جانے کی تیاری شردع کر دی توگوں کو یہ جا اتواس کی انہی
شہرت اور کاروبار شریاس کی ممارت کی وجہ سے انہوں نے اس قافلہ جی اپناسروایہ لگاد یاجب
وہ شام جی خریدو فروخت سے فارغ ہوا تو کھ کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستہ جی ایکن وہ شام مسلمان تشکر سے اس کی ٹر بھیڑ ہو گئی مسلمانوں نے اس کا مال واسباب تواس سے چھین لیائیکن
ابوالعاس جان بچاکر بھائے جی کام باب ہو کیا جب تشکر اسلام اس کا سارا مال و متاع لے کر
مدے طیبہ پنچاتورات کی آر کی جی وہ بی وہ باس آب کیا اور صفرت زینب سے پناہ کا خواستگار ہوا
آپ نے اس ایک اور تشہر تحریر کی اور سب متعد یوں نے جب سجی کی نماز اوا کرنے کے مہر جس
ورخواست کرے۔ رجمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجی کی نماز اوا کرنے کے مہر جس
تشریف لاے اور تھیر تحریر کری کی اور سب متعد یوں نے جب تھی تحریر ترکی کہ کر اسپ ہاتھ باتھ باتھ باتھ باتھ باتھ واس وقت صفح السام اس وقت صفح السام اس وقت صفح السام اللہ واسب متعد یوں کے آواز باند ہوئی۔

لئے تواس وقت صفح السام ہو تھیں تا وار باند ہوئی۔

ٱيُّهَاالنَّاسُ إِنِّىٰ قَدْ ٱجَرُّتُ ٱبْالْعَاصِ

"ا عنوكوا س لويس في الوالعاص كويناه دے دي ہے۔"

حضور نے جب سلام پھیرا تولوگوں سے پوچھاکیا تم نے وہ آواز سی جو میں نے سی ہے۔ انہوں نے عرض کی ہے آواز ہم نے بھی سی ہے۔ حضور نے فرمایاس ذات کی حتم إجس کے

وست قدرت میں، میں محری جان ہے۔ مجھے اس واقعہ کے بارے میں کوئی علم نسی میں نے

بمی بات اب سی ب مع تم نے سی فرمایا۔

إِنَّهُ يُحِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ٱذِْنَاهُمُ

و کر مسلمانوں سے آیک اُوٹی در ہے کا آ وی بھی کسی کومسلمانوں سے پناہ

وے سکتاہے " بینی آگر میری بیٹی نے ابوالعاس کوپناہ دی ہے آتا سہناہ کا احرام سب پر لازم ہے۔ بر صارف شاہ اس میں میل میں در میں میں میں میں میں میں میں اس میں ا

نی کریم سلی افذ تعالی علید و آلدو علم و پال سے اٹھ کر اچی صاحبزادی کے بال تشریف لے آئے اور حصرت زینب کو فرمایا۔

اَی بُنَیْهُ آگُر فِی مَتُواهُ وَلَا یَخْلُصَنَ اِلنَّابِ فَانَّلْفِ لَا عَیْلَیْنَ اِلْمَا اِللَّهِ اِلْمَالَ "اے میری چی! ابوالعاص کی مزت و تحریم کر فالیکن خیل رہے وہ تمارے نوگریم کر فالیکن خیل رہے وہ تمارے نزدیک ند آگ کونکد تم اس کے لئے طامل قبی ہو۔"

سر كار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم في اس سريه بي جو مجلدين شريك تحدان كو بلا بجيجا جب وه حاضر جوئ توانسين فرما يا ابوالعاص كاجهار عمائي جورشته باس كاحميس علم ب اس كمال برتم في قيند كرليا بها كرتم احسان كرتے ہوئياس كامال اس كولوناد و تو جمع بدى خوشى موكى جمع تسارا ابد عمل يست بند جو محاور اگرتم اس كے لئے آمادہ ند ہو۔ توبيد مال في ب جواللہ تعالى نے حميس بطور غنيمت بخشا به تم اس كے زيادہ حقة ار ہو۔

اس سلسلہ جی حضور علیہ العسلاۃ والسلام کوجو بات پیند بھی اس کاذکر قرادیا۔ کین ایسا کرنے پر انہیں ججور نہیں کیا نہیں صاف صاف بنادیا کہ یہ اسوال فنیست ہیں جو اللہ تعالی نے حسیس بخشے ہیں وہ تمہارے لئے حال طیب ہیں اگر تم انہیں خود لینا جاہوتہ تم یہ کوئی پاہندی نہیں۔ لیکن جن جان فکد وال فالیاسی کھوا ہے ججوب آ قلک رضاجی کے لئے قربان کر دیا تھا، ان کے نزدیک ان اسوال فنیست کی کیا حقیقت تھی سب نے مرض کی۔ یار سول اللہ انہ بھد مرت یہ اسوال ایوانعاس کو لوٹانے کے لئے تیار ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے جو جو چیزیں ایوانعاس کے قافلہ سے تی تھی وہ لوٹادیں۔ جس جس کے پاس جوجو چیز تھی۔ وہ خیزیں ایوانعاس کے قافلہ سے تی تھیں وہ لوٹادیں۔ جس جس کے پاس جوجو چیز تھی۔ وہ لاکر ڈھر کرتے دے۔ حق کہ جس کے پاس پرانا ڈول تھاوہ سے آ یا جس کے پاس محکیرہ کا اگر ڈھر کرتے دے۔ حتی کہ جس کے پاس ٹوجھوالوٹا تھاوہ بھی چیش کر دیا جس کے پاس محکیرہ کا وہ اس محکیرہ کا اس محکیرہ کا دیا جس کے پاس محکیرہ کا دیا جس کے پاس محکیرہ کی جس کے پاس محکیرہ کا دیا جس کے پاس ٹوجھوالوٹا تھاوہ بھی چیش کر دیا جس کے پاس محکیرہ کا دیا جس کے پاس ٹوجھوالوٹا تھاوہ بھی چیش کر دیا جس کے پاس محکیرہ کا دیا دیں۔ مند بند کرنے کا لکڑی کا ڈاٹ تھاوہ بھی لے کر حاضر ضدمت ہو گیا۔ انفرض ابو العاص کی چھوٹی مند بند کرنے کا لکڑی کا ڈاٹ تھاوہ بھی لے کر حاضر ضدمت ہو گیا۔ انفرض ابو العاص کی چھوٹی مند بند کرنے کا لکڑی کا ڈاٹ تھاوہ بھی لے کر حاضر ضدمت ہو گیا۔ انفرض ابو العاص کی چھوٹی دی تمام چزیں اس کو نوٹادیں۔

ابوالعاص ان تمام اموال کو لے کر مکدوائی آیانور ہر چیز گن می کر ان کے ماکلوں کے حوالے کے دول اس کے ماکلوں کے حوالے کر دی اس کے تعالیٰ میں بھتا سرمانیہ کسی نے لگایا تھا اصل ذر بہم نقع ان حصد واروں کو پہنچادیاس کے بعداس نے اعلان کیا۔

ؠۜٳڡۛۼ۫ؾ۫ڕؘڰ۫ڒؿڽۣڝٙڵڹڣۣۑۮۣڡۑؿڹػؙڡ۫ۼۣؿۑؽڡٵڷڶۊؽ۠ڂٛڎ۬ "اے كروه قريش إكياكى كاكوني مال ميرے پاس ده كياہے جواس في

ب نے کمانمیں، خدا تھے بڑائے خیردے۔ جیک ہم نے تھے حقق کو بحسن وخول اوا كرف والااور كريم النفس يايا بجب سب قراش فياس كى ويانت اور المات ير مرتقديق میت کر دی توجم ، جمع میں او افعاص نے کورے ہو کربداعلان کر دیا۔

فَكَانَا التَّهِدُ النَّهُ لِآلِواللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَالنَّ فُحَدَّدٌ اعَبْدُ وَ رَسُولُهُ-

" نوستو! اب من گوای ویتا بول که الله تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں اور محراس كم بقد اور رسول مين حسّل الله عَلَيْد والله وسَلَق

مں نے اب تک اپنے ایمان کا علان اس کئے شیں کیا تھا کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ میں نے تماراال برب كرن كالتير موانك رجايا ب- اب جب الله تعالى في محاس ومدواري كواداكر في سے سرخروكيا ہے۔ اب مل اعلان كريا ہوں كر مي في اسلام قبول كرايا ہے۔ این مشام ابوعبیدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابوالعام جب مشرکین کے اموال کے ساتھ یمال پیٹیالواے کی نے مشورہ ریا کہ اسپے اسلام کا علان کر وومشر کین کے سارے اموال تخم مل جأس ك\_ الوالعام في معرت المع كويرايار الورايان افروز عواب دے كر خاموش کردیا۔ آپنے کہا۔

ينْسَمَا الْإِنَّ أَيِهِ إِسْلَا فِي أَنَّ أَخُوْنَ آمَا نَتِيْ-

"أكريس النت من خيانت كالرخلب كرك اسية اسلام كا أخاذ كرول توبيه آغاز بهت برابوگانه " (۱)

#### اسيران جنك كافديه

الل مدیند کی عالب اکثریت نوشت دخواند ہے بسرہ تھی گفتی کے صرف چند اً دمی لکھتا مرحما بان على الران جك من عدى وك ملسادر ككال فيد اور فديدى رقمادا كرنے سے قاصر منے۔ علم يرورتي صلى اللہ عليه وسلم السيس كما۔ كديم فنص وس بجال كو لكمنا بإحنا كمادت كال أزادكروياجات كا-جب كوكى قيدى مديدك وس بجل كولك

ا - این بشام، جلد ۲، منو ۳۰۴ ـ ۳۰۴

رجع من مشال بنان الصفديد التي بغيراً زاد كرد ياجاً.

معزے عباس کو کما گیا کہ آپ بھی آزاوہ و بالیا ہے ہیں تو پار سودر ہم ندیداد ایجھاور آزاوہ و جانے حضرت عباس نے کما کہ میرے پاس انتا مال نہیں کہ میں اس قدر فدیدادا کر سکوں۔ حضور سرا پانور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا تھاجان وہ مالی کد حر گیا ہو آپ نے میری چی ام النعشل کے ساتھ مل کر زمین میں دفن کر دیا تھا۔ اور میری چی کو کما تھا کہ اگر میں میدان جگ میں مارا جاؤں تو یہ مال میرے بچوں۔ فضل۔ عبداللہ ۔ اور فتح کے حوالے کر دیتا۔ حضور کا بیدار شادس کر عباس کی آئے میں کھل گئیں وہ کئے گئے آئے میں نے جان لیا کہ آپ اللہ کے بیا رسول ہیں کو نکہ اس بات کا علم بجرمیرے اور ام الفضل کے اور کسی کونہ تھا۔ اگر آپ اس واقعہ کو جانے ہیں تو واقعی اللہ تعالی کے بچے رسول ہیں۔ (۱)

این اسحاق کتے ہیں کہ سب فران کو قید کیا گیا تو ہی کریم علیہ العساؤة والمتعلم في اللہ العساؤة والمتعلم في اللہ فرایا۔ بلور فدید ادا کیا روز بدر جب نوفل کو قید کیا گیا تو ہی کریم علیہ العساؤة والمتعلم في اللہ فرایا۔

> کہ جدہ میں تمہارے جو نیزے رکھ جیں وہ فدیہ کے طور پر دے دو ہم حمیس آزلو کر دیں کے نوٹل یہ س کر بھابکا ہو گیا کئے لگاس بات کا علم میرے بغیر کسی کونہ تھا۔ اگر آپ کواس داز کا علم ہے تو جس گوائی و جا ہول کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جدہ میں ان کے ایک بزار نیزے تھوہ سب انہوں نے بطور فدیہ دے دہے۔ (۲)

جولوگ فدیدی رقم او اکر نے سے عاجز تصر حت عالم صلی اللہ علیہ دسلم نے ان کوفد یہ گئے بغیر آزاد کر دیاان میں سے چند کے نام میر ہیں۔

ا۔ ابوالعاص بن الربع : - حضرت ذہاب نے ان کے فدید کے لئے اپنا سنری ہار بھیجا تھا جو انسیں والی کر دیا گیاور ابوالعاص کور ہا کر دیا گیا۔ ان کا تعلق نی عبد مس سے تھا۔ ۲۔ بنومخردم سے المطلب بن حنطب : - اسے بھی بغیر فدید لئے آزاد کر دیا۔

١٠- ميفي بن اليرفاع ١٠- ابوعزه ٥- عروين عبدالله - يدمفل تفا- اور به ي

يجو ل كاباب تعاس نبار كاور سالت مس عرض كى يارسول الله! آب جائے بين كد يمرك

ا - سل الهدي، جلد ١٠ منور ١٠٥

پاس پھوٹی کوڑی بھی نیس ٹی مختاج بھی ہوں اور میلدار بھی ہوں جھے پر احسان فرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد فرمادیا۔ اور اس سے صرف بیروعدہ لیا کہ وہ اسلام کے دشمنوں کی الداد نیس کرے گا۔ اس نے حضور کی توصیف بیں ایک قصیدہ لکھا جس کے دو شعر آپ بھی بڑھے اور لفف اٹھائے۔

مَنْ مُبَلِقَمْ عَنِي الرَّمُولَ عُمَيْنَ بِأَلَفَ حَقَّ وَالْمَلِيكُ حَمِيدُ وَالْمَلِيكُ حَمِيدُ وَالْمَلِيكَ وَمِيدُ وَالْمَلِينَ الْمَوْلِيلِ اللّهِ الْمَوْلِيلِ اللّهِ الْمَوْلِيلِ اللّهِ الْمَوْلِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## شداء بدر کے اساء کرامی

اسلام کے جان باز مجلدین میں سے کتنے خوش نصیروں کو خلصت شادت سے سرفراز فربایا کیان کےبارے میں این اسحاق کا قول ہے ہے۔ کدان کی تھاد کیارہ تھی لیکن موکی بن مقد کی تحقیق ہے ہے کدان کی تعلاد جودہ تھی ان میں سے چھ صاحر تھاور آٹھ افساری۔ جمبور علاو مفازی اور سیراور محدثین نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ ان خوش بختوں کے اسام کرای بطور تیمک درج ذیل ہیں۔

١- عيده بن الحارث = يه حنور عليد السلام كم إلا عاد ث ك فرز ير تحد

٢- تحيرين الي وكام = يد معزت سعد فاتح ايران كي بعالي تحد شاوت كودت

ان كى عمر سوله ستره سال تتى ..

٣- فيرين عام-

٧- معدين عيشه-

۵- دُوانشما لين تن ميد عمروين نعتبار ثرامي

٧- ميشرين ميدالمندر

٥- عاقل بن بكيرانيهي

٨- مَبْعِيج ، حضرت فلروق أعظم كا أزاد كروه صبى فلام -

عاکم نے واکلہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کرم صلی افتہ علیہ وسلم نے قرمایا " خَیْرُد.

اللّتُودُانِ لُقُلْمَانُ دَبِلَانُ دَمَهُ جِعْ کہ سیاہ قاموں عمی سے تعن آدی سب سے بعریں۔

قلمان - بلال - اور جمع 
و مغوان بن بیناء الغہری 
و مغوان بن بیناء الغہری 
و مغوان بن معلیٰ

ا - بنیدین عادث فرزر کی

ا - واضی بن معلیٰ

ا - واضی بن معلیٰ

ا - عرف بن معلیٰ

ا - عرف بن معلیٰ

ڒۻۣٵۺ۠ۿؙڗؙۼٵ؈ٛۼڹ۠ۿؙۄؙۉڿۯؘٳۿؙۄؙٳۺؗۿۼؽٵۉۼڹٲڷۣٳڛ۠ڵٳڡؚ ڂۜؿۯڵڿڒٙٳٚۅۦ

### اموال غنيمت كي تقنيم

ك في ال كريو كوفتم كرويا جابتا ،

۱۳- معوذ بان مغراء

اسلام سے پہلے اہل عرب کی قانون اور ضابط کے پابتد نہ تھے ان کی ذندگی کی سازی مرکز میں ، ان کے الاہلی حراجوں سے وابستہ تھیں صلح و بنگ کے رسم ورواج میں عمل و افساف کے علاوہ قوت اور دھاندلی کا دور دورہ تھا۔ اسلام نے نافخت ان کی اس برامردی کو قانون کا پابتہ نہیں کر دیا بلکہ آہستہ آہت حسب ضرورت ادکام بافذ کے اس طرح وہ قوم جو ابھی چند سال پہلے اتا نیت اور سرکئی می ضرب النیل تھی نظم وضطی علمبردارین گئی۔ بدر کی بنگ بخر واسلام کی پہلی بنگ تھی۔ شاخ مسائل جن سے مسلمان پہنے آشنانہ نے کا وقع میز یہ ہونا ایک قدرتی بات تھی جب احرت رہائی ہے مطی بحر نیتے مسلمانوں نے کارک معظمت و نوت کو فاک میں ملاد یا دوران کا افکر جرادا پنے سترسور ماؤں کے لاشے اور سترا ایراور یہ سلمانوں نے کارک بست ساملان میدان میں جمو و کر بھاگاتی کی مسلمان دور بھی ان کے فاقب میں جلے گئا دور بھی سلمانوں نے آگے بڑھ کر اس ملمان پر قبضہ کر لیا۔ اب سوال سے پیدا ہوا کہ اے تعیم سیمن سلمانوں نے آگے بڑھ کر اس ملمان پر قبضہ کر لیا۔ اب سوال سے پیدا ہوا کہ اے تعیم کیے کیا جائے کیا حرب کے پرائے دسم درواج کے مطابق جو چرجس کے ہو کے دور فرک کیا جو سے کر اس ملمان پر قبضہ کر لیا۔ اب سوال سے پیدا ہوا کہ اے تعیم کے کیا جائے کیا حرب کے پرائے دیے کو وہ نے کر چنگ

بے اور دوسرے منہ تکتے رہ جائیں یااسلام اس کے متعلق بھی کوئی واضح برایت دے کر پیشہ

قرآن علیم فی الداندال بلته والدسول فراكراس مدى آوارگي كوي شم كردياكد ميدان جنگ مي باقد آف وي شم كردياكد ميدان جنگ مي باقد آف والا سازو ملك افرادى كليت بي تعين آكداس كا بنائي مي ايك دو سرے سے جنگزا شروع كريں بلك اس كا ماك توالله تعلق اور اس كار سول مقبول ہے۔ اس فرح عام تعلیم فرادے كى كواحتراض كاحق مي تهيں۔
من تهيں۔

> فَقَالَ عُبَادَةُ فِيْنَا مَعْضُرُ آمَمَابِ بَدُ إِنَّالَتُ عِيْنَ الْفَتَلَفَا فِي النَّفُلِ وَسَكَةَ ثُ فِيْءِ آغُلَا فُكَا فَكَوْعَدُ اللهُ مِنْ آيُدِينَا وَجَعَلَهُ إِلَى الرَّسُولِ فَقَسَّبَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِنْ بَوَاءٍ يَعُولُ عَلَى السَّوَاءِ (قرطبي)

" حطرت مباده ف فرمایا که به بم بدریوں کے حق می تازل بول جب بم فران کے حق می تازل بول جب بم فران کے حق میں تازل بول جب اخلاق میں خرائی بیدابول واللہ تعالی نے استعمارے اختیارے اکا کر ایپنوسول کے حوالے کر دیااور حضور نے اے برابر طور پر سب می تقسیم فرمایا۔ "

مر كار دوعائم صلى الله تعالى عليه و آله وسلم من طيبه والي آتى ہوئے جب مشيق الصغراء سے گزر كراس ثيلا كے پاس بنچ جومشيق اور نازيد كے درميان تفاقود بال حضور عليه الصلوّة والسلام نے مجلوين كے درميان اموال نشيمت كو تقتيم فرما يا اور تمام مجلوين كو برابر حصد ديا۔ (1)

البت علاه سیرت کاس امر می اختلاف ہے کہ کیاان اموال نے من لکالا کیا یانس ۔ بعض کر ائے ہے۔
کر ائے ہے کہ اس وقت تک وہ آ بت نازل حمیں ہوئی تھی جس میں فس تکا لئے کا تھم ہے۔
اس لئے فس تکا لے بغیر یہ اموال فقیمت تمام مجلدین میں مساوی طور پر تقتیم کر دیے کے لئین طامہ این کثیر و فیرہ کی رائے یہ ہے کہ ان اموال سے پہلے فس شکالا میا پھر بقیہ اسوال کو برایر تقتیم کیا گیا۔ بھلے مجمل فیا گیا تھی ہے۔
برایر تقتیم کیا گیا۔ بھلے محمد الله متا الحقاری الله المتا فیظ ابن گیتی ہے۔
و کھتے ہیں۔

" لین میں اس قول کو ترج رہا ہوں جو حافظ این کثیر نے پند کیا ہے۔ " (1)

مال نغیمت بیس سے صرف ان مجاہدین کوئی حصد نہیں ویا کیاجنوں نے عملی طور پرجگ میں شمولت کی تھی بلکہ ان حضوات کو بھی حصد ویا گیاجن کو کسی اہم فریعنہ کے انجام وینے کے لئے کسی دوسری جگہ محقین فرمایا تفالدینہ طیب سے دوانہ ہوئے سے پہلے بی اگر م صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے حضوت طیب بن فید کو ابوسفیان کے قافلہ اور قرت سعید بن ذید کو ابوسفیان کے قافلہ اور قرایش مکہ کی سرگر میوں کے بارے جس معلومات فراہم کرنے کے نئے دوانہ کیاوہ تھیل ارشاد کے بعد دینہ طیب پہنچ تو حضور اس وقت بدر کے لئے تشریف نے جانچے ہے۔ یہ دونوں حضور کے بیجے روانہ ہو گئے ان کی طابقات اس وقت ہوئی جب حضور بدر جس تھی میں حاصل کرنے سے بعد دیا گیا۔

کے بعد دوانہ ہو گئے ان کی طابقات اس وقت ہوئی جب حضور بدر جس تھی مجلی طور پر شرکت نہیں کی

ای طرح بسیس بن عمراور عدی بن الزخیاء جو بنی جم جبیلہ کے فرد تھان کو بھی وعمن کی نقل در کتے ان کو بھی وعمن کی نقل در کت کے بدے جس معلومات ماصل کرنے کے کئے بھیجا گیا تھا۔ ان کو بھی مال نغیمت سے حصہ دیا گیا۔ کیونکہ در حمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تھیل جس حضور کی صاجزادی رقیہ کی چیل واری کے سلسلہ حس بدر بھی شریک نمیں ہو سکتے تھے۔

عرضہ طیبہ سے دوانہ ہوتے ہے کہا حضرت الولیابہ بن عبدا المنذر کو آپ نے بال کا قائم مقام والی مقرر کیا انہیں ہی مال غنیست سے حصہ دیا گیا۔ قبالور العالیہ کے طاقہ کا انظام کے لئے حضرت عاصم بن عدی کو مقرر فربایا انہیں ہی مال غنیست سے حصہ عطافہ ایا۔ الروحاء کے مقام پر خوات میں جبری پنڈلی کی بڈی ٹوٹ گی اور انہیں والی بھیجاد یا گیا۔ اس طرح حضرت حادث بن صحہ کو ہی ہوئے ہوئے گی انہیں ہی علاج کے لئے والی بھیجان دونوں کو بھی مل فنیست صحه طا۔

یہ دو لوگ ہیں جنوں نے جنگ میں علی طور پر شرکت نہیں کی لیکن سر کار دوعائم صلی الله علیہ وسلم کے احکام کی تھیل میں مصروف تھے اس لئے نہ صرف انہیں مال فنیمت ہیں سے حجاد بیاری حصہ دیا گیا۔ ان سب کو جماد کے اجر و تواب کی بھی بشارت دی گئی۔ (۱)

ا - خاتم البسمي، جلد ٢. سني ١٥٢

٢ - انباب الاشراف، جلدا، صفح ٢٨٨ - ٢٨٩

### اس فتح مبین کے اثرات

جزيره عرب كے باشدوں كى اكثريت بتول كى خدائى يرضميم قلب سے يقين ركھتى تھى-الهيم باربار قرآني آيات سالي كئي حضور في الهيم بدے حقيقت افروز مقرات بهي و كھائے لكين ان لوكوں كوذر الرّند ہوا۔ وہ اپنے فلط اندیش آ باؤاجداد سے بول چٹے ہوئے تھے كہ ان ے یہ اتع سیس رکمی جاستی تھی کہ وہ ان انوعقا کد کو نظر ایراز کر کے ان عقائد حقہ کو تعلیم كريس مير جن كي حقانية اور صدافت كيار عيم كي معتل سليم كوذراا ثلاثيس-اس معرك حل وباطل مى باطل كى كلست فاش في ان تمام تبلبت كو تار تاركر دياج حقيقت ك روے زیاکو چمپائے ہوئے تھے۔ بتول بران کالفین حزول ہو گیاکہ اگر ہمارے یہ معبود اپنے نعرے لگانے والوں اور تدی يرستاروں كوتعداد كى كثرت اور اسلحد كى فراوانى كے باوجودان مقى بحر نہتے مسلمانوں کی د مقبرد سے ضمیں بچاسکے ان مصلفوی ورویشوں نے ان کے ستر سرداروں كوية تظاكر دياوران كرستان كيدوكونه آئے۔ ان كے ستررئيسوں كوجنگی قيدى بننے كي ذات بر داشت کر نا بردی لیکن ان بتوں نے ان کی کسی زنجر کوشیں توڑا اب انمول نے جید کی سے ان بنوں کے بذے می سوچنے کی ضرورت محسوس کی۔ وعمت محربید کی حقیقت آ شکار ابوئی پہلے توه لوگ اس کو در خورانتهای نبیں سجھتے تھے لیکن اب انسیں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ جس د موت ان غریب الوطن در وایشول کو نا قاتل تسخیر بینادیاوه اتنی معمولی چیز تسی سے کداس پر خور و خوض کرنے کی زجت بھی ہے نوگ گوارانہ کریں۔ مسلمانوں کی اس میدان کار زار میں اس مع ے اللہ كاكل بلند بوالور كفر كاجمندا سركوں بوا۔ اورب بت اہم تجد تماجواس جك ے روتماجواه دوسرا بتج جواس جلے سے آھكارا ہوا وہ يہ تھاكہ يہلے كفار مسلمانوں كوضعف و زار

یکس و ب نوار ہے آسرا و ب سارا بھتے تھے اور انہیں غلط وہی تھی کہ ان کو جب چاہیں مے رکید تے ہوئے چلے جائیں کے لیکن اس جنگ بی جب انہوں نے ان ورویاتوں کی خربت حیدری اور ان کے نعرہ تھندرانہ کی گرج کا تجربہ کیا۔ تو مسلمانوں کے بارے بیل ان کا پہلا تصور سراسر کافور ہو گیا۔ اب انہوں نے ان سے کر لے کر و کچو لیاتھا کہ یہ رہت کے شلے تہیں بلکہ سنگ خاراکی چائیں ہیں اور فولاد کے بہاڑ ہیں ان کا مقابلہ کر تااور ان کو فکست ویا آسان بلت نہیں۔ مسلمانوں نے جانبازی کے جو جوہر دکھائے تھے۔ ہماعت و بمادری کے جن

كاربائ تمايان كاانمول في مظاهره كياس ان كارعب اور دحاك كفار ك واول يرييف

عنی - الله تعالی ارشاد فرباتے ہیں -سادیورون جائے کہ درو عدد سرمرد میں درور در

وَادْكُوُوْ اَلْهُ اَنْكُوْ وَلِيْكُ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى الْوَرْضِ عَنَافُونَ اَتُ يَتَعْظَفَكُو النَّاسُ قَاذِكُمْ وَايَّدَكُمْ بِعَمْرِهِ وَرَزَّدَكُمُ فِيَ الطَّيْبَاتِ لَعَنَكُمْ تَشْكُورُنَ .

"لوریاد کروجب تم تحوژے نفے کرور اور باس سمجے جاتے تھا لک پی (اس وقت) ڈرتے رہے نے کہ کمیں اچک نہ لے جائیں لوگ۔ پیرانڈ نے ناہ دی حمیس اور طاقت بخشی حمیس اپنی تصرت سے اور عطاکیں حمیس پاکیزہ چیزیں آگہ تم شکر گزار ہو جائو۔ " (سور ۃ انفال: ۲۲)

# سكان مدينه براسلام كى اس فتح مبين كااثر

ساتھ لی کر مسلمانوں کو دینہ طیب سے نگال باہر کرنے منصوب بنانے گئے۔
ان کی فدجی کتابوں جس سر کار دوعالم کی بعثت کے بارے جس بکرت بیدگو فیاں موجود تھیں جن جس حضور علیہ العسلوۃ والسلام کی علامات اور خصائل جمیدہ کا مفصل مذکرہ تھا۔ جو انسوں نے باربار پڑھا تھاوہ اس بھن ویر کت والے نبی کی آ مدکے لئے چھم پراہ تھے اور اس کے بنام کے وسیلہ سے دشنوں کے مقابلہ میں تھے یاب ہونے کے لئے اللہ تعالی سے دعائیں ما لگا کرتے تھے۔ لیکن ان کی آ ر ذور یہ تھی کہ یہ عظیم الشان نبی اولاد اسحاقی علیہ السلام سے ہولیکن کرتے تھے۔ لیکن ان کی آ ر ذور یہ تھی کہ یہ عظیم الشان نبی اولاد اسحاقی علیہ السلام سے ہولیکن جب مثیب الشان نبی اولاد اسحاقی علیہ السلام سے ہولیکن جب مثیب النہ تعالی کے دور اپنی خواہوں کو اللہ تعالی کے دور اپنی خواہوں کو اللہ تعالی کے دور اپنی خواہوں کو اللہ تعالی کے

فیملہ پر قربان کر دیے اور نی محرم پر صدق دل سے ایمان لے آئے انہوں نے ہے وحری کی انہوں انہاں کو دیکے لینے کے بعد بھی انہوں انہاکر دی اور حضور کی ذات ستودہ صغلت میں ان تمام علامات کو دیکے لینے کے بعد بھی انہوں نے حضور پر ایمان لانے سے انگار کر دیالور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضور، حضرت اسامیل علیہ السلام کی نسل یاک سے تھے۔

بدر میں اسلام کی رقع مین کے باوجود انہیں حق تبول کرنے کی تعیقی نہ ہوئی الناوہ مارے حسد کے انگاروں پر لوٹ گئے۔ حضرت صغید جو آیک بہودی مروار می بن اخطب کی صاجزادی تھیں ان کاواقعہ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ جب حضیر قبامی روثی افروز ہوئے تو حضور کی ملا تا تعت معنیہ کاوالد می آور ان کا بچاہو یا سربن اخطب ایک روز میج سویے حضور کی ملا تا تہ کے لئے قبا گئے۔ ون بحروبال گزار نے کے بعد شام کو کھر والی آئے میں نے انہیں حسب سابق فوش آ مدید کما۔ اور میں ان کی طرف کی لئین انہوں نے میری پروا بی نہی افر دہ اور میں ان کی طرف کی لئین انہوں نے میری پروا بی نہی افر دہ اور میں ان کی طرف کی لئین انہوں نے میری پروا بی نہی افر دہ اور میں ان کی طرف کی لئین انہوں نے میری پروا بی نہی افر دہ اور میں ان کی کیا ہو وی ہیں جن کاؤ کر قورات میں بار ہر آ یا ہے اس نے کما میرا وی ہی ہے اس نے کما اور اس ختی از ان کر بچوا ب کیا اور اس ختی از ان کی بچا اب کیا در اور اس میں کوئی دقید فرد گزاشت نہ کیا۔

مبرالله بن الى بو قبيله تزرج كافرد تھا۔ اوراس گرده كاسريراه تھا بواوس و تزرج، اپنے مشر كاند مقائد پر بالشدى اس خاس فى ك بور منافقت كافقاب اپنے چرے پر وال لياتھا مى فير كاند مقائد پر بالشدى نشير كو مسلمانوں كے فلاف ابعار فيل سالاش شرد كى اس نے بى نشير كو كما الله يسبح كم الله يسبح كما كر ديں كے نور تممارے ساتھ رواند ہو جائيں كے اگر مسلمانوں نے تماد كى دون بوجائيں كو الله مسلمانوں نے تممار كى دون كے كئے ميدان جگ ميں كود پري مسلمانوں نے تممار كاند كر ميں كان كر ميم ميں اس طرح كيا كيا ہے۔

ٱلْعَتْرَ إِلَى الَّذِيْنَ نَا نَعُرُا يَعُونُونَ لِإِخْوَا بِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُهُ الْمِنَ آهُلِ الْكِتْبِ لَيْنَ أُخْرِجْتُمُ لَغَنْرُجَنَ مَعْكُمُ وَلَا نُطِيعُ وَيْكُمْ إَحَدًا الْبِدَّ أَكَانَ تُوْتِلْتُولَنَنْصُرَ ثَكُو وَاللهُ يَتَمْ مَلَّ إِنْهُمُ

ثَكْنِ بُرْنَ ٥

ڬۺؙٚٳڂ۫ڔڿؙۅٛٳڵڒڲۼٛۯڿؙۅٛؾؘڡػۿؙۄ۫ۮڬۺٝڰٚۊؾٷ۠ٳڵڒؽڝؙٚۻٛٚ؆ٛ ۮڬۺؙۛؽۜڡۘۯؙۮۿڿڵؽٷڞٵڰڎ؆ؚٳؖڎۜ۫ؿؙۅٚڵڗؽؙڝؙ۫ڞۯۮڽۦ

دلرق نصر دھنے لیون الاذ بار تقولا پنصر دن المراب نے منافقوں کی طرف نہیں دیکھادہ کتے ہیں اپنی ہمائیوں سے
جنبوں نے کفر کیا الل کراب میں سے کہ اگر حمیس (یمال سے) فکالا کیا
توہم بھی ضرور تمارے ساتھ یمال سے فکل جائیں گے۔ اور ہم تمارے
بارے میں کی کی بات ہر گر نہیں ائیں گے۔ اور اگر تم سے جگ کی گئی تو
ہم ضرور تماری مدد کریں کے اور اللہ کوائی ویتا ہے کہ یہ باکل جموث

بول رہیں-

(سن لو) اگر میود بول کو لکلا گیاتویہ نیس تعلی کے ان کے ساتھ اور آگر ان سے جگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نیس کریں گے اور اگر (تی کڑا کر کے) انہوں نے ان کی مدد کی توبیقینا چیٹہ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کی مدونہ کی جائےگی۔ " (الحشر، ۱۱-۱۲)

اشارے کرتے اپنی ان باشائٹ حرکتوں سے انہوں نے مسلمانوں کے سکون قلب کو درہم برہم کر دیا تھا۔ اسلامی تعلیمات کے بارے میں وہ الی کث جمتیاں کرتے، ایسے شوشے

چھوڑتے اور ایے بے سرو پااھر اض کرتے جن سے مسلمانوں کے دلوں بی اپنے دین کے بارے بی شکوک وشیمات بیدا ہوجائیں۔

مجدے منافقین کو نکال دینے کا تھم نبوی

ایک روز نی محرم صلی الله علیہ وسلم مجد می آخر بغیال دیکھامنالقین آیک دوسرے سے سرجوڑے بیٹے جیں اور سرگوشیال کررہے جیں رسول محرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے فلاموں کو تھم دیا کہ ان بابکاروں کو مجدے باہر ثکال دیں چتا نچد اپنے آتا کے ارشاد کی حمیل میں مسلمانوں نے ان کو چن چن جن کر باہر ثکالا کی کو دھکے دے کر کمی کو بازوے پکڑ کر کمی کو

نانگ ہے تھیسٹ کر مہر ہے باہر پھینک ویا۔ اور افس جمز کے ہوئے کیا۔

خبروار آئندہ اس پاک فائد خدا کوا پنا پاک قد موں ہے آلودہ کر ہے کی جمارت نہ کرتا۔

اس گروہ منافقین میں جن منافقوں کا تعلق قبائل میود ہے تھا وہ مسلمانوں کو پریشان کرنے اور ابن کی دل آزاری کرنے میں سب ہے چائی چیٹی تھے۔ ابن کی فقد انگیزی کا طریقہ از اس خطرناک تھا۔ وہ آتے ہوے ذوق شوق ہے اسلام قبول کرتے۔ چھر روز تک اسلامی افکام کے بجالا نے میں ہوے جو شی و خروش کا تھمار کرتے۔ پھر آہد آبستہ ان کا بدجوش و خروش کا تحمار کرتے۔ پھر آہد آبستہ ان کا بدجوش و خروش کا تحمار کرتے۔ پھر آہد آبستہ ان کا بدجوش و اس خورش مرحم پڑنے گلااور آخر کاروہ اچانک اطلان کر دیتے کہ ہم نے ہوے شوق ہاں اندر میں کو قبول کیا تھا گئی ان مسلمانوں کو قریب آگر دیکھا اور آن ما یا تو پہ چلا کہ یہ لوگ تو اندر سے بہت کو فیول کر بیان کا مقصد سادہ لوج لوگوں کو دین اسلام سے بختر اور پر گشتہ کر نا ہو آقر آن و زین اسلام سے بختر اور پر گشتہ کر نا ہو آقر آن کر دیم میں ان کی اس سازش کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔

وَ قَالَتُ طَا آَرْتَ تُوَى آهُلِ الْكِتْبِ أُومُوْلِ إِلَّيْ فَى أُنْزِلَ عَلَى الْكِتْبِ أُومُوْلِ إِلَيْ فَى أُنْزِلَ عَلَى الْكِتْبِ أُومُولُ إِلَيْ فَى أُنْزِلَ عَلَى الْكِتْبِ الْمُؤُولُ الْمُؤْلِ الْكَالِيَّ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُولِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيلِقِ الْمُؤْلِقِيلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِ الْمُؤْلِقِيلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِلِقِيلِقِ الْمُؤْلِقِلِقِ الْمُؤْلِقِيلِقِي الْمُؤْلِقِيلِلْ

وہ شب وروز ای او جڑین جی رہے کہ کمی طرح مسلمانوں کے اتحاد واتفاق کو پارہ پارہ کر دیں اسلام سے پہلے جس طرح وہ ایک و وسرے سے وست مگر بان رہا کرتے تھا بہمی وہ ایک دوسرے کی دوسرے کی بد خوای جی لگ جائیں ان کی یہ کوششیں بسالو قات اپنے پر گ و بار لے آئیں بنانچہ اوس و خزرج کے نوجوان اپنی آلواریس بے نیام کر کے ایک دوسرے پر حملہ کر نے کے لئے میدان جی نگل آئے۔ نبی رحمت کو خود مداخلت کرنا پڑی حضور بننس نفیس موقع پر تشریف لئے میدان جی ان کی سے آئے۔ اور دونوں قبیلوں کو اور نے سے بچالیا۔ حضور پر نور کی تھیمت کرنے سے ان کی آئی ہو کا کر ان کی اس کھیا۔ آئی ہو کا کر اس کا تھی ہو آئی ہو کا کر اس کی ایس کھیلی کہ یہ تو دوہرانا جا بہتا تھا۔ انہوں نے بارگار سالت بھی ان بی اس کھلانہ حرکت پر جنگ بُورٹ کی اور ایک دوسرے کو گئے لگارے تھے۔ معذرت کی اور ایک دوسرے سے معافی انگر رہے تھے اور آیک دوسرے کو گئے لگارے تھے۔

الله تعالى في اسيخ مجوب كريم صلى الله تعالى عليه وسلم ك غلامون كواسية اس ارشاد ب سرفراز فرمايا-

ێٵۜؿؙٵڷڹۮؿڹٵڡۜٮؙٷٞٳڶٷؿؙڟۣۼٷٵ؋ٙڔؽۼۜٵڞؚٵڵؽۮۣؽٵؙۏڗ۠ٵڵڮۺٙ ؿۯڎٷڒؙۄ۫ڽۼؗۮٳؽٚٮٵؽڴۏڴڣؽؿۦ

"اے ایمان والواکر تم کما ہائو کے آیک کروہ کالل کتاب ہے۔ تو تتیجہ بید ہو گاکہ اور کالل کتاب ہے۔ تو تتیجہ بید ہو بیہ ہو گاکہ لونا کر چھوڑیں کے حمیس تسارے ایمان قبول کرنے کے بعد کافروں جس۔ "

## سارے بہودی ایک جیے نہ تھے

> " ب يكسال تعين الل كتاب الكساكروه حن يرقائم بي تالاوت كرتي مين الله تعالى كا تعون كي رات كے اوقات مين اور وہ مجدب كرتے ميں۔ "

### ان سے محاطر بنے کا تھم

کیونکہ یمودیوں کی خالب اکثریت کے ول توفیر اسلام اور اسلام سے بغض و صد کے جذبات سے لیرز تھے۔ اور رات دن مسلمانوں کو ذک پہنچانے کی تدبیر میں سوچ رہے تھے اس لئے مسلمانوں کو ان مارہائے آئیں سے مخاط اور ہوشیار رہنے کا بھم دیا۔ آگدائی سادہ اوس کئے مسلمانوں کو ان مارہائے آئیں سے مخاط اور ہوشیار رہنے کا بھم دیا۔ آگدائی سادہ اوس کے ماللہ تعالی سے میں کہ درہ جائیں۔ ان کی جائیں بھی اللہ تعالی کے نزدیک بہت تیتی ہیں۔ لیکن ان کی جانوں سے بھی ذیادہ قبی ان کا وہ مشن ہے جس کو کے نزدیک بست کیتی ہیں۔ لیکن ان کی جانوں سے اپنی زندگیاں وقف کر رکمی ہیں ایسانہ ہوکہ وہ کا میانی کی منزل تک کا نجانے کے لئے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر رکمی ہیں ایسانہ ہوکہ وہ

ائی میاری سے حمیس تماری جیتی زندگیوں سے عروم کرنے کے ساتھ ساتھ تماری دادگی کے مفن کونا کام بنادیں۔ ارشاد البی ہے۔

ؿؙٳؿؙۿٵڷؖڸۯؽؽٵڡٮؙؙۅٛٵڵڗ؆ؾؙ۠ؽۮڐٳڽڟٵؽؘڐٞۺؽڎۏؽڴۊڮ؆ؽؙٳٛٷؾڰٛڎ ۼۜٵڵڎٷڎ۫ۏٳڝٵۼؽؾؙ۠ڎٷػۮؠۜۮؾٳڷؠۼڞڶۮڝؽٵڎٝڗٳڿۿۄؙؖڰ ڝٙٵۼؙؿ۬ؽ۫ڝؙۮؙۮۯۿۏٷڰؽڔٛ؞

"اے ایمان والو! نہ بناؤاپنا راز وار غیروں کو وہ کسرنہ اٹھار کھیں ہے تنہیں قرائی پہنچائے میں وہ پہند کرتے ہیں جو چیز حمیس ضرر دے طاہر ہوچکا ہے بغض الن کے مونہوں (یعنی زبانوں) سے اور ہو چھیار کھاہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی ہوا ہے۔ "

(ال عران ۱۱۸)

## مشركين مكه كي ايك خطرناك سازش

تیرے ملکہ سارے اہل کھ کے ولوں میں بھڑک رہی ہے۔ کیونکہ میں ایسا مقروض ہوں جو قرض خواہوں کاقرض او اکرنے سے قاصر ہے اور میرے ماس کوئی ایسالندو خند بھی تسیس کہ آگر اس منصوبہ کو عملی جامد بہاتے ہوئے قتل کردیا جلوں تومیرابال بچہ اس سے اپنی ضروریات يوري كرسك

اگریس وہاں جاؤں اور مارا جاؤں ولوگ سی کمیس سے کہ قرضہ سے بیخے کے لئے اس نے وانستراس تعلره مين چمانك لكائى باوربال يح كوبميك التخف ك لفي به ياروندد كارچموز

مغوان کے ول من اپنے باب، بھائی اور چھا کے قل کے باحث ایک اگ ی گئی بوئی تھی اس نے جب عيري باتيں سني تو كمااے عمير! من تم سے وعدہ كر يا ہوں كداس مم كو مركرتے ميں اگر تيرے ساتھ كوئى سانحہ چيش آياتو تيرا ساراقرض ميں اداكر دون كالورجب تک میں زعرہ ہوں تیرے الل و میال کے جملہ اخراجات کا میں کفیل ہوں گا۔ تم ان ہاتوں کی فكرمت كرو-

اگر اس منصوبہ کوئم عملی جامہ پہنا سکو توساری قوم تساری شکر گزار ہوگی دونوں طرف سے مناسب یقین دہانیوں کے بعدان کے در میان سے معلدہ ملے یا کیا۔ ووٹوں وہاں سے اٹھے اور مغوان، عمير كے لئے زاد سفرتيار كرنے لگا۔ اس نے اے تكوار دى جواز مدمينل تھي اور اس كى دھار كو خوب تيزكر ديا كيا تھااے كى بار زہريس بجھايا كيا تھا چھدروز بعد عمير، مغوان كو الوداع كنے كے لئے اس كے پاس أيالور اس سے اس مطبعه كى تجريد كرنے كے بعد يدى توقفات ول من لئے عازم مدند طيب موا-

کنی دن کے سفر کے بعد عمیر مدینہ پہنچا۔ مسجد نبوی کے دروازہ کے پاس ایااونٹ مٹھا یااور اس سے اترا۔ اس نے اسے اونٹ کے یاؤں باحدہ دیئے۔ تکوار کو ملے میں لٹکایا۔ اور مجد من واغل ہونے کاارادہ کیا جہاں سر کار دوعالم تشریف فرما تھے۔ اچانک عضرت قاروق اعظم کی لگذار پر گن وہ مجدے ہارچند اصار کے ساتھ ٹو مختلو تھے جمیر کو دیکھ کر حضرت عمر تھمرا مع فرما یا قریش کا یہ شیطان کسی اچھی نیت سے یمال نمیں آیا۔ حضرت عمر، رحت عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی بارسول اللہ! بید عمیر بن وہب اپنے محلے میں تکوار آورال كي موعمر من واعل مواعيد بيدافدار اور وعولا باز اس كاخيل ركف-حبيب كبرواء عليه افضل الصلوة والسلام نے قرمایا۔ " أَذْخِلَهُ عَلَى " عبر كو ميرك

"الند تعلق نے ہمیں تمہارے وعائیہ جملہ سے بھتر وعائیہ جملہ سکھایا ہے اور لل جنت کا وعائیہ جملہ بھی ہی ہے۔ بینی السلام علیم۔ " اس ارشاد کے بعد حضور نے ہو چھا عمیر کیے آنا ہوا؟ کئے لگامیں اپنے قیدی بیٹے کی خبر لینے آیا بول آگداس کافدیہ اواکروں اور اے آزاد کر اؤں۔

میرا آپ سے خاندانی تعلق ہے۔ امید ہے قدید کے معللہ جس آپ میرے ساتھ خصوصی مروت فرائیں کے عمیر نے یہ خیال کیا کہ جس نے یہ بات کمہ کر حضور کو سطمئن کر لیا ہے۔ اب میری آمد کے بارے جس آپ کواور کسی کو کوئی شک دشبہ نسیں دیا۔ لین حضور نے یہ فرماکر اس سائل سے ایک مرتبہ پھر تھیرا یا لیکن سنبھل میا۔ اور اپنارادہ پر پردہ ڈالنے کے لئے اس نی

> قَبْضَهُ اللهُ مَنْ سُيُونِ دَهَلُ اعْنَتَ عَنَا المَعْنَتُ شَيْعًا "ان موارول كاستيان بوان موارول في يسلّ بسل كون سافاكه و "جهاياتها- "

ش اونٹ سے اترا۔ جلدی سے حضور کی خدمت میں آمیا مجھے اس تلوار کا خیال ہی نہیں رہا۔ در حقیقت بید فولاد کی تلواریں نہیں بید تو کرم خور وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہیں جنبوں نے ہمیں معرکہ کارزار میں دھو کا و یا تھا۔

ر حمت عالم نے اسے فرمایا جھے کی بات ہاؤی کیوں آئے ہو۔ اس نے کرونی جموث دہرایا
کہ بیں اپنے قیدی بیٹے کی خیریت در یالت کرنے کے لئے آیا ہوں لیکن حضور نے یہ ہو کر
اس کاراز فاش کر دیا کہ تم نے صفوان بن امیہ کے ساتھ جرمی بیٹے کر کیاشر طیس طے کیں۔
اب دہ تحبرایالیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو سنبسلا اور پوچھا کہ جی نے صفوان کے ساتھ کیا
شرطیس طے کی ہیں۔ اس دیکر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے فرمادیا۔

غَمَّلْتُ لَهُ بِقَتُلِي عَلَى آنُ يُعَوِّلَ بَيْنَكَ وَيَغُضِي لَكَ وَيْنَكَ وَيَغُضِي لَكَ وَيْنَكَ وَاللهُ عَائِلُ بَنْيِنِي وَبَيْنِكَ .

" بینی تم نے جھے قل کرنے کی اس شرط پرؤمہ داری قبول کی ہے کہ وہ تسارے بچوں کے افزاجات کا بھی تغیل ہو گااور تیرے قرض خواہوں کو تیرا قرض بھی اداکرے گااے عمیر سن میرے لور تیرے در میان اللہ تعالی مائل ہے تیری عبل نہیں کہ میرابال بھی بیکا کر سکے۔ "

اَشْهَدُ أَنْ كُلْ إِلْهُ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَنَّوُلُ اللهِ

يارسول الله اجم آساني وي كبار على آسك كلة يب كياكر يقط يكن يدرازجس ے آج آپ نے رووافعایا ہے والگ سر کوم تعاص کی جمودوں کے اخر کی و خرنہ تھی۔ اگریمان بینه کر آب سینکزون میل دور وقوع پذیر ہونےوالے واقعہ کامشاہرہ فرمارہے ہیں اور الله تعالى آب كواس سر مكوم يرا كا فرادياب توش يقين كتابول كد آب الله كارب اور ع رسول میں۔ میں اللہ كاشكر اواكر ماموں ہو جھے اس طرح آب ك قد مول میں لے آیا مساعلان كر آبول ك يس الله تعالى وحدا تيت اور آبكى رساست يرايان في آباول -ا سے خطر ناک و شن کے مشرف باسلام ہونے سے مسلمانوں کی مسرت کی صدف رہی۔ حضورتی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في محابه كوفرا ياكه اسين بعائى كودين ك مسائل مجماؤ اے قرآن کریم کی تعلیم دواور اسکے تیدی بیٹے کو بغیر فدیہ لئے آزاد کر دو۔ چنانچہ محابہ نے ا ہے آ قا کے فرمان کی تعمیل کی عمیر نے مرض کی یارسول اللہ! پہلے میں اسلام کے چراغ کو بجالے کے لئے کوشاں رہاور ہو آپ یرائمان لے آناش اس کواذے پہنچا آاب میری خوابش ب كد حضور جعه كد جائل اجازت عطافراكس آكدوبال جاكر من تبليخ اسلام كاكام شروع کروں شاید اللہ تعالی میری اس کوشش سے ، ان مم کردہ راہوں کو ہدایت مطا فرمائے۔ ورند میں ان مشرکوں کو اس طرح اذبت پھیاؤں جس طرح پہلے میں حضور کے صحابه کو د کا چنجا یا کر ما تھا۔ رحمت عالم نے اس برجوش نومسلم کو مکدوا پس جانے کی اجازت

مرحمت فرمائی ۔ جب عمیر مکہ سے مدیند روانہ ہوا تو صفوان لوگوں کو کماکر آ تھا کہ منظریب بیں حمیس مدن طیب سے خوش کن خبر دول گا۔ اور جو فض ادھرسے کمہ آناس سے بی چھٹا کہ جرب میں
کوئی جران کن دافعہ وقوع پذیر ہوا ہے آخر ایک روز ادھر سے آنے والے ایک مسافر
خاسے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو گیا ہے یہ س کراس پر بھل می گری اس نے اعلان کرویا کہ اب وہ عمیر سے سارے دوستانہ مراسم کو فتم کر دے گالور بھی اسکی اراد نہیں کرے گا عمیر واپس آئے تو یمال تبلیخ اسلام کا کام بزی سرگر می سے شروع کر دیان کی کو ششوں سے
مشرکین کی آیک کی تعداد مشرف باسلام ہوئی۔ (1)

#### المجرى ميںاحکام شرعی کانفاذ

جرت کے بعد امت مسلمہ کے لئے دوسرا سال موت و حیات کی مختل کا سال تھا۔
مسلمانوں نے آگر باعزت طور پر زندہ رہنا تھا۔ تواس کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنی قوت و
طاقت کا ایسا مظاہرہ کریں کہ ان کے بدخواہ ان کے وجود کو اور ان کی قرت کو تسلیم کرنے پر
مجبور ، و جائیں۔ اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجلوی کے مختر دستے
مختلف علاقوں میں جمیج کر دشمن کو ہراساں بھی کرنا شروع کیالور مختلف علاقوں کے جغرافیائی
صلات ہے بھی واقفیت بھی بہتھائی گئی اس سال کے نصف آخری مسلم بھوں کو میدان بدر میں وہ
ماری سازور فیصلہ کن جگ لڑنا پڑی جس کا لڈکرہ آپ ایھی پڑھ بھی جس فرزندان اسلام آگر
ذرا نفافل سے کام لیے اور جان کی بازی نگا کر کفرو باطل کو شرمناک فیست سے دو جار نہ
کر دیے توزر معلوم مسلمانوں کا نجام کیا ہوتا۔

اس متم کے ہنگامی ملات میں عام طور پر دوسری قوش اپنی ساری توجہ اپنے سارے وسائل، اپنے دفاع کو تاقائل تنفیر بنانے کے لئے وقف کر دیتے ہیں۔ قوم کی معاشی، تعلیمی اور اخلاقی اصلاح و فلاح کے منصوبوں کو اس وقت تک متوفر کر دیا جاتا ہے جب تک وعش کی قوت کو کچل نہ دیا جائے اور ملک میں امن وامان کی فضا بحل نہ ہوجائے۔

کین کاروان انسانیت کار اہبر، تحریک اسلامی کاعلمبر دار، اجد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی است کے دفاع اور بھتاکی جنگ بھی گزر ہاہے۔ اور اس شخص مرحلہ جی افخی امت کی افزادی اور اجتماعی اصلاح وفلاح کے منصولا ل سے ایک لحد بھی عائل نظر ضیں آیا۔ پورے تسلسل کے ساتھ نبوت کے اہم فریضہ کو انجام وینے کی کوششیں بھی جاری ہیں اس مج خطرانگامی دور جس بھی ساتھ نبوت کے اہم فریضہ کو انجام وینے کی کوششیں بھی جاری ہیں اس مج خطرانگامی دور جس بھی

قانون الی کے نزول اور اس کی تفید کا کام چری سرگری سے ہو آر باعبادات، مطلات اور عقوبات کے شعبہ میں ایسے ایسے احکام البیب کانفاذ مور باہے جواہے دور رس تاریخ اور ہمہ کیر

اثرات کی بدولت از مداہم میں پہلے ان احکام شرق کی فرست کا مطاعد فرمائے۔ اس کے بعد اختصار کو طوع رکھتے ہوئے ان کے بارے میں چند اشارات پیش کے جائیں گے۔

اجرى مى جواحكام اللى افذالعل موت

۱- تول قبله- (بیت المقدس کی بجائے تعبد مقدسہ کوامت مسلمہ کاقبلہ مقرر کیا

۲۔ مادر بیشمان کے روزے فرض کے گئے۔

٣٠ ميرالفرے پيلے صدقہ فطراد اكرنے كائكم-

اس ميم شوال كو حيد كاو بين حيد الفطري تمازي ابتراء -

ہ۔ سفرو حضریں پہلے فرض نمازی دور کھتیں پڑھی جاتی تھیں سفریں آودور کھتیں ہاتی رہیں لیکن حضر میں دو کے بجائے جارر کھتیں پڑھنے کا تھم دیا گیا۔

۲۔ ملعداسلامیہ کے اغزاء یوان کے اموال کی زکوۃ قرض کی گئی اور اس کے مصارف مدت ہے۔

المشين كرد إكيا-

٤- تساس كاكانون افذكياكيا-

٨- ويول كاظلام مقرر يوا-

یوے اختیار کے ساتھ ان امور کی وضاحت پیش فدمت ہے۔

تنول قبله

سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم اجرت کر کے دید طبیبہ علی رونق افروز ہوئے بھکم اللہ اوائے نماز کے وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے گئے سترو ماہ تک یک معمول رہا۔ ویسے حضور کی آر ذوبیہ تھی کہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ شریف کو است مسلمہ کا قبلہ بنایا جائے کیونکہ یہ حضور کے جدا مجہ حضرت ابراہیم ظیل اللہ علیہ وعلی نیتنا افضل الصلاة والسلام نے اللہ فیم فرمایا تھا۔ ایک روز حضور کی نور نے الحجائی اس خواہش کا اظہار حضرت جرئیل علیہ السلام کے سامنے کیاانہوں نے عرض کی یارسول اللہ جس مجمی آپ کی طرح اللہ تعالی کا بندہ السلام کے سامنے کیاانہوں نے عرض کی یارسول اللہ جس مجمی آپ کی طرح اللہ تعالی کا بندہ

مول - شاس کی اجازت کے بغیروم نمیں مارسکا آپ اللہ تعالی سے و ملاکھے رہا تھے چنا نجے حضور عليه العسلوة والسلام تحويل قبلد كے لئے معروف وعار جے۔ اللہ تعالی كے تھم كے انظار میں حضور کی تکابیں آسان کی طرف بار بار افعتی رہتیں۔ ایک روز مرور عالم صلی افار تعالی طب وسلم حفرت بشرين البرآء بن معرور كى والده كى طاقات كے لئے ان كے كمر تكريف لے مح ان کا کر بن سلم کے مخد میں تعابشری والدہ نے دو پسرے کھلنے کا ہتمام ہی کیا ہی انہو ہی نماز ظهر كاوفت وكيا- حنورن حسب معمول بيت المقدس كي طرف رخ افود كرسك فماز المر يراهني شروع كى - جب دور كفتيس يزمد يج توجر كل الين حاضر بوستاور الثار و كماك الساكعيد شریف کی طرف دو سے انور پھیر کر بقید لہار کھل کریں تھم النی طبع می صنور ف للذی مالی يسى ابنارخ كعبه مشرفدى طرف يجير ليالور حضورى افتداء بن تمام فمازيول في بلي بالآل ائے مد بیت المقدی سے پھیر کر کعبہ ٹریف کی طرف کر لئے۔ کو تک معند طیب سے میں المقدس جانب ثال باور كعبه شريف اس كے بلقائل جانب جنوب ب- اس الح اس تربلي كانتيديد مواكه يجيج جهال مستورات نمازاواكر ري قيس وبال مرد الر كريد موسك اوران کی جگه مستورات آکر کوری ہو گئی اس وقت بدا یات بازل ہو تیں۔ تَدْنَزَى تُقَلُّبُ وَجْهِكَ فِي السَّمَا أَوْ فَلَنُوالِيِّنَكَ يَبْلَدُ تَرْطُهَا ﴿ فُولِ وَجْهَكَ شَطْرًالْمَتَمِيالْمُرَاوِدُ وَحَيْثُ مَا كُنُونُولُوا وُجُوْهَكُوْ شَطَّاكُا مِ

> " به دیکورے این بازیار آپ کامند کرنا آسیان کی طرف او بهم خرور پھیر دیں کے آپ کواس قبلسکی طرف نے آپ پہند کرتے ہیں (لو) اب پھیرلو اپنا چرو معجد حرام کی طرف (اے مسلمانو!) جمال کمیں تم ہو پھیرلیا کرو اپنے منداس کی طرف (

ال کے بید معرد، معرفباتین کے نام سے مشہور ہوگی۔

صحابہ کرام کے دلول بی اپنے ہادی و مرشد صلی اللہ طبیہ و سلم کی فیر مشروط الماحت کا بھ جذبہ موجزان تھا۔ اس کے بزے خوبصورت اور جران کن مناظر اس و قت دیکھتے ہیں آ ہے۔ عبادین بشرر منی اللہ عنہ ظمر کی تماز حضور کی افتداء میں او اکر نے کے بود انصار کے محلّے بی عاد شمس مجنے عصر کا وقت ہوگیا تھا۔ وہاں انصار ہا جماعت نماز حصر او اکر رہے تھے اس وقت

وہ عالت رکوع من تے حفرت مباد بن بقرف بلند آوازے کما۔

ٱشْهَا اللهِ عَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَةَ قِبَلَ الْبَيْتِ فَاسْتَدَادُوْا -

ربین براید کیا سک مات شاوت رتا ہوں کہ یں نے حضور کی افتداء میں بیت اللہ کے ہا کہ شاوت رتا ہوں کہ یں نے حضور کی افتداء میں بیت اللہ شریف کی طرف مند کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ ہفتی سب نمازی بلا آبل جس حالت میں تھے اس حالت میں کو یہ شریف کی اللہ فقہ آبی کا نہ مند کر کے نماز اوا کر سنے گئے۔ دروی اللہ عند فرماتے ہیں۔

ہی طرح کیک دو سرے محالی معرت رافع بن خفت کر ضی اللہ عند فرماتے ہیں۔

ہی طرح کیک دو سرے محالی معرت رافع بن خفت کر فی اللہ عند فرماتے ہیں۔

کہ جم محلہ بن احمل میں نماز پڑھ رہے ہے کہ لیک آوی آ یا اور آگر کہ کہ کی طرف مند پھیر کے دیا ہے کہ کو یکی طرف مند پھیر لیا اور ہم تمام مختل ہوں نے بھی ہے ایک اللہ شریف کی طرف پھیر لیا اور ہم تمام مختل ہوں نے بھی ہے جون وج البے مند پھیر لیا۔

وَمَا عَمَلْنَا الْقِبْلُةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا َ إِلَّا لِتَعْلَمُ مَنْ يَتَبِعُ

"اور نسیں مقرر کیاہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر آپ اب تک د ہے گراس نئے کہ ہم دیکے لیں کہ کون ہیردی کر آ ہے تسمارے رسول کی اور کون مڑتا ہے۔ الٹے یاؤں۔ " (سورة بقو: ۱۴۳) میودیوں کا کیک وفد جو ان کے متدرجہ ذیل چیدہ افراد پر مفتل تھا حضور کی خوست میں منرووا۔

ر فاحد بن قيس - فروم بن عمرو - كعب من الثرف - رافع بن الي دافع - عبل بن عمر - ريج بن راجع - كناند بن راجع - پران الي النتين

انہوں نے آکر کما۔ یا محم (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے اس قبلہ سے کوں منہ موڑ لیا ہے جس پر آپ اب تک تھے طلائکہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ معرت ابراہیم کی طب جس پر آپ اپ اپنے اس قبلہ کی طرف لوٹ جائے۔ ہم سب یووی قبائل کے افراد

آپ کی بیروی کریں گے اور آپ کی نبوت کی تقدیق کریں گے۔ (۱)

ان کی ویک کس علوم پر مخی ند تھی۔ وہ صرف بی ان چکی چڑی ہاؤں سے نی کر یم علیہ السلوۃ والسلیم کو آز مانا چاہے تھے۔ کہ کیا حضور اپنے فیصلہ پر کے رہے ہیں۔ یا ہمارے الصلوۃ والسلیم کو آز مانا چاہے تھے۔ کہ کیا حضور اپنے فیصلہ پر کے رہے ہیں۔ یا ہمارے المحال کے السیاح میں اس فیصلہ کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالی کے اللہ تعالی کی میں اللہ تعالی کے اللہ تعالی کی اللہ تعالی کے اللہ تعالی کی اللہ تعالی کے اللہ تعالی کی اللہ تعالی کے اللہ تعالی کی تعالی کے تعالی کی تعالی کے تعالی کی تعالی

وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ :

" بیتک وہ جنیں کاب دی گی ضرور جانے ہیں کہ یہ تھم پر حق ہان کے رب کی طرف سے اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبران کامول سے جو دہ کرتے ہیں۔ "

اور پھريات جلال سے فرمايا۔

وَكَبْنِ الْتَعْتَ ٱلْحُوَاءَهُوْمِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْوِ إِنَّكَ إِذًا لَهِنَ الظّٰلِيهِ بَنَ مُ

"اور (اگر بفرش محل) آپ بیروی کریں ان کی خواہدوں کاس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم تو یقینا آپ اس وقت خالوں بن شکر ہوں گے۔ " (سورة يقون 180)

#### (۲) ماہ رمضان کے روزے

نی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بجرت کرکے مینہ طبیبہ بینچے تو دیکھا۔ یہاں کے ۱۔ سیرت این اشام ، جلد ا، ملحہ ایما یمودی محرم کی دسویں باریخ کوروزور کھتے ہیں سرورعالم نے اس کی وجہ ہم کی توانسوں نے ہا یا کہ اس روز اللہ تعالی نے حضرت سوئی علیہ السلام کو فرمون سے نجلت دی تھی اور بحری موجوں سے بسلامت وہ ساعل پر پہنچ تضاس لئے ان کے نبی پر اللہ تعالی نے جو بیہ افعام فرمایا وہ ازراد تفکر اس دن بیر روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ افساؤۃ والسلام نے فرمایا۔

افعام فرمایا وہ ازراد تفکر اس دن بیر روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ افساؤۃ والسلام نے فرمایا۔

فیکن اُحقیٰ بعد میں ماری اللہ اندیال کے افعام کا فیکم ادا کی نے کرمایا۔

" حفرت موی پر الله تعلل کے افعام کا فکرید اداکر نے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ "

چنانچ حضور نے خود بھی روزہ رکھااور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا عم دیا جرت کے دوسرے سال او شعبان میں رمضان المبارک کے ممینہ میں روزہ رکھنے کا حکم نازل ہوا۔ یَا یَنْهَا الَّذِیْنَ الْمَنْوَا کُونِبَ عَلَیْکُوُ الرَّسِیَا مُرَکِّمَا کُیْبَ عَلَی الَّذِیْنَ

مِنْ مَبْلِكُمْ لَعَكُمْ تَعْتُونَ ا

"اے ایمان والو! فرض کے گئے ہیں تم پر دوزے بھیے فرض کے گئے تھے ان لوگوں پر بو تم ہے پہلے تھے کہ کمیں تم پر تیز گارین جاؤ۔ " (مورة الله : ۱۸۳)

اس كيور قرمايا-

شَهْدُرَ مَطَانَ الَّذِنِ أَنْزِلَ فِيْهِ الْفُرَّاكُ هُدُّى بِلِثَامِ وَ بَيْنَاتِ مِنَ الْهُمَاى وَالْفُرُوَانِ فِمَنْ شَهِدَ مِنْحُوالثَّهُمَ كَلْمَدُهُ هُ مُ

"ماور مضان المبارك جسي الداكياتر آن اس طل ي كديد راوحق وكما آب اوكون كواور اس ب روش وليلي بي بدايت كى اورحق وباطل بي تميز كرن كى سوجو كوئى بائ تم يس سے اس مميد كو قوده يه مميد روز عدر كھے "

کسی دین کااہم زین فریفرانسان کی اصلاح ہے۔ انسان کی اصلاح کی ہی صورت ہے کہ اس کے دل کی اصلاح ہو جائے اور بیدائی وقت ممکن ہے جب اس میں فوف الی کی شع فروزال کر کے دکی دی جائے اور اس کامور ترین طریقہ روزہ ہے صبح سے لے کر شام تک کھائے ہیئے اور خواہشات نفسانی ہے محض اس لئے مجتنب رہنا کہ اللہ تعالی نے ایساکر نے ہے معے کیا ہے۔

مسلمان اگر تھاہو۔ کوئی انسانی آگے اے دیکے خدری ہو۔ ایک طالت میں اے سخت ہا س کی صلح ہے۔ فعد نے پائی کی صراحی بھی موجود ہے۔ اس کیادجود اس کا ہر طالت میں قرفان النی کی بھاآوری پر کاربتد رہنا تقویٰ کا کمل ہے اور یہ مشق اے کمل آیک ماہ کرنی پرتی ہے۔ اس طرح اس کے دل میں خوف خدا کا تعش گراہو جاتا ہے۔ پھراس او کی بعد بھی اس کے کوئی ایک ترکت سرز د نہیں ہو سکتی جس ہے اس کے موافا کریم نے اے منع قربایا ہے۔ اصلاح قلب اور تزکیہ قلس کے لئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا قربان النی اس سال مائی ہوا جس کے ایک طور طاقور و شمنوں سے اپنی بھائی جگ اور نے میں مائی ہوا ہے۔ معمون تھی۔

#### صدقته عيدالفطر

پرامید گوتاگوں پابئریوں میں جگڑے رہنے کے بعد جب ہال مید نظر آتا ہے قو دل
جذبات مرت ہے لبرز ہوجاتے ہیں اور اس سرت کا ظمار اچھالباس کن کر ، لذیذ کھائے پکا
کر کیاجاتا ہے۔ اسلای معاشرہ میں تمام افراد خوشحال قونسیں ہوتے کی لوگ بان شہید کیلئے
ترس رہ ہوتے ہیں سب لوگ قوخشیاں منارہ ہوں لیکن اس لمت کے بعض افراد کوروثی کا
سو کھا کھوا بھی جیسرنہ ہو تو یہ بیزی شکد لی ہے اس لئے نی رحمت نے اپ مائے والوں ہر معدقہ
عید الفطر واجب کیا آک ہر ذی استطاعت روزہ وار سوادو سیر گئد م (اس کے بدل) اپ کتب
کے ہر فرد کی طرف سے اوا کرے آگ ملت مسلمہ کے ان افراد کی ضرور یات ہم پہنچائے کا
اجتمام ہوجائے جو ناوار ہیں آگ تمام مسلمان کیسال طور پر عید کی اس پر مسرت تقریب میں
شرک ہو سکیں۔

تماذعيد

كم شوال جرت ك دومر اسال عيد الفطرك موقع بر نماز حيد كااجراء كيا كيا-

فريضه ذكوة

جرت کے دوسرے سال بی ملت کے ذی استطاعت او کول پر زکو آفرض کی حمی از کو قردین

اسلام کے پانچ بنیادی اصولوں ہیں ہے ایک ہے یہ اسلامی معاشرہ کے ان افراد کی معاشی خوشھالی حفاظ کی معافظ کی معافظ کی معافظ کی معافظ کی معافظ کی معافظ کی حفاظ کی معافظ کی حفاظ کر کے اس فریضہ کے انتظاب آفرین اثرات کو فیر موثر نہ بنادے۔ ارشاد الحق ہے۔ ارشاد الحق ہے۔

إِنْمَا الصَّدَةُ قُلُونُهُ لِلْفُقَرَّاءِ وَالْمَسْكِلَيْنِ وَالْعْمِلِيُّنَ عَلَيْهُا وَ الْمُؤَلِّفَةِ قُلُونُهُ وَفِي الْمَوَّانِ وَالْعْمِدِيْنَ وَفِي سَمِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّمِيثِلِ فَوْيْضَةٌ وْنَ اللَّهِ وَابْنِ السَّمِيثِلِ فَوْيْضَةٌ وْنَ اللَّهِ \* (9) الله وَ وَإِنْ السَّمِيثِلِ فَوْيْضَةٌ وْنَ اللَّهِ \* (9) الله وَ الله وَاللّهُ وَاللّ

ز کوۃ کاپسلامعرف فقرام ہیں = فقیراے کتے ہیں ہو تک دست ہواکر چدرزق کمانے پر قادر ہولیکن اس کی کمالی اے خوال زندگی بسر کرنے کے قابل نے بعاسکے۔

دوسرا مصرف مسالین = مسکین، اس مخص کو کتے ہیں ہو کسی باری - بدها بداور مستنقل معذوری کے ہاعث رزق کمانے کے قابل بی ندر واجو مثلاً اندها، نظرا، اواج، فرات و خیرہ یہ دونوں زکوۃ کے مستق ہیں لیکن ان دونوں میں سے مسکین کو مقدم رکھا جائے گا۔ اگر بیت المال میں اتنی مخوائش نہ ہوکہ ان دونوں طبقوں کو دیا جاسکے تو پھر مسکین کو زج

تیرامعرف عالمین بی = دولوگ او گوة قرابهم کرتے گئے گھر کھر جاتے ہیں اس کا اظم و نسل کرتے ہیں پھراے حقداروں میں تعتبیم کرتے ہیں۔

چوتفامعرف مولفتہ القلوب = ان سے مراد وہ لومسلم میں جواسلام لانے کے باعث اینے پہلے کنیداور رشتہ داروں سے کش محے موں ۔ اپنے سابقہ وسائل معیشت جمن جانے کی وجہ سے وہ بے یارد عدد گاراور نادار ہو کررہ محے موں ۔

یانجال معرف غلاموں کو آزاد کرایاہ = جوغلام زر مکاتبت اداکر لے سے قاصر بول

ان کی اس مدے ادادی جائے آگدوہ اپنے مالکوں کو مقررہ وقم اداکر کے آزاد ہوجائیں۔

اس کی دو سری صورت ہیہ کہ اگر مسلمان جآئی قیدی کفار کے بہندیں ہوں توان کافد یہ

یاان کی قیت اداکر کے انہیں کفار کی غلامی ہے رہائی ولائی جائے۔ حضرت حمر بن عبدالمیں

رمنی اللہ حذر کے حمد ہمایوں میں افریقہ کے متم صد قات نے انہیں تکھا کہ بیت المبال کھیا کمی بھرے ہوئے ہیں لیکن ہیں جائی تھے المبال کھیا کمی بھرے ہوئے الب کیا کریں۔ آپ بھرے ہوئے المبار فقراء نہیں ملتے توجو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض اداکر دو۔ انہوں نے بعضے مقروض لوگ جے ان کو حلاش کیا اور ان کے ذمہ قرض خواہوں کی جور توم واجب الماداء میں وہ اواکر دیں لیکن بیت المبال بھر بھی بھرے کے میں دیا اداء میں وہ اواکر دیں لیکن بیت المبال بھر بھی بھرے دیوں کے قرض اداکر دیے ہیں بھر بھی بیت المبال کھا کہ ہم نے آپ بھر بھی ہیں ہیں تا کہ حقیق صل کہ دی مقروض ان کے قرض اداکر دیے ہیں بھر بھی ہیں ہیں اس

چمنامعرف مقروش لوگ ہیں = اس کے لئے شرط یہ ہے کہ انہوں نے یہ قرضہ کمی گناہ کار تکاب کے لئے اللہ کے انہوں نے یہ قرضہ کمی گناہ کار تکاب کے لئے نہ لیاہو۔ اور قرضہ لیاہو۔ اور قرضہ اور کرنے ہوئے مقروض آگر خود قرضہ اور کرتے ہے قاصر ہوں تو ان کی بیت المال ہے اور کی جائے گی۔ ان کی بیت المال ہے اور کی جائے گی۔

ای طرح وہ قرشے دو مسلمان کروہوں کے در میان مصافت کر انے کے لئے کی نے لئے کی نے لئے ہوں وہ بھی اس مدے ادا کے جا سکتے ہیں۔ بعض بے خبرلوگ کتے ہیں کہ اسلامی قانون اللے ہوں وہ بھی تھا ہے۔ ایک مرف اس ایک مسئلہ پری خور کریں تو حقیقت آ الکارا ہوجائےگی۔

رومیں کے نزویک آگر کوئی مقروض قرضداوا کرنے سے قصر ہوجا آلوا ہے قرض خواہ کا غلام بنادیا جا آتھا۔ اس کے بر تکس اسلام نے ہرائیے ہی کا قرضہ اوا کرنے کی ذمہ واری قبول کرلی بواجی ناداری کی وجہ سے قرض اوا کرنے سے عابز ہوگا۔

ذکوة کاسالوال معرف مسافری = ایک فض خوشمال به لین انگائے سفراس کی نقدی مم ہوگئی جوری ہوگئی یااس کازاوراو ختم ہو کیا بوہ پائی بائی کا محاج ہے توالیے فنص کی مجی زکوۃ کے مال سے اواد کی جائے گی۔

آ فوال معرف الله ي راه ي حرج كرناب =

رقم سعاليس فريدواور آزاد كردو-

علاء اسلام نی سیل الله ی تفریح یوں کی ہے کہ تمام وہ کام جو عوام کے تفع اور بھتری کے اللہ اسلام نے کا تعالیٰ الله علی شکر جول مے۔
لئے کئے جائیں وہ سب تی سیل الله علی شکر جول مے۔

#### قانون قصاص وديت

لین یہ بھی ایک ناظل اٹکا حقیقت ہے کہ برقوم میں ایسے افراد بھی ضرور پائے جاتے ہیں یو قانون کا حرام نمیں کرتے ان صدر کو توڑنے میں انسیں یو الطف آٹا ہے جو دین اور قانون نے قائم کی ہیں ایسے او گوں کو محلی تھٹی وے دیا معاشرہ کے اسمن و سکون کو عدو بالا کرنے کے مترادف ہے اس لئے اللہ تعالی نے ایسے قوانین کے بارے میں آیات قرآئی بلغذ کیں جو اپنی آئی گرفت ہے ان ہا تھوں کو مروڑ کر رکھ ویں جو صدور النی کی بالادی کو تسلیم نمیں کرتے ۔ اس سلسلہ کوو قوانین جو ان ناگفتہ ہر طاات اور خطرہ سے کھرے ہوئے ماحول میں اس سال مازل ہوئے ان میں سے اہم ترین قانون قصاص کا ہے ۔

ڽَايُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُواكِيْتِ عَلَيْكُوالْقِصَاصُ فِي الْقَتْلُ الْخَدُّ الْحُرِّرِ وَالْفَيْدُ بِالْمَنِي وَالْوُنْثَى بِالْدُنْفُ خَمَنُ عُفِي لَهُ مِنْ الْحَيْهِ شَيْءٌ فَى آيَّتِاءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَالْدَاعْ الَّذِهِ بِالْحُسَانِ وَالْمَا عَنْفِيْفٌ فِنْ رَبِّكُو وَرَحْمَةٌ ثُمَنِ اعْتَلْى اَعْدَادُ لِكَ فَلَهُ عَذَابٌ النِّيْمُ -

"اے ایمان والو! قرض کیا گیاہے تم پر قصاص جو جات فارے جائیں۔
آزاد کے بدلے آزاد۔ غلام کے بدلے غلام۔ حورت کے بدلے
حورت۔ پس جس کومعاف کی جائے اس کے پھائی (مقتول کے وارث)
کی فرف ہے کوئی چز تو چاہئے کہ طلب کرے (مقتول کا وارث) خون
بیا۔ دستور کے مطابق اور ( قاتل کو چاہئے ) کہ اے اوا کرے آپھی
طرح یہ رعایت ہے تمہارے دب کی طرف سے اور دحت ہے توجس نے
فرح یہ رعایت ہے تمہارے دب کی طرف سے اور دحت ہے توجس نے
زیادتی کی اس کے بعد۔ تواس کے لئے وروناک عذاب ہے۔
(البقرون الحا)

اس آیت میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ کسی غریب کو حقیر سجھے کر اس کاخون اکارت خمیں جانے دیا جائے گالور کسی قاتل کو معزز سجھتے ہوئے قانون کی گرفت سے بہتے خمیں دیا جائے گابلکہ جو ہمض جریرہ قمل کاار ٹکاب کرے گااس سے قصاص ضرور لیا جائے گا۔ اس قصاص کے ساتھ ساتھ رعایت کا کیک دروازہ کھول دیا کہ اگر مشتول کے وارث اپنے منتول کا خون معاف کر کے خون بمالیما جاہیں تواضیں اس کی اجازت ہے۔

قاس آیک آیت می تصاص اور خون بمادونوں احکام فافذ کر وین ماکد سر کشول اور انسانی خون سے بول کی اس سے بعدوالی آیت خون سے بولی کھیلنے والوں کو ان کے کئی پوری سزاوی جائے۔ اور اس سے بعدوالی آیت میں قانون قصاص کی عکمت بیان کر وی۔

وَلَكُوْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَأُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُو مَنَّقُوْنَ "اور تمارے لئے تصاصی نامگی ہاے عظندو اِ تَاکہ تُم اُلَ کرنے سے رپیز کرنے لگو۔" (البقرون 12)

آپ نے ملاحقہ فرہایا کہ وہ ہوشریا طلات جن ہے است مسلمہ اس وقت وہ ہوشی ان شی بھی اہم ترین احکام شرعیہ کازول جاری رہا آکہ فرز ندان اسلام کی اصلاح قلب اور نزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ مدل دانساف کے نظام پر بھی پوری طرح عمل کیاجائے اگر ان نفوس قد سید نے ان عبر آ زما طلات میں بھی احکام اللی کے سلمے سر تسلیم خم کیا اور قمام خطرات کو نظرانداز کرتے ہوئے کمل دیانتہ اری ہے ان کو عملی جامہ سنایاتو آج پاکستان کی حکومت کو بید زیب نمیں وقت کہ یہ کہ تم ان کو نظرانداز نمیں کر سکھے۔ جب تک اور بین الاقوامی تفاض اس وقت تک شریعت کے قوانین پر عمل کر نا ہوا دشوار ہے۔ یہ کہ حلات در ست نہ ہوں اس وقت تک شریعت کے قوانین پر عمل کر نا ہوا دشوار ہے۔ یہ کر ہم نہ ویوں ویور نگر انداز نمیں کر سکتے۔ جب تک کہ حالت در ست نہ ہوں اس وقت تک شریعت کے قوانین پر عمل کر نا ہوا دشوار ہے۔ یہ کہ سب بسانے ہیں اور عذر انگ ہے جن کی کوئی انہیت نہیں اور اس کے نقراب سے اپنے آپ کو بھائے ہیں اور شریع میں اس وعدہ کو پور اکر نے اور نہیں مقاصد کو پایہ بھیل کا کہ بھی صورت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعدہ کو پور اکر نے اور ان مقاصد کو پایہ بھیل کا کہ بھی خوانی ہمیں اس وعدہ کو پور اکر نے اور ان مقاصد کو پایہ بھیل کا کہ بھی تھا کہ ہوئی صورت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کرتے وقت اسے در ہے اپنے در اس کے ایک ہوئی میں اس وعدہ کو پور اکر نے اور ان مقاصد کو پایہ بھیل کا کہ بھی ان مقاصد کو پایہ بھیل کا کہ بھی ان مقاصد کو پایہ بھیل کا کہ بھیا تھا۔

## سيدة نساءالعاكمين كاعقد كتدائي

حضور سرور کائنات علیه وعلی آله اطبیب التحیات وازی التسلیمات کو الله تعالی نے چار ماجزادیاں عطافر اللی تعیس سب سے بدی صاجزادی کا اسم مبارک سیده زینب ان سے چھوٹی صاجزادی کا اسم کرای سیده اتم کلاوم تھا۔ چھوٹی صاجزادی کا اسم کرای سیده اتم کلاوم تھا۔ اور سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری لخت جگر کا بایر کت نام سیده قاطمہ تھا۔ جو سیدة نسام الله تعین تعیس سلی اور مشفق ام نسام الله تعین الله بین الله بین ان سب کی اور مشفق ام المومنین حضرت خدید رضی الله تعالی عشاقھیں۔

شیعه کی معتبر کتاب حیات القلوب بی بهاین بادید بسند معتبرازان حعرت المام جعفر صاوق روایت کروه است از برائے حضرت رسول متولد شدند از خدیجه قاسم، طاہرتام طاہر عبداللہ بودوام کلثوم ورقیہ وزینب وقالمیہ۔

"ابن بابویے نے سند معترے دعرت الم جعفر صادق سے بوں روایت کیا ہے کہ حصرت فدیجے کے بیش مبارک سے حضور کے بیہ صابر اوے قاسم اور طاہر اور طاہر کا نام حبد اللہ تحالوریہ صابر ادیاں ام کلوم، رقید، زینب

اور فالمديدا اوكل- " (1)

اسلام اور نی اسلام کے لئے جن کی در خشال خدمات صنف نازک کے لئے وجہ صدعزو افتار ہیں اور جن کی ذات و خزان اسلام کے لئے آیک بھترین قمونہ ہے۔

حطرت المام محرباتر معرت عباس رضى الدعنها كواسط عد فراسة بي -

دعفرت سدہ قاطمہ کی ولادت باسعادت اس سال میں ہوئی جب قریش مکہ، کعبہ مشرفہ کی از سرنو تعمیر کررہے نے کعبہ کی یہ تعمیر نواعلان نبوت سے پانچ سال قبل ہوئی۔ فخر کا کنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت پینتیس سال تھی لیک روایت ہیہ ہے کہ اس وقت حضور کی عمر مبارک اکتابیس سال تھی جب حضرت زہرا کی پیدائش ہوئی۔

جب سیدہ س بلوع کو پہنیس او خاعران قرایش کے متحدد سرداروں مے جو مل دروات، اثرو

رسوخ اور انی اسلای خدمات کے باعث عزت واحرام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے آپ کے رشتہ کے لئے بار گاہ رسالت میں درخواست کی لیکن حضور علید الصلاة والسلام نے سب کو سی

يواب دياكه جيما الذجاب كار

سیدناعلی المرتعنی كرم الله وجد الكريم كی بعی دلی اروز تمی كه ده اس سعادت مطلی سے بسره در مول ليكن جب عي تهي دا ماني اور كم مانيكي ير نظري في تو مجر عرض معاني جرأت نه موتي -رہ رہ کر تی رواف رحم کی خوے بندہ نوازی جت بندھائی کدوہ کریم جس نے بھین سے جمعے اسيئ آخوش شفقت مى ليار اور جوے اتن محبت اور انتا يار كياكر اس كے سامنے باب كى شفقت اور مال کابیار فی نظرا سف لگامرایی تربیت فرمانی که ول کی آگھوں کو پیواکر ویا۔ جب اسلام کی وعوت پیش کی محلی قواس ٹور بھیرت کی بر کت ہے جو الکومصلنوی لے ارزانی فرما یاتھا نورحق کو پہانے میں ذرا وقت نہ ہوئی۔ اس کے بعد بھی اسے فعیدے سایہ میں نشود تمایاتے كاموقع بخشا۔ ايسے كريم أنكى فياشيوں كے سامنے ميرى ان ناداريوں كى كيا حقيقت بے جھے عرض كرنا جائد وہ شفق آ تا مجھے مايوس نميں كرے گا۔ يدى پس ويش كے بعد آپ نے حرف عام ض كرك كامن معم كرى ليا- أيك روز لجات اور شرمات موت بار كاه اقدس میں ماضر ہوئے اور سرایا اوب بن کر بیٹ سے لیکن صد نے ساتھ نہ ویا زبان محک ہو گئی يارائ تكلم ندربازبان قال أكر خاموش تقى توزبان حال ماجرائ دل كى تريعانى كررى تمي-زِ مشاقال اگر تاب خن بردی نمی دانی عمیت می کند گویا نگاہ بے زیاتے را ني كرم نے مركوت كونوز افرايا۔

مَاعِآدِبِكَ ٱلكَ عَاجَهُ

"اے علی اکتے اے موکیاکوئی کام ہے؟"

آپ پر بھی بول نہ سکے حضور علیہ الصلوٰۃ انسلام نے خودی ارشاد فرمایا۔

تَعَلَّكَ جِئْتَ تَخْطُبُ ثَاطِمَةً

"كيافاطمه كرشتك لئة آئيهو"

عرض کی ہاں! بارسول اللہ! حضور نے ہوچھاتمہارے پاس مرا داکرنے کے لئے کوئی چیز ہے۔ عرض کی "لاواللہ بارسول اللہ" بارسول اللہ! بخدا میرے پاس تو پچے بھی تیس۔ حضور نے فرما یادہ زرہ جو بیس نے حمیس پہنائی تھی وہ کد حرصی عرض کی وہ تو میرے پاس ہے فرما یاوی زرہ بطور مروش کر وو نکاح پہلے پڑھا کمیااور رقصتی پچھ عرصہ بعد ہوئی۔ (1)

ا ـ امام على محدرضا، جلدا، متحد،

مافقاتن تجرف الاصابيس لكماب-

کہ نکاح ماہ رجب ابجری میں بوااور رجھتی غروہ بدر کے بعد م بجری میں بوئی۔ اس وقت حصرت سیدہ کی عمر مبارک افعارہ سال تھی۔

شب ز فاف کوئی کریم علیہ الصلاق والسلام نے دونوں کو کملا بھیجا کہ میرے آنے سے پہلے کچھے نہ کر ناحضور تشریف لے مے وضو فرمایا پھریانی کو دم کیااور ان دونوں پر چھڑک دیا چرد عا

فريائی۔

ٱللْعُمَّرُ بَادِكَ فِيْمِمَا وَبَادِكُ عَلَيْرِمًا وَبَادِكَ لَهُمَا فِي نَسْدِمِمَا

"اے اللہ!ان دونوں میں رکت ڈال۔ ان دونوں پر برکت ٹازل فرما ادر ان کے لئے ان کی نسل میں بھی پر کتیں عطافرما۔ " ( ۱ )

اور ان سے سے ان کی س میں ہی گیر کی مصرف سوم ہے۔ سید ناعلی سر تعنی کے پاس مثل زندگی بسر کرنے کے لئے کوئی موزوں مکان نہ تھا۔ آپ کی اس میں بداللہ جس انھی مدال سر کئیں سے حصرت سدہ نے اندام کاور سالت کئے اور ش

یدہ می رسان نیااور چندراتی وہاں ہمرکیں۔ حضرت سیدہ فیار گاور سالت بیل مرض
کی۔ کہ حضور کے قلام حاریدین نعمان کے پاس کی مکانات ہیں آگر حضور انہیں فرائیں تو وہ
ہمیں لیک مکان دے دیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ حارید نے اس سے
سلے کی مکانات جھے دیے ہیں اب جھے اس کو تکلیف دیے ہوئے شرم آتی ہے۔ بدیات کی
طرح معرت حارید نے من کی فیرا حاضر خدمت ہوکر عرض پرداز ہوئے یارسول اللہ!
میرے سارے مکان حضور کے لئے حاضر جی ۔ بخدا میراجو مکان حضور تحول فرما لیتے ہیں۔ وہ

میرے سارے مکان حضور کے لئے حاضر ہیں۔ بخد امیراجو مکان حضور قبول فرمالیتے ہیں۔ وہ مجھے اس مکان سے بہت زیادہ عزیز ہو ہاہے جو میرے پاس رہ جا ہاہے۔ اپنی صاجزادی کے لئے جو مکان حضور چاہیں پیند قرائیں مجھے پیش کرکے انتہائی مسرت ہوگی۔

ريم آ الم فرايا صددت بالك الله ويك المعدد إلى معرد الم كل كت موالله تجهافي بركون سد مال مل مرتفى كم ساته الله مكن عن تشريف في ساته الله مكن عن تشريف في المن من المن عن ال

صفور نی کریم علیہ العلاق والمسلیم کو اپنی اس صاجزادی سے از حد حبت تقی- اتم المؤمنین حصرت عائد صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے۔ لیک روز حضرت فاطمہ تشریف لے آئیں آپ کی جال حضور مرور عالم کی جال سے باکل مشاہمت دکھتی تھی۔ حضور نے ویکھا تو قرمایا مُذرِّحَدًا با بُندَیْق اے میری لخت جگر! فوش آ مدید۔ کار حضور نے آپ کواپی دائیں جانب بٹھایا۔ پھر بڑے رازے سر گوشی کی آپ روئے لگیں۔ پھر دوبارہ اس طرح سر گوشی کی تو آپ جنے لگیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جس نے فرحت اور خم کوانٹا قریب قریب بھی حمیں دیکھا۔ آپ نے حضرت سیدہ سے اس کی وجہ ہو تھی تو آپ نے فرمایا۔ کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کوافشانس کر سکتی۔

اس واقد کے بچو عرصہ بعد سر کار دوعالم نے رحلت قربائی۔ جس نے حضرت سیدہ سے کھر پوچھا ب قبتا ہے حضور نے کیا فرمایا تھا۔ حضرت سیدہ نے بتایا کہ اس روز حضور نے بچھے کما کہ پہلے جر کیل باور مضان جس ایک بارقر آن کر بم کا دور میرے ساتھ کرتے تھا س وقعہ دووفعہ دور کیا ہے جس وکھ رہا ہوں کہ میری وقلت کا وقت قریب آگیا ہے اور میرے سارے فائدان سے سب سے پہلے تو بچھے آکر کے گی۔ نِنْ اَسْدَالُتُ اَنَالَافِ اور میں تمارے کے ہمترین بیشروہوں۔

> يدارشادس كريس رويزى - ووباره بجع حضور في فرايا -الدَّنْرُصَنْيْنَ أَنْ تَنْكُونِ سَيِدَةً فَينا آءِ الْعَالَمِينَ

ودکیاتم اس بات پر راضی آئیس ہو کہ تم سارے جمانوں کی مور توں کی سردار بنائی گی او۔ بیرس کریس بنس پڑی تمی۔ " (1)

ان جملہ دلنوازیوں اور دلداریوں کے ہادجو د فرائعنی نیوے کی بھا آوری پیس مجھی کمی ہمبت کو حائل نمیں ہونے دیا ہیشہ فرائعنی نیوے کی بھا آوری کولولین اہمیت دی۔ میں مار ماری کر ساتھ کی ساتھ کے است میں ہوتا ہے۔

مندر جد ذیل دافعہ کا مطاعہ کرنے ہے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے۔
سیدہا علی کرم اللہ وجہ کی ملل حالت اس امر کی مقمل نہ تھی کہ وہ کوئی خادمہ رکھ سکیں جو
امور خانہ داری میں حضرت سیدہ کا ہاتھ بٹا سکے۔ اس لئے گھر کا سادا کام آپ کوخو دی انجام
ویا پڑآ تھا۔ چکی پرینا آ ٹا گوند صنا، کھانا تیار کرنا، گھر میں جھا ژوویا، پر تن صاف کرنا، کپڑے
وصونا اخرض یہ سارے چھوٹے بڑے کام شہنشاہ کوئین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گئت جگر
اپ وست مہارک سے انجام دہتی کشرت کارے نازک انتھالیوں میں گئے پڑھے تھے۔

ایک روز حضرت علی فے سناکہ حضور اکر م کے پاس چند غلام اور لویڈیاں آئی ہیں۔ آپ فے حضرت سیدہ کو کما۔ کہ اگر آج آپ جاکر حضور کوعرض کریں کہ حضور لیک کنیز آپ کودے

ے سرت بیدہ و ما۔ ادار ان اپ بار سور و سر ان رہی کہ صورانیں دیکو کر بہت ذوش دیں تو آپ کاپہ ہو جو ہلکاہو جائے گا۔ حضرت سیدہ حاضر ہوئیں حضور انہیں دیکو کر بہت ذوش ہوئ قرمایا۔ متابلی بیا بُنگیتی بی کیے آتا ہوا۔ عرض کیا چٹٹ لاٹسکو عکینے کی مصور کو سلام عرض کرنے کے لئے عاضر ہوئی ہول۔ شرم کے مارے اپنی گزارش پیش نہ کر سکیں۔ چکے در فصر می بھر واپس چلی شکئیں اور حضرت علی کو سارا ماہرا ہایا ایسیدنا علی مرتعنی نے حضرت سیدہ کو ساتھ لیا اور کاشانہ نبوت میں حاضر ہوے اور آگر عرض کی کہ حضور کی صاجزادی یہ محرارش کرنے کے لئے حاضر ہوئی تھیں اوب وحیات اجازت نہ دی۔ کہ عرض کریں سرور انہیاء نے یہ عرضداشت جو سب سے الالے والماد نے سب سے الالی بی کی طرف

ؘڵڒۘۘۅؘٳۺؗ؞ؚڵۜٳٵۼ۫ڟۣؽۜڵؙؠٵۊؙٳۘۮۘٷۘٳۿڵٳڶڞؙڡٚۧ؞ؚٙ؆ۜؾػۊٚؽڹڟۏڹۿؙۄ۫ ڵٵڿۣڽؙڝٵٵ۫ڣٚؿؙۼؽٙؠۣۿؚۅؘۊڵڮڽ۫ٳٞؠؿؙٷۘٵؙڵڣؿؙۼؽٙؠۣۿۄٳڶۺٝ؞ۣ

" نمیں بخدائیں میں تہیں پکے نمیں دول گار کیے مکن ہے کہ میں اہل صُغَد کو نظرانداز کر دول جب کہ ان کے پیٹ شدت فاقد سے سکڑ کر رہ سکتے ہیں اور میرے پاس پکے نمیں جو میں ان پر خربی کر سکول میں ان خلاموں اور لو عزیوں کو فروخت کروں گاان کی قیمت ملے گی اس سے ان کی ضرور تیں بوری کرول گا۔ "

یہ جواب باصواب من کر دونوں سرا پالشلیم در صابتے ہوئے دالی تشریف لے آئے بکھ در بعد سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گر تشریف لے سے اور فرما یا۔ اَلَّا اَنْهَ اِرْكُمْمَا بِعَنْ إِنْهَمَّا سَنَلْتُمْمَا فِيْ

"الياض حميس الى جزنه جاؤى جوكل منابعرب اس جزے جس كاتم في الله الله عند موال كيا۔ دونوں نے يك ذبان اوكر عرض كا " إلى يارسول الله! "اے الله كرسول ضرور عمرانى فرائے۔

حضور نے فرمایا۔ میں چند کلمات ہیں جو جرئیل نے بھے سکھائے ہیں وہ میر کماز کے بعد تم وس مرتبہ سجان اللہ کمودس مرتبہ الحمد اللہ اور دس مرتبہ اللہ الكرد اور جب دات كو سوئے لكو تو

شینتیس مرتبه سمان الله - تینتیس مرتبه الحمد رفته اور پینتیس مرتبه الله اکبر ردها کرو-این مدند برگرای در مستند به زیس تفکه این انداد کرای کرقها کران در

ان دونوں گرامی قدر ہستیوں نے بعید تشکر اس انعام گرامی کو تبول کیا اور زندگی کے ای مرحک اس مکنے کاور رکر تے رہے۔

آثری دم تک اس و کمیله کاور د کرتے رہے۔

لك دفعه سيدناعلى مرتفني في اس وافقه ك ليك تمالي صدى كزرف عجد فرما إكه جب

ے ٹی کریم نے جھے میدور و سکھایا ہے بندا ہی لےاسے ترک جس کیا کی فض نے دریافت کیاواللہ وَلَا لَیْلَةَ اَلْهِ مِنْدِیْنِ کیا مُطِّن کی رات کو بھی آپ ٹاسے ترک جس کیا۔ آپ نے فرمایا بخدا جس نے مطین کی رات کو بھی ہے و طیفہ قصافیس ہونے دیا۔ (1)

اس واقعہ کو "کشف الغمر فی معرفتہ الائمہ" کے فاضل مصنف علی بن عیسی ار بلی نے بدی وضاحت سے نقلب ہو جاتے ہیں جو بدی وضاحت سے نکھا ہے جس سے اس واقعہ کے وہ کوشے بھی ہے فتلب ہو جاتے ہیں جو دوسری روایات بیس ناگلتہ رو گئے تھے بی اختصار کو طو فار کھتے ہوئے اس واقعہ کے اہم پہلوی

كودبال سے نقل كر تابول -

ایک دوز حضرت او بر صدیتی اور عرفادوق رمنی الله صمامید نبوی بی بیشے سے صفرت سدہ بعدی معافر منی الله عند بھی وہاں موجود سے صفرت سدہ کے درشتہ کے بارے بیل تحقیل بھونے کی حضرت سدہ کے درشتہ کے اور خواست کی بھونے کی حضرت سدہ کے در خواست کی بھونے کی حضرت مدیق کے در خواست کی بھی ایک نبیا کہ جیسے اللہ جیسے اللہ جا ہے گا۔ لیکن ملی مراخیل ہے کہ اللہ تعالی اور اس کا شائد فریت وافلاس کی وجہ سے یہ جمارت نہ کر سکے لیمن میراخیل ہے کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول معظم اس دشتہ کوان کے لئے دو کے ہوئے ہیں۔ پھر صفرت صدیق نے دونوں کو کما چلو ماس کی باس اور انہیں گئے ہیں کہ وہ یہ حوث ہیں۔ پھر صفرت صدیق نے دونوں کو کما چلو خواس فران کو بیان اور انہیں گئے ہیں کہ وہ خواس کی وجہ سے وہ خاسوش ہوں تو ہم ان کے ساتھ ملی تعاون کر نے کو تیار ہیں۔ چنا نچہ یہ سب حضرت علی کی طرف روانہ کرنے ہیں یہ حضرات اس افسادی کے باغ کی طرف روانہ کرنے ہیں یہ حضرات اس افسادی کے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا علی نائیس ای طرف روانہ کی وہ کہا ہوئے۔ سیدنا علی نائیس ای طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا علی نائیس ای طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا علی نائیس ای طرف روانہ کی وہ بیان کے کو ایا وہ پوچا تی بیت تو ہوئے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا علی نائیس ای طرف روانہ کی دورت کی ایک موسلہ افرائی کرتے ہوئے کیا۔

آپ النے حضور آپ کو ضرور پیرشتہ دیں گے۔ شاید اللہ اور اس کے رسول نے پیرشتہ آپ کے لئے رو کا ہوا ہے۔ حضرت علی نے بیات من قوان کی آگھوں سے ٹپ ٹپ آنسو کرنے گئے کہا۔ میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ یہ شرف جھے حاصل ہو۔ لیمن حمی داباں ہوں عرض کرنے گئے کہا۔ میرا دل تو بہت کو وال ۔ حضرت ایو بکر نے تعلی دیتے ہوئے فرمایا اے ایو الحس ۔ آپ اس بات کی پر والے در میں انٹہ اور اس کے درسول کے فرد دیک اس بال ودوات کی پر کا ہے کہ بار بھی دفت نہیں آپ ضرور خدمت اقد س میں حاضر ہوں اور یہ گزارش چیش کریں۔

سيدناعلى مرتفنى حاضر ہوئے۔ سلام عرض كيالور اوب سے بيٹير محكے كچو دير ہود حضور نے فرمايا ہے ابوالحن إميرافيل ہے تم كسى كام كے لئے آئے ہو۔ بناؤ كياكام ہے۔ آپ نے شرم دحياش ذوب ہوئے لجسٹ گزارش چیش کی ۔ حضور پُرٹور كارخ افور خوشى ہے جيكنے لگامسكر استے ہوئے ہو چھا مراد اكر نے كے لئے كوئى چیز ہے۔ آپ نے عرض كی ميرے مال باپ حضور پر قربان ہول ميرى حالت حضور ہے تحقی نمیں۔ ميرے پاس ایک توار۔ لیک ذرہ اور لیک اون نئی ہے جس بر جس بانی بحركر لا آ ہوں۔

ر حمت عالم نے بیدس کر فرمایا کہ مگوار تعماری اہم ضرورت ہے او نتی بھی تنماری روزی کا ذریعہ ہے اور ذرہ کے موض اپنی بچی کا فکاح حمیس کرونتا ہوں۔

عثان كے لئے وعائے فير فرائل - پر حضرت صديق اكبر كو تكم دياكہ جاؤاور ميرى بني كے لئے ضروري چيزس فريد كر لے آؤ۔ حضرت سلمان فارى اور حضرت بال كو ساتھ بيجا آكدوه

سلان اکشاکر کے آئیں۔ (۱)

سیدۃ النساء کے جمیز کے بارے میں

علامه هيلى لكستة بين كه شمنشاه كونين في سيده عالم كوبوجيز وياده بان كي جذر يالي، چزب كا كذا جس كاندرروني كر بجائ كمورك يتح في ايك جمال اليك ملك، دو يكيال اور دومني کے گڑے۔ (1)

غزوة بنى شكيم

للم محرین بوسف الصالی الشامی، للم ابن اسحاق، ابو حمرواود این ترم کے حوالے سے لکسے ہیں: -

مرور عالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جب فروه بدر سے واپس تشريف لاے تواکے بفت بعد اطلاع ملی کہ قبیلت کی سلیم لور غعلفان نے لیک لکر جع کیا ہے اوروه مسلمانوں ير حمله كرنے تارياں كررہ جي- (٢)

ني كريم عليه العسلوة والسلام في انهي مزيد مسلت وينا بسندنه فرمايا- اور دوسو مجلوين كو ساتھ کے کران کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوئے اس حودہ میں سیدناعلی مرتشنی۔ فکر اسلام کے علمبردار تھے۔ بدیر جم مقدر مک کاتھا۔ جب بدالکران کے چشوں تک پھھاتود إلى ان من ے کوئی فض مجی موجود نہ تھا حضیر نے اپنے چند صحابہ کووادی کے بلند علاقہ کی طرف جمیجالور خود واری کے وسط میں خیمہ زن ہو گئے وہاں چھر چرواے اونٹ چرارے تھے۔ ان میں سے ایک کانام بیار تھا۔ حضور علیہ العسلؤة والسلام نے اس سے قوم کے بارے میں دریافت فرمایا اس فلاعلى كاظهار كيااور كماك ين عال ان اوتول كو ياتى بالف كے لئے الا اور جنيس ماني ين ون ياني الماجا أب- (الياونون كوالل عرب وفس " كتي بي ) اور آج كادن ان اونۇں كو پانى بلالے كاون ب جنيس چ تے روز بانى بلايا جاتا ب (ايسے اونۇس كوال مرب "الراح" كت بي) مارك اوف اوفي علاقد كي طرف بط ك بي بم اوك (چرواہے) سال تعالونوں کوچانے کے لئے قمیرے ہوئے ہیں۔ حضور برنور مسلی اللہ تعالى عليه وسلم في تين شب وبال قيام فرما يا في سواون وال فنيمت من الله - أنسي الحركر

4 - سيل الهدى، جلد م، صفحه ٢٥٥

ا - ميرت عربي از شيلي، جلد ۱، مسخد ۲۹۸

حضور من طیب لوٹے۔ صرار کے کوئی پر پنچ جو من سے تین میل کے فاصل پر ب تو مال فنیت کو مجارین میں تکتیم فرمایا ایک سولونٹ بطور قس دیے مکے باتی جار سولونٹ دوسو مجارین میں تکتیم کر دیے گئے ہر مجار کو دو دولونٹ طے۔ بیار کو جنگی قیدی بناکر لایا گیا۔ یہ

فوش بخت حضور کے حصہ میں آ یا حضور لے اس کو آزاد فرمادیا۔ (۱) اس عزوہ میں صفور چندہ روز عرب طبیب سے باہر ہے۔ جب روانہ ہونے کیے قو حضرت

عبدالله بن أم كتوم كومبعد على جاحت كرائے كے كئے اور رئبل بن فرقط النظارى كوديگر امور مرانجام دينے كے لئے اپنا بائب مقرد فرایا۔

اں کے بعد شوال کے بقید ایام لور ذی القعد کالجراحمین میں مندہ شروہ میں روئتی افروز رہے اس عرصہ میں قریش کے جگلی قیدیوں کی طرف سے فدیہ اواکر لے اور انسیں رہا کرنے کاسلسلہ ملہ کی رہا۔ (۲۷)

مؤی برر اور مزوہ احد کے در میانی عرصہ میں متحدد طودات ہوئے ان کی تعداد اور ان کی تر تیب میں مؤر نین کا باہمی اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف معمولی لوحیت کا ہے بعض نے خزوات کی چد تعداد اور بعض نے یا کچ لکھی ہے۔ ایک ا دھ غزوہ کے بارے می مقدیم و آخیر کا

جی یماں علامہ این ہشام اور حافظ این کشر کے حوالے سے ان فروات کی ترتیب ہدید قار کی کر آبوں۔

### الوده الولق

ایر سفیان اپ تجارتی کاروان کو بھا کر کھ لے جانے ش او کامیاب ہو کیا لیکن ایکی چندروز بی گزرے تھے کہ الل مکہ کو اپ سور ماؤں کی جبر خاک فلست کی اطلامیں لخے لکیں۔ میدان بدر سے ہماگ کر آنے واٹوں کی خشہ حال ٹولیاں وہاں کئے لکیں۔ خم اور خسہ کے جذبات سے الل مکہ کی حالت قاتل رحم تھی ایو سفیان نے اپنی قوم کی بربادی اور جبی کی داستان سی تووہ ہوش وحواس کمو بیٹھا ہے بہمی ہیں وہم بھی نہ ہواتھا۔ کہ ایمانی ہو سکتا ہے چند

اب سیل الردي، جادس، متحد ۲۵۵ ۲ سال این اشام، جادس، متحد ۳۲۱

ب يارو مدد كار اوك اس كى قوم ك رئيسوں كو خاك و خون بي تريا دي مك اور ان كى لاشول كوتحسيث كرايك ممرك كحشب من يجينك وياجائ كالودان كياقيها عما مردارول کو جنگی قیری بدالمیا جائے گا۔ غم و خصہ ہے ہے گاج ہو کر اس نے حسم کھائی جب تک وہ اپنے منتولوں كانتقام نسي في كاس وقت تك تحى نسيس كمائے كاور جنابت كانسل نسيس كرے كا ای اس مم کوبوراکرنے کے لئے وہ دوسوسولروں کا جقہ ممراہ لے کر مدیند منورہ کی طرف روانه ہوالیکن اس نے عام راستہ اختیار کرنے کے بجائے نجد کا لبار استہ اختیار کیا میند کی آیک وادی قلقے سے گزر آموا بنیب نامی بہاڑ کے دامن میں پہنچ کیا یہ بہاڑ مدے طیب سے لیک برید مین باره میل کی مسافت پرواقع ہے جب رات کی آر کی میل می توبہ چیناچمیا آئی لفیرے محلّ من آیادر ان کے ایک رئیس فی بن اخلب کے محری اگر وحک وی۔ لیکن اس لے وروازہ کو لئے سے الکا کردیا میں وہ لیک دوسرے بودی رئیس سلام بن معلم کے دروازے پر آیا ہے سلام ، موداول کے اس مالی فنز کامجی محران تفاج انسوں تے املک قومی خرورت کوبوراکر لے کے لئے اکشا کرر کھاتھا۔ ابو سفیان نے اس سے طاعت کالون طلب كاس فيدى فوقى ا مدركما الماسينان المارات الكار تكلف فيافت كا اہتمام کیا ٹراب و کہاب ہے اس کی قاضع کی در تک وہ بیٹے رہے اور سر گوٹیاں کرتے رہے اس نے اوسفیان کو مسلماوں کے تغید طلات اور ان کے مربست رازوں سے آگاو کیا۔ یقیناً اسلامی تحریک کو ناکام بنانے کے لئے تی انہوں نے اپی منتل و ضم کی حد مک غوب منصوبه بندى كى جوكى-

کونستانس جیور جیو وزیر خلاجہ روائیہ سنے اپنی سیرت کی کتاب نظرہ جدیدہ جس اس موضوع پر حریدروشنی ڈالی ہے۔

ابوسفیان نے سلام ہے دخصت ہونے ہے پہلے اسے کماکہ جس بدان اس لئے آیا ہوں
کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم سلمانوں پر جملہ کریں گے تو تم ہمارا ساتھ دو گے۔
سلام نے کماکہ ہم اپنے عمد پر آج بھی پہلی ہے قائم ہیں لیون ہمیں یہ توقع نہ تھی کہ تم اتی جلدی
سے حملہ کرو گے آج ہم تیار نہیں ہیں تم ہمیں یکھ وفت مسلت دو آکہ ہم پوری طرح تیار
ہوجائیں گویا ابو سفیان مرید پر چرحلل کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ لیمن بہودیوں نے ساتھ نہ
دیاس لئے اسے ناکام لوٹنا پڑا۔ (1)

ا- تظرة جديدة، جلدا، مني ٢٢٢ - ٣٢٣

ضف شب کے بعد ابو سفیان وہاں سے افعالور اسے کیمیے میں واپس جمکیا سے ساہیوں کو لے کر وہ فریش پنجایہاں مسلمانوں کالیک نخلستان تھا۔ جہاں تھجور کے چھوٹے ہودوں کا ایک بداذ خیره تعاانبول نےاسے نذر آتش کیاوہاں لیک انساری معبدین عمرواور ان کے ایک سائعی کو تنما یا یادرانسیں شہید کر دیان دو کوشہید کر کے ابوسغیان نے بیہ مجما کہ اس نے اپنی منم بوری کروی ہاور اب وہ ان بابتریوں سے آزاد ہو گیا ہے جواس نے اپنور عائمکی تھیں چنانچہ اس نے مکہ واپس جانے کا قصد کیا وراصل اس کو بیہ خوف تھا کہ اگر حضور علیہ الصاؤة والسلام كواس كى كارستاني كايد چل كياتو بحراس كي اوراس كے ساتھيوں كى خيرشيس-اس لئے اس نے مناسب سمجما کہ حضور کواطلاع کنے سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں سمیت یسال ے فرار ہوجائے چنانچہ والیس کاسفرانموں نے جیزر فآری سے ملے کرنا شروع کیا۔ نی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور دوسو صاجرین اور انصار کو لے کر ابوسغیان کے تعاقب میں لکے مدند طبیبہ میں بشیرین عبدالمنفرد کواینا بائب مقرر فرہ یا اور برجتے ہوئے قرق الكدر تك جائنچ ابوسغيان لوراس كے الشكريوں كابير حال تفاك باؤل سريرر كدكر بھامے جارہے تھے انسیں یہ خوف کھائے جار ہاتھا کہ اسلام کے علاب ابھی آ منجی کے۔ اور ائس چوزوں کی طرح اپنے فولادی پنجوں میں والدی کیس تھے۔ اپنے بھامنے کی رفتار کو حرید تیز كرنے كے لئے انہوں نے اپنا سامان رسد جو ستو سے بھرى ہوئى بور بول پر مشتمل تھا۔ اس کوراستہ میں پھینکنا شروع کر دیا باکہ اس ہوجہ سے ان کی جان چھوٹے اور وہ تیزی ہے ہماگ سكيں۔ مسلمانوں كوان كاتعاقب كرتے ہوئے ستوكى كثير تعداد بورياں راستہ مس كرى يدى ملیں وہ انہیں اٹھا اٹھا کر اپنے اونٹوں پر لادیتے مجھے کیونکہ سنتو کی بہت سی بوریاں انہیں بطور فنمت لی تھیں اور ستو کو عرب میں سویق کتے ہیں اس لئے یہ فروہ بھی اس مام سے مشہور

صفور علیہ العملوٰۃ والسلام کااس سفرے مقعد دعمن کو بھگاناور خوفزدہ کرناتھا۔ جب صفور کو بقین ہوگیا کہ کفار اتنی دور چلے گئے ہیں کہ ان کی واپسی کاامکان نہیں رہا تور حت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے حرید تعاقب ضروری نہ سمجمالورا ہے جاں خار ساتھیوں کو واپسی کا حکم دیا۔

کیونکہ دشمن بھاگ کیا تھالور جنگ کی نوبت جس آئی تھی اس لئے بعض محابہ کو بید مملن ہوا کہ شائد یہ سفر عنداللہ جہاد شار نہ ہوانہوں نے عرض کی پارسول اللہ! ٱتَظْمَعُ أَنْ تَكُونَ غَزْوَةً قَالَ لَعَهُ

«کیاحضورامید کرتے ہیں کہ ہمارا میہ سفر جماد شکر ہو گا۔ سر کار دوعالم نے

فرما يا ويكك "

### غروة ذى آمر ياغطفان

ني كريم مسلى الله تعانى عليدوسلم كواطلاح لمي كه بنوغطفان فيبلسك أيك شاخ بنوثقلبسين سعيد ين ذُيبان اور بنو محارب بن تُحصَّم كر يحد لوگ ذي امرك مقام ير أكتف مورب ميل ماك مسلمانوں کے زریمین علاقہ پر حملہ کرے لوٹ مار کریں۔ اس شرارت کا سرخنہ وعور بن حارث بن محارب تعارب اطلاع في وحمت عالم صلى الله تعالى عليه و آله وسلم في مجلد بن كو جهاد کی دعوت دی چنانچه ساز مع جار سوکی تعدادیش مسلمان حضور کی قیادت میں ان کی سرکوبی كے لئے روانہ ہوئان ميں سے كئى كبلم كھوڑوں ير سوار تھے روانگى سے بہلے ہى كريم في حعرت حمان بن مغان رضی الله عنه کوایتانائب مقرر فرمایا۔ ذُوالقُعَد کے مقام بر منبعے توان میں ے لیک مخص جبارین تقلبہ سے ملاقات ہو منی مسلمانوں نے اس سے ہو چھا کد حرجارہ ہو۔ اس نے کماروز کاری خاش میں عرب جدبا ہوں اسے بار کاور سامت می عیش کیا کیاس نے ا بن قبل كبار ي من تفيل حالات عرض كرديمًا سفتا يأكروه مجمى آب كامتابل دس كريس كے آپ كى آم كيارے يس سنس كي تو بعال جائي كاور بهاروں كى جو تول يرجاكر چھپ جائیں سے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ حضور علیہ العماؤة والسلام فاسے اسلام قبل كرفكاد عوت دى يواس فيول كرال - اور حضور كوست ميارك براسلام كى بيعت كرالى -حنور نے اسے حضرت بلال کے حوالے کیا آگہ اسے دین اسلام کی تعلیم دیں جبار مشرف باسلام مون كربعد للتكراسلام كوافي رابنهائي بس اس علاته بس في كيان لوكول كوحضور عليه انعسلوة والسلام كي آمد كي جب اطلاع ملي تووه بعاك كر ميازون كي جيشون اور عارون من جاكر چھپ سے لفکر اسلام کولے کروہ اس قبلد کے جشوں تک پنچا۔ بدے چشے کانام ذی اس تھا۔ نی مرم نے وہاں راؤ کیالور اسنے فیے نصب کردیے اس روز وہاں موسلاد حاربارش مولی سب کے کیڑے جمگ سے۔ حضور لیک در شت کے نیج تشریف فرمامو سے اور اسے سلط كرف موكع كے لئے در دست ير بهيلاد يئادر خود ارام كرنے كئے ايك در دست كے فيح لیٹ مجے محابہ کرام اپنے اپنے فرائض انہام دینے ہیں مشغول ہو مجے۔ ان مشر کین نے دور

ے پہان لیاکہ حضور اکیا استراحت فرماہیں۔ انہوں نے موقع کو نغیمت مجما درائے مردار د مشر کو کماکہ دو جائے۔ اوراس بے خبری ش اس شع ہدا ہے کو گل کر دے پھر ایساموقع نمیں مطلح گا۔ اس نے اپنی کموار کلے بیس حمائل کی۔ اور د بے یاؤں حضور کی آرام گاہ کی طرف روانہ ہوا حضور کے مرمبارک کے قریب کھڑے ہو کر اس نے اپنی کوار کو امرا یا اور کما۔ میں انہو تھی انہو تھی۔

" آج آپ کو جھے ہے کون بچائے گا۔ " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّعَ ، أَلَالُهُ " حضير نے فرما يا جھے الله تعالى بچائے گا۔ "

حضور انور نے افعا یا نیاا در اس سے ہم چھا ب بتاؤ حمیس کون بچائے گاس نے کما کوئی بچائے والاجس ۔ جس کوائل دیتا ہوں "لاالدالااللہ محمد رسول اللہ۔ " جس وعدہ کر آ ہوں کہ جس

اب للكرا كراب يرج عالى نيس كرون كا-

سر کار دوعالم نے اس کی تھوار اے واپس کر دی۔ اور دہاں ہے وہ اپن قوم کی طرف
لوٹ گیا اس کے چرے کی بدلی ہوئی رگھت دکھ کر قوم نے پوچھا تیرا خانہ خواب ہو تیرے
ساتھ کیا ہتے۔ اس نے بتایا کہ جب بس نے پر ہند کھار ان کے سرپر ارائی تواکی طویل قامت
فضی خاہر ہوااس نے جھے سینے رمکار ایس بیٹھ کے بل ذہین پر کر کیا بیس نے جان لیا کہ یہ فرشتہ
ہے جس توان کی رسالت پر ایمان نے آیا ہوں اس فروہ میں مشر کین ہماک کے جنگ کرنے
کی اقسی ہمت نہ ہوئی چتا نچے رحت عالم صلی اللہ تعالی علید و آلہ وسلم مع مجاہدین بخیرو عافیت
مین منورہ میں مراجعت فراہوئے۔

اس سفر ش حضور چدرہ روز دینہ طیب باہر بابد حمرہ کتے ہیں کہ صفر کا ہرا ممینہ اس علاقہ میں گزرا۔ اگر یہ غروہ ماہ صفر میں ہوا (۱) تو پھراس کا تعلق بجرت کے دوسرے سال ہے ہو گالیکن دیگر علاء سیرت نے یہ تضریح کی ہے کہ حضور رکھ الاول کی ہارہ آریج کو بروز جھ شنبہ اس غروہ کے لئے روانہ ہوئے۔ حضرت جھ محمد ابوز ہرہ نے اپنی تصنیف خاتم ابنییں میں کی آریج لکھی ہے اس طرح اس کا تعلق بجرت کے تیمرے سال جو گا۔ (۲)

ارسل الهدي، جلدم، صفحه ۲۹۱

٢- فاتم النبيع ، جلد ٢ ، صفحه ١٥٩

سرتيه سالم بن عُمير

مرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جب جرت کر کے دید طیبہ می تشریف فراہوئے تو مید میں اللہ علیہ و آلہ وسلم جب کیا تھی معلمہ کیا جس کی اہم شرط یہ تھی۔

پر و صدیعد مودی قبائل کے تیر بدلنے گئے۔ صنور کے فلاف ان کے دنوں میں حدد و مناد کی چنگاریاں سکنے لئیں اور مسلمانوں کواؤیش کا کا حضور کے دل کو د کھانے گئے۔ ان میں ہے جو لوگ شعر کوئی کا ملک در کھے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ المسلوۃ والسلام کی بچو میں تھیدے لکھنے شروع کر دیئے۔ ان میں سے آیک بدیخت "ابو عقل " یہودی تھااس کی عمر آئیک موجی سال تھی۔ اس کا اس کے بغیر کوئی شغل ہی نہ تھا کہ وہ اشعار کہتا اور ان کو راجہ اپ سالام اور ہادی اسلام کے بارے میں حد وحداوے کی حمر رہی کہ رہی کہ رہی کہ رہی کہ رہی کہ رہی کہ اسلام اور ہادی اسلام کے بارے میں حد وحداوے کی حمر رہی کہ رہی کہ انہاں انتا کو پہنچ گئیں قو صفور انور نے فرایا۔ میں ان بہت کی کر رہ جاتے۔ جب اس کی اور مادی سالام کے والے میں ان بہت کوئی کے کوئی فی کر دار تک پہنچ گئیں قو صفور انور نے فرایا۔ میں ان جیر نے وست بست عرض کی۔ کو کون محتوں کیڈر کر دار تک پہنچائے گا۔ حضرت سالم بن عمیر نے وست بست عرض کی۔ یارسول اللہ ایمن اس بدیخت کو جنم رہید کر دن گایا ہی جان دے دوں گا۔

دھرت سالم موقع کا انظار کرتے رہے۔ کرمیوں کا موسم تھا۔ وہ ایک رات اپنے گھر کے محن میں سویا ہوا تھا انسیں یہ چا اتو یہ وہاں پنچے اپنی تکوار اس کے کلیج کے اور پر رکمی پھراس پر اپناوزن ڈالا۔ وہ تکوار اس کے کلیج کو چیرتی ہوئی یار ہوگئی اس نے ایک تیج بلری اور جان دے دی۔ اس کے حواری جمع ہوگئے اٹھ کر اسے مکان کے اندر نے گئے اور سپرد خاک کر دیا حضرت سالم اس کو ٹھکانے لگنے کے بعد ہار گھور سالت میں صافعر ہوئے اور اس کی ہلاکت کا حردہ سنایا حضور علیہ المسلؤة والسلام نے آپ کو دعائے خیرے نوازا۔ (1)

ا سيرت الني اززي وطان ، جلد ٧، صلي ١٥، حيات عير ٢٥٧

عصياء

اس قراش کی ایک یموون تھی جس کانام عصاء بنت مروان تھا۔ وہ بھی ہروت حضور کی شان میں بد کلای کرتی رہتی۔ اور لوگوں کو اسلام کے خلاف بحرکاتی رہتی۔ اس کی شرانگیزیاں بھی جب مدے تجاوز کر گئیں قو معرت عمیر بن عوف نے اے بھی آو ھی دات کے وقت موت کے گھاٹ اہر ویا حضور کی خدمت اقدی میں اطلاع وی۔ جب وہاں سے واپس آرہ تھے دیکھا کہ عصاء کے بیٹے اور دو سرے لوگ اے وفن کروہ بیں یہ جبان کے پاس سے گزرے قوانموں نے کما عمیر ۔ کیا تم نے اے فن کروہ بیں یہ جبان کے پاس سے گزرے قوانموں نے کما عمیر ۔ کیا تم نے اے فن کروہ بیل یہ کے پاس سے گزرے قوانموں نے کما عمیر ۔ کیا تم نے اے فن کیا ہے آپ نے کما بال ایمی نے بیا کہ وہ کیا گئی تھی توجی تھی تھی ہونگاڑ لو۔ اگر تم سب اس قسم کے بواسات کرتے جیسا کہ وہ کیا کرتی تھی توجی تھی۔ میماء کے بیان خوف بیسا کہ وہ کیا گئی ہونگا کی اوگ دل سے ایمان لا بھی تھے۔ کیان خوف کا تعلق بنوضطر قبلے ہے تھا۔ اس قبیلہ کے گئی لوگ دل سے ایمان لا بھی تھے۔ کیان خوف سے ایمان کو ظاہر نہیں کر کے تھے۔ معرف عمیر کے اس جرات مندانہ جواب سے الل

غروة الفرع

ی کریم ملی الله تعالی علیدوسلم کواطلاع فی کستی سنیم من منصور فایک افکرا کشاکیا ہے اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پروگرام ہنارہے ہیں۔ سرور عالم صلی الله علیه وسلم تمن سو مجلدین کو لے کران کی سرکوئی کے لئے روانہ ہوئے حضور کی آ مد کے بارے میں سن کروہ سب تربتہ بوعے اور سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیه وسلم اپنے صحابہ سمیت بھی بت معید منورہ واپس تشریف نے آئے۔ (۲)

غروه بنوقينقاع

یہ غروہ جرت ہے ہیں ماہ بعد ماہ شوال میں دقوع پذیر ہوا۔ ان کامحاصرہ شوال کی بعدرہ آریخ بروز ہفتہ شروع ہوا جو بعدرہ روز تک جاری رہا۔ (۷)

ار دینت میدنا جراز ویکل مخو ۲۵۲

ارام امتاح الاسلام. جلده، صفحت • ا

الرسيل الردي، جلده، مخده ١٠٠٥

نی کریم علیہ العملوٰۃ والسلام اور فرزندان اسلام کے بارے میں یہود ہوں کے دلوں میں حسد وعناد کے جو جذبات پہلے مخلی ہے وہ اب آشکار ابونے کے ان کی جرزہ سرائیاں اور افزیت رسائیاں ون بدن نا قابل پر واشت ہوتی جاری تھیں میدان بدر میں کفر قرایش کی ذات آمیر کی ہو ہا ہے ان مسلم اندہ کی فوجوں نا انہوں گا ہا جا دا اندا

رمہیں وی بدی، ایس پروست ہوں ہیں کے انہیں پاکل بنادیاتھا۔

وہ اعلانیہ کئے گئے کہ ہم نےوہ معلمہ کالعدم کردیا ہے جو الدے در میان اور مسلمانوں کے در میان طب بیا تھا۔

کے در میان طبی پاتھا۔ اب ہم پر اس کی پابندی ضروری نہیں۔ گظہ بد گظہ بجرتے ہوئے حالات کو سنجعالا دینے کے لئے سرور کا تمان علیہ انتخبتہ والتسلیمیات آیک روز ان کے بازار می تاثر نف کو ان کو اکٹھا کیا اور ان سے بزے مجت بحرے انداز میں تحکو کا آماز کیا جس میں تاثر نف کے ان کو اکٹھا کیا اور ان سے بزے مجت بحرے انداز میں تحکو کا آماز کیا جس طرح آیک ہسلیدا ہے والا بالور الی طرح آیک ہسلیدا ہے والا بالور الی مورت اختیار کر سکتی ہیں۔ حضور علیہ المسلؤة والسلام نے انہیں بوے ولئین انداز میں مورت اختیار کر سکتی ہیں۔ حضور علیہ المسلؤة والسلام نے انہیں بوے ولئین انداز میں مصورت اختیار کر سکتی ہیں۔ حضور علیہ المسلؤة والسلام نے انہیں بوے ولئین انداز میں مصورت کرتے ہوئے قرایا۔

"اے گروہ یہود! اللہ تعالیٰ کے خضب سے ڈرو۔ کیس تم پر بھی وہ ایسا عذاب تازل نہ کروے بیسا عذاب اس نے مکہ کے مفرور قریشیوں پر عازل کیا ہے۔ اسلام کو تجول کر او۔ تم اچی طرح جانے ہو کہ بیس اللہ تعالیٰ کافرستادہ ہی ہوں۔ میرے بلرے میں تم اپنی کتاب قرات میں ہے بات نکھی ہوئی پاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تہیں جھ پر ایمان لانے کا بلر بلر میں اس سے اللہ اللہ تعالیٰ نے تہیں جھ پر ایمان لانے کا بلر بلر

اس مجت آ ميزاور منه فيراند ني معود كفكو كانسول في اكر فت عواب و إكف كا يَا مُحَمَّدُ ؛ إِنَّكَ تَزَى مَنْ أَمِثْلُ قَرْمِكَ لا يَغُرَّنَكَ أَنْكَ لَقَيْتَ قَرْمًا لَا عِلْمَ لَهُوْ مِا خُرُبِ فَأَصَبُتُ مِنْهُمْ فُرْصَةٌ وَإِنَّا وَاللهِ لَيْنَ عَاذَ بْتَنَا لَتَعْلَمُنَ إِنَّا غَنُنُ النَّاسُ .

> "اے میں! (فداہ ابی وای) تم ہمیں ہیںا پی قوم کی طرح خیال کرتے ہو۔ اس قوم کو فکست دے کر جنہیں فن حرب کا کوئی علم نہ تھا آپ مشرور نہ ہوجاؤاگر تم نے ہم ہے جنگ کی قرحسیں بین بیل جائے گا کہ ہم کس حتم کے لوگ ہیں۔ "

ان کی اس گتافانہ وحمل کا حضور نے کوئی جواب نہ ویا۔ سر کار دوعالم حالات کو بگاڑنے

کے لئے نمیں بلکہ ان جڑے ہوئے حالات کو سنوفر نے کے لئے تشریف لائے تنے نیز حضور
پٹور و شمن کی دھمکیوں کا جواب باتوں سے ویے کے قائل نہ تھے حضور عمل سے جواب ویا
کر تے تھے۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کی غلط فنمیوں کو دور کرنے کے لئے یہ آیات وے کر
جرکتل این کو ایے محبوب کر یم کے یاس بھجا۔

ای اٹناہ میں انہوں نے ایک ایسی فتیجا در کمینی حرکت کی جس نے نی رحت صلی اللہ طبہ وسلم کوان کے خلاف راست اقدام کرنے پر مجبور کر دیا۔

ہواید کہ آیک نواحی بہتی کی مسلم خانون آئی کھے چن فروشت کرنے کے لئے بوقینتاع کے بازار جس آئی اس نے اپنا سلمان بھااور آیک ذرگر کی و کان پر آگر چشے گئی شائد اس سے کوئی زیور فریدنا چاہتی تھی باتوں باتوں جس ان بد طینت یموویوں نے بدی کوشش کی کہ وہ اپنے چرہ سے فقاب الٹ دے لیکن وہ اس جس ناکام رہاس آناء جس انسین آیک شرارت سوچمی ان جس سے آیک یمودی چنکے سے افھالور اس خانون کی پشت کی طرف چلا گیا س کی عد بند کالیک گوشہ لیالور آیک کانے سے اس کی قیمس کی پشت سے فاک ویا۔ بید حرکت اس نے ایک موشیاری سے کا کہ سے خانون کو اس کی فر تک نہ ہوئی۔ جب وہ انھی تواس کا سر نگا ہوگیا یہ ہوشیاری سے کی کہ اس خانون کو اس کی فر تک نہ ہوئی۔ جب وہ انھی تواس کا سر نگا ہوگیا یہ

و کی کروہ کمینہ مرشت یہودی تقتہ لگا کر چنے گئے۔ اس فائون نے ہلی آوازے فریادی آیک مسلمان پاس سے گزرد باقعان سے اپنی دیلی بمن کی فریاد کی دوڑا ہواوہاں پہنچااور چشم زون عمل اس یہودی تو ہوگا اور انہوں عمل اس یہودی تو ہوگا اور انہوں سے اس باقدار کے سارے یہودی تھے ہوگا اور انہوں نے اس فیور مسلمان کو جمید کر دیا ہے ایک القد نہ تھا کہ مسلمان اس پر خامو جی افقیار کر لیے اب تو یہود ہوں نے ان کی صعبت شعار بمن کو برجد کر کے ان کی فیرت کو لاکار اتھا امن و سوائمتی مامل کر فااسلای حراج ہے کوئی آئیسی چیز ہے گئی فیرت کی قیمت او اگر کے امن و سلامتی حامل کر فااسلای حراج ہے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ سرور کا کنف مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب کی حرید آخیر کے بغیر بؤ العسلاق و السلام کو تکہ بغیر نئیس میدان جگ جی تر بغیر فراجے اور اس محامرہ کی فرد گر ان افسلوق والسلام کو تکہ بغیر نئیس میدان جگ جی تر بغیر فراجے اور اس محامرہ کی فود گر ان فرملہ ہے تھے اس لئے مدینہ طیب کے تقم و نش کور اس والمان جی صائل سے نینے کے لئے فرملہ ہے تھے اس لئے مدینہ طیب کے تقم و نش کور اس والمان جی صائل سے نینے کے لئے معامرہ کی خود تھی اور اس والمان جی صائل سے نینے کے لئے معامرہ کی خود تھی دور سے ان کے محامرہ کے گئے دوانہ ہوئے اس لئے میں مندر رہنی اللہ عنہ کی انتوان مقرر کیا۔ شوال کے نصف آخر میں صفیر مندر سے باتھ میں سفید پر چے اس الگارے علیم دور حضرت میزور منی اللہ عنہ ہے۔ جن کہا تھ میں سفید پر چے اس الگار کہ قام کو کھی دور سفی اللہ عنہ ہے۔ جن کہا تھ میں سفید پر چے اس الگارے علیم دور مند تھے۔ جن

بنو آبنارع کے مقدان کے پاس اسلام کے بناہ ذخائر سے کوارس، نیزے، کائیں بکڑت تھے اور چلا سو انہیں اپنی بماوری کابھی بہت محمد اللہ اللہ کے بناہ ذخائر سے کوارس، نیزے، کائیں بکڑت تھی انہیں اپنی بماوری کابھی بہت محمد اللہ تھا۔ لیکن نبوت کے سلوت و جال سے ان کے دل ارز اشھے۔ صرف بندہ ہ دو ذکل مواس محاصرہ کو بر داشت کر سے انہیں ایک دن بھی بیر برات نہ ہولی کہ وہ معرکہ کار دار جی اسلام کے شیدائیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تکلی بندرہ روز بعد انہوں نے بتھیار ڈال و بے۔ اپنے بلاے جی فیصلہ کے لئے حضور پر نور صلی اللہ توالی علیہ وسلم کو ابنا تھی کہ اور بھی دالیا کہ ان کے بلاے جی حضور بر فیصلہ فرائیں گے وہ انہیں محاصر بوگا انہوں نے خود بید درخواست کی کہ انہیں برای سے نگل جانے کی اجازت دی جائے۔ ان کی مور توں اور بچوں کوان کے ساتھ جانے سے نہ رو کا جائے۔ ان کے اموال اور جائے۔ ان کی مور توں اور بچوں کوان کے ساتھ جانے سے نہ رو کا جائے۔ ان کے اموال اور خوایا۔ اور تین دن کے اندرا ندر انہیں مدید طیبہ سے نگل جانے کی ملت دی۔ حضورت مجاوہ فرایا۔ اور تین دن کے اندرا ندر انہیں مدید طیبہ سے نگل جانے کی ملت دی۔ حضورت مجاوہ میں اصلی میں مسلہ کو مقرر کیا گیا کہ وہ ان کے اس اجلاء کی کار دوائی کی گرائی کر میں انہیں دن گرر گیا انہوں نے حرید مسلت حاصل کرنے کے لئے حضرت عہدہ سے گزارش کی تین دن گرر گیا نہوں نے حرید مسلت حاصل کرنے کے لئے حضرت عہدہ سے گزارش کی تین دن گرر گیا نہوں نے حرید مسلت حاصل کرنے کے لئے حضرت عہدہ سے گزارش کی تین دن گرر گیا نہوں نے حرید مسلت حاصل کرنے کے لئے حضرت عہدہ سے گزارش کی تھی دن گرر دی گیا دوران کے اس اجلاء کی کار دوائی کی گرائی کرین دن گرد کی انہوں نے حرید مسلت حاصل کرنے کے لئے حضرت عہدہ سے گزارش کی

اسی خیال تفاکه دیرید تعلقات کی باعث وه اس سلسله مین ان کی اداد کریں مے لیکن آپ ف ان کی استدعاس کر فرمایا۔ لا وَلاَ سَاعَة وَالِعِدَة اللهِ اللهِ تعلی حمیس لیک محری کی بھی حرید مسلت نسین دی جائے گی۔

سدی سی جانے ہی۔

مرینہ طبیبہ سے نکل کر وہ شام کی ایک بستی الذرعاۃ میں جاکر آباد ہوئے لیکن پکھ عرصہ بعد
وہاں ان کانام ونشان بھی باتی ندرہا۔ اس فروہ میں دو آ دمیوں عبادہ بن صامت اور عبداللہ بن
انی کا کر دار کھل کر سامنے آگیا دونوں خزرج قبیلہ کے فرد تھے دونوں بیود ہوں کے اس قبیلہ
کے حلیف اور دوست تھے لیکن دونوں کا کر دار بالکل مختلف تھا۔ حضرت عبادہ کوجب پہنے چالا
کہ بنو قبید اس کے خضور علیہ العساؤۃ والسلام کی تعلم کھلا چالفت شروع کر دی ہے توانموں نے
کہ بنو قبید العام کے ایک کھل کا انتظام کے اس نے فرایا۔
ایک کھ انتظام کے اخیران سے اپنے دیں یہ تعلقات منقطع کر لئے آپ نے فرایا۔
ایک کھ انتظام کے اخیران سے اپنے دیں یہ تعلقات منقطع کر لئے آپ نے فرایا۔
ایک کھ انتظام کے انتظام کہ درسول کا دائمؤوریٹ کا آبڑی میں جدانی ہوگائے۔

و میں اللہ اور اس کے رسول کواور مؤمنین کوانیاد وست منائے کا اعلان کرتا
ہوں۔ اور ان کفلر کے معلیہ اور دو تن سے برآت کا ظہلا کرتا ہوں۔ "
لیکن عبد اللہ بن ابی۔ آخر دم تک بنو قینقاع کے میود یوں کے لئے سر کار دوعالم سے المتنا
رہاس کا انداز تکلم انتہائی گتا قانہ تھاوہ بار بار اصرار کرتا رہا کہ سے میری پارٹی کے لوگ ہیں۔
انہوں نے ہر مشکل موقع بر میری مدد کی ہے جھے اب بھی ان کی بوی ضرورت ہے میں ان کوکسی
قیت پر تظرانداز نہیں کر سکا۔ علامہ این اسماق کتے ہیں کہ مندرجہ ذیل آیت ان دونوں
کے حق میں بازل ہوئی۔

الكفار وولا يتهد

ێٵؘؿؙۿٵ۩ۜٙۮؚؽؽٵڡۘؿؙۊٵڵ؆ۺۜۧۼۮؙۅٵڵؠٛۿ۠ۅ۫ۮۘۘۅٵڶٮٚٙۻؠٛۧؽٵڎ۠ڸڝٵۜٛ ؠۜۼڞؙۿؙڝ۫ٵڎڸؽٵڎؠۼڝٝڎۘڡڞۜێۜٷٙڵۿڡؙڝٞٮٛٚػؙۏػٳڹۜ؋ڝڹٝۿؙڞؖ ٳؽۜٵۺ۠ۿڵڎؽۿۑؽٵڵۛۼۜۅؙۿٳڶڟ۬ڸۑؽؿ؞

"اے ایمان والو! نہ بناؤیدو اور نساری کو اپنا دوست (اور مدد گار)
وہ آئیں میں ایک دوس کے دوست ہیں۔ اور جس فے دوست بنایا
السی تم میں ہے۔ سووہ ان میں ہے ہے۔ بے فک اللہ تعالی ہواہت
نمیں دینا ظالم قوم کو۔ "
(سور وَالمائدہ: ۵۱)

## كعب بن اشرف يبودي كاقل

اگرچہ جریمودی کے دل میں اسمام و حتی کے جذبات شعلہ ذن تھے۔ لیکن کعب بن اشرف کی اسمام و حتی کا بھا اور زال تھا۔ یہ خاندانی طور پر بعودی نہیں تھا۔ اس کا باپ ایک احرائی تقاجس کا اتحال بی نہیاں قبیلہ سے تھا۔ اس نے اپنے علاقہ میں کمی فضم کو حمل کر دیاوہ جان بچانے کے لئے بھا کہ کر بیڑب آگیا اور ٹی نفیر کا حلیف بن گیا۔ اس نے دہاں بڑی دولت کوئی ۔ ٹی نفیر قبیلہ کے سروار ابوالی تھیں کی لڑی حقیلہ سے شادی کر لی اس کے بعلی بڑی دولت کوئی ۔ ٹی نفیر قبیلہ کے سروار ابوالی تھیں کی لڑی حقیلہ سے شادی کر لی اس کے بعلی سے بیر لڑ کا کصب نامی پدا ہوا۔ بواقد آور تھا اس کی تو دیو حمی ہوئی تھی اس کا سرنمایاں طور پر بوا تھا۔ جسمانی دجا بت کے علاوہ وہ بواضح اللسمان، قادر الکلام شاحر تھا۔ دولت و شروت کی ملی اللہ تعالی کوت کے بعث میں کہ اس نے سارے یہود یوں کا دہ سروار بن گیا تھا۔ اس نے سارے یہودی مالموں کے لئے بھاری سالانہ و کا گف مقرر کرد کے سینے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سمام نے دینہ طیبہ میں ورود مسعود فرایا تو بعودی علماء حسب معمول اپنے و گا گف لینے کے علیہ مسلم نے دینہ طیبہ میں ورود مسعود فرایا تو بعودی علماء حسب معمول اپنے و گا گف لینے کے علیہ سے باس کے اس کے اس نے ان سے یہ چھا۔

کہ اس فض کیارے میں تہمارے پاس کیا معلوات ہیں انہوں نے جواب دیا۔

یہ وئی جستی ہے جن کے لئے ہم عرصہ سے چھم پر او بعتے۔ ان کی جو صفات تورات میں بیان
کی گئی ہیں وہ یہ تماہما ان میں پائی جاتی ہیں۔ یہ جواب س کر اس نے ان سب کو نگاما ہواب
دیا۔ کما کہ میرے ذمہ بہت سے دو سرے فرائفٹن ہیں جن کو اوا کرتا میری اولین ذمہ واری
ہے۔ اس لئے میں حرید بکو دینے سے قاصر ہوں۔ وہ جب بے نیل مرام واپس آئے توانہیں
اپنی خلطی کا حساس ہوااس کی حلق کے لئے وہ پھراس کے پاس پہنچ اور مذر خواتی کرتے ہوئے
کما کہ محترم! جلدی میں ہم آپ کے سوال کا محج ہواب نہیں دے سکے۔ ہم نے اپنا کا پر علاء
سے اس کے بارے میں ہو چھا ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ وہ فض نہیں جس کا ہم انتظار
کر دہ جس یہ بات من کر وہ ان سے راضی ہو کیا اور ان کی جھولیوں کو اپنے عطیات سے

رسول محرم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی جوش ہد بدیخت اشعار کماکر آ۔ فضائد لکھا کر آلور کفار قرایش کو حضور کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بعر کا آرہتا۔ حضور کریم علیہ

ا - ميرت زي د طان ، جلد ٢ ، منح ٢٣

العسلوّة والسلام كو بجرت كے بعد ابتدائى زمانہ على يہ تھم تھا كہ وہ ان يہود يول كى افت رسانى كو مبرك ساتھ بر داشت كيا كريس ار شاد الى ہے -سائة من ير من كريں كريں ارشاد الى ہے -

وَلَمَنْهَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ تَمْلِكُوْ وَمِنَ الْمِنْيَ ٱشْرَكُوا اَذَى كَيْتِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَشَعُّوا فَإِنَّ فَالِكَ مِنْ

عزمرالأمور

\* لور يقية تم سنو ك ان سے جنيس دى حى كتب تم سے بلاور ان لوگوں سے جنوں فے شرك كيالايت دين والى بحت باتيں اور أكر تم (ان ول آزاريوں بر) مبر كرد اور تقوى افتيار كرو تو بدى سے دلك بيرى مت كاكام ب- " (آل عمران :١٨١)

جو محلیده یمودی قبال کے ساتھ طے پایا تھا س کو قوالے بھی ، وقینقاع نے سال کی حضور کی وات اقد س واطر اور حضور کے جال فار محابہ کو وشام طرازیوں کا ہدف بنایا کرتے بدر جس افتکر اسلام کی ہے میں کی فوشخری لے کر جب حضرت زیدین حارث اور میدافشدین رواحت بدین طعیب تشریف لے آئے اور انسوں نے پر طاب اعلان کیا کہ کفار کمدے قلال قلال رئیس کو موت کی گھاٹ انکر دیا گیا ہے اور قلال قلال مروار کو جنگی قدری بنالیا گیا ہے تواس بد بخت کو یارائ صبح ند دریا۔ کمنے لگایہ سفید جھوٹ ہے۔ اگر جزیرہ عرب کے بدسروار واقعی قبل کر دیا گئے میں قریب کے بدسروار واقعی قبل کر دیا گئے جس تو آئے انکر کی گھٹ پر زعمہ درہے ہے تو یہ بھتر ہے کہ میں وفن کر دیا جائے۔

کین جب اس نے اپنی آنکھوں سے قربی سرداروں کوجنگی قیدیوں کی طرح رسیوں جی جکڑا ہوا و کھے لیالور سر گیر کفار کی ہلاکت کی تعدیق ہوگئے۔ تو چروہ بیرب سے جل کر قربیش کمہ کے پاس آ بالور ان کے متقولوں پر رونالور چلانا شروع کر دیا۔ اس نے ان کی آلش انقام کو فوب بحرکایا۔ اور اپنے متقولوں کا بدلہ لینے کے لئے انہیں آبادہ جگ کر دیا۔ کمہ جس یہ مطلب بن ابی دواعہ الاسمی کے پاس جا کر فحمرا۔ اس کی بیوی عاتکہ بنت اُسید بھی اسپے فلوند کے پاس موجود تھی۔ اس نے کصب کی بیری خاطر آوا ضع کی وہاں اٹھ کے قیام بھی اس نے بجو یہ اشعار سانے شروع کئے۔ جب اس کی اس کارستانی کی اطلاع صغیر علیہ الصلوة والسلام کو لمی تو حضور نے دربار نبوت کے شاعر حضرت حسان کو اس کا جواب دینے کا تھم دیا۔ حضرت حسان کے اشعار بھی بن کر ان برگرے ان کو جواب دینے کی بھی سکت نہ دری۔ حضرت حسان کے اشعار بھی بن کر ان برگرے ان کو جواب دینے کی بھی سکت نہ دری۔ حضرت حسان کے اشعار بھی بن کر ان برگرے ان کو جواب دینے کی بھی سکت نہ دری۔ حضرت حسان کے اشعار بھی بن کر ان برگرے ان کو جواب دینے کی بھی سکت نہ دری۔ حضرت حسان کے اشعار بھی بی سکت نہ دری۔ حضرت حسان کے اشعار بھی بی سکت نہ دری۔

اشعار ش جب مطلب اوراس کی یوی عاکمہ نے اپاذکر بھی سناتوانسوں نے اس کا ملان افعاکر
ہیر پھینک دیا۔ پھر کمہ میں اے کوئی پناہ گاہ میمرنہ آسکی جہل بینے کر وہ اطمینان ہے شان
ر مالت میں ہرزہ مرائی کر سکا۔ عاجار اے خائب و خامر ہو کر بھرب واپس آغاچا۔
یہاں آکر اس کی فطرت بدنے ایک نیارغ اختیار کیا جو خیور مسلمانوں کے لئے تاقال
پر داشت تھا۔ اس نے صحابہ کرام کی صصحت شعار ہویوں کا نام لے لیکر اپنے اشعار میں ان کا
ذکر شروع کر دیاان سے اپنے مشق و عبت کے فرضی افسائے نظم کر کے لوگوں کو سائے شروع
کے ۔ اسے باریار منح کیا گیا کہ وہ ایسائر نے سے از آجائے لیکن اس نے فرمایا۔ جسمن کوئو کیا کہ در ا)
جب مبر کا بیانہ چھک کیا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ جسمن کوئو کیا کہ در ان کے در جب میں اشرف کے بیٹے کعب کے شرسے کون بچائے گا۔ ساس نے کار قرائی کو فلاف کعب
الا شرف سے بھی اشرف کے بیٹے کعب کے شرسے کون بچائے گا۔ ساس نے کار قرائی کو فلاف کعب
در صوفی کی انتماکر دی ہے۔ بھاری اطاب یہ تھ کر آسے مکہ جاکر اس نے کار قرائی کو فلاف کعب
در صوفی کی انتماکر دی ہے۔ بھاری اطاب کہ دوہ ہم پر چرحائی کریں گے اور سے ان کار در گار حلیات کو میں۔

ٱڬٛۄٛ؆ٛڶڬٲڵڹؠ۫ؽؗٲڎٷٛٳٮٚڝؽٵۺۜٵڵؽۺؚٳؿۿۄڎ۫؈ۑٳۼۣڹؾ ۅٵٮڟۜڶٷ۫ؾۅؘؽؿ۫ٷٷؽٳڵڋؽٷڴۿؙٷٵۿٷؙڰڋ۩ؙڬۮؽڝػ ٵڴڹؿٵڡٮؙٷٵڛڽؽڰ٥ٲۅڵڸػٲڵڹؿؽػڡػۿۿؙٳ۩۬ۿٷڡؽ۫ؽڵۺ ٳۺ۠ۿؙڡؙػؽ۫ۼۜڮڶۿؙۺۺؖڲٳۿ

"كيانس وكماتم في ان لوكون كى طرف جنيس ويا كيا عمد كلب من ويا كيا عمد كلب من و وامتقاد ركم إن ك من ان ك من و وامتقاد ركم ان ك برب اور كافر و بايت يافته بين ان سه جو بان لائه بين ان سه جو ايان لائم بين -

(وه بدنعیب) ہیں جن رافعت کی جائد تعالی نے اور جس رافعت کی جائد تعالی نے اور جس رافعت بھیجا اللہ تعالی تو ہر گر سس یائے گاؤاس کا کوئی دو گار۔ " (السام ، ۵۲) امام احمد اور دیگر ائمہ صدے نے معرف این عباس سے ایں دوایت کی ہے۔
لَتَنَا تَدِهُ مُرَكَّمَةً مَّالَمَتُ لَهُ قُورِيْنَ اللَّا مَّرِي اللَّا مَدَا اللَّهُ مَا الْمُنْتَ مَا اللَّهُ اللَّهُ

الْمُعِيْمِ وَاهْلُ السَّمَانَةِ وَآهُلُ السِّفَايَةِ ؟ وَقَالَ اَنْفُرُخَيْرُ-وَنَزَلَتْ اَلَهُ تَرَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الخ

"جب کوب کد آیا۔ تو قریش فراس سے کما۔ کیا تم اس تلاحراج اور اپنی قوم سے قطع تعلق کرفے والوں کی طرف جمیں دیکھتے کہ وہ بید وہ بی کرتا ہے کہ وہ بیم سے بہتر ہے ملائکہ ہم حاجیوں کے خدمت گزار جی بیت اللہ کے خادم جیں۔ سب زائرین بیت اللہ کو پائی پائے کی معادت جمیں میسرے۔ کھیا نے کمانیس تم ان سے بہت بہتر بواس وقت اللہ تعالی نے مندرجہ بالا آیات نازل فرمائیں۔ "

اہم ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس سے جور دایت نقل کی ہے اس بس ہے۔ کہ اس مهم میں کعب اکیلا کمہ شعبی عمیا تھا۔ بلکہ اس کے علاوہ یہودی علاواور رؤساء بھی مجھے تھے۔ جن میں تئی بن اخطب، سلام بن الحقیقی، ابورافع و فیرو بھی تھے (1)

علامہ بینداوی نے اس آبت کی تغییر کرتے ہوئے بیدواقعہ بھی تکھاہے۔ اور اس کے ساتھ بید بھی تحریر کیا ہے کہ-

إِنَّهُ مُعَدِّدُهُ اللَّهِ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

و کر انہوں نے (اہل کتاب ہوتے ہوئے) کفار کے بول کو مجدہ کیا

باكدا في وقاواري كي برب من ووان كومطمئن كر عيس-"

ائنی ایام میں کعب نے حضور کی د موت کی۔ اس کا مقعد میہ تھا کہ حضور اس کے پاس تشریف لے آئیں گے اور وہ حضور کو جسید کر دے گا۔ حضور تشریف لے صحابہ جبر کیل ایمن پر آن کر کھڑے ہوگئے کعب اور اس کے حواری حضور کو نہ دیکھ سکے اس طرح ان کی اس

ا پاک سازش کواللہ تعالی نے تاکام کردیا۔

ان حالات می ایسے کیند توز، عمد حمکن اور بدزبان دشمن کو حرید مسلت ب اسلامی تحریک اور سال سے اسلامی معاشرہ کے لئے بوا عطرناک بیت ہوسکتا تھا۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ

اور سرارے برطان می سروا ہے ہے جا سروات دی اور سال کا ہے ہوئے فروایا۔ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے جال نگار فدائیوں کو خطاب کرتے ہوئے فروایا۔

مَنْ يَنْتَوِبُ لِمَتِّلِكُمْ

"کعب کو تل کرنے کے لئے کون اپنے آپ کو ڈیٹی کرتا جاہتا ہے۔"
حضرت محرین مسلمہ اوی نے کھڑے ہوکر عرض کی۔ اُڈائٹ کُھٹ کُلا آب ہے اُدسول
اللہ اِ اللہ اللہ کے رسول! اس خبیث کو موت کے کھئٹ آبار نے کی ذمہ داری میں قبول
کر تا ہوں۔ " حضور نے فرمایا کوئی اقدام کرنے سے پہلے سعد بن معافی سے ضرور مشورہ
کر لینا۔ اس کے بعد محمدین مسلمہ، حضرت ابو نائلہ، عہاد بن پشیر حارث بن اوس اور ابو عبس
بن جبر کے پاس مجے۔ حضور علیہ العساؤۃ والسلام سے جو وہ وہ انہوں نے کیا تھا اس سے ان کو
تا گاہ کیا ہے۔ نے کما کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور اس یہ بخت کا خاتمہ کر دیں گے۔

گربن مسلمہ ایک روز تھا گعب بن اشرف کے پاس سکے اور اس سے کما کہ یہ فض (حضور) ہمیں صدقہ ویٹے پر بار بار مجبور کر آہے۔ جارے کھانے کے لئے بھی ایک وانہ تک اس نے نہیں چھوڑا۔ ہم تواس سے بہت تک آ سکتے ہیں آج مجبوراً جس تممارے پاس پکھ قرض ما تکنے کے لئے آیا ہوں۔

يەس كركىب ول بى دل مىل بىت خوش بوا .. كىنے نگايىل توپىلى عميس كىتاتھاكەتم بىت جلداس سے اکتا جاؤ کے۔ ابن مسلمہ نے کماکہ میں او آج اس کئے حاضر ہوا ہوں کہ پانچ وس من غله تم ہے مانکوں ماکدانااور اپنے بال بچے کا پیٹ بھرسکوں۔ اس نے بعجہا۔ تمہار ااپنا غلہ کد حرکیاہے۔ ابن مسلمہ نے کماوہ توہم نے اس مخص اور اس کے دوستوں پر خرج کر ڈالا ہے۔ کعب نے کما ب بھی تم پرید حقیقت واشح نہیں ہو ل کہ تم راور است سے بولک کے ہواور غلدرات برجل نظر ہو۔ پھراس نے کما جھے تمہز ایواا حرام ہے اور تمہاری تکلیف کاشدید احساس ہے جوناغلہ تم نے ، نگاہوہ میں ہرقیت پر تنہیں دون گالیکن حمیس میرے پاس کوئی پیزرئن رکھنا ہوگ ۔ انہوں نے کماکون ی چیز تممارے پاس رئین رکھیں۔ اس نے بدی وْحِنْ اللَّهِ مِنْ مِي مِيرِ عِنْ مِيرِ عِنْ مِيرِ مِنْ مِي اللَّهِ وواور غلب لي جاؤ - ابن مسلمه ن كماية ق جادے کئے ممکن نہیں۔ تم بلاکے حسین ہو۔ ہمیں خطرہ ہے کہ جاری مورتیں تیرے عشق م جمالة اوجائي - كوني اورچيز طلب كرو- اس في كما في اين مير ياس كروي ركه دوانسوں نے کمامیر یعی مکن نس - اگر ہم ایا کریں سے وانسیں عمر عراوگ بدطعند دیں ہے کہ تم وی ہوجن کوان کے والدین نے ایک دووس غلہ کے موض رہن رکھ دیا تھا۔ البتہ ہم اپنا اسلحہ تمارے پاس بطور رہن رکھ سکتے ہیں آگرچہ ہمیں اسلحہ کی خود اشد مرورت ہے لیکن تمادے المينان كے لئے بم ايساكر نے كئے تار ہيں۔ يدوعدہ انموں فياس لئے كيا آكد اگروہ مسلم ہوکر اکمی توان پر کوئی احتراض نہ کرتے۔ کعب نے یہ تجویز منظور کرئی۔ باہم بیہ طحے ہوا کہ وہ اسلح لے کر آئم سے اور یہ انہیں اسلح کے موض قلہ وے گا۔
کید وقلہ احداث محم کے دو مرے شرک ابو تاکلہ کعب کے پاس آئے۔ اور آکر اے کہا
اے این اشرف اسداخوش رہو۔ جی آیک ضرورت کے لئے تہداے پاس آ یا ہول اور جی
اس شرط پراس ضرورت کاؤکر تم ہے کروں گاکہ تم وعدہ کروکہ تم بیر راز افتیان میں کروگ۔
اس نے راز داری کا وعدہ کیا ابو تاکلہ بول کو یا ہوئے۔

کہ اس افغی (حضور) کی آ مدہ ہلاے گئے وہال جان طبت ہوئی ہے۔
سارا حرب جدا و طمن ہو کیا ہے سب ہفرے فلاف حمد ہو گئے ہیں۔
ہمارے تھارتی چاقوں کے لئے سارے رائے بھ کر دیے گئے ہیں۔
اب جذرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور ہاری اپن حالت بھی بڑی

ہمار مے۔

بيبات من كركعب في كمار

می اشرف کامینا ہوں۔ میں وحمیس پہلے بھی بتایا کر ٹاتھا کہ تسارا یہ صال ہونے والا ہے۔ تم فیاس وقت میری ہات شانی۔ اب تم اس مشکل میں پھنس سے ہو جس سے بچنے کے لئے میں حمیس خبر دار کیا کر ٹاتھا۔

او تاکلہ نے کا۔ ابان باقل کورے دومیری بات سنو۔

میں آج اس لئے تہدارے ہاں آ یا ہوں کہ ہم بھوکے مررہ ہیں کچو خلہ قیتاً دے دو۔ جہارے پاس نقرقیت قوب نہیں لیکن ہم اسپنے قبتی ہتھیار بطور رہن تہدارے پاس رکھنے کے لئے تیار ہیں۔ میرے کئی اور ساتھی بھی اس مقصد کے لئے تہدارے پاس آنے والے ہیں۔ اگر تم اجازت دو توہی ان کو کسی دن اسپنے ہمراہ لے آؤں۔

كعب نے كما۔ مجھے يہ بات منكور ہے۔

ابونائلہ کا کعب کے ساتھ ایک تعلق بھی تھا یہ کعب کے رضائی بھائی تھے اور جھے ہن مسلمہ، کعب کے رضائی بھائی تھے اور جھے ہن مسلمہ، کعب کے رضائی بھائی حقیات کی بنام جھے ہن مسلمہ اور ابو نائلہ دونوں اس کے پاس آئے۔ ان کے جمراوان کے باتی تین ساتھی بھی تھے۔ ان سب کا تعلق اوس قبیلہ سے تھا۔
یہ جانباز اس خطراک مم کو سرکرنے کے لئے جب جانے لگے تو نبی کریم علیہ افضل العسلاۃ مد

والشليم الوداع كنے كے لئے بقيع شريف تك تشريف لائے۔ وہال السيل اللہ كے والے كياورائي دعاؤل كے ساتھ رخصت فرمايا۔

رات کاونت تماور چائدنی رات تمی - کعب کاقلعه عنه طیبه سے باہر ثال مشرقی ست عل تحاومال بنع - سب سے بسلے ابر ناکلہ نے آواز دی۔ مجردوسرے ساتھیوں نے کب کا نام لے کراہے بلایاس نے سب کی آوازیں پھائیں۔ لحاف یرے پینک کراٹھ کر ابوا۔ اس کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی اس کی ولمن نے اس کاوامن پکڑلیا ور کھا۔ تم ایسے فض ہو جواو کوں ہے جگ آزمار ہتا ہے اس کے اس وقت باہر نمیں جانا جائے۔ کعب الح ولهن كوكهاك بيد كوئي اجنبي نهيس بسيلك الونائل بسباس كالورجيرا كمرايارات يهد أكريس سو ربابول توده مجى جكائ كانسي- ولنن في كما يفراجي اس آداز عشركى يو آرى ب-دوسري روايت على ب كداس في كما يھے اس آواز سے خون كى يو شري چكن موكى محسوس ہورہی ہیں۔ کعب تے اے تسل دیتے ہوئے کمانگرنہ کرو۔ ایک میرار ضامی بمتیاہے دوسرامیرارضا فی بحالی ہے۔ چنانچہ دامن چیزا کریتے چلا آیا۔ پچو دیر آپس میں میں شپ موتی رعی آخر میں انہوں نے کما پلویار شعب الجوز تک چلیں (ایک جگہ کا نام) جائد تی رات ہے کچے دیروہاں بیٹیس کے اور ہاتیں کریں گے۔ اس نے کما۔ اگر تساری یہ مرمنی ہے توشن تیار ہوں۔ کچھ وقت وہ چلتے رہے اور ابو ٹاکلہ لے اپنایا تھ اس کے سرکے بالوں میں ڈالا۔ پھر نکال کر سوتھاا ور کماکہ میں نے آج تک ایباخوشیودار صفر نہیں دیکھا۔ بیان کر وه پیول کیا ور کنے لگا۔

عِنْدِ يُ أَعْطُرُ فِسَأَةِ الْعَرَبِ-وَأَجْمَلُهُنَّ

"اپیاکوں نہ ہو جبکہ میری ہوی حرب کی تمام موروں سے مطرر ہتی

ہے۔ اور حن و جمال میں سب سے الاہے۔ " (1) اور حال اور دارای کا ایران کا کی کی اطریق میں جا ہے ہیں گا

دو تین مرتبہ پھراس نے ایسان کہا۔ یمان تک کعب کو اطمینان ہو گیا کہ ڈطرے کی کوئی بات نمیں۔

آخر میں اس نے پھر کھپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالاقانسیں مغیوطی سے پکڑلیااور اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اِنْہِ اِنْدَاعَدُ قَالِمَانُو "اللہ کے وعمٰن کو پرزے پرزے کر دو۔" بین کی کرجائے نہ پائے۔ سب نے یکبارگیا چی کواروں سے اس پر جملہ کر دیا س نے بدی خوفاک

ا - ميرت وعلال ، جلد ٢ ، صفحه ٢

چ اری جواس کی ہوی نے من لی۔ اس نے چلاکر کھا۔ اے قریقہ ااے نشیر کے لوگوا مدد کو پہنچ ۔ چشم زدن جس ان کے جینے نظیم سے ان کی مخصوص باند جگہ پر آگ دوشن کر دی۔ یہ کویا شطرہ کا اطلاق تھا۔ اسلام کے فدائیوں نے اس موذی کا سرتن سے جدا کیا اور ایک تورے جس وال لیا۔ است جس وال لیا۔ است جس موری ہر طرف سے اسٹے ہو گئے تھے ان حضرات نے عام راست چھوڑ کر فیر معروف راست افتیار کیا۔ اور جب بقتے الفرقد کے پاس پہنچ توانموں نے فلک دگاف فور کو خیر باند کیا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کو گھڑے ہوگے تھان کیا کہ اس بر بخت دشن فرہ تحمیر باند کیا۔ حضور نے جان لیا کہ اس بد بخت دشن ان کا تجمیر کی آواز من کر حضور نے بھی فرہ تحمیر باند کیا۔ حضور نے جان لیا کہ اس بد بخت دشن اسلام کو قل کر کے آئے ہیں۔ پھروہ حضور کے قدموں جس حاضر ہو سے اور سار اماجرا عرض کیا۔ حضور نے فرہا یا۔ سام کو قل کر کے آئے ہیں۔ پھروہ حضور کے قدموں جس حاضر ہو سے اور سار اماجرا عرض کیا۔ سے درخ افور کو حضور کے ورض کیا۔ سے درخ افور کو حضور کے درخوان ان جانبوں کے مرخود کر ہے۔ ساندہ کو مرخود کر رہے۔ ساندہ کی مرخود کر رہے۔ ساندہ کی میں اللہ تعالی طیہ دسلم نے ان کی اس کا میائی پر اللہ تعالی طیہ دسلم نے ان کی اس کا میائی پر اللہ تعالی طیہ دسلم نے ان کی اس کا میائی پر اللہ تعالی علیہ دسلم نے ان کی اس کا میائی پر اللہ تعالی طیہ دسلم نے ان کی اس کا میائی پر اللہ تعالی کو مرفور کے کے کا مرفور کیا۔ (۱)

ايك شبه كاازاله

یورپ کے بعض سنتشر قین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیب پر
سی تعنیف کی بیں انہوں نے کعب بن اشرف کے قبل پر بیزی ہٹامہ آرائی ک ہے۔ کہ
حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے یہ قطعاً زیانہ تعاکہ نبیت کے دعویٰ کے بادجو دوہ
کھیدین اشرف کو تا گہائی قبل کروادیتے۔ ان کو قوچاہے تھا کہ اگر اس نے واقعی کوئی غلطی ک
تھی تو طوو و در گزرے کام لیتے ہوئے اس کو معاف کر دیتے۔ اور حضرت بسی علیہ السلام
کے اسوہ پر کار بیور ہے اور ان کے اس ارشاد پر عمل بی ابوتے۔
سے دیس تاریخ اور ان کے اس ارشاد پر عمل بی ابوتے۔

مَنْ مَثَرَبَكَ عَلى خَرِلَكَ الْدُيْمِينَ فَأَوِرْلَكَ الْدَيْمَةِ مَنْ مَثَرَبَكَ عَلى خَرِلَكَ الْدُيْمَةِ م "جو تيرے وائم ر وساري طماني مارے تم اپتايا يال ر وساراس ك

مائے کردو۔ "

یہ احتراض کر کے در حقیقت ان پڑھم خود محققین نے اس بغض یاطن کا تلمار کیا ہے جو

اب میرت این کثیر، جلدس منجه ۹ - ۱۰

اسلام اور تغیر اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں موجزن رہتا تھا۔ آگر یہ کعب، لیک رامن اور شریف شری موبا۔ جومعلوہ اس نے کیاتھال پروہ و بائند اری سے کاربر رہتا۔ مسلمانوں کے خلاف ان کے اولین اعداء الل کمہ کو وہاں جاکر نہ بحر کا آبادر انہیں ایج مغتولوں كانقام لينے كے لئے ديد طيب يرحمل كرنى وحوت ندوية اور الى حالت مي ان كے مات تعادن کا پخشونده نه کرتا۔ اور اس کو حق کر دیا جا آاؤ شائد ان لوگوں کو یہ احتراض کرنے کی مخائش مل جاتی۔ لیکن جس مخص کاکروار انتا کھناؤ ناہو۔ جس مخص کی فروجرم ایسے علین جرائم عد عبارت مور بلك جوفض اشعار اور قصائد لكه كراس سراياحس و على ملى الله تعالى عليه وسلم اوراس كے باوقا ور مخلص صحاب كى ججو كر كے ان كى دل أ زارياں كر مار بتا ہو۔ بلكہ جو ان کی مصمت شعار خوانین خانہ کی طرف عشق بازی کی جمونی مقتیں تراشتار ہتا ہو۔ اور ایے اشعار مں ان کانام لے کر بوے موقیانداندازے ان کاؤکر کر آبو۔ اس فض کو نیست وہاو د كر اجرم تهيل بلك مين عدل وانصاف ہے۔ اس كى رسى كودر از كر كے اسے فتنہ يروازى اور دل آزاری کے مزید مواقع فراہم کر نابہت بری خلطی اور بہت بوا گناہ ہے۔ ر حسد عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فياس كولل بونے ير هنراواكيا- اس لئے كه وه زبان کو کی مو کئی جو صعمت باب خواتمن کی ناموس پر جموثی محتیس لگنے میں بدی تیز تھی۔ دہ فتنه فرو ہو گیا ہو مسلمانوں کے فر من امید کو جلا کر خاتمتر کرنے کے لئے ہروت معروف عمل ر ہتاتھا۔ حضور نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ہلاک ہوئے ہر اس کئے اپنے رب ی حمد کی اور اس کاشکر او اکیا کدوه بد طینت بلاک بوگیا۔ جس کواگر مزید مسلت التی توند معلوم

وہ مسلمانوں پر کتی قیاستیں پر پاکر آ۔ حضور طید السلؤة والسلام کے لئے اس کا وجود نامبعود
اس لئے ناقائل پر واشت تھا کہ وہ اسلام کی ترتی کے راستہ بیں سنگ کر ال بنا ہوا تھا۔
خدانخواستہ اگر وہ اسپینہ مشن بی کامیاب ہوجا آو عالم افرائیت کے لئے اس سے بوا حاد بداور
کوئی نہ ہوتا۔ بدایت کی روشنی بجد جاتی اور کاروان افسانیت کو کفروشرک کے اند جروں میں پھر
د حکیل دیاجا آ۔
د حکیل دیاجا آ۔
کیا حضرت موکی علید السلام اللہ تعالیٰ کے لولوالعزم رسولوں میں سے نہ تھے۔

الیا معرت موی علیہ اسلام اللہ عوبی سے مواوا معرم رسوموں میں سے نہ ہے۔
کیا تورات ان اسمانی کتب میں سے لیک کماب نہ تھی۔ جو بنی اسرائیل کی ماجہ جا و نہیں کیا۔ کیا
تعالی نے نازل فرائی۔ کیا اس اولوالمعرم رسول نے خووائل یا طل کے ساتھ جا و نہیں کیا۔ کیا
اس جلیل القدر کماب میں وشمائ حق کے خلاف جماد کرنے کا بار بار تھم نہیں ہے۔ اگر

وشمنان حل کورت کے امات ایار نااور ان کو عبر ناک فلست سے دو ہار کر ناحضرت موکیٰ علیہ السلام کی شان رسالت کے مثانی نہیں تو کعب بن اشرف چیے نگ انسانیت کو موت کی نیند سلانا صنور کی شان رحمت للمعالینی کے مثانی کو کھر ہوگا۔

ر صدعام سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طاخیتی قوتوں کو تلست قاش دینے کے لئے اور حق کے برجم کو اور نوائر الے کے لئے اور کاروان انسانیت کو اپنی حزل حقمود تک پھنچانے کے لئے جو بھی اقد المات کے بیں وہ سراسریہ حق ہیں۔ مطلع حق ومدا المت کے اس آ فالب عالم آب کی ہر کر ن انسان کی فلاح و بیود کی ضام ن ہے۔ اللہ تعالی اس کی آبان کی ایک اور بیود کی ضام ن ہے۔ اللہ تعالی اس کی آبان کی آبان کی ایک اور بیود کی میں بیرہ یاب ہوئے کی بیش از بیش او بیش مرحت فرمائے۔ آئین فم آئین۔

کیب بن اشرف کے قتل سے تمام بہود ہوں پر خوف و دہشت جماگی۔ انہوں نے اپنے کے رول سے باہر لگانا چھوڑ و با۔ حافظ ابن کیر آئسے ہیں کہ کعب ذکور کو بنولوس کے افراد نے خوق پر رکے بعد موت کے گھاٹ انگرا تھا۔ جب کہ بنو فرز رج کے قدائیوں نے بگل احد کے بعد ایک دوسرے شرید یہودی ابورافع بن ابوالحقیق کو ہلاک کیا تھا۔ جب یہود بول نے مسلم توں سے کئے ہوئے مارے معلم ہے ہیں پشت ڈائل دیے تو حضور علیہ المسلوة والسلام نے بھی ایپ بالمسلوة والسلام نے بھی ایپ بالمسلوة والسلام نے بھی ایپ بالمسلوة والسلام

مَنْ ظَفَرَ أَثُوبِهِ مِنْ رِجَالِ يَهُوْدٍ فَا مُتُلُونًا

"جب كولى يمودى تمارك قايديس أك واك زعون محورتا-

یہ فرمان سنتے ہی قبیصہ بن مسود اوی نے ایک یمودی آجرابی سنینہ کو یہ تھے کردیا۔
عبیصہ کے بھائی خوبصہ کو اس واقعہ کا پید چا تواس نے فیصد کو لین طمن کرتے ہوئے کیا۔
اے و حمن خدا! تو نے اس فض کو قتل کیا ہے حالاتکہ تیرے پیٹ پرجو چہنی ہے وہ اس کے رزق کی بدولت ہے۔ فیصہ نے اپنے بھائی کی یہ سرزلش سن کر جواب دیا۔ کہ اس کو قتل کرنے کا تھم جھے اس ستی نے دیا ہواکر جھے جمیس قتل کرنے کا تھم دیں تو جس تھمیں ہمی اس وقت قتل کر دوں۔ اس کے بدے بھائی حواجہ نے اس کی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ اگر وہ جھے قتل کر دوں۔ اس نے کا جہ شک ذرا آبال میں شروں گا۔ اپنے ہموٹے کہائی کا یہ دو توک ہوا ہوں کہا ہے کہا کہ اگر وہ اپنے ہموٹے کہائی کا یہ دو توک ہوا ہوں کہا ہے کہا ہے کہا درا آبال شد کروں گا۔ اپنے ہموٹے بھائی کا یہ دو توک ہوا ہی میں کر حواجہ بولا۔ دَا اللهِ إِنَّ دِیْنَا بَلَدُ مِنَّ اللّٰہِ اِنْ دِیْنَا بَلَدُ مِنَّ اللّٰہِ اِنْ دِیْنَا بَلَدُ مَنَا اللّٰہُ کَا ہے دین تھرے اندر یماں تک سرایت کرچاہے۔ بوی تھے۔ انگیزیات

ہے۔ "اس کے بعدوہ بھی مسلمان ہو گیا۔ (۱) علامہ این کیر یمود کے مخلف قبائل سے متعلق متعدد واقعات کی ترتیب بول میان کرتے ہیں۔ "معبيه آخر" كالفاظ عاس كا آغاز كياب-بوقينقاع كى جلاوطني كاواقعه غروه بدرك بعديات إيـ کعب بن اشرف میودی کواوس قبیلہ کے افراد نے کیز کر دار تک پہنچایا۔ يودك قبيله ونشير كاواقعه فري احدك احدوقه في يزير موا-ابورافع بمودی جو آجرالل مجازے لقب سے مشہور تھا۔ اسے بو فرزرج کے جانبازوں نے = مح کیا۔ بمودى قبيله بوقرليظ كاواقعه خروه خندق كيعدرونمابو ان واقعات كى تفعيلت اينات مرقع يربيان بول كى - انشاء الله (١) سرتيه زيدين حارية رضي الله عنه آپ کو بخونی علم ہے کہ قریش مکہ کازرید معاش تھارت تھا۔ گرمیوں عن ان کے تھارتی کروال شام کی طرف اور سردیول میں ان کے تھارتی قلظے یمن اور جیشہ کو جایا کرتے تھے۔ شام جائے کے لئے وہ اس تجارتی شاہراہ کو اختیار کیا کرتے ہو جو احرے کلاے کنارے جاتی تحی۔ مرور کا کات علیہ التحییت والسلام کے جرت کر کے مدیند طبیبہ تشریف سے آنے کے بعد یہ شاہراہ الل کم کے لئے دن بدن خطرناک بنتی جاری تھی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلد وسلم نے اس شاہراہ کے ارد کرد آباد قبائل سے دوستانہ مطبوہ کر لئے تھے۔ الل مکہ کا چوٹایداہو توزنی تظار او حرے کرر ماسلمان اس کا تعاقب کرتے۔ فرو بدر میں مسلمانوں کی شائدار حج اور کفار مکد کی ذات آمیز فکست کے بعد قوال مکہ کے لئے ممکن عی شدر ہاکہ وہ اس شاہراہ کے ذریعہ اپنا فیمتی سلان تجارت شام کی منٹریوں میں لے جائیں۔ صغوان بن اميه نے ايك روز اپني قوم كے اسحاب الرائے كو جمع كيااور ان كے سامنے بير مئلہ پیش کیا۔ اس نے کما! محر (علید السلوة والسلام) اور اس کے محلب نے ہماری تجاری شاہراہ کوامارے لئے ناقال استعال منادیا ہے۔ اس کے محلبہ ہروفت ساحل سمندر کی محت بر رہے ہیں۔ اس طاقہ میں دہائش پذر تقریباً تمام قبائل فان کے ساتھ روی کے مطاب كر لئة بي اور بعض في قوان كاوين بعي القيار كرايا ب- ان حلات بي بمس كياكرنا

ا - این کثیر جلد سی صفحه ۱۲

چاہئے۔ اگر ہم کمہ میں رہتے ہیں اور تجارت کے لئے باہر نمیں نکلتے ہیں اپنے راس المال (پوفی) پر گزار اگر تا پڑے گالور وہ آخر کب بھے جلے گی۔ اور اگر ہم اموال تجارت لے کر شام جاتے ہیں۔ توسلمان ہماری کھات لگائے ہیٹے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں بسلامت گزرنے کی مملت نمیں دیتے۔ اب بتاؤ ہمیں کیا کر نا جائے۔

اسودین مطلب افحااور اس نے کھا۔ کہ ان حالت بی ہمارے گئے اس کے بغیر کوئی چارہ خیس کہ ہم کوئی دو مراراستہ افتیار کریں۔ سامل سمندر کے راستہ کوئی دو مراراستہ افتیار کریں۔ سامل سمندر کے راستہ کے بچاہے مراق کے راستہ یہ فہا ہوائی ۔ جو اس داستہ کے بچا و فم سے خام جائیں۔ میں قہیں ایک ایسے راہیر کا پید دخا ہوں ۔ جو اس داستہ کے ماج و فرات دہاں کی ایک ماہر راو دان ہے اس کی راہیمائی میں تم اپنا سفر سلامتی اور آسانی کے ساتھ طے کر سکتے ہو۔ فرات دہاں موجود تھا یہ سن کر دو افعا۔ اس نے کھا! واقعی بیر راستہ مسلمان کی ذرے بہت دورہ ہے۔ ہم نے بھی کی مسلمان کو ادھر آتے جاتے تھیں دیکھا۔ بیر راستہ جنگوں اور کومتانی طاقوں سے گزر کر جاتا ہے۔ اس تیجریز کو سب حاضرین نے پہند کیا۔ صفوان بن امیہ نے تیادی شرور کر کر جاتا سالمان تجارت جس زیادہ تر جاندی کی مصنوعات تھیں۔ جاندی کے زبورات، جاندی کے قرورات، جاندی کے مطاب کے زبورات، جاندی کے مطاب کے درورات، جاندی کے قرورات، جاندی کی مصنوعات تھیں۔ جاندی کے ذبورات، جاندی کی مصنوعات تھیں۔ جاندی کے زبورات، جاندی کے قرورات، جاندی کے قرورات، جاندی کے قرورات، جاندی کی مصنوعات تھیں۔ جاندی کے ذبورات، جاندی کی مصنوعات تھیں۔ جاندی کے ذبورات، جاندی کے قرورات ، جاندی کی مصنوعات تھیں۔ جاندی کے ذبورات، جاندی کے قرورات ، جاندی کے دبورات ، جاندی کے دبورات ، جاندی کی مصنوعات تھیں۔

الل کمہ جب یہ تجویزی سوج رہے نتے وہاں مرید طیبہ کا لیک آدی کھیم بن مسعود اللہ علیہ موجود تھا۔ وہ والی آیا آواس نے یہ بات الل مرید کو ہنگ ۔ سرور کا تنات صلی اللہ نتائی علیہ وسلم کو علم ہوا تو حضور علیہ العسلوۃ والسلام نے لیک سوشاہ سواروں کا دستہ دھرت زید بن حدی آیادت جس اس چانلہ کا راستہ روکنے کے لئے روانہ کیا۔ جائیا ووں کا اس کر وہ نے منوان کے اس کاروان کو القردہ نامی چشہ کے قریب اپنے گھیرے جائیا ووں کے اس کر وہ نے منوان کے اس کاروان کو القردہ نامی چشہ کے قریب اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس قائلہ کے کی شرکاہ اور محافظوں نے جب سلمالوں کی آمد کی اچانک خیر سن نے لیا۔ اس قائلہ کے کی شرکاہ اور محافظوں نے جب سلمالوں کی آمد کی اچانک خیر سن نے آتا علیہ العسلوۃ والسلام کی سن ہو گئے۔ حضرت زید یہ کر اس بما اموال نغیمت لے کر اپنے آتا علیہ العسلوۃ والسلام کی خدمت جس نیزو وعافیت بہتی محکے۔ فو موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب فرمان النی اس سے شمس (یا نجواں حصہ) تکالا جس کی قیمت ہیں ہزار درجم تھی اور بقیہ اموال کو مجلم میں اسلام جس تختیم کر دیا (۱)

ا - دیاة سیدنا فرد اینل، جلدا، صلی ۸ ما ۱۱ دیگر کتب میرت



المسالق القالق الما

وَلَا تَحْسَانَ الَّذِينَ قُتِلُوۤ إِنِّي سَبِيلِ

الله

أَمُواتًا ۚ بَلِ الْحَيَّاءُ عِنْدَسَ بِهِمْ يُرْضَ تُونَ فَ فرجين بمآالتهم الله مِن فَضَيله وَيَسَتَبْشِرُونَ بِالْذِينَ لَمَّ يَلْكُ قُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ٱلْآخُونَ عَلَيْهِم وَلِا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ اورمركز برخيال ذكروكروه جوتس كياسك محت بس الله كى داه من دُه مُرده مِن بكر دُه زنده مِن ليف رب ك ياس داور رزق في جات بين شاوي أن (المتون) مع وعنايت فرائي بیں اُنٹیس اللہ نے لینے فعنل و کرم سے اور خوش ہوئے ہیں بیب أن لوكوں كے بوائي كم نسس آلے أن سے أن كے بيميے وا مانے والوں سے کہ نہیں سے کوئی خوف اُن یرا ور نہ وہ مکین ہوں گے۔ ( آل تران ۱۲۹ - ۱۲۹)

# ميدان أحر كاراسته





#### غروه احد

وادی بدر میں، قرایش کمه کی پہائی صرف جنگی توحیت کی ہزیمت ند تھی بلکداس فے ان کی

زندگی کے سارے گوش کو فکست وریخت سے ووچار کردیا تھا۔ جزیرہ حرب کے تقریباً
تام باشد سے اصنام پرست تھے اصنام پرس کا سب سے بڑام کز کمہ تھا۔ اس مرکزی منم کدہ
کے خدمت گزار وہاں کے نظم و نسق کے ذمہ وار، وور وراز سے آنے والے زائرین کو پوجا
پاٹ کے آ داب سکھانے اور ان سے گراں بما نڈرائے وصول کر کے اپنی تجوریاں بمرنے
والے بی قرایش تھے۔ اس فکست نے مرف قرایش کی سلوت کوی پارہ پارہ تہ کر دیا تھا۔ بلکہ
ان کے بتوں کی خدائی کے عقیدہ پر بھی کاری چوٹ لگائی تھی۔ ان بتوں کے استعانوں کے متولی
ہونے کی وجہ سے سارا عرب ان کی عزت و تحریم کیا کر آتھا۔ بتوں کے بارے میں اگر اوگوں کا

عقیدہ متزلزل ہو گیاتو وہ لوگ پہلے کی طرح ان کی راہ میں آٹھیں نہیں بچھایا کریں گے۔ یہ نقسان ال مکہ کے لئے اس جنگی پہانگ ہے کہیں زیادہ کریناک تھا۔ بدر کے اس معرکہ نے انہیں اس تجلرتی شاہراہ سے محروم کر دیاتھا جس کے ذریعہ ان کے

جبرت من المك شام اور ديكر نواحي مملك من يوي آزادي اور آساني سے آمدوردت ركتے تھے۔ اور السين جبارتي كاروانوں پر ان كي معيشت كا دارومدار تعا۔ اگر يہ سلسلہ بند

موجا آے توکمہ کی دادی غیر ذی ذرع میں ان کی زندگی اجرن موجائے گی۔ ایمی تک جزر و عرب میں بسندوالے سارے قبائل قریش کی سیاس برتری کو غیر منازعہ تھے

تھے۔ لیکن اس فکست نے ان کی پیشائی پر کلک کا جو ٹیکد لگایا تھا۔ اگرید پر قرار رہاتو کوئی بعید شیس کہ ان کی بید مسلمہ حیثیت متازیہ نیہ بن جائے۔ اور کئی دو سرے قبائل اس منصب کو حاصل کر لے کے اتحد پاؤں مارنے لگیں۔ سب سے بیزی بات جو ہر لحکہ کا ٹیکاین کر ان کے

جگر میں چیعتی اور ان کو بے قرار کرتی تھی وہ ان کے ستر متنقل تھے۔ جن میں ان کے چرٹی کے متعدد سروار بھی تنے۔ کمہ کا کوئی گھر ایساند رہا تھا جمال کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، موت کی بعینٹ نے چرمابو۔ یہ افتاع مروقت اور ای حق جس نان کی دات کی نید اور دن کے آرام کو زام کر دیا تھا۔

یہ وہ مجومی اسپاب تھے جنوں نے قریش کد کو مجور کر دیا کہ وہ مسلمانوں سے نبرد آزما ہوں اور قبائل حرب میں اپنی کرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالادیں۔ اپنے خداؤں کے ڈولتے ہوئے سکھاس کو کرنے سے بچائیں اور مسلمانوں کا خون بماکر اپنی آٹش انتظام کو فعیشراکریں۔

### عملىاقدام

ابوسنیان نے دان کی آرکی جی دے د طیبہ پر حملہ کر کے بدلہ چکا نے کی کوشش کی لیکن یہ
کوشش الثان کی رسوائی کا باعث بنی۔ خود اسولی جی جب فکر اسلام نے ان کا تعاقب کیا تو
انہوں نے اپنے سامان رسد کی سیکٹروں پوریاں راستہ جی پھینک کر اپنی جانیں بھا کہ بھاگ جانے کوئی فنیمت جانا۔ اس لئے انہوں نے ضروری مجما کہ اجماعی طور پر کوئی مؤثر قدم افعا یا
جائے۔

ا پوسفیان اپنے تجارتی 18 قلہ کو واپس لائے بیس کامیاب ہو گیا تھادہ سازا سامان ابھی تک دارالندوہ میں محفوظ پڑا تھا۔ حسب معمول کسی حصہ دار کواس کاسرابیہ اور اس پراس کا نفع واپس نمیں دیا گیا تھا۔

ایک روزافل که کایک وفدہ عیدا نشرین انی ربید، ظرمدین انی جمل، طارشدین بشام،
مغوان بن امید اور چود کر ایسے افراد پر مشتل تھا جن کے باپ یا بیٹے یا بھائی بدر جن کل
ہوئے تھے ایو سغیان کے پاس کیا۔ اور اسے کما! کہ جو (طید السلاۃ والسلام) نے ساری
قوم کوجاہ کر دیا ہے۔ ہفرے چی ٹی کے سرواروں کو موت کے گھاٹ آبار دیا ہے۔ جب تک
جم ان سے اسیخ مشولوں کا انتخام نہ سلے لیس ہمارے دلوں کو قرار اور روحوں کو تکن نصیب
در فواست تو یہ ہے کہ آپ ہمارے فکر کی قیادت قبیل کریں اور دوسری ور فواست یہ ہے
در فواست تو یہ ہے کہ آپ ہمارے فکر کی قیادت قبیل کریں اور دوسری ور فواست یہ ہے
کہ اس جارتی تا بیا ہے لئے ہمارے ساتھ مالی تعاون کریں۔ اس کی آسان صورت
یہ ہے کہ اس جوارتی تا فے کا اصل سرمایہ (راس المال) ان کے مالکوں کو وائیس کر دیا
جائے لیکن اس دفیہ ہو فع ہوا ہے وہ تمام لوگ اس انتخامی جگ کے فیڈ جس جمع کروادیں۔
بار جگ کے افراجات آسائی سے پورے کے جاشوں کوائی قوم کی پہلی در فواست

تعل کرنے میں کیا گیا ہو سکتا تھا س نے سے فورا تعل کر لیا اور دوسری درخواست کیارے میں اس نے بڑے پر احماد لیج میں کما اُنَا اُدَّلُ مَنْ اَجَابَ اِلَیٰ ذَلِكَ ، بَعْوَعَنِی الْمُسْلِلِب میعی " '' لین سب سے پہلے میں اپنا نفع اس مقصد کے لئے چیش کر گا ہوں اور میرے ساتھ اولاد میدا لمطلب ہمی اپنا اپنا نفع چیش کرتے ہیں۔ " (1)

وہ لوگ آیک وینل کے ساتھ آیک ویٹر تقع کمایا کرتے تھے۔ کل سرمایے کی بایت پہلی ہزار پویڈ تھی جو ایک بزار او تول پر لاو کر لایا کیا تھا۔ اس حساب سے اس سرمایہ پر تقع پہلی بزار ہویڈ تھا۔ چنا نچہ اس سرمایہ کے مالکوں نے بیزی خوشی سے پہلی بزار پویڈ تفع کی رقم اس فنڈ جی جمع کراوی۔ (۲)

اس واقعد كبار عصيراك بت الرامولي

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَّرُوا يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمْ لِيَصُنَّ وَاعَنْ سَسِّلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُوْ نَهَا ثُوَّتُكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً تُثُونَ يُغْلَبُونَ فَهُ

" پیکک کافر شرج کرتے ہیں اپنے ال ناکہ رو کیں لوگوں کو اللہ کار اوسے اور میہ آئندہ بھی اسی طرح شرج کریں گے۔ پھر ہوجائے گامہ خرج کر نا ان کے لئے ہاعث حسرت و افسوس پھر وہ مغلوب کر دیئے جائیں گے۔ " (الانقال ، ۳۹)

مانی ضرور توں کی فراہی سے مطمئن ہونے کے بعد اب انہوں لے جنگیر لوگوں کو جمع کرنے پر توجہ مبذول کی۔ صرف الل کمہ کوئی جنگ میں شمولیت کی دھوت نیس دی۔ بلکہ اپنے میں سے ایسے افراد پر مفتل ایک دفد تیار کر کے مخلف قبائل کی طرف بعیجا۔ اس دفد جن مندرجہ ذیل افراد شامل تھے۔ جو اپنی تیب زبانی، میاری اور سیای سجھ ہو جو کے انتہار ہے

یوے متاز تھے۔ عمرہ بن عاص، عبد اللہ بن الراجری بنیے وہن وہب، ابو عزہ عمرہ بن عبد اللہ المجمی کو بھیجا آکہ مختلف قبائل کے جنگ آز ماجوانوں کو اس افتکر میں شریک ہونے کی وعوت دیں۔ ابو عزد ، وہ احسان فراموش فنص تعلقہ بدر میں جنگی تیدی مناقعاس کی خورت اور کی بجوں کا بہت ہوئے کی وجہ سے فدید لئے بغیر حضور نے اسے دہافر او یا تھا۔ انہوں نے جنگفت قبائل میں جاکر اسے اثر

> اب آرز آائیس، جلدا، منو ۱۹۹ ۲- فرو کامد. شوقی ابو ظیل ۱۴

انگیراشعاراور خطبات بوگوں کے دلوں کوگر ما یااورال اسلام کے خلاف نفرت وعدادت کا 'آگ بحر کائی۔ چنانچہ بہت جلد تمن ہزار کا فکر جرار اکٹھا ہو گیا۔ جن میں قریش، یو کنانہ اور اہل تہامہ اور احامیش (متغرق قبائل کے لوگ) کے بہادر شرک ہوئے۔ ان میں سامت سو

زره يوش اور دومو كمر سوار تھے۔ (۱) جبيرين مطعم كالك حبثي غلام تعارجس كانام وحشي تعاريه جموثے نيزے سے وار كرنے ميں بدا ماہر تحااس كانشانہ خطائمیں جا ہاتھا۔ جبیرنے اس كوبلا كر كما! كه ميرے چھا طبیر کو جزو نے بدر کے روز قتل کیا تھا۔ اگر اس کے بدلے بی تم حزو کو موت کی گھاٹ اناردوتوتم آزاد ہو۔ چنا نجداس ناس شرط پریہ کام کرنے کی بای بحرل - (۲) حعرت عباس، هم النبي الكريم منى الله عليه وسلم في البحي تك اظهار ايمان فهي كياتها-انہوں نے بنی خفار کے ایک آ وی کو متاسب اجرت دی اور اے کما کہ یہ خط لے جاؤ اور حضور کی خدمت میں جاکر پیش کرو۔ اے ہدایت کی کدوہ بکل کی سرحت کے ساتھ جائے اور ا تناطویل سفر دو تین دن کے اندر ملے کر کے خدمت اقد س میں حاضر ہو۔ جب بید فخص پہنچاتو حفور قباص تھے دہاں عربضہ پیش کیا حضور کے تھم سے حضرت الی بن کعب نے بڑے کرسنایا۔ حضور نے فرمایا! بخرا مجھے امید ہے اللہ تعالی بھتر کرے گا۔ عظم دیا کہ وہ اس راز کوافشانہ کریں۔ پھر حضور حضرت سعدین دیج کے گھر قشریف لائے اور انسیں اس خطے بارے بیں بنایا۔ انسی بھی تھم دیا کہ بیدراز کسی کونہ جائیں۔ سعدگی بیوی ان کے پاس آئی اور ہو چھا! کہ حضور عليه السلاق والسلام في كيافرها ياب- انهول في عد كما! تيري مال مر--تھے اس سے کیا واسطہ۔ اس نے کما! میں نے تمہاری ساری بات سی ہے ہے سے کیا چھیاتے ہو۔ حضرت سعد نے اٹاللہ بردھا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مزارش کی کداس کی بیوی ان سے بیات کی ہے۔ می نے اس امر کو حرض کریاس کئے خروری سمجا کہ اگر میہ بات

افشاہوجائے تو حضوریہ خیال نہ فرائیں کہ میں نے اس راز کو فاش کیا ہے۔ حضور نے فرمایا "غل عنما۔ " "اس سے در گزر کرو۔ اسے پچونہ کمنا۔ "

له میرت این کیر، جلدس، متحق ۲ ته سمل البدتی، جلدین صفح ۲۵۲

تشكر كفاركي رواهمي

ہ شوال سوجری کو کفار کا افکر جو تین بڑار جنگ آ زما، سورماؤں پر مشتل تھا۔ جس میں سات سوزرہ پوش، دوسو گھڑ سوار، تین بڑار اونٹ، مرینہ طیبہ کی آیک چھوٹی کی بہتی پر جملہ کرنے کے گئرے گئے گئازیادہ تھی۔ کرنے کے گئرے پائے گئازیادہ تھی۔ اگر چہ مسلمانوں کے فکرے پائے گئازیادہ تھی۔ اگر چہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ کی جو تھیل مقدار تھی اس کی دھیست کفار کی بھڑی اسلحہ کے بیا اسلحہ کی بیا اسلحہ کی بیا اسلحہ کی بیان اسلحہ کے بیادہ و دوہ میدان جنگ ہے فرار کے آیک فیصد و فرار کے آیک فیصد امکان کو بھی خم کر ناچا ہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیویوں کو بھی ہمراہ لے جائیں امکان کو بھی خم کر ناچا ہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیویوں کو بھی ہمراہ لے جائیں کے ناکہ انہیں میدان جنگ بیل چھوڑ کر بھا می کا کوئی تصویر ہی نہ کر سکے۔ چنا نچہ ان کے ساتھ لے کے ساتھ بیا سے مردار، عالی خاندانوں سے تعلق رکھنے والی آ پی بیویوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ مندر جد ذیل خواجین کے جمراہ اس جنگ بھی شرک بوجی ۔

هِنْدُ بِنْتُ عُتِيكَ ذَوْجُه الْبُرْمُفْيَاتُ

جوميدان احدين نظر كا كاكر تفار اس كاباب متبريك بدر من قبل كيا كيا تار

أِيرَ وَكِينُو بِنْتِ عَادِثْ رِنْ وِشَامِرِنْ مُونِيْةً

زوجه عکرمه بن ابی جهل

فَاطِلمَةُ بِنْتُ وَلِيْدِيْنِ مُغِيْرَةَ زوج مارث بن اشام بن مغجرا

بَرْنَ فَا بِنْتُ مَنْ عُودِ بْنِ عُمْرُ بْنِ عُمْيْرِ الثَّقْوْنِيَّةِ

زوجه مغوان بن اميه- ميه عبدالله بن مغوان كي مل تقي

رِيْطَة بِنْتُ مُنَبَّ بِنْ خَبَاجٍ

زوجه عمروين العاص

سَلَافَهُ بِنْتُ سَعْيٍ

زوجہ طلحہ بن ابی طلحہ۔ بیہ طلحہ کے تین بیٹوں کی ماں تھی مسافع۔ جلاس۔

كاب - جو كفار كے علمبردار تصاور سب كث كر مرب -

خَنَّالُ بِنْتُ مَالِكِ ماور ايو مزيز بن عمير - جو حفرت مصعب كا بحالي تحا-

عَمْرُكُ بِنْتِ عَلْقَبُهُ

يوطر وي أيك فالون - (١)

ان کے علاوہ اور بھی بست سی حور تی تھیں جو اس افکر میں شال تھیں۔ بد دفیس بجاتی تھیں۔ اے متاول کے مرشے گاتی تھیں خود بھی آہ وفغال کرتی تھیں اور لوگوں کو بھی رالاتی تھیں اور ان کے جوش انتقام کو حرید بھڑ کاتی تھیں۔ (۴)

مند زوجہ اوسفیان، جب بھی دحثی کے پاس سے گرز تی تواسے یہ کمہ کر ششکرتی۔ وَيْمَا اَبَّا دَسْمَةَ النَّفِ وَإِسْتَسَدِّن "واووا اعابووسم (وحثى كنيت) ممس بحى شفا دولور خود بھی شفا یاؤ۔ " (٣)

الحكر كفاريس أيك اور حضر بمي تفاجو بغض وحناديس كسي سي كم ند تفا- الإعامر رابب-اہ عامرة اس كا ذكر و آب يسل برو عك يس - يہ كا ينهاس واريس سيت ابوسفيان ك الكرص شامل تعا- بديرب ك فيلداوس كافره تعا- اساب فيلدى وى اثر ونفوذ عاصل تهاج عبدالله بن الي كواسية قبيله خزرج عن نعيب تعا- سرور كائنات صلى الله تعالى عليه وآله وسلمي جرت سے پہلے يدراببان زندگى بركر باتھا۔ اور ني محترى آر كے لئے چشم براہ تھا۔ اور لوگوں سے اس آئے والے تی کے علدو مكارم بروقت بيان كر آريتا تھا۔ لوگوں كو بتايا كر ياكداب اس في ك تلور كا زماند بالكل نزويك ألهما ب- مرور عالم جب جرت كرك مے طیبہ تحریف لے آئے قاس ماہ تمام کو دیکھ کر اس کے قبیلہ اوس کے سادے مردوزن صنور کے گرویدہ ہومئے جس مقیدت کا ظماراس سے پہلے وہ ابوعام سے کیا کرتے تھے اس م سرد صری رونما ہونے گئی۔ اوس کی ارادت و مقیدت میں اچانک بیہ تبدیلی اس کے لئے سویان روح بنی تی ۔ اور حسد کی اگ اس کے دل بی سکتے گی ۔ مدید طیب جمال حضور پر نور كى مقلت كا أ فلب نصف التهاريجك رباتها- وبال ابوعام كے لئے تصرنا مال موكيا- وه

عند چھوڑ کر مکہ آئیا۔ اور کفار کو حضور کے خلاف بھڑ کانا شروع کردیا۔ جب فشکر کفار

ا به فوقه احد شوقی ابو خلیل، صغه ۱۸ و دیگر کتب سیرت ٧ - يل الهدئ، جلدم، صلى ٢ - ٢

٣ - سل المديل، جلد ١٢، صفير ٢٤٢ و ديكر كتب سيرت

فرز کان اسلام سے نبرد آزماہونے کے لیک کسے دوانہ ہواتی ہی اپنے سریا بھاس تواریوں سیت لکر میں شامل ہو کیا۔ وہ کتا کہ جب میت لکر میں شامل ہو کیا۔ وہ کتا کہ جب میدان جگ میں میرے قبیلداوس کے لوگ جھے تمدارے ساتھ ویکسیں کے تو وہ اسلام کے برج کو جھوڈ کر عارب ساتھ آکر صف بستہ ہوجائیں کے اور تعارب دوش بدوش کھڑے ہوکر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔

محبوب رب العالمين في اس كوبار على النها بورد كارى جناب من مرضى تقى۔
الى إلى دخن في كوات وطن سے دور خمالي اور بيكسى كى موست دے۔ چناني ايساسى بوا۔
كفار كالحكر جرار مديند كى پاك بہتى ہے جو حمالي كرنے كے طوفان برتى وبادكى طرح بوحا
علا آر بالفاء ان كا كزر ابواء نائى بہتى كے پاس سے بواكيت توز بهتد دوركى كو دى اللى ۔ اپنے
مالو تدايو سفيان كو كينے كى ۔ سناہ كريمان تير (سلى الله عليه وسلم فداداروى وقلى )كى والده كى
قبر ہے۔ تم اسے علائل كرو قبر كودكر ان كى تعش اپنے قبند من كر لو۔ أكر جك من تمار به قبر ہے۔ تم اسے علائل قبدى بدايس قوان كافديد دور بهم دون الى كى صورت ميں اواكر نے كے
تور اس كو ادروں كو مسلمان قبدى بدايس قوان كافديد دور بهم دون الى كى صورت ميں اواكر نے كے
اميران جگ كو آزاد كراتے جائيں ہے اور اپنے

الاسفیان نے یہ بات دیگر قرایش کو بتائی سب نے اس کو پہند کیا۔ لیکن ان میں جو لوگ دانشمند تھانموں نے اس کی جافلت کی۔ انہوں نے کما!اگر تم نے قبر کھود کر ان کی تزلیل کر ناشروع کی چر تمہارے دشمن ہو کر وغیرہ تمہارے اسلاف کی قبروں کو کھود کر ان کی تزلیل کر ناشروع کر دیں ہے۔ بھرہ کہ گفتہ کے اس دردازہ کو بھری رہنے دو۔ اس طرح اللہ تعالی نے اپنے محبوب کر ہم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی واقعہ ماجدہ کی حرمت کو محفوظ رکھا اِن اللہ علی کیل شہری یہ قبلیدی ا

کفار کافکر مے نظیرہ کی طرف بوحتا آر ہاتھا سی چرمائی کی خبر سے دورونز دیک بھیل دی تھیں۔ میند کے میںود ہول اور متافقوں نے جب ستاتوان کی خوشی کی انتثاث رہی۔ یہ لفکر ذوطوی کے متام پر پہنچاتو عروین سالم فزاعی اپنے چھرساتھیوں کے ساتھ ان سے انگ ہوکر چکے سے میند منورہ پہنچاتو مراسے مالات سے حضور کو مطلع کیا۔ حضور پُر ٹور نے فضالہ کے دونوں بینوں انس اور مونس کو مشرکین کے مالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ وادی ختیں دونوں بینوں انس اور مونس کو مشرکین کے مالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ وادی ختیں

ا - سل المدي، جلد من صفح سوي ٢

ی حملہ کر ماہوں اور ان کا مقابلہ کر ماہوں۔ جسد کی رات اوس و خزرج کے نوجوان تمام شب مسجد اور حجرات نبوی کا پسرہ و ہے رہے شمر کے راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی آکہ کوئی کافر جملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ (۱) واوی قان کے وسلامیں شہر دینہ کے سامنے جبل احد کی سمت جس کفار کا لفکر خیمہ ڈن ہوا۔ میہ لفکر بارہ شوال کو پروز بدھ بیمال پہنچا۔ بدھ، جسمرات اور جمعہ تین روز میہ لوگ بمال خمسرے میہ سند میں اور دیا ہوت میں ان کا ایک اندال کا کہ اندال کا کہ اندال کے اندال کی کہ

رہے اور جگ کے لئے اپنی تیاریاں کرتے رہے۔ ہفتہ کے روز چدرہ شوال کو اللہ تعالیٰ کے مجوب نے اسلام کے جاں نگر سیاہیوں کے جمراہ مدینہ طبیبہ سے روائل کا ارادہ فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے ایک مجلس مشاورت قائم کی اور اس بیں صورت حال سے عمدہ پر آ ہوئے کے لئے محابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔

جو کی رات کو حضور علیہ انساؤہ والسلام نے ایک خواب دیکھامیج کے دفت مشورہ کیلئے محلہ کرام کو یاد فرایا۔ جب واکسٹے تو حضور نے اللہ تعالیٰ کی حمد دیاہ سے اپنی تفکو کا آغاز فرایا۔ پھراپنا خواب بیان فرایا کہ جس نے دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ بمتر کرے گا۔ جس نے ایک گائے کو دیکھاجس کو ذریکھاجس کو ذریکھاجس کو ذریکھاجس کو ذریکھاجس کو ذریکھاجس کو دیکھاجس کو دیکھاجس کو دیکھاجس کی و عدائد دیکھے ہیں۔ گائے سے مراد تو میرے دو اسماب ہیں جو جمہید ہول کے اور و ندانوں سے مراد سے کہ میرے اٹل بیت سے ایک قتل کیا جائے گا۔ پھر جس نے دیکھاکہ جس نے اپنا اتھ ایک مضبوط ذرہ کے اندر ڈالا ہے اور میرے نزد یک زرہ سے مراد شہرے نہ ہے۔ (۲)

اگرتم مناسب مجمونوشر کے اندر مورچہ بند ہوجاؤ۔ مور توں اور بچوں کو مختلف کڑھوں میں بھیج دو۔ اگر کفار باہر شمرے رہیں مے توان کا یہ قمر باان کے لئے بہت تکلیف دو ہو گالور ۱۔ سل المدی، جلد ۲، منفی ۲۵۔ ۲۵۳ ۲۵ سال کتفاء، جلد ۲، منفی ۸۸ اگر انہوں نے شہر کے اندر واخل ہوئے کی جزأت کی قاہم گلی کوچوں بیں ان سے اڑائی کریں گاور ہم ان گلیوں کے بیچ وخم سے خوب واقف ہیں ہم ان پر یکند مکانوں اور او کیچ ٹیلوں سے پھراؤ کر کے ہمی انہیں پچھاڑ سکیں گے۔

ا کابر مهاجرین وانصار کی بھی بھی رائے تھی۔

میدانند بن اتب اس کی آئید کی لیکن پُرجوش نوجوانوں کی آیک جماعت جو کمی وجہ سے
بدر میں شریک جمیں ہو سکی تھی اور جنہیں شرف شاوت حاصل کرنے کا از حداشتیات تھا۔
وہ حصول شاوت کے شوق فراواں کے باعث اس رائے سے متفق نہ ہو سکے۔ انہوں نے
مرض کی یار سول اللہ! ہمیں لے کر دشمتان حق کے ماشے جائے۔ وہ یہ نہ خیال کریں کہ ہم
برول جی اس لیے گروں میں سم کر جیٹہ گئے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بولا! یار سول اللہ شریس
بی محمریے۔ باہرنہ نگلے جب ہمی شہر سے براگل کر ہم نے دشمن کا مقابلہ کیا ہے ہمیں تعسان
اٹھانا پڑا ہے۔ اور جب ہمی وحش نے شہر میں واضل ہو کر ہم سے چکسکی ہے توانسیں محکست
سے دو چار ہونا پڑا ہے۔ لیکن حضرات عمزہ ، سعد بن عبادہ ، فعمان بن مالک ، اور افسار کے
چھر دیگر نوجوانوں نے عرض کی یار سول اللہ! اگر ہم نے ایساکیاتو کھار یہ سمجھیں کے کہ ہم ان
ہے در گئے جی اور بردئی کے باعث ہم حیوان جگ جی ان کو شیں للکار سکے۔

بدر میں ہماری تعداد تین سوتھی ہم نے ان کو دندان شکن فکست دی۔ آج توہماری تعداد ایک بزار ہے ہم تو اس دن کے لئے وعائیں ما گا کرتے تے اور آج وہ خود ہمل کر ہمارے پاس آگئے ہیں۔

سر کار دوعائم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبان کے جوش ایمان ، شوق شادت اور اس پران کے اصرار کامشاہدہ فرمایا۔ توان کی رائے جوا کثر محابہ کی رائے تقی اس پر عمل پیرا ہونے کے لئے آبادگی کا ظہار کر دیا۔ (۱)

اس مجلس مشاورت میں شمع توحید کے پروانوں نے اپنے جذبہ جان فروشی کا جس انداز ہے اظہار کیا اس انداز کا اپنا با بھی ہے جوہم جیسے کم حوصلہ لوگوں کے لئے مہیز کا کام دے سکتا ہے۔ اس لئے چند معزات کے قلبی آثرات کا بیان یقینٹا زبس مفید ہوگا۔ انڈ اور اس کے رسول کے شیر معززت حزو نے عرض کی۔

وَالَّذِينَ انْزَلَ مَنْيِكَ الْكِتْبُ لَا أَطْعَمُ الْيَوْمَ طَعَامًا مَثْمَى

ٱڿٵڸ؆ۿؙۄ<del>۫ڸؚ؊۫ڣۣ</del>ؽڂٳڔڿٵڵڡٙۑ؞ۣڹؘۼٙ "اس ذات کی حتم جسنے آپ یہ کتاب ازل فرمائی۔ کہ پس آج اس وقت تک کھانائیں کھاؤں گاجب تک دیے سے ابرنکل کرجی ان ے ماتھ نبرد آزمانہ ہول۔ به جعد كاون تحاس دن بحى آب روزه سے تصاور دو سرے دن بحى آب فيروزه ركھا۔ اورای روزه کی حالت می آب في جام شاوت اوش قرايا-نعمان بن ملک نے وض کی۔ يُارَسُولُ اللهِ لَا تَكْرُمُنَا الْجُنَّةَ فَوَالَّذِي لَقْسِيٌّ بِيَكِا لَاَتَخْلَقًا وَكَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْ ؟ قَالَ إِذِ فِي أَجِبُ الله تعالى ورسوله ولا أفريوم الرحف فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّوْ صَدَّقَتَ-" يرسول الله إ بعيس جنت عودم نه فرائي- اس دات كي هم! جس کے وست قدرت میں میری جان ہے میں شرور اس میں وافل ہول گا۔ صنیر نے بچھا! کوں۔ عرض کی کوتک می اللہ تعالی اور اس کے محوب ے محت رکھا ہوں۔ اور میدان جگ ے ہما کا تبی ہول۔ صنور نے فرا اِتم نے کا کما ہے۔ " آپ ہمی ای دن شہید ہوئے۔ سب فرزندان اسلام فے اسپے محبوب الآل القدامي نماز جعداواكى مفور نے خطب

 الزل بوتى ہے۔ حميس مائے كداس معللہ من فيصله كاكل اختيار حضور كے سرد كردو۔ حضور جو علم رين اس كو يجالان-

یر منگو جاری تھی کہ رحمت عالم ہابر تشریف لے آئے حضور نے اسلی سہایا ہوا تھا۔ زرہ زيب تن فرمائي موكي تحى اور كرمبارك بن كريد بندها تفاعمامه مرير تفااور همشير كرون شريف ين حائل في- اوكول فيد عيد عابر جاكر جك كرف رامراركيا قاس

سب ادم بورب ش

حضور عليه العسلوة والسلام نفرا يأكدكن أي كفيه متاسب فهي كه بتصيار بينف كابعد مرائس الرد، - جب تک الدتعالی اس کاوراس کوشن کورمیان فیملند کرو۔ آخر می ارشاد فرمایا۔

المُنْوا عَلى إسواللهِ تَعَالى وَكَكُو النَّصْرُ مَا صَرُوتُوْ

"الله كالم الراعيد مواصرت الى تمار عماقة بوكي جب تك تم مبر کادامن کرے رہوگ۔ " (۱)

اس ایک واقعہ می امت مسلمہ کے گائدین کے لئے دو جیتی رہنمائیاں ہیں۔

بلی ید کدائی رائے ربعد شدر ہو۔ بلکدائل اسلام کے اکثری فیملداور ان کے جذیات جال فردشی کا حرام کر واور ان کے جوش جمادی قدر کرد۔

دوسری سے کہ جب ایک بار کوئی فیصلہ کر لو تو پھراس برڈٹ جاؤ۔ بار بار فیصلہ کو بد لنا فیصلہ کرنے والے کی قوت فیصلہ کو مجروح کر دے گا۔ اور اس کے احباب کو اس پروہ احمار نہیں

رہے گا۔ جومشکل حالات میں اس کی کامیابی کامنامن ہواکر آ ہے۔

ان معالمات سے فرافت بالے کے بعد قائد اسلامیاں علیہ الصلوة والسلام فے تمن نیزے منگوائے اور ان تمن نیزوں کے ساتھ تمن جھنڈے بائدھے پر قبیل اوس کا علم اسیدین حنیرے والے کیا۔ قبیلہ فزرج کاعلم حباب من منذرکوم حست فرمایا۔ صاحرین کام تم سیدہ على مرتعنى كے دست مبارك جي حمايا۔ اور حضرت عبدالله بن ام يحوم كو تماز يا جماعت

يرُ ها نه كرك كم مديد طيبه بين اينا كائم مقام حقين فرمايا-

## انبیاء ورسل کے قائداعظم کی اُحد کی طرف روانگی

حنور پُر نور صلی افد تعالی علیه و آله وسلم سکبتای گور سے پر سوار ، گلے بین کمان آوران ہے ، دست مبارک بین نیزہ ہے۔ اسلام کے جال فروش سپلی مسلم بیں۔ ان بی سوزرہ پوش بیل مسلم بیں۔ اسلام کے جال فروش سپلی مسلم بیں۔ ان بی سوزرہ پوش بیل ہیں۔ معدین معاذ اور معدین عبارہ مرکب ہایوں کے آگے آگے دوڑتے جارے ہیں۔ عبلہ بین اپنے قالے کر دائس بائی طلقہ بنائے جات وجو بند شیروں کی طرح روال دوال ہیں۔ حضور جب "افشید "کے مقام پر مخفج ہیں تو دیکھا اجد تھم کے لوگوں کا ایک جفتا کوئی گیت طفور جب "الیا ہوا آر ہاہے۔ دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں۔ عرض کی گئید عبداللہ بن کے دہ طیف بین جن کا تعلق یہود ہے۔ پھر پوچھا کیا اسلام لے آگے ہیں عرض کی گئی میں۔ فرمایا بین جن کا تعلق یہود ہے۔ پھر پوچھا کیا اسلام لے آگے ہیں عرض کی گئی میں۔ فرمایا بین کرنے آگا کہ المنظم کے آگا ہیں عرض کی گئی میں۔ فرمایا بین کرنے آگا کہ المنظم کے آگا ہیں عرض کی گئی میں۔ فرمایا بین کرنے آگا کہ المنظم کے آگا ہوں کا المنظم کے آگا ہوں کا المنظم کے آگا ہوں کا کہ کرنے آگا کہ المنظم کی کا کو تعلق کیا کہ کا کہ کی کھر کی کا کو کھر کی گئی کو کو کو کہ کی کہ کو کی کھر کی گئی کی کھر کی گئی کی کی کھر کی کھر کے کہ کرنے آگا کہ کا کہ کی کھر کی گئی کو کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کی کھر کو کو کی کا کھر کی کھر کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کر کو کھر کو کو کو کو کر کو کھر کی کھر کی کھر کے کہ کر کو کھر کی کھر کھر کو کھر کے کہ کو کو کھر کے کہ کو کہ کی کھر کے کہ کر کھر کی کھر کے دو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کو کو کھر کی کھر کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کی کھر کو کھر کے کہ کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کی کھر کے کہ کر کے کھر کی کھر کو کھر کی کھر کے کہ کر کھر کے کہ کر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کھر کو کھر کی کھر کی کھر کے کہ کر کے کھر کے کہ کر کے کہ کی کھر کے کہ کر کے کہ کر کھر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ ک

ہوئے کسی مشرک سے دو طلب نہیں کرتے۔ "(۱)

راستہ میں دو ٹیلوں کے پاس سے گزر ہوا۔ جنہیں شیخین کما جا آتھا۔ یمال رحت عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لئکر اسلام کا جائزہ نیا۔ چو کسن تھے انہیں واپس بھیج دیا۔ حضرت
امام شاخی فرماتے ہیں کہ سترہ ایسے ٹوجوان تھے جن کی عمری چودہ سال سے کم تھیں۔ انہیں
واپس کر دیا گیا۔ ان ہیں سے ایک کا ہام سعیدین حیتہ تھا۔ جنگ احدیثی تو کسنی کی دجہ سے
انہیں حصہ لینے کی اجازت نہ ملی۔ لیکن خروہ خندق کے موقع پران کی عمر پوری ہوگئی تھی یہ
شامل ہوئے اور خوب خوب داد شجاعت دی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب
اس نوخیز نوجوان کو بوں جان کی بازی لگا کر اڑتے دیکھا توانسی اپنے پاس بلایا۔ ان کے سربرانیا
دست شفقت پھیرا۔ اور ان کے لئے ان کی نسل اور اولاد میں پر کت کی دعافر ملک ۔ اللہ تعالی

كَانَ عَمَّا لِا مُنْعِينَ وَاخْالِا رُبَعِينَ وَأَبَّا لِعِشْمِينَ

والمربية والس بعقبول كرجياته واليس بعائبول كربعالي تصاور جي

بيوں كياب تھے۔ "

انسي كى اولاد يس سے اسلام كاوه جليل القدر فرز غريدا موا۔ جس في اپناملى كارنامول

ا- سل المديل، جلد سي صفحه ٢٧٧

ے دنیائے اسمام بلکہ دنیائے علم کے گوشہ کو متور کر دیا۔ وہ جی امام ابو بوسف بھو محفرت ایام افظم ابو طنیفہ کے بلیہ ناز شاکر داور امیر المؤسنین ہارون الرشید کے حمد میں اسمادی محکلت کے قاضی الشناۃ تھے۔ (۱)

انگیہ دو سرے نو جو ان رافع بن فَدِیْنَ تھے۔ کمنی کی وجہ سے حضور علیہ العسلوۃ والسلام نے انسی واپس جانے کا عظم دیائین جب عرض کی تی یہ باہر جرانداز ہے قو حضور نے انسیں قبول کرلیا۔ سمرہ بن جند ہ کو بھی کم عمری کی وجہ سے جماد میں شرکت کی اجازت جسیں کی تھی۔ انسی جب چھ چھا کہ رافع کو اجازت ال علی ہے قو اس نے اپنے سوتیلے باپ تمری بن سنان جب ہا کہ رافع کو اجازت ال علی ہے قو اس نے اپنے سوتیلے باپ تمری بن سنان اجازت وے دی ہے میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں جھے بھی اجازت الحق کو حضور نے اجازت دے دی ہے میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں تھے بھی اجازت کی جا جا گھر ایادہ انسی کھتی اور نے کا حکم و یا سمرہ نے اپنے حضور علیہ العسلوۃ والسلام نے دونوں کو طلب فرما یا اور انسیں کھتی اور نے کا حکم و یا سمرہ نے اپنے حریف کو کھیاڑ دیا۔ رحمت عالم نے ان کو بھی جماد میں شوات کی اجازت فرمادی۔ جب تک قوم کے نوع بھی شوات کی اجازت فرمادی۔ جب تک قوم کے نوع بھی شوات میں شوات کا یہ وگیاز دیا۔ گر جر سے اور جب سے یہ جذب سرد کو بھی جماد میں شوات کی اجازت فرمادی۔ جب تک قوم کے نوع بھی اور جب سے یہ جذب سرد کو بھی جماد میں شوات کی اجازت فرمادی۔ جب تک قوم کے نوع کی از دیا۔ گر جن شوات کا یہ ہوگیاز دیا۔ گر دش روز گار بدل گئی۔ ورگیاز دیا۔ گر دش روز گار بدل گئی۔

#### احدى طرف پیش قدمی

یماں سے روائل اور جبل احدی ایک محمائی میں پنچ کر صف بندی کا تذکرہ ہم علامہ مقریزی کی ٹایاب کتاب "امتاع الاساع" کے حوالہ سے بدیہ قارئین کرتے ہیں۔ کونکہ ان کا یہ بیان بہت واضح اور ہر هم کے فلوک سے حزوہے۔

لککر کا جائزہ لینے سے فراغت ہوئی تو سورج فردب ہو گیا۔ حضرت بلال نے مغرب کی اذان دی۔ سرکار ودعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی معیت میں نماز مغرب یا جماعت ادافرمائی۔ بھر کچے دیر بعد عشائی اذان ہوئی۔ اور حضور نے نماز پڑھائی۔ یا جماعت ادافرمائی۔ کھر کے دیر بعد عشائی اذان ہوئی۔ اور حضور نے نماز پڑھائی۔ حضور نے محمد مسلمہ کو بچاس نوجوانوں کا قائد بناکر لککر گاہ کا پیرہ دینے کے لئے مقرر فرمایا اور اپنی حفاظت کے لئے ذکوان بن عبد قیس کو یہ شرف بخشا۔ انہوں نے زرہ بہنی اور ہاتے فرمایا اور ساری دات بھر بیرہ اپنے آگا کا دینے میں ذھال بکڑی اور ساری دات افکار میں چکر لگاتے دے۔ یہ دات بھر بیرہ اپنے آگا کا دینے

نه سل الهدي، جلدس متي ۱۹۵۸

رے نہ آگے جیکی اور نہ مرمواد حراد حرمرے - سحری تک نی کریم نے آرام فرایا - سحری كوقت بيدار موے اور يو جهامارے رامبر كمال بي- ان مى سے كون ايا ہے جو ميں اس ٹیلک ایک جانب سے لے جائے کہ کافر ہمیں دیکونہ سکیں۔ ابو خیشہ نے کھڑے ہو کرعرض کی "انايارسول الله " "ا الله كرسول! ش اس خدمت ك الع حاضر مول " چناني وہ سب کو بنو حارث قبیلہ کے پاتریے میدان اور ان کے کمیتوں کے ورمیان سے لے کر گزدے۔ یمال تک کہ مراح بن قیلی کے چشمہ پر پنج بید بدباطن منافق تھا۔ اسے جب صفیر ك كزرن كايد جلاتوزين سے مني افعال مسلمانوں كے جرول ريسينك لكا۔ اور بولا، أكر ا ساند کرسول بن توش ا ب کواجازت نسس دیتاک ا ب میرے مکاول کے در ممان سے گزریں لوگ دوڑے کہ عمتاخ کو قل کر دیں حضور نے فرمایا اے قل ند کرو ( مید معفور ہے) اس کی صرف ایکھیں بی ائد حی شیں اس کا دل بھی اند حاہے۔ (۱) وہاں سے حضور محری کے وقت روانہ ہوئے۔ جب حضور شوط کے مقام بر بینے تو مبداللہ ین اللّ این تین سوحواریوں کے ساتھ الشکر اسلام سے الگ موکر والی جلنے لگا۔ اس وقت وہ ید بدار ہاتھا کہ انہوں نے ناوان بجول کا کمٹامالاور میرے مطورہ کومسترد کر دیا ہے۔ ہم باددائے آپ کوبلاکت کے الرہے میں کول میسکس۔ چنانچدوہ اس ازک اصیل مشکر اسلام ے کث کر واپس چا کیا۔ اس کے ہم قبیلہ عبداللہ بن حرام دسی اللہ عنداس کو مجانے کے لے اس کے باس آے اور کما۔

اے میری قوم ایس جہیں خدا کاواسط دیا ہوں۔ کدائی قوم اورائے ہی کوایے عازک وقت میں نہ چھوڑو۔ جب ان کاوخن میدان میں آموجود ہوا ہے۔ آؤہم اللہ کی راہ میں جماد کریں اوران کا دفاع کریں۔

ائسوں نے کما۔ یہ محض قوت کی نمائش ہے کوئی جگ شیں ہوگی۔ اگر جگ ہونے کا امکان ہو آتا ہو کہ اگر جگ ہونے کا امکان ہو آتا ہم ہر گڑوالیں نہ جاتے۔ جب متافقین نے ان کی منت سابت کا کوئی اثر قبیل نہ کیا توانموں نے قرمایا۔ جاتا خواجمیں برباد کرے۔ اے اللہ کے دشنو! اللہ تعالی استے ہی کو تم

ار میرستاین دشام، جلد۳، متی ۹

نگرخ آلمیس، جلدا، صفی ۱۳۲۳ به ۱۳۳۳ احترح الماسیزح، جلدا، صفر ۱۱۳ به ۱۱۳ ے بناز کردے گا۔

اس وقت سوره آل عمران كي يه آيت نازل مولي-

مَاكَانَ اللهُ لِيَنَادَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَنَّا ٱلْمُؤْعَلَيْدِ حَتَّى يَهِ يُرَّ

الْخَبِيْتَ مِنَ الطَّلِيبِ ؛ ( أَلْ مُران 149)

"جيس إلله (كي شان) كه چموزے ركے مومنوں كواس مال ير

جس يرتم اب وو جب تك الك الك ندكروك بليدكو باك ب-"

اليد نازك موقع راتى يدى تعداد كالك بوجاناريس المنافقين اين الى طرف يدى

خطرناک اور حوصلہ حکن چے شی ۔ اس کاب خیال تھا کہ نظر اسلام اس جوٹ کی آب نہ لاسکے گا۔ اور باتی باعد وگ جی بیدل جوکر راہ فرار احتیار کرلیں ہے۔ لیکن عصر جمل مصطفی کر میں اور باتی باعد اور باتی اور باتی اور باتی کر میں اور باتی اور باتی کے معالی اور اور اور باتی کے معالی کر میں اور باتی کا معالی کر اور باتی کا معالی کر اور باتی کا معالی کر اور باتی کا معالی کا معالی کر اور باتی کا معالی کا معالی کا معالی کر اور باتی کا معالی کا م

مصلفوی کے پروانوں کے جذبہ جال نگری کا اندازہ لگانے بیں اے مخت دھو کا ہوا تھا۔ نہ ان کا قائد عام قائدین جنگ کی طرح تھا۔ نداس کے پرچم تلے جمع ہونے والے سابق کرایہ کے بیع عقب ان محمد میں اور میں اور ان ان ان ان ان ان ان ان کرا ہے۔

نوقے۔ ان کا کائد اللہ کارسول تھا۔ جس نے بنداو ند ذوالجلل کے ہام کوہاند کرنے کے کے اپنی جان کی ہازی نگر تھی تھی۔ اور اس کے مجامدوہ جاں باز تصدیوا ہے تھیوب تھی گی شراب

مبت اس قدر سرشار مے کہ اس کے اونی اشارہ پر اپناتن من و من سب یکی بعد سرت

قربان کرنے کے لئے تار تھے۔ لیکن اس سے اکھیں پھرلیں ایکن مبت کو وروس بدان

کے لئے نامکن تھا۔ اوران سیسے جنوات کی تر عمانی معنوت میدانشدین حرام نے فرادی تھی۔ لمد بحرکے لئے نی سلمہ اور بی اثلبہ کے پائیں ڈاکھکے اور میدان جگ سے راہ فراد اختیار

كرنے كارے على انبول نے موجاليكن وقتى الى نے المعيده كران كى د عيرى فرائى۔

ر حت الى كو كواراند مواكد غلامان مصلى عليه التحيية والشاهى سے كى سے الى حركت مرز د مو- جو حشق و مستى كى حزل كے مسافروں كے لئے باحث مك وعار مور اس آيت كريم ف

الله تعالى في علمان معملى المائية خصوصى لطف وكرم كايول اظهار فرايا -

إِذْ هَمَّتْ طَالَافَتَانِ مِثَلُوْانَ تَفْسَلُا وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلَيْتُونِ اللهُ وَلِيَّهُمَا وَعَلَى اللهُ وَلِيمُهُمَا وَعَلَى اللهُ وَلِيمُ مُنَا وَعَلَى اللهُ وَلِيمُ وَلِيمُ مِنْ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيمُ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَلِيمُ مِنْ وَاللَّهُ وَلِيمُ مِنْ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيمُ مِنْ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَلَا لِمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَي مُعْلِقًا وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِي مُنْ إِلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَلَا لِمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا مُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِنُونَ وَلَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَلَّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَلِيمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلِيمُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِيمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

"جباراده كادو عامون ني تم من عدمت اروس مالك الله

تعالى دونول كامدد محرقها - (اس كناس فاس نفوش عنها) در صرف الله تعالى يرى وكل كريامات مومنول كو - " (ال عران ١٢٢) منافین کے الگ ہوجانے کے بعد الکر اسلام کی تعداد سات سو رہ سی سی اجازت ہوتو اسی مدد کے لئے بالیں۔ رحمت عالم علیہ العسلاۃ والسلام نے قرابا لاحکاجۃ لکنا بہائی سی مدد کے لئے بالیں۔ رحمت عالم علیہ العسلاۃ والسلام کے قرابا لاحکاجۃ لکنا بہائی سی سی سی سی ان کی ضرورت نہیں۔ "حضور جائے تھے کہ اسلام کے خلاف ان کے دلول میں حسد و عزاد کے آتی کدے بحرک رہے ہیں وہ کو گر اسلام کی خلفر مندی کے لئے جان الزا کے جی بی اور ایسے لوگ میدان جگل میں تقویت کا باحث نہیں ہوتے بلکہ النا مشکلات پیدا کر دیے ہیں۔ (۱)

حضور چاہیے تھے کہ صرف وی لوگ نظر اسلام میں شامل ہوں جو محض اپنے عقیدہ کا وفاع کرنے کے لئے دیمن سے نیرد آزماہونا چاہتے ہوں۔

؆ۣڲؿؙڟٵڷڽڒؠٞؽٵڡؙؙۅٝٵڵٲۼۜۧۼۮؙۯٳڽڟٵؽؘڎٞڝٞۮۏؽڬؙۄؙڵٳڲٲڵۯؽڬؙۿ ڂۜٵڒۜٷڎؙۯ۠ٵڡٵۼؽڷؙۄ۫ٷۮۜؠڽڗڽٵڵؠڂ۫ڞٵٷ؈ڞٲٷٳۿۣۿ۪ۿ ۯڡٵۼؙٚڣؽٙڝؙۮۯۯۿۏ؆ؙڶڋٷػٮؙؠؿٙٵ؆ؙڰؙۅٵڵٳؾٳڽڰؙؙؙڡٚڰٛڎ ڰؿڎڴۯؿ

"اے ایمان والو! نہ بناؤاپناراز وار غیروں کو۔ وہ کسرنہ افھار تھیں ہے جہیں ترانی پڑھائے میں مرد دے۔
جہیں ترانی پڑھائے میں۔ وہ پہند کرتے ہیں جو چڑ جہیں ضرد دے۔
فلاہر ہو چکا ہے بغض ان کے مونموں (لینی زبانوں) ہے۔ اور جو چمپا
رکھاہے ان کے میزوں نے وہ اس ہے بھی پڑاہے ہم نے صاف بیان کر
دیں تمہارے لئے اپنی آئے تیں اگر تم مجھدار ہو۔ " (آل حمران : ۱۱۸)
شوط ہے روانہ ہو کر حضور احد کی گھائی میں بنچے۔

ہے۔ ہارش نہ ہوتو یہ عمونا خشک ہوتی ہے۔ قناۃ کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ خلاکی زیمن قناۃ سے اوئی ہے اس کے عین سامنے وا دی کے جنوبی کنارے پرایک چھوٹاسا نیلا ہے۔ جسے جبل عید تیں کتے ہیں۔ یعنی ووچشوں والا نیلا۔ کیونکہ اس سے دوچشے نگلتے ہیں۔ جنگ احد کے بعد اسے جبل الرماۃ بھی کہنے گلے یعنی وہ نیلا جس پر تیم اندازوں کا مورچہ تھا۔

ا مداور درینہ کے در میان زیادہ سے زیادہ نین میل کافاصلہ ہے اس میں کئی چھوٹی ہیؤی آبادی ہو گئی ہے ہوٹی ہیؤی آبادی ہو ہے۔
آبادیاں یا کطے تھے ایک مقام شوط بھی تفا۔ جو درینہ کے شال مشرق میں شیخین کے قریب تفا۔
دائیں جائی ہے جرہ پری عبدالاشہل کا تخذ تفا۔ اس سے آگے بنی جار ورکی آبادی تھی۔ (۱)
لاکر اسلام سحری کے وقت شیخین سے روانہ ہوکر احدی گھاٹی میں پہنچا۔ تو نماز فجر کادفت
ہوگیاتھا۔ سامنے کفار کا افتکر دکھائی دے رہاتھا۔ حضرت بلال نے حسب ارشاد اذان دی چگر اتھا ہے میں نماز میں نماز میں اس کے محبوب رسول کی افتداء میں نماز میں با جاوے اداکی۔

علامہ مقرری تکھتے ہیں۔ کہ حضور جب شیخین سے رواند ہوئے تو حضور لے آیک ذرہ زیب تن فرمائی تھی۔ جب مدینچ تواس کے اوپر دوسری ذرہ پئی۔ اور سرمبارک پر خود سجایا۔ وُدَا فَیْ عَلَیْدِ السّدَدُوا مُدَّا وَ ذَنْ حَالَیْتِ الصّافِقُ وَ هُمُو بَیْری۔ النَّشَورِیْنَ فَا ذَنَ بِلَالْ فَا قَالُمْ وَصَلَّیْ عَلَیْدِ السّلَامُ بِاَضْحَابِدِ

الصُّبُّحُ صُفُوَّفًا

نماز صبح سے فارخ ہونے کے بعد نی رؤف رحیم صلی اللہ تعلق علید و آلہ وسلم نے اسلام کے سر فروشوں کے سامنے ایک روح پر در اور ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا۔

مرت بوی کا مطالعہ کرنے والوں کے لئے یہ صدباافاد یوں کا حال ہے۔ اس تطبہ کے آئینہ بیں حادی کا مطالعہ کرنے والوں کے لئے یہ صدباافاد یوں کا حال ہے۔ اس تطبہ کے وہ حسین ترین کو شے پوری و حالی کے ساتھ جلوہ ان اللہ جی جو سرف آزمائش کے طویل ترین لحوں میں بنت بوتے ہیں۔ بین ان لحوں میں جب کہ وحمن کا افکر پورے طمطراق سے الل اسلام کو ملیاسٹ کرنے کے لئے ان کے سامنے خیمہ ذن ہے۔ وائی وین فطرت اپنے مائے والوں کو کس حم کا سبق ازیر کر ارہ جیں۔ ایسے مواقع پر آپ نے فاتی ان عالم کے گرجدار خطابات کا مطالعہ کیا ہوگا۔ لیکن آپان

الدرسل دحمت ملحه ٢٢٠

کے خلیات کا گرنیای کاس خلید تھا کی مطاعد کی زمت گوارا کریں ہو آپ کووہ فرق
عیان نظر آئے گاہو کسی شمنشاہ اور اللہ کے نبی بھی ہوتا ہے۔ آپ اس خطیہ کا ایک ایک فقرہ
پڑھیں اس پر فور فرائس آپ کو صفحت مصطفی طیہ التقییۃ والٹمائی رفعتوں اور وسعتوں کا بھی
اندازہ ہوگا۔ یہ خطیعہ ہ آئینہ ہے جس بی مطاقان جمال اندی اپنے آگا کے حسن و جمال کا
تھس جین دکھے کر اپنی بیاسی آگھوں کو سراور ہے قرار داوں کو سکون واطمیمان سے ملامال
کر سکتے جیں۔ یہ خطیہ اگرچہ قدرے طویل ہے۔ لیکن اس کی گوناگوں اور ان گنت
افاد چوں کے چیش نظر جی اس کا عربی متن سمار دو ترجمہ بدیہ قار کین کر آبوں۔ ۔

گر تجول کے چیش نظر جی اس کا عربی متن سمار دو ترجمہ بدیہ قار کین کر آبوں۔ ۔

گر آبوں۔ ۔

## میدان احدیس غازیان اسلام کے سامنے ہادی پر حق کا تاریخ ساز خطاب

يَا يُهَا النَّالَ الْدُوسِيْكُو بِمَنَا أَدْصَالَ الصَالَو اللَّهِ مَمْسِ اللَّهِ وَمِيت كر آبول جن الله تَعَالَى بِهِ وَالْكُو اللَّهِ مِنَ العَمْلِ اللَّهُ تَعَالَى فِي مِنَ العَمْلِ اللَّهُ تَعَالَى فِي مِنْ العَامِلُ فَي مِنْ العَمْلِ اللَّهُ مَنْ عَدَارِهِ اللَّهِ اللّلَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

تُقَرَّاتُكُو الْمَيْوَمَ فِي مَنْ لِللَّهِ عَلَيْ لِللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الراور واب كم مقام بركم مداور المال لِمَنْ ذَكْرَالْمِنْ عَلَيْهِ جم في السياس مقام كوياور كما ـ

تُعَدَّدُ فَانَ نَفْسَهُ لَهُ عَلَى الصَّبِي اور عمراس فاست السل كومبر، يعين ، جدملل اور واليَوْنِ وَالنِفَاطِ فَرَى المَا وَالْمَا وَالْمُوالِمُ وَالْمَا وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُلْعِلَامِ الْمُعْلَى وَلْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْلِقِينَامِ وَالْمَا وَالْمِنْ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُعْلِقِينَامِ وَالْمُعْلِقِينَامِ وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمُعْلِقِينَامِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمُعْلِقِينَامِ وَالْمِنْ وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمُعْلِقِينَامِ وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمِنْ وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمِنْ وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمُ

فَإِنَّ جِهَاٰذَ الْعَدُ وِّشَدِينَّ كَوِيْهِ لَم يُوكِدونَ عن عندهاد كرنامت شكل كام ہے۔ قَلْمِنْ لَا مَنْ يَصَّيرُ عَلَيْهِ مَن مَم لوگ مِن جواس مبر آزمام طعر عن ثابت قدم،

وَلَيْلٌ مِنْ يَصْبِرُ عَلَيْهِ مَم لُوك بِي بواس مبر آزام مله على ابت قدم رج

الدَّمَنْ عَزَمَ اللهُ تَعَالَى رُشْدَة ﴿ بَهُ إِن لُوكُول كَ جنيس الله تعالى سد معراسة بريافة

فَاتَ اللهُ تَعَالَى مُعَمَّنَ الطَاعَة بِ فَلَ اللهِ تعالى الى كا ساقى موا ب يواس كا فرائد الله تعالى الله تعالى مع الله تعالى مع الله تعالى الله تعالى

وَانَ الشَّيْطَانَ مَمَ مَنْ عَصَاهُ اور بے فک شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو آہے۔ نَا فَتَكُو ٱلْعُمَالَكُمْ بِالصَّابِيِّلَ لِمُعَادِ أَجِ البِيا عَمَالَ كَا بَدَاجِ الرَّمِرِ عَرو اور طلب کرواس مبرے فلج کا وہ انعام جس کا اللہ وَالْتِهِمُ وَاللَّهُ مَا وَعَدُاكُو تعالی نے تم سے وجدہ فرہایا ہے۔ التهتعاني جس چنز کا للہ تعالی نے تہیں تھم دیا ہے اس کی یابندی وَعَلَيْكُمْ بِالَّذِي أَمَرَّكُمْ بِهِ لازم جانور <u>ڡٚٳؾٛٚ</u>ٛػڔؽڞۜۼٙڸؽۺٚۑڰؙۄ۫ كيونكه هن تهماري بدايت ياني يربهت حريص بول-وَإِنَّ الْدِخْوِتَلَافَ وَالنَّتَازُعُ وَالِنَّنْمِينَظُ مِاسمى اخْتَلاف، جَمَرُا اور يزول، مجز اور كزوري كي مِن المرالْفَجْزِ وَالضَّعْفِ علامتين بن-يوان چيزول عل سے جي جنيس الله تعالى پندنيس مِمَّالَا يُعِبُّ اللهُ تَعَالَىٰ \_[] اوداس يركسي كوفخ اور كامياني سي تيس توازيار وَلَا يُعْطِي عَلَيْهِ النَّصْرَ وَالظُّفَّرَ 1812 بأنكاالكاس جُيِّادَ فِي صَنْ رِيْ أَنْ مَنْ كَاكَ الله تعالى في يرجزاز مراه مرب سيندش ذا لى ب كه يوفض حرام كام كريائي علىكراير الله تعالى اے ورميان اور اس كے ورميان جدائى فَرَّقَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ كردياي-اورجو فخص اس حرام سے اللہ کی رضا کے لئے مند موڑ آ وَمَنْ لَغِبُ لَهُ عَنْهُ غَفَي اللَّهُ ہا للہ تعالی اس کے گناہ معاف قرباریا ہے۔ تَعَالَىٰ لَهُ ذُنَّيَّهُ جو الدير أيك مرتبه درود بيجاب-وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْ صَلَّوتًا الله تعانی اور اس کے فرشتے اس پر دس بار ورود سیجے صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَا ثِكُتُ عَشْرًا

یں۔ وَمَنَّ أَخْسَنَ مِنْ مُسُلِمِ أَذَكَافِهِ بِوقَض اصان كرے كى مسلمان پر إكافرك ساتھ وَقَمَّ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ اللهِ اس كا جرا لله تعالى پرلازم بوجاتا ہے۔ إِنْ عَاجِلِ دُنْيَا كُاجِلِ أَخِرَيْهِ اس دنيا بي بجي اور آخرت مي بجي۔

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ جو فَحْص الله تعالى رِاور يوم أخرت رِ ايحان ركمتا الاجر -4 نَعَلَيْدِ الْجُمْعَةُ إِلَّاصَبِينًا أَوْلِمُواءَةً أَسِ مِعدرُض ، بَرِنا بِالْعَ يَعِ كَ، مورت، يمار ٱۏڡۜڔؾڣڹؖٵٲۮٚۼڹٮۜٵڡۜؠٛڶۊڴٵ اور غلام کے۔ وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا إِسْتَغْنَى جو مخض نماز جعدے بے بروائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس ے بے روال کرے گا۔ 43533 اورا لله تعالی غنی ہے سب تعریفوں سرا ہے۔ وَاللَّهُ غَنِيْ حَمِيلًا م کوئی ایساعمل نبی جامتا ہو تنہیں اللہ تعالی کے قریب مَآ أَغْلَوُمِنْ عَمَلِ يُقَيِّبُكُوْ إِلَى كردے محريس نے حميس اس كو بجالانے كا تھم ديا الله بَعَال إلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُوبِ اور ش كوكي الياهل حس جانيا جو حميس آتش دوزخ وَلَا اَعْلَوُمِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُكُوْ إِلَى کے قریب کردے مگر میں نے جمیس اس سے منع کیا النَّالِلاً وَقَدْ نَهَيْتُكُوْعَنْهُ ميرے دل مى جركل اعن فيديات ۋال دى ہے وَانَّهُ قُدُ لَنَاتُ إِنَّ رُوعِي الرُّوحُ كه كونى آدى اس وقت تك الْأَمِينَ إِنَّهُ لَئِنْ تَمُونَ ثَقْشَ عَنْ تَنْ تَوْفِي آدُفُى رِنْ قِهَا لَا و نسل مرے كايمال تك كدا بدوق كا آخرى الحد بحى پورایورا حاصل کرنے۔ اور اس سے ذرا کم نہو۔ بنقص منه سي وَإِنْ أَلِطَأُ عَنْهَا اور اگروہ رزق اس سے لیٹ ہوجائے۔ پس اللہ تعالی جو تمهارا پرورد کار ہے اس سے ڈرتے عَانِّهُ اللهُ رَبُّكُمُ اور رزق طلب کرنے میں خوبصورت ڈرائع وَالْجِيدُوْا فِي طَلَبِ الرِّنْ قِ (حلال) اعتیار کرو اور رزق کے ملنے پر تاخیر، حمیس اس بات پر

برانگیخه ندکرے۔ تطبوه بمعصية الله تعالى کہ تم اللہ کی نافرمانی کے ذربعہ سے اس کو طلب کرو کیونکہ جو چزاس کے باس ہے وہ اس کی فرمانرداری فَوَانَّهُ لَا يُقْدِدُ كَالِّي مُاعِنْكَهُ

وَلَا يَخِيمَلَنْكُمُ إِسْتِبْطَاءُهُ أَنْ

الديكاعقه عنى مامل ك جاعتى -

تَدُبَيِّنَ لَكُوُالْحَلَالَ وَالْعَرَامَ الله تعالى في تسارے لئے طال اور حرام كو يان

غَيْرَانَ بَيْنَهُمُ الشَّبْهُ الْمِنْ الْاَمْدِ ان كَعلاوه ان كورميان مشتبرين بي بي مَنْ دَقَة بِنْهَا كَانَ كَالزَاعِي إلى جوان كامر تكب بومات وه اس جروا بي طرح بي جو

مَنْ دَقَمَ فِيهَا كَانَ كَالرَّاعِيِّ إلى جوان كام عمب بوآب وهاس جرواب كى طرح به ج جَنْبِ الْحِلْي

دَلَيْسَ مَلِكَ اللَّهُ وَلَهُ عِمَّى کُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الدَّدَانَ حِسَى اللهِ تَعَالَى تَعَالِمُهُ خَيروار! الله تعالَى كَعُولا جِها كابِ اس كَ عارم بِي

الا وراق على المدولة في معارضة مراسر المد عن الله عن المراج عن المراج عن المراج المرا

كالزّاني مِنَ الْجَسَدِ عِيم مِهم عواج

إِذَا اشْتُلَىٰ تَدَاعَىٰ عَلَيْهِ سَأَيْرُ جبسر علر مواج وساراجم بقرار موجاتا ج

جسکیہ وَالتَّلَامُ عَلَیْکُو اُور تم پراللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ (1)

اس مبارک خطبہ کی بر کت ہے دل روشن ہوگئے۔ سینوں میں یقین کی شع فروزاں ہو گئی۔ ہر ضم کے خطرات اور حوادث سے ازبان پاک وصاف ہوگئے۔ سرفروشی کے جذبات کو نئی توانائیاں نصیب ہوئیں اب قائد لفکر اسلامیاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آٹری جنگی احکامات صادر فرمائے۔ پہلا تھم یہ تھا کہ جب تک میں تھم نہ

دول کوئی مخص جنگ کا آغاز نہ کرے۔ اس وادی جس ایک چموٹا سامپاڑی ٹیلا تھا جو عیشین کے نام سے مضہور تھا۔ وہاں حضیت عبد اینڈ میں جسر کی قاریق میں بھاس مار حمرانداز وی کا ایک وستہ متعمن فرمایا۔

حضرت عبدالله بن جیری قیادت می پهاس ماهر تیراندازوں کاایک دسته متعین قرمایا۔ انہیں سفید وروی پہننے کا تھم دیا تھا کہ دور سے ان کی پہپان ہو سکے۔ پھر ان تیر اندازوں کواپتا آگیدی تھم سنایا۔

اُگر گھڑ سوار ہم پر حملہ کریں توان پر تیموں کی ہو چھاڑ کرنا آکہ ہمارے چیجے ہے وہ ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ ہم فق باب ہوں تب ہمی تم اپنے موریعے پر ڈٹے رہنا تعماری طرف سے - سکی المدنی، جلد ۴، صلحہ ۲۸۲، الاحتاج، جلد ۳، صلحہ ۱۱۳ و من ہم رہ ملد کر نے پائے۔ اگر تم دیکھو کہ ہم نے سر کین کو فکست دے دی ہے اور ہم
ان کے فکر میں تھ کر انہیں بے در افح نہ تھے کر دہے ہیں تب یعی تم اپنی جگہ کونہ چھو ڈالور
اگر تم دیکھو کہ پر غرے ہمیں چک کر لے جارہ ہیں اور دخمن ہمیں نہ تھے کر دہے ہیں تب یک
ہماری دو کے لئے مت آنا۔ ہمارا دفاع ہر گزنہ کرنا ہے مورج ان کو ہر گزنہ چھو ڈتا۔ جب
سک جی تہرای طرف اپنا خصوصی پیتام نہ بھیجوں۔ وشمنوں پر تیموں کی موسلا دھار بارش
کرتے رہنا۔ کیونکہ جمال تیمریرس رہے ہوتے ہیں دہاں گھوڑے ہیں قدمی نسیں کرتے۔
کون کھول کرس اور جب تک تم اپنی جگہ پر ڈیے دیو کے ہم خالب دہیں گے۔ اے اللہ الو

کنے واضح ادکالت بیں اس مورچہ کی فیصلہ کن حیثیت کی طرف کس طرح پار پار آوجہ دلائی می ہے پادی پر حق نے پانافریند اواکر نے بین کوئی وقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا یہ بھی وضاحت فرما دی کہ اگر اس تھم کی بجا آ وری بین قرراکر آئی کی گئی تو بتجے بوا ہولٹاک ہوگا۔

ان ارشادات کے بعد افکر اسلامی کے میشہ (دائس بازو) کی قیادت معرت ذہرین موام کو اور میسرو (بائس بازو) کی قیادت معرت ذہرین موام کو اور میسرو (بائس بازو) کی قیادت معنوت معنوت معنوت معنوبین محرد کو تو بائل معنوبین میں ان معنوبین میں ان معنوبین میں ان معنوبین کا معنوبین میں اس خاندان کے آیک فرد کو بید اعزاز ان فرائس کے دیک فرد کو بید اعزاز اور ان فرائس کے دیک فرد کو بید اعزاز اور ان فرائس کے دیا تھے معنوب میں عمیر رضی اللہ عند کو اسلام کاعلم صلام ایا ۔ نبی اور ان فرائس کے دیا تھے معاوب کی مسلمان کا معنوبین میں دیب میں فرائی تھیں۔ اس دوز مسلمان کا شعاد اَئی تھیں۔ اس دوز مسلمان کا شعاد اَئی تا کہ اُئی دیک کردے۔

مشركين كى صف آرائي

مشرکین نے بھی لیک تھلے میدان میں ای صفی ورست کیس ان کا محکو تین بزار اڑا کول م مشتل تھان کے ساتھ ووسو گھڑ سوار تھے تین بزار اونٹ تھے۔ سوارول کے مین کی کمان فالد من ولید کے سیروکی ممنی اور میسروکی قیادت فکرمہ بن الی جمل کو تغویض ہوئی۔ جیرا فکنوں

ا - ميرت اين بشام، جلد ۴. منح. ١٠

الاستاخ. جلدا، صفحه ١٩٦

سل الهدي, جلدم، متحد ٢٨٢ ـ ٢٨٩٠

کوست کا کماندار مبداندین ربید کوستررکیا کیااور پدل افکر کاسلار معوان بن امید توا۔
بعض نے عمروبان عاص کانام لیاہے۔ مشر کین کاس فکر جرار کا طبر دفر طلحہ بن الی طلحہ
تفا۔ ابوسفیان ساری فن کا سہ سلار احظم تھاوہ صفوں میں چکر لگر ہاتھا۔ اور اپنے لڑا کے
سپاریوں کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے بحر کارہا تھا۔ ای انہو میں وہ طلحہ بن الی طلحہ
کے پاس آ یکھ بنو مبدالدار کے قبیلہ سے تھاور اسے کئے لگائے مبدالدار کے سپوتو آ تم جائے
ہوکہ میدان بدر می ہفرا جنڈا تسلاے پاس تھا۔ ہم پروہاں جو قیامت فرنی اس سے تم پانچر
ہو۔ فن کو فلست اس کے جمنڈ سے کی طرف سے آئی ہے۔ اگر جمنڈا سرگوں ہو جائے تواں
ہو۔ فن کو فلست اس کے جمنڈ سے کی طرف سے آئی ہے۔ اگر جمنڈا سرگوں ہو جائے تواں
کے حوصلے بست ہو جائے ہیں اور میدان دگا۔ سے وہ اور اور اور اور اس کا جن اور اگر ہیں ہو۔ آئر تم ایس کے میں جائر تم اس کا حق اور اگر سے ہوتا وہ بی نور اس کا حق اور اگر تم ایس کرنے ہوئی کی بات ہے۔ اور اگر تم ایس مطلبہ کرنو گئے کہ ہم اس کا حق کیے اور اگر تے ہیں ان کا جذبہ فیر سے بھڑک افھاوہ کئے گئے مطلبہ کرنو گئے کہ ہم اس کا حق کیے اور اگر تے ہیں ان کا جذبہ فیر سے بھڑک افھاوہ کئے گئے مطلبہ کرنو گئے کہ ہم اس کا حق کیے اور اگر تے ہیں ان کا جذبہ فیر سے بھڑک افھاوہ کئے گئے مطلبہ کرنو گئے کہ ہم اس کا حق کیے اور اگر تے ہیں ان کا جذبہ فیر سے بھڑک افھاوہ کئے گئے مطلبہ کرنو گئے کہ میں میں کا حق کیے اور اگر تے ہیں ان کا جذبہ فیر سے بھڑک افھاوہ کئے گئے مطلبہ کرنو گئے کہ میں کا حق کیے اور اگر تے بیں ان کا جذبہ فیر سے بھڑک افھاوہ کئے گئے کئے کئی نائے کئی فیر کا کو کئی گئے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کھوں کے ک

"کیا ہم اپنا جھنڈا تنہا ہے ۔ حوالے کردیں نائمکن۔ کل حبیس پانہ کال

جائے گاکہ ہم اس جھنڈے کاحل کیے اواکرتے ہیں۔"

ابو سفیان نے طعن و تختیج کابیہ جیراس لئے چلایاتھا کہ یہ لوگ اپنی جانس اڑا دیں لیکن اپنے جھنڈے کو مرکھوں نہ ہوئے دیں اس کابیہ مقصد پورا ہو گیا۔

ابع سفیان کواپنے سیای یو ڈوڈ پر براناز تھا۔ کمی کو چکماوے کراپنے وام فریب بش پھنما

ایماس کے لئے ایک معمولی بات تھی۔ جب وولوں فریق آئے سانے صف آراو ہو گئے تواس
نے افسار کے دونوں قبیلوں اوس و فرزن کو پیغام بھیجا کہ ہمارے تہمارے درینہ دوستانہ

تعلقات جی ہمارے معاشی مفاوات بھی ایک دوسرے سے دابستہ ہیں ہم اس بات کو ہر گزینہ
نیس کرتے کہ ہم تم سے جنگ کریں ہمارے وہ رشتہ دار ہو اپنے وطن کو چھوڑ کر تہمارے

باس آگے جی ادمی ہم سے جنگ کرنے دو۔ تم بھے ہت جاتو۔ ہمارے ول میں تمماری

باس آگے جی ادمی ہم سے جنگ کرنے دو۔ تم بھے ہت جاتو۔ ہمارے ول میں تمماری
ویرید دوی کا زحدا حرام ہے۔ ہم لوگ تم پر ہم کر باتھ نہیں افھائیں گے۔

ابو سغیان اس خلد حتی می جملاتھا کہ وہ ان چکتی جڑی باتوں سے انسار کواہتا ہم نوابنا لے گا اور وہ میدان جگ سے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن اسے یہ اندازہ ند تھا کہ یہ لوگ مطلح ہدا ہت کے اس موسین پر بزار جان سے فریفتہ ہیں وہ قواس کے ایک جم مے لئے اپنا سب بجد لنا دینے کا حمد کر کے بیماں آئے ہیں۔ افعمار نے مشر کین کے اس بوے سیاستدان کودہ دندان حمکن جواب دیا کہ وہ کمسیانا ہو کر رہ گیا۔ (۱)

#### حضرت ابو د جانه

احد کے ون سرور کائنات علیہ وعلی آلہ اطبیب النتیبات والتسلیمات نے اپنی کوار نکال

حق اوا کرے۔ "کئی حضرات صحابہ النے کھڑے ہوئے اور وہ کوار لینے کی خواہش کا اظہار

حق اوا کرے۔ "کئی حضرات صحابہ النے کھڑے ہوئے اور وہ کلوار لینے کی خواہش کا اظہار

کیا۔ لیکن سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہرارا اے پیچے کھنچ لیا۔ آخر کارایک مشہور

ہماور حضرت الو وجانہ ساک بن خرش کھڑے ہوئے اور عرض کی " مَاحَقُهُ اِیَا اَسْوَلَ اللهُ وَ

"اے اللہ کے بیارے رسول! اس کا حق کیا ہے۔ " فرایا! ان تعضرب به العداد
حشی پنجھنی" اس کا حق ہے ہے اس سے وحمن پر تو ہے در ہے وار کرے ہمال تک کہ سے

مزمی ہوجائے۔ "ابو وجانہ نے عرض کی! جس اس شرط پر بیہ کوار لینے کے لئے تیار ہوں۔
حضور الور نے وہ کوار اشیں عطافر ہادی۔ ابو وجانہ کا ایک سرخ دویار تھا ہے حسابہ الموت یعنی
موت کا دویار کرائی فیر نیس

جب سر کارنے آپ کورہ آلوار مرحت فرمائی تو آپ نے اپنادہ سرخ دوینہ نکال۔ اے سریر بائد ھالور پڑے گخریہ انداز میں اتراا تراکر خیلئے گئے۔ حضور نے اپنے غلام کی اس ادا کو دیکھا تو فرمایا یہ ایسی چال ہے جواللہ تعالی کو تخت ناپہندہے لیکن سوائے اس فتم کے سوقع کے۔ (۲)

## جنك كا آغاز اوراس كى محشر سلانيان

کفاری طرف سے سب سے پہلے جس نے جنگ کا آغاز کیاوہ ابوعامر تھا۔ وہ اپنے پاکیاں امراہیوں سمیت بیڑب سے کمہ آگیا تھا۔ آگہ قریش کمہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے خلاف جنگ آزماہونے کے لئے ابھارے۔ اور ان کی صفوں جس موجودرہ کرخود بھی اپنے مناد اور خبٹ باطنی کا مظاہرہ کرے۔ اس نے قریش کو یقین دلایا تھا کہ جب اس کی قوم بنی

ا - الكال لاين اليمر جلد ٢. صني ١٥١

۲ - ميرت اين بشام، جلد ۳، صلح. ۱۱ ـ ۱۴

اوس اے دیکھیں کے قرقمام کے تمام اس نی کی معیت کو چھو ڈکر اس کے جعنڈے کے پیچے ہتے ہوجائیں محاور فشکر اسلام کے خلاف ہوں بے جگری ہے اوریں کے کہ دنیاا تحقت بدنداں رہ جائے گی۔ جبوہ میدان جگ میں ثطانواس زعم باطل کے ذیر اثر اس نے بلند آواز ہے کما تیا مَعْفَدَمَ الْاَدْسِ اَنَا اَلْوَعَامِیرِ" اے کروہ اوس! جھے پہچانا میں ابوعام ہوں۔ "

یا معتم الا دین اندا بو عادید اے روہ اوس! سے پہانا سی ابو عامر ہوں۔ "
اس کا خیال تھا کہ اس کانام سنتے ہی اوس کے لوجوان پر والوں کی طرح اس پر لوٹ پریں
گے۔ لین ان بندگان خدا اور خلامان مصفیٰ نے یہ بواب دے کر اس کی امیدوں کا ہمایہ ا چورا ھے میں پھوڑ و یا۔ انہوں نے یک زبان ہو کر کما۔ الا اَلْمَدَاللّٰهُ بِلِی عَدِیْنَا یَا کَایِنَ اُلْ اِللّٰ اِللّٰ کَایِنَ اُلْ کَایِنَ اللّٰ کَایِن اُلْمُوں ہے اس کا اس کی استثران کرے ہماری آگھوں سے وہ موال اس کا میں استثران کرے ہماری آگھوں سے وہ موال ا

کے لگا۔ میرے چلے آنے کے بعد میری قوم فتد وشر کا شکار ہوگئی ہے۔ پھر اس لے مسلمانوں پر حملہ کر دیا خوب تیریز سائے۔ جب ترکش خانی ہوگئی قواس بدیا طن نے پھروں کی مسلمانوں پر حملہ کر دیا ہو ہے۔ اس بارش شروع کر دی اس کے بعد فریعین آیک دو سرے پر جمیٹ پڑے اور تعلم گھاہو مجے۔ اس وقت مکہ کی شریف ڈادیاں شرم دحیا کی جادر کو پرے پھینک کر دفیس بجاری تھیں رقص کر ری تھیں اور شعر گاگاکر اپنے بمادروں کے جوش انقام کی آنچ کو تیز ترکر ری تھیں۔ چش چیش ان کے سید سالار اعظم ابو سفیان کی بیوی ھند تھی۔ بھی وہ قبیلہ بنو عبدالدار کے افزاکوں کو بوش ولائی تھی۔ اور کمتی تھی۔

مر کاشے والی تیز توارے و حمن پر کاری مرب نگاتے چاو۔ " اور کبمی یہ اشعار گاکر ان کی آئش فضب کو تیز ترکی تھی۔ خَنْ بَنَاتُ طَارِتِ مَنْ الْفَمَّارِتِ "جم معزز لوگول کی تیمیل ہیں۔ جم نرم لور گواز تالینوں پر چلتی ہیں۔ اللّٰ دُرْفِ الْمُخَارِنِ دَالْمِ الْمُعَارِقِ

#### فِرَاقٌ غَيْرُ وَامِق

آگرتم آھے ہور کر حملہ کرو ھے توہم حمیس سیدے نگائیں گیاور آگر تم ہیٹے ہیرو ھے توہم تم سے جدائی افتیار کرلیں گی۔ ایکی جدائی جس پر ہمیں کوئی افسوس میں ہوگا۔
ان کی ہیجان انگیزاد آئیں اور شعلہ نوائیاں نوجو افول کو دیوانہ بیاری تھیں۔ وہ بھو کے چیتوں
کی طرح لیک کر صلے کررہے تھے۔ سر کار دوحالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم ان کی
قیامت آفوینوں کو دیکھتے تواہے درب قدر کی بار گاہ جس یوں التجاکر ہے۔
اَللہُ مَرَ بِلِکَ آجُولُ دَبِاکَ آھُولُ دَفِیْکَ اَفَائِلُ مَسَمِّی اللهُ اللهُ

"ا الله! من حمرى قوت كم ساته عى دشمن يربله بول مول اور تمرى قوت كم ساته عن ان ير حمله كريا مول اور تمرى رضا ك ك ان سه جنگ كريا مول كافي م محصالله تعالى اور وه بعترين كار ساز م - "

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چی گوار بے نیام کر کا ہے صحابہ ہے ہو جھاتھا کہ اس کو اور کا حق کون اوا کرے گاتو دیگر سحابہ کے علاوہ حضرت ذہیر نے بھی اسے آپ کو ڈیش کیا تھا لیکن حضور نے اپنی گوار ایو وجائہ کو مرحمت فرمائی تھی۔ حضرت ذہیر فرماتے ہیں کہ بجھے اس بات کا بہت رہے ہوا کہ جس حضور کی ہو بھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں بھے تو یہ گوار نہیں دی گئی اور ابو وجائہ کو دی گئی ہوں کے ابو وجائہ کے اپنا مرخ دویٹہ سر پر باعد حالور کو امراتے ہوئے میں ان کار ذار جس کھی گے اور یہ رجز پڑھ رہے تھے۔

آناالَّذِي عَاهَدَ إِنِي خَلِيلِيْ وَعَنَّنَ بِالسَّفْحِ لَدَى الْجَبْلِ

اللَّهُ الْقَوْمُ الذَّهُ وَ فِي الْأَيْوَلِ الْمَوْمِ اللَّهِ وَالرَّوْلِ

مع وہ ہوں جس كے ساتھ ميرے خليل نے يہ اس وقت معلم و كيا جب بہ محوروں كے إس وامان كوہ بس شے كه عمل سارى عمر كالمى مقول جب بحر كوروں كے إس وامان كوه بس شے كه عمل سارى عمر كالى مقول بي كوروں كا۔ "
بي كه كروہ محسان عى كمس كے جد عرب كررتے كشتوں كے بشتے لگتے ہے جاتے ہو سائے آياس كو واركو جاتى ہوا كا اس كى وامى ہو الله على ہوا كا اس كى وامى ہو الله على ہوا كا اس كى دونوں ليك دوسرے كريب ہوتے جارے جارے جارے مائے مسلمان آياوہ اس كا كام تمام كرويتا۔ دونوں ليك دوسرے كے قريب ہوتے جارے جارے جارے ہول كے دوسرے كے قريب ہوتے جارے جارے

تے میں ول بی ول میں وعا کر رہاتھا کہ ان دونوں کی شربھیز ہواور میں ابود جاند کی شجاعت کے جوہرو کھوں۔ چنانچہ چند لحول کے بعدرہ ایک دوسرے کے آسنے سامنے تھے ایک دوسرے پر جھینے لکے وار کرنے گئے۔ آخراس مشرک نے خوب ماک کر ایک بھر پور وار معفرت ابو و جان یر کیا جے آپ نے اپنی سریرر وک لیا۔ پھرانڈ کے شیرابو وجاند نے شمشیرجو ہردار لبرائی اور بجل کی سرعبت ہے اس پر حملہ کیااور اس کو دولخت کر کے رکھ دیا۔ (۱) حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں۔ جك احد من ايك مشرك مسلمانون ير حمله كرن ك يك لئة فوايًا موالكلا - كيف لكامسلمان اس طرح اکشے ہو سے ہیں جیسے بھیزی ذی کرنے کے لئے اکشی کی جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان مجلبواس کا تظار کرر ہا ہے اس نے اپنے مریر خود پہنا ہے اور ذرہ بھی زیب تن ہے ہیں آ گے بڑھ کراس کے چیچے کھڑا ہو گیاش ان دونوں کاجائزہ لینے نگاجسمانی قوت اور اسلی ك التبار ، وه كافراس مسلمان مجلوب كسي يرتر تعام عن انتظار كرن لكاكد ويمع كما نتجد تكابيهان كسوه دونول أيك دو سرب يرحمله آور جوت مسلمان فالله كالمم ل كراجي تكواراس كى كرون يرمارى جواس كى يشت كوچرتى اس كى ناتكوں سے لكل مخى اس كا آوھاجىم ايك طرف اور دو سراحمد دوسری طرف دحرام سے زمین پر جاگرا۔ اس کو کیز کر وار تک پہنانے كيعداس مجلد فاسية جرو ع فاب الحايالور مح قاطب موكر كما - كَيْفَ مَرَى يَاكَعُبُ أَنَ

طرف اور دو سراحصہ دو سری طرف د طرام سے زیمن پر جائزا۔ اس لو یفر کر وار تک پہنچائے کے بعداس مجلد نے اپنے چرو سے نقاب اٹھا یا اور مجھے قاطب ہو کر کما۔ گیف ترزی یا کفٹ اُک اَبُودُ جَانَہُ ۔ '' اے کعب ایسامنظر تھ جو تم نے دیکھامی ابو د جانہ ہوں۔ '' (۲) حضرت زیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو د جانہ کو دیکھا کہ میں زوجہ ابو سفیان جو اپنی

اشتعال انگیزوں کے مسلمانوں پر قیامت پر پاکر رہی تھی دہ ایک مرتبہ ابو دجانہ کی کوار کی ذریس تھی کی کوار کی دریس تھی لیکن آپ نے اپنا ہاتھ چھے ہٹالیا۔ میری الما قات ابو دجانہ ہے ہوئی تو یس کے انہیں کما کہ جھے تسادے دو سرے جنگی کارناہے تو بہت اپند آئے لیکن ہند کو قابو بیس کرنے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے اچھائیس کیااس کی دجہ مجھے تیس آئی۔ آپ نے جواب دیا۔

ۘ وَكُوهُتُ آنَ آهُمِرِبَ بِسَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ اِمْرَاءَةً لاكاهِرَ لِهَا

" مجھے یہ بات پہندنہ آئی کہ بی حضور کی تکوار سے ایک مورت کو قتل کروں اور عورت بھی وہ جس کااس وقت کوئی یار و مدد گارنہ تھا۔ "

ا - سل المدي وجلد م متحد ٢٨٦

٣- سيل الرويل ، جلد ٣، صلى ١٩٨١

الك مشرك ميدان يس لكلااور" مَن مُن مِن مُنازِدة؟ "كاخره لكان لك ليك الكن اس كامقابلد كرائے كے لئے كوئى آ كے نہ يوھا۔ جباس نے تيرى مرتب كى چلتے كيا ہے۔ كوئى ميرے ساتھ مقابلہ کرنے والا۔ حضرت زبیرے ندر ہاگیا۔ وہ مشرک اونٹ پر سوار تھا۔ آپ نے چعلاتک لکائی اور نونٹ پر سوار ہو گئے اور اس ہے جنگ آ زماہوئے۔ سر کار دوعالم یہ منظر طاحظہ فرمارے تصار شاد فرمایاجوز من برینے کرے گاوہ مارا جائے گا۔ حضرت ذبیرنے الی مغرب اے رمیدی کہ وہ اپنے آپ کو سنجال نہ سکالور اڑھک کر سے آگیا۔ آپ نے اس کالور چملاتک لگادی اور اس کاسر کاف کریرے پھینک ویا۔ اس بے مثال جرأت پر حضور نے ذیر کی بدی تعریف فرمانی ۔ فرمایا۔ برنی کاایک حواری ہوتا ہے میرا حواری زبیرہے۔ محرفرمایا آگر ز براس کے مقابلہ کے لئے میدان میں نہ نکلتے تو میں خود اس کی و حوت مبارزت کو قبول کر ؟ ۔ محمسان کارن بڑنے لگا۔ اسلام کے مجلدین اللہ تعالی کے نام کوبلند کرنے کے لئے سرد حر كى بازى نكائے ہوئے تھے۔ مشركين بعى جال بازىكى نادر مثاليس قائم كرر ب سے ليكن وه لوگ زیادہ ویر تک املام کے شاہنوں کا مقابلہ ند کرسکے۔ حضرت ابود جات، طلحہ بن عبيداننه. اسداننه واسدر سوله سيدنا حمزه اسداننه الغالب سيدناعلي بن الي طالب، انس بن لعر. معدین دی رضی الله عنم اجتعین جس بے جگری سے اڑے اس نے کفر کے سور ماؤں کے چکے چیزا دیئے یمال تک کہ ان کے قدم اکٹرنے گئے۔ ان کے سوار دستوں نے تین دفعہ لکنگر اسلام ر مقب ے حملہ کر نے کی کوشش کی۔ تین بریادعینین کی بہاڑی پر حضور نے جو پھاس حیرانداز متعین فرمائے تھے ان کی بے پناہ تیرانگئی کی آب نہ لا کر انسیں ہریار راہ فرار افتیار کر نا یری - مبلد ترانداز بری برادری سے الکراسلام کے مشب کی حفظت کرتے رہے - جب بھی خلدین واید یا عرمدین ابی جمل کی قیادت میں ان کے سوار دستے عملہ آور ہوتے تو مجارا بی كاول سے تيرول كي دوبارش يرساتے كدوہ بھائے پر مجور ہوجاتے۔

لگراسلام کے علمبر دار حضرت مصنب بن عمیر رضی انقد عند تھے۔ یہ چٹان کی طرح اپنے مقام پر کھڑے دشمن کے حملوں کوروک رہے تھے اور شجاعت و جال شاری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اچلک و شمن نے آپ کواپ خملوں کلم ف بنالیادہ جائے تھے کہ جب کسی قوم کا علمبردار موت کے کھائ آبار و یا جا آ ہے تو جمئڈ اسر گوں او جا آ ہے اور جب کسی فوج کا جمئڈ اسر گوں او جا آ ہے اور جب کسی فوج کا جمئڈ اسر گوں او جا آ ہے۔ کفار نے حملہ کرکے آپ کا دایاں جائے جس خمر اسلامی پر جم تفاکات دیا۔ انہوں نے جصت اپنے بائیں ہاتھ میں جمئڈ اتھام لیااور

یہ آیت الحادث فرمائے منا محکن إلا دَسُول محرد شمن فرار کے آپ کابایاں ہاتھ بھی کاٹ دیاتو آپ کابایاں ہاتھ بھی کاٹ دیاتو آپ نے اپنے کے بوئے اور کاٹ دیاتو آپ نے اپنے جان سے بیارے جمنڈے کو بینے سے لگالا۔ یمان تک کہ شمع رسالت کے اس پروائے نے اپنی جان۔ بدگار جمال میں قربان کردی۔ (۱)

ان کی شمادت کے بعد سرور عالمیان صلی اللہ علیہ دسلم نے سیدناعلی مرتفنی کو تھم دیا کہ وہ اسلام کے پرچم کو پکڑلیں۔ جس مشرک نے حضرت مصصب کوشسید کیا تھااس کا نام ابن قبیشہ تھاوہ مصصب کوئی کریم خیال کر رہاتھ۔ ان کو گل کرنے کے بعد وہ لوث کر لفکر قرایش میں تھیا اور دہاں اعلان دکر دیا کہ سیستان کی میں نے حضوں کوشید کردیا ہے۔ (م)

اور وہاں اعلان کر ویاکہ تختلف گھنگا کہ میں نے صنور کوشمید کر ویا ہے۔ (۲) جس وقت جنگ پورے شاب پر تھی سرکٹ کٹ کر کررہے تے سے کھائل ہورہے تے

اس وقت سرور کائنات علیہ العسلوات والتسلیمات انصار کے جینڈے کے بیچے تشریف فرما تھے۔ حضور نے معزت علی کوفرما یا کہ جینڈااٹھالو۔ جینڈا آپ کے اپنے میں تھا۔ آپ نعرونگا رے تھے۔ "اُنکا اَبُو الْقَصَةِ " " میں اطل کی پشت لوڑنے والا ہوں۔ "

اس اع وی کفار کے علمبر دارطان بن الی طامہ نے للکار کر کما۔ "هَلْ مِنْ مُعَبَّادِينَ" ہے کوئی میرے ساتھ پنجہ آز مائی کرنے والا۔ سمی نے اس کی لاکار کا جواب نہ دیاوہ کہنے لگا۔ اے محمہ و علیہ العساؤة والسلام) کے محابہ تہمار اتو یہ خیال ہے کہ تہمارے مفتول جنت میں ہیں اور

کو رطبیہ استوق واسلام) کے سخابہ مہرا اوب حیل ہے کہ مہارے معتول جنت میں ہیں اور اللہ علاق واسلام) کے سخابہ مہرا اوب حیل ہے کہ مہارے معتول ووزخ میں۔ لات کی حم ۔ تم جموث کتے ہو۔ اگر تم اے کے یقین کرتے تو تم میں سے کوئی میرے مقابلہ کے لئے لگا۔ شیرخداعلی مرتفعٰی کافرکی اس ڈیگٹ پر اللہ کانام باند کرتے ہوئے میدان میں لگل آئے لئکر اسلام نور لفکر کفارکی صفوں کے در میان ان کامقابلہ میں استعمال کرتے ہوئے میدان میں لگل آئے لئکر اسلام نور لفکر کفارکی صفوں کے در میان ان کامقابلہ میں استعمال کرتے ہوئے میں استعمال کا میں کارہ کا میں کارہ کی میں کارہ کی استعمال کارہ کی میں کارہ کی کرنے کارہ کی کارہ کی کارہ کی میں کارہ کی کی کارہ کی کی کارہ کی کی کارہ کی

رے ہوئے میدان ہی نقل اسے سلر اسلام کور سلر لفادی صفوں نے در میان ان کا مقابلہ ہوا۔ شیر خدا نے اس کو سلیطنے کا موقع بھی نہ و یا بھل کی تیزی ہے اس پر سلوار کا وار کیاوہ پکر نفوت، جو چند لیمے پیشتر شیخیاں جمعار رہا تھا۔ زیبن پر پڑا ترب رہا تھا آپ نے دو سراوار نہ کیا۔ کیو تکہ ب و همیانی بین اس کی شرم گاہ نگل ہوگئ تھی اور اہال مروت کا یہ شیوہ نہیں کہ و شمن کو ایک حالت میں موت کے کھاٹ آثار اجائے۔ لیکن وہ ایک وارکی تاب ہمی نہ لاسکا اور بچو دیر

بعددم وز كيا- (٣)

ا - ميرت نبوي زي وطلان. جلد ٢. صلحه ٢٣

٢- سل الروي، جلد ٢. مني ١٣٣٠

٣- بيرت ابن بشام، جلد٣، منفي ١٩ سبل الهندي، جلد٣. منفي ١٣٨ وغيرهما

طلحے کے بعداس کے بعائی اورشید حال بن الی طلحہ نے آھے بوء کر جمنڈا افعالیا۔ معرت مزدنے آ مے بور کراس را بی کوار کاوار کیا آواداس کے کندھوں کو کافتی ہوئی۔ سینے کو حیرتی ہوئی ہے تک پار لکل میں۔ اس کے جسم کے دو کلزے الگ الگ ماکرے۔ اس كربعداس كربعاني ابو سعدين ابو طائحه في آمكيده كرجمندا تعام ليار مطرت سعد ین الیوقاص نے کمان میں تیرر کھاور آک کر اس کے ملے کونشانہ بنایا۔ اس کی زبان لئے میں اس نے بھی جان دے دی۔ اس کے بعد سے علمبردار طلحہ کے بیٹے اور باتی دو علمبرداروں ك بينيج مسافع بن طلحه في جمنذ ، كوسفرا ديار اس عفرت عاصم بن جيت بن الي اقلح تے اپنے تیر کانشانہ بنایا اور موت کے کھاف الدویا۔ اس کے بعد مسافع کے بھائی حارث بن طلحه في ابناتوى يرج بلند كيار حضرت عاصم في است بعى اسيخ تير كابدف بنايا اورچشم زون مين واصل يجهنم كرديا- اس كى مال سلافدينت سعدكية علاكداس كه دومر بين كو بھى عاصم نے ممال کر دیا ہے تو دوری ہوئی آئی۔ جال بلب بیٹے کامرائی مود میں رکھااور بوچھا بيني احسيس كن نشانه بنايا إس ني كها جھے انكاياد به كرجس في جھے تير مارااس وقت اس ك زبان سعد فرو لكلاء على الماء عُدَّها وَاتَا إِبْنُ أَقَلَحُ "اس تمركو سنسالواور يادر كموص ابن اتلع جول- "سلاف نزر مانى كراكر الله في عامم كاسرمير فينسش دياتوش اس ش شراب بحر كر ديون كي-اور جو مختص عاصم کو پکڑ کر میرے پاس لے آئے گائیں سواونٹ بطور انعام اسے دوں گی۔ اس كے بعد طلحه كاتيرابينا كلاب آمكے يوهااس في جمند اافعاليا۔ حضرت زيرين موام في اس کو آن داحدی قل کرویا۔ پر طاحہ کے چے تھے بیٹے جلاس بن طلحہ نے آ مے بڑھ کر جمنڈا الفایااور امرا دیا۔ اے حضرت طلحہ بن عبیداللہ نے موت کے کھلٹ آبار دیا۔ ان کے بعد ارطاة بن شرجيل، جےسيدناعلى مرتفى نے مدتع كرديا۔ ابن بشام كے نزديك اس كوكيفر كروار تك به في في في والى سيدنا حزور منى الله عند تقد - بارش كان قار قاف جمند كو تعام لیالیکن بہت جلد رہ بھی آل کر دیا گیا۔ اس کے قاتل کے بذرے جس معلوم نسیں ہوسکا۔ پھر ابو زیدین عمیرین عبد مناف بن باشم بن عبدالدار في است برده كرا سے افغایا۔ اس كو قومان نے لل كرويا۔ (قومان كاؤكر أسك أي كام) كار قاسط بن شرحيل بن باشم بن عبدالدارنے

جعنڈا کرلیا۔ اسے بھی قربان نے موت کے معلث الدویا۔ اخریس سُواب نامی ایک حبثی

غلام نے آ مے بڑھ کراس جمنڈے کواٹھالیا۔ اور ضائی امراد یالو کوں نے اسے کماد یکمنا تمہاری

وجہ سے جمیں شرمندگی نہ افعائی پڑے۔ چنانچہ اس نے بوی شیاحت کا مظاہرہ کیا جنڈااس
کے دائیں ہاتھ میں تعاوہ کٹ کر کر پڑا۔ فورا اس نے جمنڈااپ بائیں ہاتھ میں تعام لیا۔ پر
بایاں ہاتھ بھی کٹ کر دور جاگر الواس نے جمنڈے کو اپنے بیٹے اور کرون سے واوج لیا آگر
کر لئے نہ ہائے۔ آئر میں اس کی زبان سے نکلا۔ "اللَّهُ تَوَقِلَ آغَوَزُونَ "" "اے اللہ کیا میں
لے اپنی قوم کی لائ رکھل ہے۔ "سب او گول نے کہلیک ۔ پھر قومان نے اس کو جر مار اور اس کو
موت کی فیز ملاد ہے۔ جب کیارہ علم روار کے بعد دیگرے موت کے فیز ملاد کے گئے۔ (۱)
و کفار کے حوصلے بست ہو گئے مین کے قدم آگر نے گئے۔ انہوں نے میدان جگ ہے
پھاکنا شروع کر دیا۔ وہ حواس باختہ ہے۔ انہیں کسی چڑی ہوش نہ تھی ان کی حور تیں چنے دیکار
کر رہی تھی ۔ لیکن کوئی ان کی فریاد سنے والانہ تھا ہر کسی کو اپنی جان بچانے کی فکر دامن کیر
مربی تھی ۔ مسلمان مجاہدین اپنی نکی موار وں سے ان پر تاہو قور محلے کر دے تھے اور ان کے کشوں
کے بیٹے لگار ہے تھے۔

معرت ذری بی عوام اور براہ بن عالب رسی اللہ عنہا کفار قرایش کی خواتین کے فرار کی تصویر کشی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہم نے ہنداور اس کی ہجولی حور توں کو دیکھا کہ ان کی پائیس پنڈلیل نگی تھیں۔ انہوں نے پانچے پڑھائے ہوئے تھے وہ بھائی جاری تھیں ان کی پائیس در کھائی وے ربی تھی۔ کی کو اپنی حور توں کے بچالے بار کا تھیں اور کھ کے سور ما مر پر پاؤل رکھ کر بھائے جارہ ہے۔ کی کو اپنی حور توں کے بچالے کی فرا افکر نہ تھی۔ مسلمان مجلدین کفار کے تعاقب میں دور تک جفر میں۔ آپ نے اہل کہ کی استقامت کی آئی ہملک و کچہ لی۔ کہ من طرح ان کے گیارہ پارہ برادر سیح و تعالی کہ کی استقامت کی آئی ہملک و کچہ لی۔ کہ من طرح ان کے گیارہ پارہ برادر سیح و تعالی ہمائے ہ

جس نے فیلاد کی ان چنانوں کوریزہ ریزہ کر دیا۔ اور بخض و مناو کے ان آتش کدوں کو گلزار ظلیل میں بدل کرر کا دیا۔ کونستانس جیور جی سابق وزیر خلاجہ رومانیہ نے اپنی سیرت کی کتاب " نظرة جدیدة " میں

كونستانس جيور جيو، سابق وزير خار جدروماني في ميرت كى كماب " تظرة جديدة " من عمرو بنت عاقبه كروار يرروشني والى باس كامطاعه بعي فائده س خالى ند بوگا-عمره بنت علقمه قريش كي آيك خاتون تحي بدي قد آور ، بحرب موع جسم والي ، خوبصورت تعش و نگار وائی۔ یہ بھی افکر کفار کے ساتھ دوسری عور تول کے جراہ اسے مردول کے جذب انقام كو بعز كانے كے لئے آئى تھى۔ اس نے جب ديكھاكدمرد بھى ميدان جنگ ے بعاگ رہے ہیں عور توں کے دستہ کی کمان دار ہند جو شیخیاں مجملہ نے اور ہویں مارنے میں پیش پیش تھی۔ وہ بھی اینے پاننچ چڑھائے ہماگی جاری ہے۔ تویہ فرط ضنب سے ارز اٹھی۔ چند عورتوں کو ساتھ لیالور آ محربوطی سب نے سرول کے بل کولے ہوئے تھاور خصرو غم اینالباس آار بار کر دیافغا۔ عمره مردول کولعن طعن کر رہی تھی۔ بلند قامت اور بھاری بھر کم حمرہ، زخمی شیرنی کی طرح کر جتی ہوئی ہوئی! اے بے فیر تو! تمهاری حبیت کمال مئی۔ اگر تم مسلمانوں کے سامنے ٹھر ضیں سکتے تھے تو کم از کم میدان جنگ بیں اپنی جانیں تو دے دیتے جو الزائي من مدا بالاسياس يركى كو كله نس موال ليكن ميدان جنك سع بعال بالمدواول كوتو دوب مرنا جائے۔ بے غیراتوا برداوا تم سے جنگ نہیں ہو سکتی تو جیموں میں جا کر بجوں کو سنبعالو۔ کھانا پکؤیم لڑیں گی ہم اپنے بتوں کے لئے جانس دیں گی ہم اپنے سر کٹائس گی۔ اہل مكدك آخرى علمبردار شؤاب ك قل بوجائے كابعد جمنڈاز بين ير يرابوا تحااے الحافى سمى كوجرائت بدوتى تقى - يدعمره أميره ماس جعنذ يكوافعايا - ادر فعنايس امراديا - اسك

اس شجاعت نے کفار کو ایک نے ہوش و خروش سے لبررز کر دیا۔ کفار قریش پلٹ پلٹ کر
والی آئے نے اور مسلمانوں پر سلے کر نے گئے۔
مسلمانوں کو گمان بھی نہ تھا کہ سرپر پاؤن رکھ کر بھا گئے والے والی بھی آئیں گے۔
مسلمانوں کی صفوں میں نظم وضیط باقی نہ رہاتھا۔ اس وقت عیشین کی بھاڑی کو تیما ندازوں سے
خالی پاکر خالد نے جہل احد کا چکر کاٹ کر مسلمانوں پر جملہ کر دیا۔ تیما ندازوں کے دستہ کے
امیر معزت عبد اللہ احد کا چکر کاٹ کر مسلمانوں پر جملہ کر دیا۔ تیما ندازوں کے دستہ کے
امیر معزت عبد اللہ احد کا چکر کاٹ کر مسلمانوں کے ساتھ خالد کے شکرو تیم سیال ہو وو کے
کے سین آن کر کھڑے ہو گئے بھال جک کہ سب نے اپنی چاہیں دے دیں۔ لیکن وہ اس

طوفان کوروک نہ سکے۔ خالد بلائے بے در مال کی طرح مجلوین پر ٹوٹے۔ اور اس کا بتیجہ وہ

### لكاجس كالمصل حال الجي آب رد ميس معي (1)

شهادت سيدنا حمزه رضى الله تعالى عنه

الله اوراس كرسول ك شيرسيدنا حزه رضى الله تعالى عندكي شبادت يوم احد كابهم ترین اور الم انگیزواقعات میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ جنگ کے کس مرحلہ میں پیش آیا۔ اس كبار عص واول عيكو كمنامير على مشكل عد البديد بات وبت عد حب اسلام کے مجلبرین اہل مکہ کے علمبر داروں سے کیے بعد دیگرے تبرد آزما تھے۔ اس وقت آپ خیروعافیت سے تعاوران میں سے ابوشیہ عثان بن ابی طخداور ارطاط بن عبد شرحیبل کو آپ کی همشير خارا شكاف نے لقمه اجل بنا ياتھا۔ البتة الم حسين بن محمد بن حسن الديار بكري نے اپني تعنیف لطیف "آری الخیس" می مراحت بر کھا ہے کہ جب حضرت حمزه الشكر كفار كے ایک علمبر دار ار طاط بن حید شرحیسل کو یه تنج کر چکے قوان کاسامنالمیک اور مشرک سباع بن عید العزى التَّبْسُنَاني سے مواتو آپ نے اس كوللكار اور فرما يا "هَدَّةَ إِلَىَّ يَااِيْنَ مُعَيِّطَعَةِ الْبُغُلُورْ" اسدار كيون كاختند كرفوالى كسين آاور عزه كامتابله كر- جب سباع سائف أياتوا بسف ایک ی واریس اس کاکام تمام کر دیار وحثی اس وقت آپ کی آزیس تھا۔ حضرت حزومست اونث كى طرح جس طرف برجة جوسائ آ آاس كو كازت بوئ آ كے لكل جاتے اس وقت جب آپ ہمد تن کفار کونہ پیچ کرنے میں معروف تھے۔ پیچے سے دحتی نے حملہ کر کے آپ کو شهيد كرويا - علامد ذكوركي اس محتق عديات واضح مو كني كد آب كي شماوت جنك كابتدائي مرحله میں ہوئی۔ (۲)

له منظری، ابو واؤ و الطیمالسی اور ابن اسحاق اور و گیرانل تحقیق نے آپ کی شیاوت کاواقعہ آپ کے قاتل وحشی کی زبان سے یوں نقل کیا ہے وحشی کا بیان ہے۔

جنگ بدر میں سیدنا حزور ضی اللہ عند نے طبیعہ بن عدی کو قتل کیاتھا۔ جب قریش مکہ جنگ اصد کے لئے روانہ ہوئے قو میرے مالک جبیر بن مطعم (جو بعد میں مشرف باسلام ہوگئے) نے جھے کہا کہ اگر تم میرے پچا طبعہ کے فوض حضور کے پچا حزہ کو قتل کر دولو تم آزاد ہو۔ چنا نچہ میں بھی النگر کفار میں شامل ہو کر روانہ ہوا۔ میں حبثی الاصل تھااور حربہ (چھو ٹائیزہ) لمر نے

ل تطرة جديدة استحد ٢٥٨

ین کمل مہارت رکھا تھا۔ شانو و تاور ہی میرا وار بھی خطاجاتا تھا۔ جب جگ شروع ہوئی اور دونوں فریق آیک دوسرے سے معروف پیلا ہو گئے توجی صرف حضرت مزوکی سرکر میوں کو آثراً الله ۔ آپ آیک مست فاکسری او نسکی طرح دند تالے گر تے بیتھے۔ جد حرسے گزرتے اپنی تکوار آ بدار سے معنوں کوالٹ پلٹ کر کے دکھ دیتے۔ آپ کے مقابلہ میں کھڑا ہونی کسی میں جرائت نہ تھی میں نے بہتھا یہ کوان ہے۔ جو جد حررح کر آ ہے لوگ ہماک کھڑے ہوتے ہیں لوگوں نے جھے بتایا یہ عزہ ہیں۔ میں نے والی کما۔ میرے مطلوب تو ی ہیں۔ میں نے ان کو اب بھیان ایا تھا۔ اب میں ان پر ضرب لگانے کی تیاری کرنے گئا۔ بھی کسی دخت اس میں جی ان کو اب بھیان ایا تھا۔ اب میں ان پر ضرب لگانے کی تیاری کرنے گئا۔ بھی کسی دخت میں جھاتی اس ان کے زود کے گئے کی کوشش کرنے لگا۔ اس ان جو میں میں جو جاتا ہی ان مقتطعہ البَشْلُود " اے خشد کرنے والی کے جیٹے! آ لگارتے ہوئے کہا تھا ان کے نود و و ہاتھ ہو جاتا ہیں۔ شکی المند عمیرے حتوں نے اسے دیکھا توا سے میری طرف دو دو و ہاتھ ہو جاتا ہیں۔ شکی المند کی دیکھوڑ کے میں کی المند علیہ و ساتھ کھی المند علیہ و ساتھ کی المند کی دوسل میلی اللہ علیہ و ساتھ کی دیکھوڑ کے میں کیا گئے کہا تھی دیکھوڑ کے میں کی در مول میلی اللہ علیہ و میں کے دیکھوڑ کے کہا تھی المند کی دوسل میلی اللہ علیہ و ساتھ کی دیکھوڑ کے کا کسی کی دوسل میلی اللہ علیہ و میں کے دیکھوڑ کے کا دوسل میلی اللہ علیہ و میں کے دیکھوڑ کے کا کہا تھا کہ دوسل میلی اللہ علیہ و میا کی ۔ گئے اور ان کھوڑ کے کسی المند علیہ و میا کی ۔ گئے اور ان کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کو کسی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھو

یہ کہ کر آپ لیاس پر شلہ کر دیا۔ اور آن واصفی اے موت کی آخوش میں ملاویا اور اس کے بے جان لاٹ سے ذرہ الکرنے کے لئے اس پر بھکے۔ میں آیک چٹان کی اوٹ میں آثر لگائے جب کر بیشاتھا۔ حضرت جزہ کا پاؤں پھسلاتوزرہ سرکنے ہے آپ کا پیدھ نگاہو گیا۔ میں نے آپ کا پیدھ نگاہو گیا۔ میں نے آپ جہ ہوئے نیزے کو پوری قوت ہے آئی گرفت میں لے کر امرایا جب جھے تہا ہوگئی تو میں نے آک کر وہ نیزا آپ کے شکم پر دے مارا جو ناف کے بیچے ہے ایر دی مساور پارٹکل گیا۔ آپ نے فضی ناک شیری طرح بھی پر جمیننا چاہئیاں ذخم کاری تھا آپ اٹھ ند سے۔ میں وہاں آپ نے فضی نا ہواں میا اور اپنا نیزا اٹھا ہے جا اور اپنا نیزا اٹھا ا

مانب متاح نے حرید تعطب کدو حتی ہے آپ و شہید کرنے ہور آپ کا پیٹ ہاک کیا ۔
آپ کا کلیجہ نکال اور ہند کے پاس لے آیا۔ اور کمایہ عمزہ کا کلیجہ ہے۔ اس نے اے چہایا۔ اس فی کا گلیجہ ہے۔ اس نے اے چہایا۔ اس فی نے نگانا جا پاکیان تحوک ویا شاکہ نگل شاکی۔ ہند نے اپنے کر اور زبور اٹار کرو حتی کو بطیر افعام دیے اور وہ دو کی کہ جاکر وہ اے حرید دس رینار بطور افعام دے گی۔ پھر اے کما چلو میرے ساتھ اور جھے عمزہ کی لاش دکھاؤ وہاں پہنچ کر اس شکدل مورت نے آپ کے اور دیگر میرے ساتھ اور جھے عمزہ کی لاش دکھاؤ وہاں پہنچ کر اس شکدل مورت نے آپ کے اور دیگر

شمداء کے کان ناک کانے۔ پھرائیس یو یاان کے کڑے باز و بنداور یازیب بنائے اور مکر میں جب داخل ہوئی توبد زبور پس کر داخل ہوئی۔ (1)

و حتی کتا ہے جھے اس سے زیادہ جگ ہے کوئی دلچیبی نہ تھی میں لے اپنی آزادی کاراستہ ہموار کر لیاتھاوالی آگر ایک کونے میں بیٹے کمیا ور ٹو کوں کی جنگ کا تما شاد کھنے لگا۔ جب جنگ فتم ہوئی توہں اپنے مالک کے ہمراہ کمہ داپس آیااس نے حسب وعدہ جھیے آزاد کر دیا۔ اس كے بعد ش كمه من ي رہائش يذير رہا۔ بب كم فتح ہوالو من بعاگ كر طائف الكيا۔ ليكن جب ابل طائف کاوفد اسلام قبول کرنے کے لئے جانے لگاتو جمدیر دنیا آریک ہوگئ اور میں اپنی زىمى سے مايوس موكيا۔ كار مجمع خيال آياك بيس كيوں ، يمن ياشام نه جلا جاؤں اور زندگى کے بقیدا یام آرام ہے گزاروں۔ میں ای اد جیزین میں تھا کہ ایک فض نے مجھے کما کہ نبی كريم كى ايے مخص كوہر كر قتل نيس كرتے جودين اسلام كو قبول كرلے۔ (١)

اس کی بیدبات سن کر میں ہے کی فیملہ کیا کہ میند طبیہ جاکرا ہے آپ کو حضور کی خدمت اقدس میں چیں کر دول۔ چنانچہ میں طائف سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچا۔ لوگوں نے جب جمعے دیکھاتو ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جس میری آ حد کی اطلاع دی۔ اس دا می حق عليه السلوة والسلام نے اپنے بماور اور از حد عزیز کیا کے قاتل کو اپنے قابو میں یانے کے بعد فرط فضب ہے اس کے پر نجے اڑانے کا تھم نیس دیا بلکہ حضور پر نور کی زبان اقدی ہے وى بات لكى جوبادى يرحى شان رقع ك شايال تقى - قرما ياد كور ا ا سريخ دوا يك نه كوايك آوى كاسرف إسلام مونا جھے اس بات بهت مزیزے كري ايك بزار كفاركو ير يح كر دول-

حضور عليه الصلوة والسلام نے جب مجھے اسپنے بالک قریب کھڑے ہوئے کلہ شمادت بڑھتے دیکھاتو صنور کوبدی حرت ہوئی۔ بوجھا کہ کیاتم وحثی ہو۔ میں نے عرض کی ہاں يار سول الله! فرما يا بينه جاؤا ورجي سناؤكه تم في حمزه كوكي قلّ كيا. بس في التنعيل سارا والعدسايا- سن كر فرمايا- " وَيُعَكَ ؛ غَيِبْ وَجْهَكَ عَنِيَ الْأَلَالَاكَ " " تمري فيرموا بين چره کو محد علی اے رکھنا مجھے نظرند آنا۔ "

ا - آدخ النيس، جلد لول. من

حضرت صدیق اکبر منی افتہ حدے حد اله ایس جب افکار حتم نبوت کی فتد کی آگ

مارے جزیرہ حرب جس بحرک اللی ۔ قربر فکر اسلام حضرت خالدین ولیدر منی اللہ عند کی قیاد سے قیاد سے جس سیلے کذاب کی سرکوئی کے لئے نبر بھیا کیا س جس یہ وحثی بھی تھا۔ یہ خوداس واقعہ کاذکر کرتا ہے ۔ کہ اس جموثے نبی کی بیخ کی کے لئے جو فکر ظیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیا جس اس جس شرک قااور میرے باقعہ جس دی حرب (چھوٹائیزہ) تھا۔ جس خلید وسلم نے بھیا جس میں شرک قااور میرے باقعہ جس دی حرب (چھوٹائیزہ) تھا۔ جس نے اللہ اوراس کے رسول کے شیر کو شہید کیا تھا۔ جس میں محسان کارن بڑا۔ جس نے در کھاکہ مسلم ہاتھ جس کوار لئے اپنی فوجوں کی راہنمائی کر رہا ہے۔ جس نے دل جس فیان اللہ میں ہے دل جس فیان اللہ میں اس پر حل کر فیاں برحلہ کرنے کے لئے تیاری کرنے لگائیں اس نیزہ کو ہاتھوں جس نے کر قول رہا تھا اور اس کی شہت با عرصہ رہا تھا کہ جس نے الشاری کو دیکھا وہ بھی سی معلمتن ہوگیا۔ قویس نے اپنا حربہ کھنچ مارا۔ اس کید میرے بھائی افساری کو دیکھا گوار کاوار اس پر کیادہ اب فاک وخون جس خوب رہا تھا۔ اللہ معرے بھائی افساری نے بھی اپنی خوب کے میں سے شریر آدی کو قبل کی ترف حاصل کیا ہے۔ اس میں تو کیاد خوب کی کور کی اللہ میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ میں خوب کے میں سے شریر آدی کو قبل کرنے کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے شریر آدی کو قبل کرنے کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔ اس کی کرنے کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔ اس کی کور کے کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔ اس کی کور کے کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔ اس کی کرنے کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔

### زنده جاويد سرفروشيال

سید باورون افر رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی آفوش لغف و سایت ش پروروه مرفروشوں نے اس قتل کا و عشق و وفا میں آیک دوسرے سے برور چرے کر جان بازی اور سرفروشی کی ہو آیرو مثالیں قائم کیس قیامت تک آنےوالے راوروان جاوہ حزل جانال کی راو کو منور کرتی رہیں گی۔ کیف و مستی کے یہ چیشے تشکان صحرائے طلب کی بیاس کو بجماتے رہیں گے۔ انسین کی یاداس راو کے مسافروں کا سب سے قیتی زاوراو ہے۔ ان کا تذکر واس منزل کے شاکھین کے لئے کر اس بمامتاع ہے۔ اس لئے اپنے کئے سرملیہ سعاوت اور اپنے قار کین کے جذبہ صفق و مجت کی نشوو نما کے گئے ان کا ذکر ضروری جمتیا ہوں۔ آگ آپ کو معلوم کے جذبہ صفق و مجت کی نشوو نما کے گئے ان کا ذکر ضروری جمتیا ہوں۔ آگ آپ کو معلوم ہوجائے کہ درس گاو محری کے طلب کس قماش کے لوگ سے ان کا مقیدہ کشان تا تعقیدہ کی تا تا تا تھیں۔ اور عمل کے میدان میں وواسینے عقیدہ کی تا تات کا مقیدہ کشان کی بازی لگا کر رکھا کرتے تھے۔

### حضرت عبدالله بن جحش رضى الله عنه كي شهادت

حضرت سعدین ابی و قاص رضی الله عندے مروی ہے کہ احد کے دن عبد اللہ بن بخش نے بچھے کما کہ آؤایک کونہ میں جاکر دعایا گئیں۔ میں دعایا گوں گائیں پر آپ آمین کمیں۔ پھر آپ دعایا تھیں اس برمیں آمین کہوں گا۔

اس تبرات کی گھڑی میں الماری التجائی تبول ہوں گی۔ چنا تھے ہم الگ ایک گوشہ میں چلے کے پہلے میں نے وعاکے لئے ہاتھ افعائے اور عرض کی اے میرے دب اکل جب و شمن سے المار احتابلہ ہو تو میرے مقابلہ میں ایک طاقتور اور باہر جگ جو گا کہ بین جری رضا کے لئے اس سے جنگ لاوں اور وہ جھے سے جنگ کرے بھر جھے اس پر فلبہ و سے آ کہ میں اس کو قمل اس سے جنگ لاوں اور وہ جھے سے جنگ کرے بھر جھے اس پر فلبہ و سے آ کہ میں اس کو قمل کر ووں ۔ اور اس کے لباس، زرہ اور ہتھیاروں پر تبخنہ کر لوں ۔ حضرت میداللہ نے میری دعا پر کما آئیں سے جار حضرت عبداللہ میں آیک الباکا فر بھیج جو بڑا توی اور شومند ہو۔ اور قمن حرب کا ماہر ہو۔ میں جمری دما کی ایسا کافر بھیج جو بڑا توی اور شومند ہو۔ اور قمن حرب کا ماہر ہو۔ میں تیری رضا کیلئے اس سے جنگ کروں اور وہ جھے جگر کروں آؤٹو فرمائے کیا تعبیری ویڈھ کو کہ اور جب بھی روز قیامت تھے سے جمل کر سے آٹر کاروں جھے تو کس کروں اور وہ جھے کہ کر سے میں مقابلہ کی تاک اور غیرے گان کاٹ وے اور جب بھی روز قیامت تھے سے بندے کس جرم میں تیری تاک اور غیرے گان کاٹ وے اور جب بھی جو میں ہو تو قراب میں عرض کروں۔ اس میرے میں تیری تاک اور غیرے گان کاٹ گئے۔ تو میں جواب میں عرض کروں۔ بندے کو فی دیکٹولگ کے کہ میں۔ تیری تاک اور غیرے کو ب کے حش کے جرم میں۔ تو تو قراب میں جو تو قراب نے میں۔ وقو قراب نے میرے دیگ کے دی تو میں۔ تیری بندے بی تھی کا سے میں۔ تو تو قراب میں جرم میں۔ تیری بندے بی تھی کا سے اور غیرے کی جو ب کے حش کے جرم میں۔ تی تی کی کہ در ہو۔

حضرت معدیہ بیان کرنے کے بعد فرمائے۔ کہ حضرت عبداللہ کی دعامیری دعاسے بدر جما بمتر نقی۔ چنانچہ دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں اور حضرت عبداللہ کے ساتھ یمی سلوک کیا مما۔

حفرت عبدالله اور آپ کے مامول سیدنا حزور منی الله عنه کوایک بی قبر می و فن کردیا کیا، دکونی اللهٔ عَنْهُمَا دَعَنَ اَخْدَا نِهِمَا (۱)

حضرت عبداللہ بن بحش جب معروف بیکار تنے قان کی تلوار ٹوٹ می ۔ مسلمانوں کے اس اسلوں کے وال کی خار تو تنے نمیں کہ وہاں سے ایک اور تلوار افعالیتے۔ بدی پریشانی ادحی ہوئی کہ

المرين ولدس مقر ١٠٢٠ الأكتاب ولدس مقر ١٠٠٠

اب کیاکروں۔ اپ آتاکی فد مت اقد س میں حاضر ہو کر عرض کی۔ رحمت عالم نے کچور کی ایک شاخ پاڑا وی موسن صاوق نے درا آبال نہ کیا۔ بجیک پاڑئی اے امرایا تو وہ شمیر جوہردار تھی اس سے تی آخر دم کک وہ دشمان اسلام کو واصل جنم کرتے رہ ان کی شمادت کے بعد ان کی یہ کوار بغور تیرک نسان بعد نسل خطل ہوتی آئی۔ یماں کک خلیفہ معقم بن بارون الرشید کے ایک امیر سلفت جن کانام بغاو ترکی تھااس نے ووسو دینار میں خریدی بھی ہی ای حم کائیک واقعہ پیش آیا تھا۔

معرت عکاشہ کی کوار ٹوٹ منی تھی سر کار دوعائم نے انسی بھی مجور کی آیک شاخ پاڑاوی تھی جو آ بدار کوار کی طرح وشمنوں کے سر کافتی رہی۔ معرت عکاشہ کی کوار "العون" کے بام سے مشہور ہوئی۔ (1)

### ابو سعد نقیتمدین ابو نقیتمدر منی الله عنه .

صرت عیم احد کے روز اپنے آقا علیہ العسلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض

پرداز ہوئے پارسول اللہ ایمی خوری بررش شرکت کی سعادت سے محردم رہا۔ بخواجے حاضر

ہونے کا از حد شوق تھائی نے اور میرے بیٹے نے قرند اندازی کی اس کے جام کا قرند لگلااس

لئے دو شرک ہوا اور لوت شادت سے سر فراز کیا گیا۔ کل رات میں نے اپنے بیٹے کو خواب

میں دیکھا اس کی حالت بہت محمد تھی وہ جنت کے باعات اور شرول میں سیر کر رہا ہے۔ اس

نے جھے کہا آئی نی ہنا مزاف نی الجنزی الجنزی و کوئٹ و کوئٹ ت مادکوئٹ نی نے کہا یا جان ا باجان آجاؤ! جنت

میں ایک ساتھ رہیں گے۔ میں نے اپنے درب کے وہد سے کو جھا یا باہے۔ یارسول اللہ الب

میں سخت بے میں ہوں میں چاہتا ہوں کہ جلدی اس کے پاس جادی ۔ حضور دعافر اسے اللہ

میں سخت بے میں ہوں میں چاہتا ہوں کہ جلدی اس کی معیت نصیب فرمائے۔ سرور دو

عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے خلام کے لئے دعافر مائی جو قبول ہوئی اور احد کی جگ میں اس

۱ - سيرت زيل دهاان، جلد ۴، صفر ۵۹، ۲ - سل الردي، جلد ۴، صفر ۳۲۳

### حضرت عمروين جموح كي شهادت

آپ جار بیٹوں کے باب تصاور آپ کے جاروں فرز ندشیری طرح بماور ، برجنگ میں حضور انور كے جمر كاب رہاكر تے۔ ان كے نام يہ تنے فلاً در معوذ ، معالا اور ابوائين \_ خود عمره بهت زیاره نتگزے تھے جب غروہ احد کاموقع آیاتوانموں نے جہادی شرکت كرنے كاراده ظاہركيا۔ ان كينوں نے كما آپ معذور بي انتد تعالى نے آپ كومعذور قرار ديا ہے۔ اس کئے آپ جماد می شرکت نہ کریں۔ یہ حضور انور کی خدمت میں عاضر ہوتے اور عرض کی میرے آتا! میرے بیٹے اس جادیس جھے حضیر کے ساتھ جانے سے روک رہے الله مرى تمنايه بكري جنت كاسرزين كوالإس كنكوب إول سروعول حضور نے فرا یا کہ اللہ توالی نے مجمع معذور قرار دیا ہے جماد میں شمولیت تم پر لازمی شمیں اس المائي والماكرة مجصدروكوتوتيس كياتكيف بمكن بالتدتيال مجع شاوتك نعت سے نواز دے۔ چنانچہ اجازت مل کی جب دواس سزجمادیر روانہ ہولے تھے تو قبلہ روہو كريد التبكى- ٱللَّهُ قَوْلَا تَرَّدُّنِي إلى المِّينَ خَايِثِهُم "السالله! محصنام اوكرك النه كمروالول کی طرف ند لوٹانا۔ " الله تعالی نے ان کی دعاتبول فرمائی اور وہ اس جنگ میں مرجبہ شماوت بر فائز ہوئے۔ اس جنگ میںان کے علاوہ ان کے فرز ند حضرت خلاّ و، حضرت جابر کے والد ماجد عبدانشدین عروین حرام رضی الله عند کو یعی شرف شمادت بخشا کیا۔ حطرت جایر فرماتے ہیں کد ان میں سب ہے پہلے راہ حق میں سر کٹانے کی سعادت میرے والد کو نصیب ہوئی۔

### حضرت حثظله رمنى الله عندكي شهادت

نیر کی قدرت کے کر شے بڑے جیرے انگیز ہوتے ہیں جس کو جابا پیشکار دیااور جس کو جابا پیا بنالیا۔ اوشاو ریائی ہے۔

ٱللهُ يَغُدِّينَ النَّهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُونَ النَّهِ مَنْ تُنْفِيبُ

"الله تعالى چن ليتا ب الى طرف جس كو جابتا ب اور جايت ويتا ب الى طرف (سيات على الله تعالى الله تعال

سرت ( جوال من سرت ) رجوح کر باہے۔ بید حضرت حشظائہ جن کادلوں کو گر بادینے والاؤ کر خیرایجی آپ پڑھیں مجے۔ ابو عامر فاسق سٹر شعیرے کا کہ ایک آپ در آئی مار سے ادارہ کو تھی میں سامہ میں مار

ك بين من كالذكر وابحى آب يزه آئي إلى الله كليد فخرروز كارسيوت، بد طينت ابوعامر

کی گودیس پروان چڑھ کر صدق ووفا کا پیکر جمیل کیے بنا۔ ان اسرار کا جائے والارب انوالمین ہے۔ ایس بد بودار مٹی میں ایسا پھول کیے کھلا۔ جو عالم رنگ ویو کی اطافوں کا امین بنا۔ ان اسرار کا جائے والارب العالمین کیڈے اُلکی میں المتیت و کیڈیے المکی تی اس کی مثان جان فاری کا شان ہے۔ جس کے سامنے عمل وقیقہ شاس جیران ہے۔ آیے حفظلہ کی شان جان فاری کا مشادہ کریں۔

جب اسلام ے عقابوں کے مسئسل حلوں کی تاب نہ لاکر مشرکین قریش کی صفی بھرے لکیں اور ان کے سور ماؤں کے قدم ا کھڑنے لگے تو معرت حنظلہ نے لککر کفار کے سیاد سالار ابوسفیان کو د کھ لیا۔ اپنی کوار اس اے ہوئے اس پر جھٹے۔ اپنی کوار کا پسلاوار کیا جو اس کے محوزے کولگ محوزااس کی آب نہ لاکر از کھڑا یا اور زھن بر کر بڑا۔ ساتھ بی ابوسفیان بھی زین یر آئے۔ وہ چلایا اور مدد کے لئے پارا۔ اس کی پار س کر آیک کافراسودین شداداس کی مدو کے لئے بھا گاہوا آیا۔ اور اینے نیزہ سے حضرت حنظلہ پر حملہ کر دیا۔ نیزہ ان کے جسم کو چر آ ہوا پار نکل کیا۔ حنظلہ زخی شیرکی طرح فواعے ہوئے اس پر حملہ آ ور ہوئے۔ اسود ف دوسراوار كياجو جان ليا تابت موار حضورني كريم صلى الشدعلية وسلم كى خدمت على حضوركى در سگاہ کے طابعلم کی جان بازی کا جب تذکرہ کیا گیا آفر ما یا کہ میں لے مکماز مین و آسان کے ور میان بزش کے آزہ پانی سے جاندی کے تعالوں میں فرشتے ان کو حسل وے رہے ہیں۔ معرت ابو اسد الساعدي كت ميں جب بم ان كے پاس محك توان كے سرے يانى كے قطرے فیک رے تھے۔ یہ ایک عجیب واقع ہے شہیروں کو قسل دیے بغیر دفن کیا جاتا ہے۔ حطرت حتظله كوظسل كور ويأكيااور فرشتول في يرفيضه كبين انجام دياب سادامعلله ي عجيب وغريب تعا- رسول آكرم صلى الله عليه وسلم في قرايا كدان ك الل خاند سان ك بارے میں ہو چھو۔ اوگوں نے جب اس شہید محبت کی بیوہ سے اس بارے میں در یافت کیا تو اس عفت شعار نے بتایا کہ گذشتہ رات بی ان کی شب زفاف تھی۔ اس راست انہوں سے ان ے ہم بستری کی تھی صبح ہوئی تو حضور کی طرف سے جماد کا علان ہور ہاتھا۔ لیک لیک کہتے ہوئے عاضر ہو سے تھیل ارشاد میں آئی آخر کوارانہ ہوئی کہ وو تھسل جنابت کر سکیں ان کی زوجہ کانام . جیلہ تعا۔ یہ عبداللہ بن الی کی بمن تھی جب حضرت حنطلہ جمادیر مطے محے توانموں نے اپنے خاندان کے جار آ دمیوں کوبلا کر اس بات کا گواہ پہلے کدان کے خلوندنے آج رات ان ہے ہم بسری کی ہے آکہ کل کوئی افسانہ نہ گھز لیا جائے۔

جبان سے ہو چھا کیا کہ یہ تکلف تم نے کیوں کیاتوانہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا اسمان کا مروازہ بند کر دیا گیا ہی سجھ کمل کیا ہے اور حنظلہ اس میں وافل ہوگئے ہیں اور پھر آسان کا دروازہ بند کر دیا گیا ہیں سجھ می کہ حنظلہ اس جنگ می ضرور شہید ہو جائیں گے۔

الله تعالی نے انہیں قرز ند عطافرہا یا جن کانام عبداللہ رکھا گیا۔ الل عبتہ نے جب بزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیاتو کی عبداللہ بن حنظلہ اہل عبنہ کے لفکر کے کماندار تھے۔ (1)

# حُسيل اور ثابت بن وقش كاشوق شهاوت

جی خطل کر دیا تھااور کبرٹی کی وجہ ہے ان ووکو ہی ان کے پاس چھوڑ آئے۔
ایک روز دونوں بیٹے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نے کما جمائی ! ہماری زندگی کے گفتی
کے چھ دن باتی رہ گئے ہیں کیوں نہ ہم اپنی گوارس بے نیام کرے لکلیں اور میدان جگ جی
حضور کے قدموں میں جاخر ہوجائیں ممکن ہے اللہ تعالی ہیں احمت شیادت ہے ہمرہ ور کر دے
اور دو سرے نے اس تجویز کی تائید کر دی۔ دونوں گوارس امرائے ہوئے سوئے احدروانہ ہو
گئے۔ ان کے راستہ میں پہلے مشرکین کا افکار آیا اس میں گھس گے اور ان کو کیفر کر دار تک

کئے۔ ان کے راستہ میں پہلے متر بین کا حکر ایاس میں مص سے اور ان او بعر فردار تک پنجانا شروع کر دیا۔ لفکر اسلام کو ان کی آیہ کا قطعاعلم نہ ہوا حضرت دلیت کو مشرکوں نے تل کیالیکن حضرت حسیل کو دشمن کا سابھی سجھ کرا بی تکواروں کالقمہ بنالیا۔ بعض نے کما ہے کہ

انہیں عقب تن مسعودر منی اللہ عند نے حمل کیا۔ جلیل القدر صحابی حضرت حذیف کے باپ تنے انہیں باد چلا تو چیچے میرا باپ۔ میرا باپ۔ مسلمانوں نے کما ہم نے نہیں بھیا۔ فلطی میں بیہ سب بچھ ہوگیا۔ مسلمان کی کر رہے تنے۔ حضرت حذیف نے فراا ہے مسلمان ہوائیوں کے

جواب كو تشليم كرليالور فرمايل يَغْفِي اللهُ لَكُنْ دَهُوَ النِّعَدُ النَّرَاجِيدِينَ فَ الله تعالَى تسارى اس غلطى كومعاف كرد ، جوسب ، زياده رخم كرف والاسب . "

حفور نے ان کی دیت وہا جای حفرت حذاف نے اپنے باب کی دیت ہی مسلمانوں کے لئے صدقہ کر دی۔ ان کی اس سرچشی سے ان کی قدرو عزات حضور کی نگاہ میں بہت بائد

- E 20

جب قوم کے افراد کو ایک دوسرے پراحی وہو آ ہے قاس حم کے مجرات صدور پذیر ہوتے رہے ہیں۔ اگر باہمی احماد نہ ہو آ قو حضرت حذیف بات کا بشکار بناکر مسلمانوں کو آ ایس میں الزا دیے اور سارے باہمی خلفشار کا شکار ہوکر دعمن کی دسیر کاریوں سے مامل ہوجائے۔ (1)

## ائيرم عمروين ثابت بن وقش رمنى الله عنه

یافسار کے ایک قبیلہ کافرد تھا۔ لیکن اسلام کا تحت قالف تھائی کے دوبرے اوگوں نے قاسلام قبیل کرلیا تھائیں ہے بدستور کفر پر اڑا ہوا تھا۔ آیک دوز باہرے مے دطیب شی آیا ہے وہ دن تے جب سر کار دو عالم سلی افتہ علیہ دسلم اپنے صحابہ سیت فروہ احد کے لئے تشریف لے کے ہوئے تھے۔ اس نے پانچا اسعان معالا کہاں ہے ؟ اے بتایا گیا میدان احد میں۔ گھر پر پھا! میرے تیجے کہاں جی ؟ بتایا گیا میدان احد میں۔ اپنی قوم کے بارے میں ور یافت کیا بید چا سب میدان احد میں ہیں۔ افتہ تعالی نے اس کے وال کو اسلام قبول کرنے میں شماوت پردہ کر اسلام قبول کرنے کا علان کر دیا۔ اس نے اپنی کوارٹی، نیزہ پاڑا زرہ پنی، خود میں ہوں کو گوڑے پر سوار ہوا اور اس میں دو و آکر میدان احد کی اسلام تیول کرنے کے سال جو کہاں جسل ہو کہ کوڑے کے میان احد کی میران احد کی اسلام تیول کرنے ہو کہا کہ ہو کہ کھر ہے۔ اس نے کہا اسے دیکھا تواے کہا کہ ہمال سے چاہرین کھڑے تھے وہ بھی کھڑا ہوگیا مسلمانوں نے جب اس نے کہا اسے دیکھا تواے کہا کہ ہمال سے چاہرین کھڑے تھے وہ بھی کھڑا ہوگیا مسلمانوں نے جب اس نے کہا تھا کہ کہاں سے دیکھا تواے کہا کہ ہمال سے چاہرین کھڑے نے کا ور تمہاری طرح افتہ کے دین کی مراح دین کی مراح افتہ کے دین کی مراح دین کی مراح افتہ کے دین کی مراح دین کی کھڑا ہوگی کے لئے آیا ہوں۔

چانچ جب کفترے جگ شروع ہوئی اس نے اپی ہماوری کے خوب جوہر و کھائے۔
یہاں تک کہ زخوں سے چورچور ہو کر گر ہوا۔ بی صدالا شل کے چند آ و می میدان جگ شی
جب اپنے متخولوں کی طاش میں آ کے آوانہوں نے امیرم کو ایک جگ گرا ہوا پایا۔ وہ کئے گئے
بخدایہ قوامیرم ہے۔ بدیماں کیے آ یا یہ قومکر اسلام تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم یماں
کیے آئے۔ کیا پی قوی فیرت حبیس ہماں نے آئی ہے یا اسلام کی مجت کیا ہمت تم یماں
آئے ہو۔ اس نے کماکن اسلام کی مجت کیا ہمت میماں آ یا ہوں۔ می اللہ تعالی اور اس کے
دسول اگر م پر ایمان الایا ہوں۔ می جذبہ ایمان مجھ میدان جگ میں نے آیا ہے۔ میری

ا - ميرت ابن بشام، جلد ٣ ، منحد ٣٩

ز خول سے یہ حالت ہے جو تم دیکہ دہے ہوش مرجاتی تو پیرے سارے اسوال والماک حضور
کی خدمت اقد س میں چی کر رہا حضور جس طرح چاہیں انسیں خرچ فریائیں۔
استے میں سعدین معلقہ تشریف لے آئے انسوں نے ان کے بھائی کو کما کہ ان سے پوچھے۔
حَیمَیّنَۃُ لِعُوْمِہِ اَدَ خَصَدُ بَالِمَا ہُو کَالِدَّسُولِ قَالَ بَالْ خَصَّمَّا اِللَٰہِ وَ
المَّدِّمُ اللَّهُ مُولِ ،

دولین کیاتم اپنی قومی حیت کے جذبہ سے یہاں آئے ہویا اللہ اور اس کے رسول کی عاموں کے لئے ایک اللہ اور اس کے رسول کی عاموں کے لئے آیا ہوں۔ "

كوري بعدانوں في انقل فرمايا۔ حضور كى خدمت ميں اطلاع دى مى توفرمايا يا تَهُ مِنْ أَهْلِ الْجُنَدَّةِ مَنْ كَرامِيرِم اللّ جنت ہے۔ " (1)

ایک دن معرت او ہری و لے لوگوں سے پوچھا لیے جنتی کانام ہناؤجس لے ایک اماز بھی نسیں پڑھی اور پھر بھی دہ جنت میں ہے۔ لوگوں لے کما آپ ہی فرمائے کما اُمُوَا اُمْدِیَر هُرِینُ عَبْدِ الْاَنَشْهَالُ ''' دہ اِمِیرم ہے بحثی مبدالا حمل کافرد ہے۔ ''

# مخيريق النصرى الاسرائيلي

بیر مود کے بولنسیر قبیلہ کافرد تھااور ان کابٹ براعالم تھا۔ یہ حضور پر نور کوان نشانوں کے
یامٹ نوب پہانا تھا جو تورات میں نہ کور تھیں۔ لیکن اپنے آبائی دین سے اس کی دلی عبت نے
اس کو اجازت نہ دی کہ حضور پر کھل کر ایمان لائے۔ یہاں تک کہ ہفتہ کا وہ دن طوع ہوا
جس روز معرکہ احدو قوع پذیر ہوا۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی خصوصی رحمت فربائی تحصب
اور تھلید کے قنس کو اس نے تو رو یا اور اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔

اے کروہ بہود! بخداتم جانے ہوکہ محد مصطفی ایداد تم پر فرض ہے۔ چلواس فرض کوادا کریں۔ وہ کئے گئے آج تو ہوم السبت ہے بعنی بغتہ کا دن ہے ہلا ہے گئے آج جگ ممنوع ہے۔ اس نے کمایہ سب تساری من گورت ہاتی جی بی تی تو یہ جارہا ہوں۔ اس نے اپنے دار توں کو بلایا اور وصیت کی۔ کہ اگر ہی اس لڑائی جی بارا جنوس تو میرے سارے اسوال حضور کی خدمت میں چیش کر وہا حضور جیسے جاہیں انہیں تربے کریں۔

ا - سل المدئ، جلاس، مني ۲۱۳، ميرت اين بشام. جلدس، مني ۳۹

کر ہتھیار سجاکر میدان جنگ کارخ کیااور جہاں ممسان کارن پڑرہا تعاوہاں تھس کیا۔ آخر دم تک اثر تارہا۔ یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جان دے دی۔ مرور عالمیان فے ان کے بارے میں فرمایا گفتیری تی تفید یو کہ تمام یہودیوں سے بہتر مخیرات ہے۔ " (۱)

> ئے: فزمان

میدان احدی جب اسلام کے نامور سیوت، کفر کے نظر پر بھی بن کر نوث رہے ہے اور
ان کے جوٹی کے سور باؤں کو موت کے گھاٹ اگار رہے سے اور خود جام شادت نوش کر رہے
سے وہاں آیک اور فض بھی سب کی توجہ کامر کزینا ہوا تھا۔ اس کی شجامت اور جنگی کار ناموں
کو دکھے دکھے کر سب عش عش کر رہے ہے اس فنص کانام قزبان تھا۔ یہ بدینہ طیب کے آیک
افسار قبیلہ بنی ظفر کا حلیف تھا۔ لیکن اس کی اصلیت کے بار سے میں کی کو کھی عظم نہ تھا۔ کدوہ
کون ہے کس قبیلہ کافرد ہے۔ لیکن اپنی مہادری اور فنون حرب میں مماذت کی وجہ سے پہلے
سے مشہور و معروف تھا۔ اس کی مبادری کا تذکرہ جب بار گھ رسالت میں کیا جا آ تو حضور قربایا
کرتے " اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّالِد " " یہ جنمی ہے۔ " (۱)

جب نظر اسلام میند طیب سے روانہ ہوا تواس وقت وہ اس علی شرک نہ تھا۔ تی تھنری عور تول نے اسے عار دالئی کہ قزبان جمیں اپنی قوت اور جنگی مہارت پریوا گھمنڈ تھا۔ آئ موقع آیا تھی ہور تول کے عار دلانے پر وہ میدان احدی طرف روانہ ہوا۔ جب سر کار دو عالم معلی افلہ علیہ وسلم نظر اسلام کی صف بندی کررہے تھے تو یہ بھی وہاں پنچا۔ اور پہلی صف میں جاکر کھڑا ہو گیا۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کی طرف سے پہلا تیراس نے چلا یا۔ جو تیریہ اپنی کمان کے چلد پر رکھ کر چلا آوہ اسے مسلمانوں کی طرف سے پہلا تیراس نے چلا یا۔ جو تیریہ اپنی کمان کے چلد پر رکھ کر چلا آوہ اسے ہوئے تو کہ مطوم ہو آتھا کہ وہ تیر خلا یا۔ جو تیریہ اپنی کمان کے چلد پر رکھ کر چلا آوہ اسے آواز نگلتی جسے ہائڈی اٹل رہی ہو۔ تیرا قائن کے بعد اس نے اپنی قسشیر زنی کے جو ہر دکھا کر اور کے جو ہر دکھا کر اور کے جو ہر دکھا کر اور کے جو ہر دکھا کر ایک اور ایک کان کے جو ہر دکھا کر ایک اس ان ای جان بازی پر اس کو جو ان کھی نے کہ کے ان بازی پر اس کو جو ان کھی نے کہ نے کہ کے ان بازی پر اس کو کھی ان کھی انتظا کہ کان انتظا کا کھی انتظا کہ کان کے ان بازی پر اس کو ان کھی کے لئے آگے ہو جو اور اسے کما گان گانگا گ

ا - سل الهدئ، جلده، منور عاص، سيرت ابن بشام، جلده صنوره

ال- ميرت اين كثير، جلد ٣. منخه ا

نفیدان (اس کی کنیت) جہیں شرف شمادت مبارک ہو۔ "اس نے کمااے ابا عرا میں دین اسلام کے لئے جان نہیں دے رہا میں نے تو توی فیرت وحمیت کے باعث یہ جنگ اڑی ہے اور جان دے رہا ہوں۔

مَا قَأَتُلْتُ إِلَّا عَلَى الْمِفَاظِ أَنْ تَصِيْرُ الْبَيَّا قُرْيُشٌ حَتَّى تَطَأَ

ہ مَنْعَفَیٰنَا "لیعنی میں نے تواس غیرت قومی کے جذبہ سے جنگ کی ہے کہ قرایش اتنی

دورے آئیں اور جمارے کمیتوں اور ہافات کوروندتے ہوئے جائیں

میں بید پر داشت نہیں کر سکاتھا۔ " اس کی بہادری اور شجاعت کا تذکرہ بار گاور سالت میں کیا کیاتو اسرار باطن کو جاننے والے

ن بہروں ورب سے ماہر روہ ہوئے والے نی نے بنادیا '' اِنَّهٔ مِنَ اُهْلِ النَّادِ'' '' یہ تو دوز خی ہے۔ '' صحابہ رام اس کی بمادری کے کارناموں کو دیکھتے پھر حضور کے اس ارشاد کو سنتے توجیران رہ جائے۔ اس زخمی حالت میں اے بی ظفر قبیلہ میں والی لے جایا گیاجہ در دکی تکلیف اس کے لئے ناتھال پر واشت ہوگئی۔ تو

یں سر بیست او بہ سے جایا ہی بہب وروی صیف اسے سے سے اہل ہر واست ہوئی۔ لو اس نے اپنی مکوار کو زمین میں گاڑا اور اس کا پھل جو اوپر اٹھا ہوا تھا اس کے اوپر اپناسیدر کھالور زور سے دبایا حق کہ مکوار کا پھل اس کے سینے سے پار نکل کیااور وہ ہے جان ہو کر کر بڑا۔ تب

صحابہ کرام کواہے نبی محرم کے اس ار شادی حقیقت کا علم ہوا۔ حضور نبی مکرم نے اس کی خود کشی کے بارے میں سانؤ فرمایا۔

إِنَّهُ مِنْ آهُلِ النَّادِ إِنَّ اللَّهُ يُؤَيِّدُ هِذَا الدِّينَ بِالرَّجْلِ الْعَاجِ

'' یہ الل دوزخ میں ہے ہے اللہ تعالیٰ بساوقات وین کی امراد کمی فاسق آ دمی ہے بھی کر اوپتا ہے۔ " ( ۱ )

> ایک خطرناک لغزش تر مکار میرینان میرین میرینده میرینان

تيراقکن دسته کااپنے مورچه کوخالی چھوڑ رینا

میخانہ توحید کے سال کریم کے دست مبارک سے شراب طہور کے جام پر جام پینے والے، سرخوش وسرشار ہو کر اپنے معبود حق کے تام کو بلند کرنے کے شوق میں شجاعت وجان فروشی کے میدان میں اپنے خون ناب سے ایسے پائندہ و آباری نعوش شبت کررہے تھے۔ جن کی

ل الامتاع الاماع. جلد المغيرة ١١١ ميرت إن بشام، جلد ٣ مغي ٣٨٠

چک دیک میں جاودانی تھی۔ مروش کیل و تبلہ جن کی آبازیوں کو کلانے سے قاصر تھی۔ کفرو طافوت کی اکثری ہوئی کر دن کواپنے فوادی پنجوں سے مروڈر ہے تھے۔ باطل کے علمبرداروں کے چھوٹ چکے جھوٹ چکے تھے۔ ان کے لئکر جس افراقفری کے آجار نمایاں نظر آنے گئے تھے۔ ان کے رئیسوں اور سرداروں کی ہویاں اور بیٹیاں اپنی شلواروں کے پانچ چڑھائے۔ پنڈلیاں نگل کے ہوئے یہ حوالی کے عالم جس او حراد حربی اگل ری تھیں اور چند لحون کی بات تھی کہ کفر کے وقون قاہرہ میدان جگ سے ہماک کھڑے ہوتے اور مسلمان عجلہ بن کو کفرو باطل پر دوسری الاحقیم نعیب ہوتی۔ لیکن تیراقلن وستہ کے چند افراد کی جلد بازی نے جگ کا سادا فت کے درکے دیا۔

ان اوگوں نے جب دیکھا کہ قرایش کھ کے لفکری مغیں بھوگی ہیں۔ ہر معض کوا پی جان 
بھانے کی قکر لاحق ہے وہ راہ فرار افقیار کررہے ہیں۔ ففکر اسلام کے دیتے ان کوان کے 
مورچ یں سے فکل دیتے کے بعدان کے بال واساب پر بہند کر نے میں معروف ہوگئے ہیں۔ 
انہیں یقین ہوگیا کہ کفار کے بیا کھڑے ہوئے قدم پھر نمیں جم سیس کے۔ اس بات کا بقاہر کوئی 
امکان نہ تفاکہ وہ مزکر پھر مسلمان مجام ہیں پر حملہ کریں۔ جب میدان سرہوچ کا ہے جگ جسی 
جانگی ہے اور دشمن نے بھٹ دوڑ تا شروع کر دیا ہے توانہوں نے سوچا کہ اب ان کا سال 
کھڑے رہنا محض ہے مود ہے۔ کیوں نہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے ان مجام ساتھیوں کا باتھ 
بٹائی جواموال فنیت کو اکٹھا کر دے ہیں۔

انہوں نے اپنے وستہ کے امیر حفرت عبداللہ بن جبیرر منی اللہ عدے جب اپنے اس خیال کا ظرفر کیا تو انہوں نے شد دید ہے اس کی مخالفت کی اور قرمایا کیا جمیس یاد جمیں رہا۔ کہ آتا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس سلسلہ میں کتنے واضح اور حتی احکام دیتے ہیں۔ حضور نے صاف الفاظ میں حمیس فرمایا ہے۔

اِحْهُوْا ظُلُوْدِیَا۔ وَلاَ تَبْرَحُوْا مِنْ مَكَانِکُوْ۔ وَلاَ اَلْیَتُمُوْنَا نَفْتُلُ فَلَا نَّنُصُرُ وَیَا وَلِاَ تَبْرَحُوا مِنْ مَكَانِکُوْ۔ وَلاَ اَلْاَثْنُی کُوکا اِحْمُوا ظُلُور مَا۔ "ہاری پہنوں کی تکسبانی کرنا۔ اپنی اس جگہ کو ہر گزند تھوڑتا۔ اگر تم ویکھو کہ بھیں قبل کیاجارہاہے توہاری دوکے لئے ہر گزند آنااور اگر دیکھو کہ ہم مل غیمت جمع کررہے ہیں تواس کام میں ہدا ہاتھ نہ مثلا۔ تم ہر مانت میں ہدی پہنوں کی تکسبانی کرنا۔ "

دوسرے لوگوں نے کیا۔ کہ حضور کا مدعامیہ نہ تھاکہ اتنی واضح فتح و کامرانی کے بعد بھی ہم یمال ب مقصد کورے رہیں۔ پہل میں سے تقریبادی تیراعاز امیرے جمندے کے نیج ڈیے رہے اور باتی مائدہ افرا واموال نغیمت جمع کرنے کے لئے لفکر کنار میں تھی مجئے۔ حضور تي كريم صلى الله عليه وسلم ك فرمان واجب الاذعان كي خلاف ورزى اوراس سے مر آنی ایسی علین غلطی تھی جس نے فتی کو فکست میں بدل دیا۔ اور افکر اسلام کے ایسے ناور ہ روز مگر مجلدین کثر تعداد می لقید اجل بن گئے جو تنالک ایک اعلیم کردھ کرنے کی صلاحیتوں سے بلامال تصر خود ذات يأك محرمصلل عليه اطبيب التحيية واجمل التزاء كوانتمالي تكليف ده اور مبر آزما حالات كاسامناكر ما يزا- كوئي قوم اينة ني كى تقم عدولى كرك فوزو فلاح نسي يا سكق-خواه ان لوگوں كاتعنق السائيقون الاولون كى مقدس جماعت سے عى كيول نه مو-كغار كے سوار دستوں فے متعدد بار تشكر اسلام پر معتب سے حملہ كرنے كى كوششيں كى تھیں۔ بریار جمرائدازوں کے اس دستہ نے ان پر تیموں کی موسلاد حاریزش پر ساکر راہ فرار اختیاد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب جب خلد بن ولید نے دیکھا کہ وہ میشین کی بہاڑی تیر ا قلنوں سے تقریباً خالی ہو چک ہے تواس نے اور مکرمہ نے اپنے گھز سوار وستوں کو لے کر جیل امد کاچکر کانا۔ اور مسلمانوں پران کی پشت کی طرف سے بلہ ہول ویا۔ حضرت میدانشہ بن جير لوران كرماتمول في أراب الفي كوعش كى و والك ليك كر كم جام شادت نوش کر مجے لیکن اس دیلے کو آ کے بڑھنے سے نہ روک سکے۔ ان بھیزیوں نے معزت مہداللہ اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو نیزوں کے چ کے دے دے وے کر خت طال کر دیا۔ ان کے لباس الآر كرانسيس بربينه كروياان كى أنحسيس فكال دين ناك اور كان كات لئے۔ سينے جاك كردية - ان كى آئتى بابر فك كيس ب عن ياده انهول في حفرت عبدالله كى نعش مبارک کی توہین کرنے کی کوشش کی اور اے پر زہ کر ڈالا۔ لیکن ان کے بندہ ٹواز اور قدر دان رب نے یہ فرماکران کی ایسی عزت افزائی فرمائی کدر جتی دنیا تک سازاجہاں ان پر رفتک -84,55

> وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُوْلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمُواتَّأَ بَكُ اَحْسَانَ عِنْدَ رَيْهِهُ يُرْمَ قُوْنَ أَهُ فَدِحِيْنَ بِمَا اَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهٌ وَيُسْتَيْشِرُ وْنَ بِالَّذِيْنَ لَوْ يَلْحَقُوا بِرِمْ مِّنَ خَلِفِهُ وَالْاَخُوفَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُوْ يَعْزَنُونَ يُ

یکے تعدائیں سان گمان ہمی نہ تھاکہ انس اپنے و شمن کی تندو تیزیافاد کورو کئے کیلئے ایک مرتبہ پھر مسکری نظم وصبط سے ان کامقابلہ کر ناہو گا۔

جب میدان جگ سے بھاگ جانے والے کفار نے باللعزی کے فعرے سے اور بلٹ کر رکھا تو یہاں منظری کے فعرے سے اور بلٹ کر رکھا تو یہاں منظری کی مربدلا ہوا تھا۔ وہ بھی بلٹ کر آنے لگے اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا اللّی عام کرنے گئے۔ بال نغیمت جو مسلمانوں نے اکٹھا کیا بھتا وہ سب باتھوں سے کر پڑا ۔ جن کفار کو قیدی بنایا تھا۔ انہوں نے اپنی داولی۔ بھی اللّی چلنا شروع ہوگئی وہ مسلمان جنہوں سے چند لور پیشتر کفر کے قیون قاہرہ کو میدان جنگ سے بھاگئے ہم مجبود کر دیا تھا۔ اب فود کلست فود دہ ہو کر مراسیرہ بھرد ہے تھے۔ قرآن کر بم نے اس ہولناک منظری

بری حقیقت پندانہ تصور کشی کی ہے۔

وَلَقَنْ صَدَّ وَكُو اللهُ وَعُدَةً إِذْ تَحَسُّونَهُمْ بِإِذْنِهُ حَتَّبِ إِذَا غَيْثَلْتُمْ وَيَنَازَعُتُمْ فِي الْرَمْ وَعَصَيْتُهُ مِنْ بَعْنِ مَا اَلْكُوْنَا عُبُونَ \* مِنْكُومَنُ ثُرِيدُ الدُّنْيَا وَعِنْكُمْ مَنْ ثُرِيدُ الْاخِرَةَ \* ثُمُّونَ مُرَيدُ الْاخِرَةَ \* ثُمُّونَ مُنْكُومَ مَنْ ثُورِيدُ الْاخِرَةَ \* ثُمُّونَ مَنْكُودُ وَاللهُ دُوفَعْلِ تُعْمَاعَنْكُودُ وَاللهُ دُوفَعْلِ عَلَى الْمُوْمِنِينَ .

"اور میکال کے کر و کھایا تم سے اللہ نے اپناوھ و جبکہ تم قل کررہے تھے کافروں کو اس کے عظم سے ۔ یہاں تک کہ جب تم بردل ہو گئے اور جھڑنے گئے رسول کے عظم کے بارے بی اور نافر مانی کی تم نے اس کے بعد كداللہ في و كھا في تقاضيس جوتم پيند كرتے ہے۔ بعض تم ميں ے طلب الرجي و آخرت كر في ميں خطب الم يتي افرت كر في الم يتي مناديات ميں اور ويتك اس في معاف فرما دياتم كو اور اللہ تعالى بهت فعنل وكرم فرمانے والا مومنوں بر۔ "

ر "ال عمران: ١٥٢)

می تھور کئی کے ساتھ ساتھ اس کے اسہاب وطل سے بھی پروہ اٹھایا بیزاس میں جو محمتیں اور عبر تیں بنال تھیں ان سے بھی اپنے محبوب کے غلاموں کو آگاہ اور متغبہ کیا آگہ وہ قیامت تک اس فرمان الی کی روشن سے زندگی کی تمشن راہوں کو منور کرتے رہیں اور حزل وہ قیامت تک اس فرمان الی کی روشنی سے زندگی کی تمشن راہوں کو منور کرتے رہیں اور حزل

مقعودی طرف وق وشوق ہے متانہ وار پڑھتے بہلے جائیں۔ جرع فزع کے اس عالم میں کی شیطان نے تین باریہ اعلان کر دیا کہ جان عالم کو آئل کر دیا

میا۔ مسلمان حرید حواس باختہ ہو گئے۔ اس خبرہ حشت اڑکو س کر تفکر بالکل پر اگندہ ہو گیا۔ ایک کروہ تو ہماگ کر عید طبیبہ میں جاداخل ہوا۔ سامنے سے ام ایمن اگری تھیں انہوں نے جب ان ہمگوڑوں کو دیکھ اتو زمین سے مٹی اٹھا اٹھا کر ان کے چروں پر پہینگنی شروع کر دی اور

النیں کئے لگیں بدلوچ فدتم سوت کاتو۔ جمیں اپی تلواریں دے دوہم دشمنان اسلام سے جاکر افرقی ہیں۔ لیکن جانباز دس کی ایک جماعت نے اپنے پریشان حال ساتھیوں کو لفکارا۔ اور کما آؤ ہم بھی اس دین کی بقائے لئے اپنی جان کی بازی نگادیں جس کے لئے حضور علید المسلوّة والسلام

نے جام شادت نوش کیاہے۔ آگہ بار گاہ الی میں شہیدین کر حاضر ہوں۔ ان سکھ اللہ میں میں کی مدر میں میں دار معمل انتشار کی ندہ م

ان تھین طالت میں جب کہ یوے ہوئے شیر ول محابہ انتشار کی زو میں آگئے تھے اور کفاری کوار میں آگئے تھے اور کفاری کوار سے مطالوں کو بدر لغ کائی چلی جاری تھیں۔ آئے ایک جھکاس محبوب رب العالمین کی بھی دیکھیں جو رحمت العالمین کی خلعت فاخرہ زیب تن کے اور ختم نبوت کا آج العالمین کی بھی دیکھیں جو رحمت العالمین کی خلعت فاخرہ زیب تن کے اور ختم نبوت کا آج

العامین کی چی دیسیں بور سے معنا میں مصصف مراد ریب سے حور ہے ہوت کہ من سمائے الم انسانیت کی شب د بجور کو سحر آشناکر نے کے لئے تشریف لا یاتھا کددہ کس عالم جس ہے۔ لہام بیعتی معترت مقداد بن عمرو کی لیک روایت میں اس پیکر جمیل کی حسین جھاک د کھاتے

یں۔ جس کو دیکھنے کے لئے ہم سب کی جنس آتھ میں جنب ہیں۔ حضرت مقداو فرماتے ہیں۔ کَا کُرَجُعُوْا وَادِنْهِ وِیْنَا قَنْلاَ ذَرِیْعًا وَ مَا لُوْا مِنْ دَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَیْ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ مَا نَالُوْالدَوَ الَّذِي بَعَتَهُ بِالْحَقِيِّ اَتَ مَالَ الدَّوَ الَّذِي بَعَتَهُ بِالْحَقِيِّ التَّيْرَالَ وَالدِّينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ شِبْرًا وَاحِمَّا إِنَّهُ لَفِي وَجُر

الْمَدُودِ وَكَثُونُ إِلَيْهِ طَالِقَةً فُرِنَ أَصْمَالِهِ مَرَكًا وَتُعَرَّفُ عَنْهُ

مَرَّةٌ فَرُيْمَا لَأَيْنَهُ قَائِمُا يَرْفَى عَلَى قَرْسَيْهِ وَيَرْفِي بِالْحَجَرِ حَتَى تَمَاجَزُوْا وَتَبْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَكُمَا مُونِيْ عُصَابَةٍ مِنجُرُوْا مَعَهُ .

الموی سال الله صلی الله الله الله الله الله الله صلی الله الله صلی الله الله صلی الله علی و الله الله الله الله الله و ا

سر کار دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمان سے و حمن پر جیر بھاتے رہے یہاں تک کہ کمان کا چلہ وُٹ کیا۔ حضرت حکاشہ نے ایک ہداس کی سرمت کی حضور پھر جیریر سانے گئے۔ حتی کہ وہ چلہ کئی جگہ سے وُٹ کیا۔ اس اجا ہی حضرت ابو طابعہ حضور کے سامنے وُحال بن کر جھکے رہے آکہ وحمن کا کوئی جی حضور کونہ گئے۔ یہاں تک کہ وہ کمان اُوٹ کئی حضورت قادہ بن تحمل نے کہ وہ کمان اُوٹ کی حضور سے انک لیا۔ اور اینے پاس بطور تیم ک حفاظت سے رکھ لیا۔ کمان کے تعمل نے اور کر د کے اور کر د مینے۔ اس روز حضور کے اور کر د بات کی دو جان قاد صاحب انسار تھے۔

ان وفاشعاروں کے اساء کرامی یہ جیں۔

حضرات ابو بكر، عمر، على، طلحه ، زبير، حبدالرحمٰن بن حوف سعدين ابي و قاص، ابوعبيده بن جراح اور سلت انصاري شف- حباب بن منذر، ابو دجانه، عاصم بن جيب، علاث بن الصمة ، سل بن حنيف، سعد بن معلا، وقبل سعد بن عباده اور عجر بن مسلمه رمني الله تعالى

عنم - ان مي سے برايك بينعره نگار باتھا۔

میراچراحضور کے چرہ پر قربان

وَجُونُ وَجُهِاكُ

ا - دلائل النوة ، جلد ٣ ، مني ١٩٧٠

دَنَفْينَ دُوْنَ نَفْيكَ مِينَ مِن صَور كَ جَان بِ ثَار وَغَيْرِي دُوْنَ غَيْرِكَ وَغَيْرِي دُونَ حَفر كَ كُرون عَفر كَ كُرون بِ تَعْمِق مَلَيْكَ السَّلَامُ عَيْرَ مَوْدَ يَمْ مِي الْحَرِيثِ مِن الْمِينِ اللهِ مِن اللهِ عَلَيْدِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کفار چاروں طرف سے حضور پر تیم پر ساتے تھے۔ لیکن اللہ تعالی خورا پینے محبوب برؤے کی حفاظت فرمار ہاتھا کوئی تیم حضور کو چھو کر نہیں گزر ٹاتھا۔

سیدناهلی مرفعتی کرم افتد جدے مردی ہے آپ فرماتے ہیں جب صنید کے آس پاسے
اوگ منتشر ہو کے قریش نے متعقولوں میں حضور کو حالش کیاتی جھے نظرنہ آئے۔ جس نے دل میں
کما کہ بخدا حضور میدان جگ سے راہ فرار افقیل کرنے والے ہر گزشیں تھے۔ ویسے بھی نظر
نیس آرہ اور متعقولوں میں بھی شیس ۔ شائد ہملای اس خلطی کی وجہ سے افلہ تعالیٰ ہم پر ناراض
ہو گیا ہے اور اس نے اپنے رسول کو پاس افعالیا ہے۔ اب میرے لئے ذیر کی میں کوئی بھلائی
جر منیز ہے ۔ بہتریہ ہے کہ میں او تے از سے جان دے دول ۔ پس میں نے دیکھا کہ حضور اس
اور کفار کی صفوں میں تھی کر حملہ کر دیادہ او حراد حراد حربو مجے۔ پس میں نے دیکھا کہ حضور اس

## مشركين كامحبوب رب العالمين برفيصله كن حمله

مشركين نے پرابانده كر جان عالم صلى الله عليه و آله وسلم پر بله بول ديا۔ اس عزم كم ساتھ كه ذيره خيس چھوڑيں گے۔ فتيہ بن ابي و قاص نے جار پائر بارے آيك پھر آلئے ہے ساتے والے دواو پر كاور دويتي ك وانت مبارك شهيد ہو گئے۔ بڑے خيس اكمر ان بات سالم ، حاطب بن باتت كا و پر كاحصہ الگ ہو كياور يتي والا ہونت مبارك زخمي ہو كيا۔ حاكم ، حاطب بن باتت سے روايت كرتے جي كه حضور ك و ندان مبارك جب شهيد ہوئ تو بي حاضر ہوا ہو جھا يہ كس روايت كرتے بي كه حضور ك و ندان مبارك جب شهيد ہوئ تو بي حاضر ہوا ہو جھا يہ كس نے حركت كى جب فرايا عبر بن ابي و قاص نے۔ بو جھا دہ كد حركيا ہے حضور نے اشارہ سے تعالى كامر الحا يااس كے كموڑ ہے كو بالا و اس كامر الحا يااس كے كموڑ ہے كو بالا و اس كامر الحا يااس كے كموڑ ہے كو بالا و اس كامر الحا يااس كے كموڑ ہے كو بالا و اس كامر الحا يااس كے كموڑ ہے كو بالا و اس كامر الحا يااس كے كموڑ ہے كو بالا و اس كامر الحا يااس كے كموڑ ہے كو بالا و اس كامر الحا يااس كے كموڑ ہے كو بالا و اس كامر الحا يااس كے كموڑ ہے كو بالا و

ال سل الهدي، جلد ١٠ مخر٢٩٢

ادربار مجاد سالت من عاضر ہوا ہے د کھ کر حضور نے جھے دعاد سے ہوئے دوبار فرمایا۔

رَضِيَ اللهُ عَنْكَ . رَضِيَ اللهُ عَنْكَ

''اللہ آپ سے رامنی ہو۔ اللہ آپ سے رامنی ہو۔ "

علامہ سملی کتے ہیں کہ متب کی اولاد سے ہر بچہ کے سامنے والے چار دانت تابید ہوتے ہیں اور

اس كمنه عضيديو آتى إ- (١)

حضور برنور صلی الله علیه و آله وسلم کے چروانور پر عبداللہ بن الشہاب الزہری کی ضرب

ے زخم آ یا اور دلیں مبارک خون پاک ہے رتھین ہو گئی۔ بید بعد میں مشرف باسلام ہو کیا۔ عبداللہ بن قمنہ جو بنو بزیل قبیلہ کا ایک فرو تھا، نے صنور انور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے

عمد القدين ممته جو بنو ہوج کے تعبیلہ کا بیک فرو تھا، نے مصور الور سنی القد علیہ و الدو عم ہے رخبار کلکوں کو زخمی کر دیا خود کی دو کڑیاں رخسار میں تھس شمئیں۔ پھروہ کموار کا دار کرنے لگا۔ حضور اس کے جملہ کو روکنے کے لئے آگے ہوھے کہ سامنے لیک گڑھا تھا اس میں گر

ں۔ صور بس سے سد وروہے ہے ہے اسے برے دس سے بیت مرحات میں سر مرحات اس کے میدان جنگ میں جگہ جگہ پڑے۔ یہ گڑھاان کڑھوں میں سے ایک تھاجو ابوعامر فاسق نے میدان جنگ میں جگہ جگہ کھدوا دیئے تھے آگہ مسلمان بے خبری میں ان میں کریں۔ حضرت علی مرتعنی نے اپنا ہاتھ بوھا یااور حضرت طلحہ نے بیچے اتر کر سازاد یا حضور ہابر تشریف فرماہوئے۔ حضور کے ممشوں

بر فراشیں آمی تھیں۔

طرانی ابوللسے روایت کرتے ہیں کہ جب این قمند نے جیراد الو کھا، خُذَ هَا وَاتَا إِبْنَى قِدَةَ \* " " یہ لو جرآیا۔ اور جی قشر کا بیٹا ہوں۔ "

ت: ﴿ مِنْ اللَّهِ وَمِي مَا يَا مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ مَا يَعِيمُ اللَّهِ وَلِيلٌ وَخُوارِ كَرْبُ \* مر كار دوعالم نے قرمایا ۔ " المُذّبُ الذّبُهُ " " تهميس الله ذليل وخوار كرے ۔ "

چنانچه کچه عرصه بعدایک جنگلی میند ہے نے اس پر تمله کر دیالوراسینے تیز سیگول ہے اس کر کے مہازی بانے کی ہے اپنے مرہے اے دیکا ادا ۔ یہ لا حکالا حکل نجے آن یا۔ اس کا

چھٹی کر نے بہاڑی بلندی ہے اسپٹے سرے اے دھکا ارا۔ یہ لڑھکٹا لڑھکٹا بیچے آرہا۔ اس کا گوشت ریزہ ریزہ ہو کیااور بڈیاں چورچور ہو گئیں۔ (۲)

معزت ابو بمرصد بق رضى الله عندجب يوم احد كاذ كركرت توفرات-

هٔ لِكَ الْيُومُ كُلُهُ لِطَلْعَةً والإمام بركامه الطلم كرجه من آيا

" یہ دن سادے کا سادا طلحہ کے حصہ میں آیا۔ " پھراس دوز کے ملات یوں بیان فرماتے۔

ا - سل الهدى، جلد ١٠، سني ٢٩٧

۲- سيل الهدئ، جلد ۴، صفحه ۲۹۵

كين ان اوكوں بن الله تقار جو صنورك ياس اوت كر الم كا تقد بن في ديكهاك ایک فخص حضور کے ساتھ کھڑا حضور کاوفاع کر رہاہے۔ یس نے سوچاکہ یہ طلحہ ہی ہوسکا ہے۔ بیرے ورمیان اور حضور کے ورمیان آیک فض تھا۔ میں حضور علیہ المعلوّة والسلام ك زياده قريب تعاي نورت ديكهاتووه ايوعبيده بن جراح تحف على جب حنورك قریب پھیاتو دیکھا کہ حضور کے سامنے والے جار دانت ٹوٹے ہوئے ہیں اور چرہ اتور ہیں خود ك دو علق تمس مح يس بي في دخيار مبارك سه وه علقه تكافي كالرادو كياتو حعرت ابوعبیدد نے میری منت کی کہ بدسعادت انسی حاصل کرنے دو۔ انہوں نے ہاتھوں سے محینجا ماسب ند مجمامبادا تکلیف مو بلکداین دائنوس سے تکالنے محک ایک ملقد توکیل آیا۔ لیکن اس کوشش میں آپ کے اپنے سامنے والے دو دانت گر مجئے۔ پھر دو سرا طقہ بھی اپنے دانوں سے نکال لیکن آپ کے سامنےوالے دواور وانت بھی اکر مجے۔ اگر چداہو عبدہ کے سامنے والے مارول وانت اس كوشش كى نذر ہو مكئے۔ ليكن اس كے باوجود ان كے حسن و جمال کو جار جاند لگ کے۔ حفرت طائد كاساراجهم زفول سے تعلی تقا۔ ہم فيان كرز خول كوشكر كياتووه سرت بھی زیادہ تھے جن میں سے پکھ کواروں کے پکھ غزوں کے اور پکھ تیروں کے زخم تھے۔ ان کی

ایک انگی بھی کٹ می تھی پھر ہم نے ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی حضرت طلحہ کے مریر تیروں كربت زم كك تق بس عدة فون بماور آب بهوش بوك عفرت مديق ال ك منه باني چمز كا- توانسين بوش أيا- توسب سے بملے بيه سوال كيا- هافعك رسول اللهُ وصَلَّى المنهُ عَلَيْدِ مَلْمَ "ك حضور كاكياحال إ " بم في تناياك الحدولله حضور بخيروعانيت مين - يمن كراس جانباز صاوق في بيان كما مَا فَحَدُدُ يَدُهِ كُلُّ مُصِينْتِ وَبَعْدَ لَا جَلَكُ الله كا شكر ب حضور سلامت بير مرمعيت آب يجهوته و كولى حقيقت نيس ركمتي " (1) چرواقدی سے جب خود کی دو کڑیاں نکالی گئیں توخون کا فوارہ بنے نگا۔ حضرت مالک بن سنان نے آ مے برد کرزخم پر اپنامندر کود یااور اسے چوسنا شروع کر دیا۔ حضور نے بع جما کیا تم

خون چوس رے موعرض كى بال يارسول الله إ قرمايا-

مَنْ مَسَّ دَمِيْ دَمَهُ لَوْتَهُمْ النَّارُ " جس کاخون میرے خون کو چموے گائے آگ نمیں چمو تکے گی۔ "

ا - مل المديّ. جلد من صفحه ۲۹۲

#### جان شری کے دل افروز مظاہر

دعرت ابو دجانہ میدان جگ میں مخلف مقللت پر داد شجاعت دیے رہے لیکن جب وشموں نے ان کے آ گا علیہ العساؤۃ والسلام پر آکھے ہو کر حملہ کر ویاتہ آپ دوڑے ہوئے آگے۔ اور اس وقت وہاں پنچ جب کہ حضور علیہ العساؤۃ والسلام پر چاروں طرف سے مشرکین تیروں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ یہ وصال بن کر اپنے آ قاکے سامنے کمڑے ہوگئے اور آنے والے سادے تیروں کو اپنی پشت پر لیتے رہے۔ ساری ویٹے تیروں سے بھر گئی لیکن اور آنے والے سادے تیروں کو اپنی پشت پر لیتے رہے۔ ساری ویٹے تیروں سے بھر گئی لیکن

محبوب فدا کابیہ جاں نگر عاشق سر مُو آ کے پیکھے نہ سرکا۔
اس موقع پر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف صنور کے قدموں میں کمڑے ہو کر صلہ آور
کارے چو کھاڑائی اڑتے ہے۔ آپ کے سائے والے وائٹ ٹوٹ گئے آپ کو میں سے ذیاوہ
کاری زخم کے۔ لیکن پایئ ثبات میں ذرالغزش نہ آئی۔ ٹاٹک زخی ہو لیکی وجہ سے لیکڑے
ہو گئے اور ساری عمر لیکڑا کر ملتے رہے۔ (۱)

ھائئد بنت سعداس دن کے بارے جس آپ سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا۔ اس روز جب لوگوں جس بھکدڑے گئی توجس لیک طرف ہو کر سوچے لگاور آخر فیصلہ کیا کہ

نہ میں ہتھیار ڈالوں گالور نہ ہماگوں گا۔ میں ان سے او بار ہوں گایماں تک کہ میں ان سے نوبار ہوں گایماں تک کہ میں ان سے نوبات پا جاؤں یا جہرہ بہت سرخ نوات پاجاؤں یا جہید ہوجاؤں۔ اچانک ایک آ دی میرے قریب آگیاس کا چرو بہت سرخ تھا۔ کفار نے ہر طرف سے اس پر محیرانگ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی مفی میں مفی لی اور ان کی طرف ہیں کے بارے میں طرف ہیں ان سے اس مختی کے بارے میں طرف ہیں کے بارے میں

طرف بیکی میں نے مقداد کو پھپان لیا۔ میں نے جاپا کہ میں ان ہے اس فض کے بارے میں
پوچھوں۔ استے میں وہ یو لے۔ اے سعد! بیدرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلدوسلم ہیں اور حمیس
یاد فرمارے ہیں۔ بیس کر میں کھڑا ہو گیا۔ جھے یوں محسوس ہوا کہ جھے تی زندگی مل کی ہے
اور کوئی گزند جھے ہوئیای نہیں۔ میں فرز ماضر خدمت ہوا حضور نے جھے اسپے سامنے بھالیا۔
اور میں وعمن پر جیر جانے لگا جب میں کوئی جم جانا او کہنا اللہ تَدَّمَ مَن مُدَّلُكُ خَادُهِ بِهِ عَدُ وَلَكَ

"اے اللہ ایہ جرا تیرے اے اے اپنو ممن کے سیندی ہوست کر۔"

ي جب يكتالوم كار فرمات.

ٱللَّهُ وَإِسْتَجِبُ لِسَعْيِ اللَّهُ وَسَيِّ وَلِسَعْنِ رَمْيَتَ وَإِنَّهَا سَعَكَ اللَّهُ وَاسْعَا فِذَاكَ أَيْ وَأَنَّى

"اسالله! معدى وعاقبول قراء اسالله! معد كاجر نشانه ير يكوله وا

سدميراباب اورميري من تحدير فدامول - "

می جب بھی تیر جاا اً حضور مجھے اس وعاے سرفراز فرماتے۔ جب میرے ترکش کے تیم فتم ہو کے توسر کار دوعالم نے اپنی ترکش کے تیر نکال کر بیرے سامنے بھیر دے۔ اہام ذہبی كتے بيں كداس دوز حفرت معدف ايك بزار تير فكر كفار يربر سائے۔

سداعلى مرتعنى رضى الله عدے مردى ہے كه صنور نے كى كے لئے است الى باب كوجع نس كيا بجرسمتن الي والمس ك- يهي يهي حالات كي قرمانون بي اضاف مو ما جار باب اتن ى الطان عشق كے مذب سر فروشى كى آب و آب يو متى جارى ہے۔ آج حضور اپنے و قاشعار غلامول میں لیک زالی شان سے روئی افروز بیں سامنے کے وعمان مبارک ٹوٹے ہوئے یں۔ رضاد افورے خون بہ بہ کرریش مبارک کو ملکوں بنارہاہے۔ فکر اسلام کا ماہر تھ اندازائے آ تاک دعاؤں کے سامیش کفار کے سیوں کواسے تعروں کے پیکاوں سے ممائل کر رہا ہے۔ افکر قریش کے دو مشہور نشانہ باز حبان بن عرقہ اور ابی سلمہ البشی تمر جا ارب میں - حضور کی ایک جان فار خاومہ ام ایمن محکیزہ کدموں پر اٹھائے مجلدین کو پانی طاری ے۔ اجاتک حبان کا تیرام ایمن کے دامن میں آگر لگتاہے اور اس کار دوائد جاتاہے۔ وہ بدباطن ایک خاون کی جک کر کے خوشی کے مارے تبقے لگانا ہے اور زیمن پر لوث ہوئے لكاب- مرور عالم كوائي خادمه كي يونين بزى شاق كزر لي- حضور معرت سد كوابياتيم دے ہیں جس پر پھل نمیں ہے اور اے چلانے کا تھم دیے ہیں۔ وہ تیرسید حاحبان کے ملے میں جاکر نگتاہےوہ بے آب ہو کر زمین پر گر جاتا ہے گر تے ہوئے اس کے سرے بھی پر دہ اٹھ

> وندان مبارک ظاہر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں۔ إسْتَقَاد لَهَاسَعْدُ الْجَابَ اللَّهُ وَعُونَكَ وَسَدَّدَ رَمَيْتَكَ -

جاتا ہے۔ ای قدم پراٹی خاومہ کی جنگ کا بدلہ چکا کر غیور ٹی بٹس پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ

" معدنے ام ایمن کا اتقام لے لیا۔ اللہ تیری دعاکو تبول کرے اور تیما ہر

ترنشانه بر بينهے۔ "

للك بن زمير جوالجيشى فدكور كالعالى تعا- اور حبان في بشكر مسلمانول كواسية تيرول

کانٹانہ بنایا۔ حضرت سعد نے آک کر اس کی آگھ پر تیر مارا بھی پارٹکل میااور اس کو موت کی فید سال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم زخمی ہونے کی بعد جبل احدی آیک کھائی میں آخریف لے گئے۔ اس وقت دو جیب و غریب واقعات رویڈ ہر ہوئے۔ آپ ان کا مطالعہ فرمائے اور اسے محبوب کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شجاعت و بمادری کی بلائمی کیجئے۔

# عثان بن عبدالله بن مغيره المخسر وي كاحمله اور اس كاقتل

قریش کائیک مداور سور ماجس کواچی قوت اور فن سیاه کری پر بدا ناز تھا۔ سرے پاؤس تک لوے میں غرق اپنے اہلی محورث برسوار ہو کر حضور نبی کریم صلی الله علیدو آلد وسلم پر حملہ كرنے كاراده ، كرجابوا آر باقا۔ اور حضور كو كاطب كر كنعرو لكار باتھا۔" لا نَجُوتُ إِنْ تَعِوْتَ " "اكر أب في مح تويس بمي نه في سكول كا- "جبوا قريب بهنچاتو حضور زقمي ہونے اور نقابت کے باوجو داس کا مقابلہ کرنے کئے خود کھڑے ہو گئے۔ اجاتک محوث كاية سيك الوروه بعث زمين بالرار اس كالحور المداح اكر بعاك لكار مسلبانون في كو يكزليا تعفرت عادث بن صمّر في بسبات النهيئة التأكي طرف يزمن ويكماتو أحيزه كراس كارات روك ليا كي وقت أيك دومر، يرايي كوار ، واركرترب الهاتك عارث فيوار كركاس كالمك كات كريا بينك دى - ده و مرام سے زمين پر كرا آب اس كى جمالى پ چرد مے اور اسے واصل بسقر کر دیا۔ حارث نے اس کا کام تمام کر دینے کے بعد اس کی ذرہ اور خود آبار لیا۔ احدی جگ می صرف اس متحق کالباس اور اسلحداس کے قاتل کو دیا گیا۔ حنير عليه العلوة والسلام في اس كى بلاكت يراب قديركى حمدو شاك - بير عنون، خلد ك مقام ير يسل بحى أيك مرتبه كرفراء مواقد المعتدين عش لاست قيدى بناياتها- ليكن حضیر نے فدیہ لے کراس کور ہا کر دیا تھا۔ آخر کاراس کی بدیختی کشال کشال اے بہال لے ا في اوراس انجام عدو و فر مواجس كاده متحق تعار (1)

## اتى بن خلف كى بلاكت

جگ بدر می طف کے دونوں بیٹے امیداور اُتی بزے کر وفرے شریک ہوئے تھے۔ امید کو تو صغرت بلال نے واصل جنم کر ویالیکن ائی جنگی قیدی بنا۔ اس نے فدیداد اکیالور اے رہاکر

ارسل الدي، بيلدس منحد ۴۰۹

دیا گیا۔ اس احسان کا بدلداس نے بید دیا کہ اس کے پاس آیک جیتی گھوڑا تھا جس کانام التوو تھا۔ اس نے قسم کھاکر کما۔ کہ میں اس گھوڑے کوروزانہ استے سیر کئی کادانہ کھلایا کروں گا۔ پھر میں اس پر سوار ہوکر (حضور کا اسم مبارک لے کر) کو قبل کر دوں گا۔ اس کی بید بجب بادی برحق نے سی ۔ توفرایا

بَلْ إِنَّا أَفْتُكُو إِنْكَآءُ اللَّهُ تَعَالَىٰ

وہ تیں بلک میں اے موت کے کھاف الدوں کا انتاء اللہ "

ا ما احدوہ بھی اپناس محوات پر سوار ہو کر جگ جی شرکت کے آیا آقا۔ حضور نے اپنے محلبہ کو قربا یا خیال رکھنامباد الی بن طلف جھے بیجے سے تعلم کر دے۔ جب تم اے دیکھو تو بھی اطلاع دے دینا کیونکہ حضور الزائی کے در میان چھے مؤکر تنیں دیکھا کرتے تھے۔ جب حضور کھائی جی تشریف قرباہو نے قواج کک بیر آ دھکا اس نے مریر خود اور اپنے چرے پر آ ہی تعنور کھائی جی تشریف قرباہو نے کور قبل کر آباہوا آر ہاتھا۔ اس نے حضور کود کے لیاتھاں کہ رہاتھا۔ آباتھا۔ آباتھ

"اے چھوڑ دو۔اس کاراستہ خالی کر دو

یعن اے آئے آنے دو۔ جلال الی کے پیکر قرغداوندی کے مظہر

" -le s &

جباد کوں نے اس کی ٹواش دیکھی تو کئے گئے تمداری یزولی ہمی کوئی حدہ۔ کوئی ذخم حس ہے معمول سے براش ہاور تم نے چیج کی کر اسیان سربر افعالیاہ۔ اگر اس حم کی ٹراش ہم میں ہے کسی کا کھ میں گئی توقفعات انسان دونہ ہوتی۔

ان دوانوں کو کیا خرکہ اللہ تعالی کے نی کی چٹ کالڑ کیا ہو آ ہو اکس تک ہو آ ہے۔ وہ کنے لگا لات و مردی کی حم! جو چٹ جھے گی ہے وہ چٹ اگر رہید اور معز قبائل کو اس است

ہی گئی توسادے کے سارے ہااک ہوجاتے۔ جب کفار قریش کا لفکر مکہ واپس آرہا تھا تو سرف کے مقام پر اس نے واجی اجل کو لیک

(1) -6

## ابوسفيان حضوري تلاش ميس

جب افراہ پہلی کہ نی کریم سلی اند طیرہ آلہ وسلم البید کر دیے گئے ہیں وسلماؤں کے الکریوں جی افراقندی پیل کئی۔ سب سے پہلے جس نے سرکار ووعالم سلی افد طیرہ آلہ وسلم کو پہلیاوہ حضرت کھیدین ملک تھے۔ انہوں نے باند آوازے پیج کی کراطان کر ناشروع کر دیا اے فرز ندان اسلام! یہ جی اہادے آ گاو مولا سلی افلہ طیہ و آلہ وسلم آپ بانگل بخیرہ مافیت ہیں۔ جمل جمل آواز کا پیچ محایہ کرام فوٹ ٹوٹ کر اپنے آگا کے قدموں جس ماضر ہوئے کے ۔ جب کھیا علان کر رہے تھے تو صفور انہیں انگل کا اشارہ کر کے جب دہنے گا تھین کر رہے تھے تو صفور انہیں انگل کا اشارہ کر کے جب دہنے گا تھین کر رہے تھے تو صفور انہیں انگل کا شارہ کر کے جب دہنے گا تھیں کہ اس خلاص کر دیا تو د انہیں بہتایا۔ کفار نے اس خلاص کی رہنے آپ کو ستوہ کمرے ذخم اس خلاص کی رہنے آپ کو ستوہ کمرے ذخم کے۔ ابو سفیان حضور کی شمادت کے بارے جس پورا الحمینان کرنا چاہتا تھا۔ وہ قرایش سے بہتے جس کے بارے جس کی اور انہ کہا ہے۔ ابن توثیہ لے بہت تی جس کی اور انہ اند طیرہ آلہ وسلم کی کو قل کیا ہے۔ ابن توثیہ لے کی جس کی اور انہ سال کی حس کی اور انہ کی کو تی کہا ہے۔ ابن توثیہ کے کو سور نے کو انہ کی اند کے گئے ہم بھی تھیں سے کے بور نے کو ان کی کا جس کے گئے ہم بھی تھیں سے کے باد شاہ کے گئے ہم بھی تھیں ہور انہ کی خام ان کی کو تر کی کہا ہے۔ ابن توثیہ کے سور نے کو ٹرے بہتائی گئے۔ ابن تو تر ان کر انہ کر دیا کہ کو تو انہ انک کو تی بہتائی گئے۔ ابن تو تر انہ کی کے ان اند کی گئے ہم بھی تھیں سور نے کو ٹرے بہتائیں گئے۔

ا - واكل النوة البيتي ، جلد ٣، صفيه ١٥٨

سل الرق بادم مفيده من وديكركت سرت

ابوسنیان، ابو عامر قاس کو بعراہ کے کر میدان کار زار میں پیکر نگانے نگاور حقولین بی حضور کو حاش کر سال کا کہ ان میں اس کے کما ابان قشیہ جموت ہو آئے کہ اس نے حضور کو حاش کر حضور کو دھیں کہ اس نے حضور کو دھیں کہ دیر پہلے جس نے انسین اپنے صحابہ کی بارے جس اس کے کما ابھی پیکو دیر پہلے جس نے انسین اپنے صحابہ کی صحیب میں بہاڑ کے اور چڑھتے و کھا ہے۔ ابو سفیان نے کما! فالد تعمل کی بات در ست ہے۔ ابو سفیان نے کما! فالد تعمل کی بات در ست ہے۔ ابو سفیان نے کما! فالد تعمل کی بات در ست ہے۔ ابو سفیان نے کما کی کہ اس نے حضور کو قتل کر دیا۔ (۱)

مسلم خواتين

وہ مسلم خواتین جنوں نے غروہ احدیس بنفس تغیس دشمن سے جنگ کی اور انسیس حمل کیاان عى ام عمله و كانام ناى سرفىرست ہے۔ جب لفكر اسلام ميں افرائفري كيل مى اور لوگ اد حر اد حرمنتشر مو مح توب ميدمى عفورى خدمت عاليدين بفي اور فمشيركيف دشمنان اسلام ي معردف پیار ہو گئی۔ جو کافر صنور پر حملہ کرنے کے بید هنا پاہتا۔ اب و مکیل کراہے يجيه باديتي - اورجب موقع ما وكفاري ترول كامينه يرسانس - جباين قنيه مرور عالمي ملكر في كال المرومالاس شرول خالون فالون فالورمعي بن عمير في المحرور كالمرود كالم کاراستروکا۔ آپ نے اس بدبخت پر ہے دریے کی وار سے حکن اس نے دوزر ہیں پنی معلى حمي - اس كے ان كے وار مؤثر البت مد موئے - اس فيام عماره ير كوار سے حماركيا جس سے انسی مرازم آیا۔ زخم درست ہو کیالیکن اس کا کر ماباتی رہا۔ ام عده کی اس شان جال شکری کو دیکه کر حضور ارشاد فرمایا کرتے کہ ام محاره نسید بعث کعب کامقام اللال فلال كم مقام بس بلند ب- من جده ميى ويكما تفاجيهام عدد كنر بي جك كرتى وكماني وفي حمى- ام الله في الك ون حضور كومريان باط عرض ك ادْعُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرًا بِنَدُكَ فِي الْجِنَدَةِ " وارسول الله! وعافر لمي الله تعالى جند من جمي حضور كي رفاقت مطا فراع - " قَالَ اللَّهُ وَاجْعَلْهُ وَدُفَعًا إِنَّ فِي الْجُنَّةِ " اللي ! ان سب كوجند على مرامض

ام عملون الني من على جب ومائ توكار الحص مناأباً في منافقاً البخي من أمو الني فيا " محص كول بروا تس اب ونياض محمد كمين معيدت ي آئ - " (١)

ا - الاحتاج. جلد ا، متحر عاد ٢ - اللي المديل، جلد ١٢ متحد ٢٩٨

بلادری تھے ہیں کہ ہوم احد، جنگ ہیں نسیبید، ان کے شوہراور ان کے دویروں نے جماد
میں شرکت کی۔ ابتدا میں پانی کا محکیزہ لے کر زخیوں کو پانی پائی رہیں لیکن جب حالت
درگرگوں ہو گئے توانہوں نے محک رکھ دی اور کھوار پکڑی اور کفار سے جنگ میں معروف ہو
سنیں۔ اس جنگ میں آپ کو کھوار وں اور تیروں کے بلروز فیم آئے۔ سیلمہ کذاب کے قت کو
فرو کر نے کے لئے فلیفۃ الرسول حضرت صدیق آگر نے جو لفکر بھیجا تھا اس میں آپ شریک
ہوئیں۔ یہ سیلمہ کو قبل کرنے کا عزم کر رہی تھیں کہ انہوں نے اس کی لاش کو خاک و خون
میں ترقیح ہوئے دیکھا آپ فرماتی ہیں اچانک میرا بیٹا عبداللہ مین ذید بھے نظر آ یاوہ اپنی خون
آلود تکوار کو اسپنے کیڑے سے ہوئی ہیں اچانک میرا بیٹا عبداللہ مین ذید بھے نظر آ یاوہ اپنی خون
آلود تکوار کو اسپنے کیڑے سے ہوئی میں اچھا ہے اس کو قبل کیا ہے اس
نے کہناں اماں جان ۔ " خسیک ت بلاء شکر آ" میں ہو میں کر فورا سجدہ میں کر گئی آکہ اللہ
تھالی کی اس قبد کا شکر اواکروں ۔ (۱)

ظافت فاروتی میں کچھ کرم جادریں آئیں ان میں ایک جادر کافی بڑی اور اعلیٰ حم کی عظافت فاروتی میں کہا کہ آئی ہو کا استخاص کی ان حملک علی ۔ کسی نے کہا کہ آئی میں جادر آپ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر من اللہ حملک اللہ صفیہ بنت الی عبد کو عنایت کریں تو بہت مناسب ہو گا۔ حضرت فاروق نے فرایا۔
اِلْعَنَّوْ اِلْهِ إِلَى مَنْ اَحَقَّ بِهِ مِنْهَا إِلَىٰ أَفِرْ عَمَّا اَدَةً فَرِيْدَ بِهِ إِلَىٰ مَنْ اَحَقَّ بِهِ مِنْهَا إِلَىٰ أَفِرْ عَمَّا اَدَةً فَرِيْدَ بِهِ اِلْهَا مَنْ اَحْقَ بِهِ مِنْهَا إِلَىٰ أَفِرْ عَمَّا اَدَةً فَرِيْدَ بِهِ اِلْهَا مَنْ اَحْقَ بِهِ مِنْهَا إِلَىٰ أَفِرْ عَمَّا اَدَةً فَرِيْدَ بَالِهِ اِلْهَا مَنْ اَحْقَ اِللّٰ اللّٰهِ عَمَّا اَدَةً فَرِيْدَ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ عَمَّا اَدَةً فَرِيْدَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

ٳؚۿڡۅۥڔڮڔڔؽڝڹ؋ڰ؆ٛ ڮٛٳؽٚ؞ڛؘڡ۫ؾؙۯڛؙۅٚڷٵؠڵؙۅڝۘڶڶٵۺؙۼۘٵؽۜؽڔۅؘڛڵۼۘٙؽڠؙۅٝڷؙڡٙٳٳڷڡؘۜؾؙؖ ؠؘؠؽ۫ؾٵۊۘڒۺؿٵڵٲێۅ۫ۿۯؙڂؠٳڵٙڒۯٲؿ۫ۿٵٮؙۛڠٵؾؚڷؙۮؙڡٞؿٛ

" یہ چادراس خانون کی طرف بھیجو جو صفیہ ہے بھی زیادہ اس کی حقدار ہے لیے نام محدرہ سے اپنے آقا ہے لیے نام محدرہ کے اسلام کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ بوم احد دائیں ہائیں میں جدھرد کی آئے۔ اور کی تا محدام محداد وایس جائیں میں جدھرد کی آئے۔ اور کی اور کی اور کی کرتے ہوئے مشرکوں سے الزائی کرتی ہوئی نظر آئی۔ " (۴)

اس مقام بر حضور کادفاع کرتے ہوئے مصعب بن عمیر نے جام شادت نوش کیا۔ آپ کو ابن تمیر نے جام شادت نوش کیا۔ آپ کو ابن تمید نے قتل کیا تھا۔

اى اثناء بيل ايك اور مشرك شهوار عبدالله بن حيد بن زبير محورا كدا ما بهوا حضور يرحمله

ا - انساب الاثراف، جلدا، منح. ۲۲۵

كرنے كے لئے آكے بوحا۔ وہ سرآبالوہ من فرق قا۔ آكے بوحالور كنے لگا۔ آكا إِنْ نُعَيْرِ وَلَوْ فِي عَلى مُحْتَدِ فَوَ اللهِ لَا فَتُلَكَّهُ اَوْ لاَ مُوتَنَّ

" من زبير كابينا بول - مجهة بناؤ محر ( صلى الله عليه و آله وسلم ) كمال بي - يخدا ياش ان كوقتل كر دون كا ياخود لدا جاؤن كا - "

یہ بات جب معفرت ابو د جاند نے سن تو فرمایا اے احتی ! انسی رہنے دو پہلے ان کے جال نگرے دودوہاتھ کر لو آپ نے اپنی توارے اس کے محوژے کی کو نیس کاٹ دیں دوسراوار اس کے سربر کیااور اے موت کے محلث آثار دیا۔

رحمت عالم صلى الله عليه و آله وسلم به منظره كيدرب تنصفرها يا اللهُمُّ آدْضِ عَنْ أَبِي ُخَوْشَاهِ كَمَّا أَنَا عَنْهُ ُ وَاهِنَ " اے الله ! توجمی ابو خرشه یعنی ابو د جلنه سے رامنی ہوجاجس طرح میں اس ہے رامنی ہوں۔"

ابو د جانہ کی اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا محبوب اسے اپنی رضائندی
کالفتین ولا دے اور اپنے رہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے پرور دگار تو بھی اپنے محبوب
بندے کے جال نگار غلام سے راضی ہوجا۔ حضرت ابو د جائہ اس جنگ میں اس نازک مرحلہ پر
دھال بن کر حضور پر جھکے رہے اور دشمن کی طرف سے آنے والے ہر تیم کو اپنی پہت پر
برداشت کرتے رہے۔ آپ کی پشت پر تیم لگتے تھے لیکن کیا مجال کہ ذراجینی تک بھی
کریں۔ (۱)

# مسلم خواتين ميدان احديس

ام عمارہ کاذکر آگیاہے تو سال دوسری مسلم خواتین کاذکر خیر بھی ہو جائے جہنوں نے تیروں کی برسات میں تواروں کی جسکار میں جان انتیلی پرر کھ کر میدان احد میں ذخیوں کی مرہم پٹی کی اور اپنی پشتوں برسکیسزے افعاکر بیاہے اور زخمی عملدین کو پانی چائی رہیں جب ضرورت پڑتی تو شمشیر بکف دغمن سے مصروف پریکار ہو جاتیں۔

ان میں دیگر خواتین کے علاوہ خانوادہ نبوت کی جلیل القدر مستورات بھی تنمیں۔ ان کی تعداد چودہ متنی۔ اور انہیں مجلدات میں خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین سیدۃ فاطمیۃ الزہراء

ا - الامتاع، جلدا، متى ١٢٠٠

ر منی اللہ عنها۔ ام الموسین معرت عائشہ صدیقہ رسنی اللہ عنها بھی تھیں۔ حمد بنت بختل ۔ ام ایمن۔ بھی زخیوں کی مرہم پٹی اور تیار واری میں اور بیاست مجاہدین کو پائی پلانے میں بیش جیس رضی اللہ تعالی منہیں اجمعین۔ (۱)

# بہاڑی چوٹی پر جانے کی سعی

اسلام کے مجلدین میدان جنگ می مخلف مقامت پر داد شجاعت دے رہے تھ اور وشمنوں کے حملوں کو بہا کرنے میں معروف تھے۔ حضور نے جابا کہ نشیب سے بہاڑی جو أن بر جاکر زیرا جائیں آکہ جلدین کی کاروائوں کا جائزہ ہی لیاجا سے۔ اس کے علاوہ متصدید ہمی تھا کہ بہاڑ کی ہلندی پر جب تشریف فراہوں کے تو سارے جال شار حضور کو دیکھ لینے کے بعد وبال أكشير بوجائي مح اور يمراجناي قوت سے النكر كفارير عمله كياجات كاليكن كفار في جب حضور کو بہاڑی کے اور جاتے ہوئے دیکھا تو فیصلہ کن جملہ کرتے سے لئے او حربھامے۔ ان کی نبت بیر نعمی که وه حضور کی مثمع حیات کومل کر دیں اس متعمد میں توانسیں منہ کی کھانی پڑی بعض بد بختول نے دور سے پھر پر سانا شروع کر دیئے۔ حفرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب حنور بازی کے اور چڑھ رہے تھ تو حضور کی معیت میں صرف عمارہ افساری ادر ایک مهاجر طائعه بن عبدالله تق مشركين في يجيب آليا- حضور يرنور في فرايا- الله احداث لِهٰوُ لَآتِ "كيام من سے كولى بي جوان كارات روك - " طلحه في مرض كي ش يارسول الله! قرمايا تم جمال مو تحيك مو- كولى اور - أيك افسارى في مرض كى " فَأَنَّ إِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ "اے اللہ کے بیارے رسول! بید غلام حاضرے - " وہ انصاری ان حملہ آوروں سے بر مر يد بوكيا- است من حضور اور چرصة محد- يحد در بعداس انصاري كو هميد كر دياميا-حضور لے محروی سوال وہرایا۔ حضرت طاعد نے مرض کی میں ماضر ہوں۔ حضور فے الميس دوبارہ صبر کرنے کی تنتین فرمائی۔ اور ایک دوسرے محالی نے ان سے ازنا شروع کر دیالور حنور في اور چ هناشروع كر ديا-

تھریہ انساری بھی شہید کر ویا کیا یماں تک کہ کیارہ کے کیارہ انساری اپنے آقا کے وشمنوں کے سامنے آڑے آتے رہاور جانبی قربان کرتے رہے۔ یماں تک کہ کفار کے اس ریلے کا مقابلہ کرنے کے لئے صرف دو ہنس رہ محے ایک رصت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ادر ایک حضور کے جانباز محالی حضرت ملحد۔ پھر حضرت طی ان کفار کے سامنے سید سر ہو کر کھڑے ہوگئے اور جتنی حراحت ان کیارہ جاں ناروں نے کی تھی اتنی دیر تک ایک طح نے کی اور ان کوایک اٹج آ گئے تہ بڑھنے دیا یمان تک کدان کی انگلیاں کٹ گئیں اور ہاتھ شل ہو کیانان سب کونی کریم نے جنت میں اپنار فتی ہوئے کے مردہ سے خور سند فرمایا۔ (۱) ایک دوسرے موقع پر کفارنے حضور کوائے تھیرے میں لے لیاحضور نے فرمایا عرج "كون مرد ب جوجار علا الى جان كاموداكر .. " تو رَجِلْ يَشْتَرِىٰ لَنَا زیادین حمکن یاان کے بینیج عمارین بزیدین حمکن اٹھ کھڑے ہوئے اور دعمن کے نرنے کو توزنا شروع كياده ومثمن كو بعكافي من توكامياب بوسط ليكن زخول سے چورچور بو محانس چوده كرے زقم ككے تھے۔ جب وشن بھاك مح تو صنور نے فرما يا أَدْ فَيَا مِينِيَّ "ميرے محب دافظار کومیرے قریب لے آؤ۔ "انسیل ہے آقائے قریب الایا توانسوں نے صنور کے قدموں پراہے رضارر کو دیے اور ان جان جال آفرین کے حوالے کر دی۔ فَمَاتَ وَخَدُّهُ فَعَلَى تَسَمِهِ النَّبِي لِفَرْصَلَ اللهُ عَلَيْ وَإِلِي رَسَلْمَ متميد يكدم وكروندزيب فزاكش خوشانعب فوالح كدزهم اوكاريت ایک موقع بر ایک ایمان افروز مظر و یکھنے میں آیا محوب رب العالمین قشریف فرما ہیں مشر کین نے چاروں طرف سے پلغار کر دی ہے۔ ایک جانب سے شیر خدا علی مرتعنی اسی همشير حيدري امرات ہوئے شيري طرح كرج ہوئے كفرى صفول كوالث رب بين جراس

ایک موقع پر ایک ایمان افروز منظر و کھینے ہیں آیا محبوب رب العالمین تشریف فرہا ہیں مشرکین نے چاروں طرف سے پلغار کر وی ہے۔ ایک جانب ہے شیر خدا علی مرتفعی اپنی اللہ مشیر حیدری امرائے ہوئے شیری طرح کر جے ہوئے کفری صفوں کوالٹ رہے ہیں پارای طرف مرح کر مین ابی جمل کے دستہ پر حملہ کر کے انہیں پھا گئے پر مجبور کر دیتے ہیں دو سری طرف سے ابو وجانہ ، موت کا سمرخ وویٹہ سمر پر بائد ہے رسالت بہب کی حطافہ مودہ کو اسالت کا مرفوں کو فاک و خون جی تر پائے جارہ ہیں تیسری طرف سے مسکر رسالت کا ہے مثل اور بے معرف کو ان جی تر پائے جارہ ہیں تیسری طرف سے مسکر رسالت کا ہے مثل اور بے معرف کو فاک و خون جی تر فول کو فاک و خون جی تر پر کھار پر بجلیاں کر ارہے ہیں اور چی تھی سمت سے حیاب بن منذر ، کفرو طافوت کی فیجوں پر قرافی بن کر کر رہے ہیں۔ کفار نے ایک پار حصرت حیاب پر پر بجاری جملہ کر و یا گیا ہے گئین تحوزی دیے حصرت حیاب پر پر بجاری جملہ کر و یا افواہ اور می کہ افسین کل کر دیا گیا ہے گئین تحوزی دیے محرت حیاب پر پر بجاری حملہ کر و یا افواہ اور می کہ افسین کل کر دیا گیا ہے گئین تحوزی دیے محرت حیاب پر پر بجاری حملہ کر و یا افواہ اور می کہ افسین کل کر دیا گیا ہے گئین تحوزی دیے محرت حیاب پر پر باری حملہ کر و یا افواہ اور می کہ افسین کار نے لوز کر باہر لکل آئے اور افسین کر دیا گیا ہے گئی کہ افسین کر دیا گیا ہے گئیں آئے دیں تحری کی کہ آئیں کر دیا گیا ہے گئیں تحوی کہ دیا ہوئے دھی کہ افسین کار نے لوگر کیا ہوگی کہ آئیں کار نے لوگر کیا ہوگی کہ آئیں کو دیا گیا ہوئی کہ دھیں کار نے لوگر کیا ہوگی کہ آئیں کی کار نے دو کر باہر لکال آئے کا در افسین

بھاگئے پر مجیور کر دیا۔ حضرت طلحہ بینے نربر دست اور ماہر تیمالگن تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمو<u>ں میں بیٹھ گئے۔ ان کے ترکش میں بیٹنے تیمر تھے سب</u> لکال کر سامنے رکھ دیئے اور دہمن اے سیل المدیل، جلد میں ملحہ ۲۰۰۰ کو خوب آک آک کر اپ تیروں کانشانہ بناتے رہے جب کوئی فض ترس یس تیر لئے ہوئے
وہاں سے گزر آ تو مرکار دوعالم اسے فرماتے کہ اپ تیم طاحہ کے سامنے بھیر دو حضور اللہ ی
علیہ العساؤة والسلام سر مرارک اشعاا تھا کر جگ کا نظار و فرماتے تو آپ عرض کرتے۔
"یَا بَیْنَ الله ؛ بِاَ بِی اَنْتَ وَاْتِیْ لَا تُنْتَی فَایْوبِلْکَ سَرَهُ عُروتَ
سِرهَا المافَقُورِ مُعَنِی مُدُونَ مَعَیٰدِکَ \*
سیرها المفاق و مُعَنِی مُدُونَ مَعَیٰدِک \*
"اے اللہ کے نی ! میرے مال باب آپ پر قربان ! سرمبادک اوپر نہ
الفائیں۔ مباواد شمن کا کوئی تیم آگے میری کرون حضور کی کرون پر شار

## خوف ودہشت کے عالم میں نعمت اطمینان

یوم اصد افل اسلام کو جس خوف و دہشت کا سامنا کرتا پراوہ مختان بیان نہیں۔ اس کے
بادجو دافلہ تعالیٰ نے محبرب کریم علیہ العسلاۃ والتسلیم کے مجلدین کوا طمینان و سکون سے معمور
کر دیا تھا۔ اس وقت بھی انسیں او کھ آ جاتی تھی۔ بساوۃ است یعض مجلدین کے ہاتھ سے کوار کر
پرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کافرزیمان اسلام پر بیہ خصوصی افعام تھاورنہ اس ویشت انگیز ماحول میں
اگر دل بھی جراسای اور خوفورہ ہو جاتے تو معلوم جسی اس محرکہ کا انجام کس قدر ہولئاک
ہو یا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن تکیم میں اس فوت کا خاص طور پرذکر کیا ہے۔
فرائز ال حذی میں کی میں الفرقیۃ المدّنة فرائا سے معالی ہو ہے۔
وری میں معاد ترائی حذیث اللہ میں اللہ میں المدر میں المدر میں المدر میں میں معالیہ میں میں میں میں معاد ہو کہ میں میں معاد ہو کہ میں میں معاد ہو کہ معاد ہو کہ معاد ہو کہ معاد ہو کہ میں معاد ہو کہ کہ معاد ہو کہ معاد ہو کہ معاد ہو کہ کو کہ ک

" پر اہاری اللہ تعالی نے تم پر غم داندوہ کے بعد داحت ( یعنی ) غنودگی جو چھاری تم کی ایک گروہ پر تم میں ہے۔ " ( آل عمران : ۱۵۳ )

ہراس وسراسیمگی کے عالم میں جانفروشی کے زندہ جاوید نفوش نظر اپنے قائد کی کمان میں دشمن سے برس پیار ہو۔ جنگ مے شدہ منصوب کے مطابق لڑی جاری ہو۔ عموی صلات تملی بخش ہوں۔ تو کئی کزور دلوں سے بھی بڑی بڑی جرائت کے كارنات وقوع پذير موتے ہيں۔ كين أكر اعك جك طاقت كالوازن جزر بابو-مغيل درجم برہم ہورہی ہوں۔ قائد للحكر لاہة ہو۔ اور اس كے قل كى افوايس زور و شور سے محمل رہى مول - لوان حلات ميں بزے بزے شرول بھي حوصله بار يشم من اليے ميں شاذ و ناور عي جو بر شجاعت کی کوئی کرن کیس چکتی ہے۔ آکیدی احکام کے بلوخود تیرانداز دستے کی اکثریت کا اے مورجہ سے غائب ہوجانے کے بعد جگ کے صالات نے جو پلٹا کھایا۔ ان کی تغییلات آپ یڑے رہے ہیں۔ خاندین ولید کے گر سوارول نے پشت کی طرف سے بے جری ہی مسلمانوں یر حملہ کر کے کمرام مجادیا۔ ذات پاک مصطفی علید النتینة والمتائی عصص حیات کو مل کرنے کے کتے انہوں نے اپنی جملہ ناپاک مسامی وقف کر دیں اور حضور کو شہید کر دینے کا اعلان کر ویا۔ حضور کی شمادت کا صدمہ جان فکروں کے لئے قیامت سے کم نہ تھا۔ ان کے حواس باخته ہو گئے۔ عقل نے سوچنے سے معذوری طاہر کر دی لیکن آغوش نبوت کے فیض تربیت سے فیض باب ہونے والوں میں چندایی بے حش و بعد بل ستیاں بھی تھیں جنوں نے یاس وہراس کے ان اذبت ناک لحوں میں ایٹار و قربانی کی ایسی قسیس روش کیں جو آج بھی منزل ماناں کے مرشار راہ تور دوں کے لئے نور بھیر ری میں اور آقیامت ضیاء پاشیاں کرتی رہیں گی۔ آپ بھی ان یا کباز الل ایمان کے چدواقعات کامطاعہ فرمائیں آکہ آپ کے دل کی ونياكے دروبام بھی ٹيكنے لكيں۔

#### حضرت انس بن نغرر منى الله عنه

مشہور سمانی، خاوم ہار محاور سالت حضرت الس کے پہایں۔ انہیں کے تام پران کے اس بھتے کانام انس رکھا گیا۔ یہ خوق ہور میں شریک نہیں ہوسکے بتھاس غیر عاضری کا انہیں بہت وکہ قا۔ کھاکرتے حق وباطل کے در میان یہ پہلا معرکہ تھاجس میں ٹی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے شرکت قربائی اور میں اس سعاوت سے محروم رہا۔ اگر اللہ تقائی نے پھر ایساموقع ارزائی فرمایا تو اللہ تقائی دیکھے گاکہ دین حق کو سرباند کرنے کے لئے میں کیا کارنامے انجام دیتا ہوں۔ جب فعد کا معرکہ چیش آیا تو یہ اس میں شریک ہوئے۔ اس جگ میں وہ سانچہ رونما ہوا کہ مسلم انوں میں جھکدڑ کی آپ فرماتے ہیں میں شریک ہوئے۔ اس جگ میں وہ سانچہ رونما ہوا کہ مسلم انوں میں جھکدڑ کی آپ فرماتے ہیں میں شریک ہوئے۔ اس جگ میں وہ سانچہ رونما ہوا کہ مسلم انوں میں جھکدڑ کی آپ فرماتے ہیں میں شریک ہوئے۔ اس جگ میں مرض کی۔

أَبْرِيُ إِلَيْكَ مِمَّا فَعَلَ هُؤُلَّاءٍ يَعْنِي الْمُثْمِ كِيْنَ -

"اللی بو کی مسلمانوں سے سرز دہوا میں اس کے لئے معذرت خواہ ہوں اور بو کی مشر کین نے کیا ہے اس سے میں لانقلقی کا اظہار کر آ ہوں۔"

پراہ ایک میرا گزرایی جگہ ہے ہواجہاں چند مماہر اور انعمار ماہوی کے عالم میں ہیٹے تھے میں ہے ہوے انہوں نے بدی ہے ہی کام میں ہیٹے تھے میں نے بہتے ہوں انہوں نے بدی ہے ہی کا حضور شہد ہو گئے ہیں اب ہم کیا کرین میں نے ان کو جعرکتے ہوئے کما۔" مَانَفَنْنَدُوْنَ بِالْحَبَوٰةِ بَعْنَ مَا اُنْ کُورِ مِی کے ان کو جعرکتے ہوئے کما۔" مَانَفَنْنَدُوْنَ بِالْحَبَوٰةِ بَعْنَ مَا الله میں کہ حضور کے بعد زندہ رہ کر تم کیا کروگے۔ وُمُوْا وَهُوْتُواْ عَلَى مَامَاتَ عَلَيْهِ وَمُوْلُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مِنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَا مَانَ عَلَيْ مَا مَانَ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَا مَانَ عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

انسي يدكدكروه أحيوه وجبل مدكياس معن معاقب القاقات اولى - انهول في كما - انس - عن تمار عالى التي بول - وه كفاركي صفول عن محم محتوه بارباركت تق-واها الرغير الجندة ودب النقي وإلى لاجدًد عَجَهَا مِن دُوْن المُديد

"وادوا جھے جنع کی خوشہو آری ہے لفتر کے پورو گاری هم ا ش جنع ک میک جل احدی طرف سے محسوس کر رہا ہوں۔ "

مروہ و مثمن سے معروف بیکار ہے بہاں تک کہ جام شادت اوش کیا۔ ان کے بینے حضرت الس کتے ہیں کہ مواروں ، نیزوں اور تیروں کی اس سے زیادہ ضربی ان کے جم پر کلی

اوني تحس

مشركين نے ان كو زخوں سے چر چور كر كے الل كرنے يرى اكتفاقد كى بلك بدى الله بن ال

م کے ہیں کہ ایت ان کے حق میں از ان اول ہو ا

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وِجَالُ مَنْدَةُوا مَاعَا هَدُوا اللهَ عَلَيْهِ -" لل ايمان ش السيحوانم وجي جنول في حاكر و كما ياجو وعده انهول

فالشقائي علياتها- " (الاواب ٢٣)

عباس بن عبادہ ، خارجہ بن زید۔ اور اوس بن ارتم رضی اللہ عنم معاسلام کے یہ پردائے نعرے لگتے ہوئے اور اپنے مسلمان ہوائیوں کو پارتے ہوئے میدان جمادی للے حضرت میاس فرمادہ ہے۔ میدان جمادی للے حضرت میاس فرمادہ ہے۔

يَامَعْتُمَ الْمُسْلِمِيْنَ-اللهُ وَنَهِيَّكُمْ هٰذَاالَّذِي آصَابِكُمْ بِمَعْصِيةٍ نِبِيكُوْ نُوعَدُكُو النَّصْرَمَاصَةِرْتُوْ-

"اے اہل ایمان! اللہ تونانی اور اپنے ٹی کی اطاعت کرو۔ یہ معیب ہو حسیں کئی ہے اپنے نمی کافرانی کے باعث کٹی ہے انہوں نے تم سے فعرت کا دعدہ کیا تھا۔ جب تم صبر کا داس مغیوطی سے پکڑے رہو۔ " پھرانہوں نے اپنا خود اور اپنی زرہ آباری لور حضرت خارجہ کو کھا، کیا تہیں ان کی ضرورت

ے انہوں نے کمانیس میں بھی اس چیز کا متھی ہوں جس کے تم امیدوار ہو۔ اس وہ تیوں د ممن کے اعدر محس مجے۔ حضرت عباس کئے گئے۔

مَا مَّنْ رُنَاعِنْدَ رَبِّنَا مِنْ أُمِيْبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ وَمِنَاعَيِّنُ تَطْرِقُ.

"اگر ہم میں ہے کوئی آگھ جھیک دی ہواور پھر حضور کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہم کہنے رہ کی بار گاہ میں کوئی وزری شرکر سکیں گے۔"

حطرت فارجہ نے ان کی تقدیق کرتے ہوئے گماییکا۔ جارے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور کوئی جحت نہیں ہوگی چنانچہ اسلام کے تنول شیر کفر کے ذرہ پوشوں سے کرا گئے۔ سفیان بن مہد خمس نے حضرت عباس کو شہید کر دیا پھر کفار نے حضرت فارجہ کو اپنے نیزوں سے کھائل کر دیا۔ یمال تک کہ آپ خش کھاکر کر پڑے مغوان بن امید نے آگے بڑھ کراس

عاشق صادق کامرتن سے جدا کر ویا۔ ان کے بعد سب نے بلد بول کر حصرت اوس کو بھی اپنی منول کہ شادت پر فائز کر ویا۔ اِنگالِتُنو وَاِنْکَالِکَیْرِداجِعُونَ

حفرت خارجہ پر فزع کی حالت طاری تھی ان کی آئتیں ہیں سے باہر لگل ہوئی تھیں ان کو تیرہ گرے ذخم کے تھے اور ہرز فم جان لیوا تھا۔ اس حالت بھی ان کے پاس سے حضرت مالک من وحظم رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت خارجہ کو کما۔ اب اپنے آپ کو ہلکان کرنے سے کیا قائدہ۔ آپ نے سانسیں کہ حضور علیہ الصاؤة والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے اس جاں

ے کیا قائدہ۔ آپ نے سنائنیں کہ حضور علیہ العساؤۃ والسلام کو قسید کر دیا گیاہے اس جا بلب متوالے نے یہ ایمان افروز جواب دے کر الل محبت کی لاج رکھی لی۔ آپ نے کما۔ إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْر وَسَلَّمَ قَدَ تُعِلَ فَإِنَّ اللهَ عَنَّ لَا يَهُونُ قَدْ بَلَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْر

وَيَسَلَّمَ فَقَاتِلْ عِنْمَادِ سْيِلْكَ .

" لیعن آگر ہمارے آ قانور اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیاہ تو اللہ تعالی تو زعدہ جادید ہے اے تو موت شیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اہلہ کا دین پیچادیاب آئیس کے دین پرجماد کرو۔ "

ای ملک بن وصفم کی لیک دوسرے بہل محبت سے آتھ میں چار ہوئیں۔ زخوں سے چور معرت سعدین رہیج فاک وخون میں ظلال و وجیل ہیں۔ انہیں ہمی جم کے محلف حصول میں

نهم دا آنگسیس کمولیس اور قیامت تک آنے والے دعمیان عبت کے سائے عشق و حبت کی گرال بار ذمہ دار بول کو داشگاف انفاظ میں بیان کر ویا۔ فرمایا

ٱشْهَدُانَ عُهَدُ مَا اصَلَى الله عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَوَ قَدْمَ الْخُرِسَالَةَ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ لَا يَهُونُ .

د بہا میں میں دیوں میں ایسان کے اللہ میں ایسان اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے اپنے " میں گوائی دیا ہوں کہ ہمارے آتا تا محمر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے اب تم اپنے دین کی حفاظت کے لئے جماد کرو

رب کا پیغام چھچا دیا ہے اب تم اسپنے دین کی حفاظت کے بھٹے جماد بیکک اللہ نوالی زندہ جادید ہے۔ اسے موت نہیں آ سکتی۔ " (1)

مرُده باد! جانِ عالم بخيريت بن

کافی در تک مسلمان کو گوئی حالت ہیں رہے۔ کفار حضور علیہ انسلؤۃ والسلام کی شادت کی افواہ کو زور شورے پھیلارہے تے مسلمانوں کی صفوں کا منتشر ہوجانادراس بھیے کی اور قرائن سے ہو اس انفاء میں کئی کزور دل اور کرور ایمان میدان جگ ہے جو اس انفاء میں کئی گزور دل اور کرور ایمان میدان جگ ہے جسب ٹوئی مہدش داخل ہو میدان جگ ہے۔ جسب ٹوئی مہدش داخل ہو ری قوان کا سامنا مجلم و فازیدام ایمن سے ہو گیا۔ اس بافیرت فائون نے ذمین سے فاک افعالی الی فیرت فائون کے دمند یہ کھیلئی شروع کر دی اور اس کما کیا الی الی فیرت فائون کے دندین ہوگا ہے و کا عرب اس بافیرت فائون کے دمند یہ تھینکی شروع کر دی اور اس کما کیا کے الیہ فیران کی افزال بہ و اُعتبانی ا

سَيْفَكَ " " يه لوح در جلوسوت كاتو- مجصدوا في تلوار من جاكر وعثن سعرهك كرتي مول- " بعن لوگ جران وششدر منے كه ره ان حلات من كريں لوكياكريں ليكن بعض شيردل، او کوں کا حوصلہ بدھارے تھے۔ حالت یاس میں بیٹھ جائے والوں سے کررہے تھے۔ اٹھو جس دین کی سرباندی کے لئے ہمارے آ قانے جان دی اس کے پرچم کو اونچالرانے کے لئے ہم بعی این سر قربان کر دیں۔ حضور کے بعد ذعرہ رہ کر کیا کریں تھے۔ ان حیات آفری جملول نے جذبات میں آیک طوفان بریا کر دیا بھرے موے مجلداسین طور برباطل سے تکواکراسے باش باش کرنے لگے۔ باخود کلاے کوے موکر زمین برگر نے کے۔ سعدین رکا۔ انس بن نعز۔ خارجہ بن ذیر۔ اس مرفروش کردہ کے سرخیل تھے۔ ان کے علاوہ مخلص جائبازوں کائیک گروہ توایک لورے لئے بھی اسپے محبوب ہی سے جدانہ ہوا تھا۔ کوئی خود ڈھال بن کر جان عالم پر جھا ہوا ہے۔ کوئی قدموں میں پیٹھ کر اپنے ہادی کے دشمنول پر تیرون کی موسلاد حذ بارش کر رہا ہے اور اسے آتا ہے دعائیں لے رہا ہے کوئی د مثن كا صفول من محس كران ك زف كوتورباب مرهض مخلف توحيت كيفيات س دو پارے لیکن سراسیگی اور براس نےسب کاقلی سکون در ہم برہم کر دیا ہے۔ اس اشاء ميس كعب بن ملك كى الله دوچكتى مولى الكمول يريزتى ب، جو كنل مازاخ س سر مكيس ہيں، جوانوار الى كى گال كاو ہيں، جن بس رحمت، ايكر اور مدر دى كے سندر سمنے ہوئے ہیں۔ کعب فورا پھون لیتے ہیں۔ کہ بد تو وہ چھم نیم بازے جس کے تیر سر گان کا می صید زبول ہوں۔ جس کی بہلی نظرنے جھے اپنا متوالاً بنا لیا تھا۔ فید آبلند آواز سے اعلان کرتے ين- يَامَعْتُمُ الْمُسْلِمِيْنَ إِنْشِرُوا هٰنَا ارْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرَ وَسَلَّمَ ال مشاقان جمل احدى إمبارك باو - يوس الله كيار عدسول صلى الله عليه و الدوسلم - " سر کار دوعالم نے انہیں خاموش رہے کا اشارہ کیااور ان کاخود جوزر دریگ کا تھا ہے سر اقدس پر پہن لیااور ایتا خود آثار کر کعب کے مربرد کا دیا حصرت کعب کتے ہیں کہ جب وعمن نے ميرے مرير حضور عليه العلوة والسلام كاخود ديكھا تو جھے على رسول الله سجى ليااور جھے است منوں کابدف بنامیا۔ مجھے ہیں سے زیادہ ضربی لکیں، جو بھی جھے ضرب لگا اتھا۔ یک خیال کر ك لكا آخاك من رسول الله مول - ليكن الل ايمان في جب ميرااعلان سناتوير وانول كي طرح اڑتے بطے آئے جب اپنے آ قاکو بخریت اور مج وسالم دیکھاتوان کی خوشی کی مدرری اسس اپنے سارے دکھ اور در د بحول معے جن مجلبدل کے جسم زخوں سے چور تھے انسیں ہوں محسوس

ہونے وہ اسلام ان کو لے کر کھاٹی کی بائدی کی طرف تشریف لے محصاس وقت صفور کے معراد درج ذیل معزات تھے۔ ابو بکر صدیق، عمر فادوق اعظم، سیدناعلی مرتنئی، طلحہ بن مبیداللہ، زیرین حوام، حارث بن الہمتہ اور مسلمانوں کی لیک اور عماصت۔ (۱)

#### زخمول يرمرهم يي

مرشوال وجان ملی اللہ علیہ والہ وسلم جب اوری کھائی بی پیچ او کفار کے حملوں ہے قدرے سکون طا۔ بیدعاعل مرتفئی کرم اللہ وجد الکریم نے ذخوں کی مربم پی کی طرف آوجہ کی جن سے اس وقت ہی خون بد رہا تھا پہلے ای وصل جی پائی ہر کر لائے۔ آکہ حضور نوش فرائیں۔ لیکن اس بال سے آیک حضور کو آری تھی حضور نے اس بونا کو ارت کیا۔ رخ الور پریو خون لگا ہوا ہوا تھا۔ اس کو صاف کیا گیا اور سر میارک پر پائی ڈالا گیا۔ جی بن مسلمہ نے محسور کیا کہ حضور کریم علیہ المسلوة وافضلیم کو باس کی ہوئی ہے پائی کی حاش میں پہلے ان مسلم خواتین کے پاس آئے۔ جو حکیس ہر بھر کر اپنے کا دموں پر الفاکر ذخیوں کو پائی پائی دی تھیں شائد ان کے پاس حضور کریم علیہ المسلوق واف کے پائی ہو۔ لیکن ان سب کے حکیم نے خلی تو تھی شائد ان کے پاس حضور کے پیٹے کے لئے پائی ہو۔ لیکن ان سب کے حکیم نے خلی تو تھی تا اور بیخا اور بیخا اور بیخا قدام کے لئے دوائی براہے بائی بہت المعند الور بیخا قدام کے لئے دوائی فرائی۔ (۱)

شخین لام عفاری اور امام مسلم۔ نیز بہتی اور طرائی نے سل بن سعدر ضی اللہ عنہ۔
روایت کیا ہے کہ سرور کا کات صلی اللہ طلب و آلہ وسلم کا چرو اتور جگ احدیث ذخی ہو گیا تھا۔
سانتے والے چار دانت شہید ہو کئے تھے اور خود کے دو صلے رخسار مخلوں میں بھوست ہو گئے
تھے۔ جب جگ رک ۔ تو سدہ نساء العالمین رضی اللہ عنها بھی پہلے مجادین کو پائی چاری تھیں
تشریف لے آئی ۔ اور حضور کے کے لیٹ کی اور زخم دھونے گئیں سیدنا علی پائی ڈالے جا
تریف لے آئی ۔ اور حضور کے کے لیٹ کی اور زخم دھونے گئیں سیدنا علی پائی ڈالے جا
رہے تھاور حضرت سیدہ زخم دھوری تھیں خون صاف کر ری تھیں کین خون رکنے میں تھیں
آر ماتھا باکہ تیزی سے بہنے لگاتھا۔ حضرت سیدہ لے چنگی کاآیک کو الہاس کو جانا یا جب اس ک

ال سل الردي، جاده، صفر ۲۰۰۱–۲۰

۲ - سل المدي، جادس، مقر ۱۳

را کھئن گلی تواے زخوں پر چنز کاوہ را کو زخوں پر چنگ گل۔ اور خون رسنا بھر ہو گیا۔ مربم پی کے بعد ہی کر بم اشھے۔ آکد اس وادی کے نیلے پر چند کر بائدی سے میدان جنگ کا مشاہدہ فرائیں جسد اطرز خی صاحب میں تھا۔ چیٹی کائی اوٹی تھی اوپر چنصے میں دشواری ہوری تھی صفرت طلحہ بن عبیدافلہ آ کے بوھے۔ اور آکڑوں ہو کر بیٹے گئے۔ حضور علیہ العسوٰق والسلام مارک ان کی چند پر رکھانور النہیں جند کی فوٹخری دیے ہوئی بائدی پر چند گئے فرایا۔ " آوٹیک کائے تا اس ملحہ نے بد فدمت بالا کرائے آپ کوجن کا ستی قرار دے دیا ہے۔ "

#### يار ڪاوخداوندي مِش دُعا

مرود عالم صلی افد طید و آلد وسلم این چیز جان فکر سحابہ کی معیت میں جب کھائی میں تخریف فرما تھے تو سٹر کین کی فرح کالیک سوار وستہ سائے وائی اور پی چرفی کی چرج کا یاس وستہ میں خلائن ولید اور کئی وو سرے بماور شال تھے۔ حضور نے جب انسی و مکھا تو اپنے رب قدر کی باد گاہ ہے کس بناہ میں وست و ما کہا کریزی ور دمندی سے الحقیق ۔
قدر کی باد گاہ ہے کس بناہ میں وست و ما کہا کریزی ور دمندی سے الحقیق ۔

ٱللَّهُوَّلَا وَّتُوَكَا إِلَّا إِلَى . وَلَيْسَ آحَدُّ يَصْبُدُكُ إِلَى عِلْمِ وَالْبَلْدُةِ هَيْدُ الْأُوْلَةِ الشَّلْيِ وَلَا تُهْلِيكُهُوْ ٱللَّهُوَّ إِنَّهُ لَا يَكْبَهِ لَهُوْاَتُ يَعْلُوْنَ؟.

الله! مشركين كاس دسته كواورج من كا بمنته دي -

مسلمانوں کے تیراعازوں نے جن ش معرت فلروق اعظم پیش پیش تھان پر تیروں کی ایس یو جھاڑ کی کہ دواس باند میک کو خالی کر لے پر مجور ہو سکتا اور مسلمانوں نے آگے بدھ کر اس چیٹی پر قبضہ کر لیا۔ (1)

ذخوں کی دجہ سے رصت عالم صلی اللہ عابیہ و آلہ وسلم نے تلمری نماز پینے کر پڑھی۔ صحابہ کرام نے بھی حضور کی افتدا میں بیٹھ کر نمازاد آئی۔ اس کی دجہ بطابر کی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام بھی اس جنگ میں شدید زخمی ہوئے تھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ان میں سکت نہ تھی۔

ال سل المديل، جادع، صفيران

## کینہ توزی۔ سنگد لی اور کمینگی کی انتها

ہند زوجہ ابو سفیان اور اس کے ساتھ آنے والی کہ کی دو سری عور توں کی آتش انقام ابھی فعنڈی نہیں ہوئی تھی۔ جب جگہ کی شدت کم ہوئی اور اس کے انقام مے آغر نظر آنے گئی تو ہندائی ان سیمیلیوں کو ہمراہ لے کر مسلمان شمداء کی فعشوں پر گئی۔ اور ان کا ہوئی بور دی ہندائی ان سیمیلیوں کو ہمراہ لے کر مسلمان شمداء کی انکھیں نکال لیں سیدا استہداء اسد اللہ واسدر سولہ حضرت تمزہ کے بارے میں توان کے بغض و عزاد نے انہیں مجبور کر دیا کہ ان کا قم واسدر سولہ حضرت تمزہ کے بارے میں توان کے بغض و عزاد نے انہیں مجبور کر دیا کہ ان کا قم انہوں نے بالہ اور جگر فالیس۔ اے کلاے کلاے کو سے اور انہیں کیا چبالیں انہوں نے بالہ اور جگر فالیس سے جگر کو کیا چیا نے کہ موم کو صفر بھی گئے۔ کی انہوں نے بالہ اور کان انہوں نے بار پردئی انہوں نے بالہ بور کئی انہوں نے بار پردئی ان کے جس مقبول بردوں کے انہوں نے بار پردئی ان کے بار پردئی ہمرانہیں گوں میں باردوں کی طرح کان ان کے بار پردئی ان کے بار بردئی ہمرانہیں گوں میں باردوں کی طرح بست ہا دور کی باردوں کی طرح بست باردوں کو باردوں کی خورت کے فون سے آئرات کیا۔ بید سب باکو اس ہندہ نے کیا اور کرایا جس کو ابھی چند لیے بیشتر حضرت ابو د مبلنہ نے انہی کوار کی دو میں اکر معاف کر دیا تھا۔ کہ میادا سرور عالم کی گوار ایک مورت کے نون سے رنگیں ہو۔ کش انسان کو جو ہر انسان کو جو ہر انسان کو جو ہر انسان کو جو ہر کیا تھا۔ کہ میادا سرور عالم کی گوار ایک عورت کے نون سے رنگیں ہو۔ کش انسان کو جو ہر انسان سے کو دو میں کر انسان کو جو ہر انسان سے کے دون سے رنگیں ہو۔ کش انسان کو جو ہر انسان سے کہوں کی مورج کو حقیم بنا دیتا ہے۔

## الشكر كفاركي مكه واپسى سے پہلے نعرہ بازى

جب جنگ بند ہو گی اور دونوں الکر الگ الگ ہو کے توابو سفیان اپنے گوڑے پر سوار ہو کر دہاں آبانی القو تو شکت (فرد) الله آبی درائی القو تو شکت (فرد) الله آبی درائی ) میں جمد ہیں؟ " یہ سوال اس نے تین بار دہرایا ہی کریم نے جواب دینے درائی ) میں جمد ہیں؟ " یہ سوال اس نے تین بار دہرایا ہی کریم نے جواب دینے سے منع فرماد یا دو سراسوال اس نے یہ بچھا۔ آفید کے بنے گرائن ایک فی دوک دیا تیمراسوال اس نے یہ بیٹے ابو بحر ہیں۔ " صفور نے اس کا جواب دینے ہے بھی روک دیا تیمراسوال اس نے یہ بچھا۔ "آبی القو تو ابن الفظائی " "کیاتوم میں خطاب کے بیٹے عمر موجود ہیں۔ " اس کا جواب دینے کی اجازت بھی نہ لی۔ ابو سفیان کے مرف ان حضرات کے بارے میں سوال جواب دینے ہی اسلام کی ترقی اور لمت اسلام ہی بھاکا

تعلق ان تمن حعرات كى بعا سے وابسة تعا۔ جب ان تيوں سوالات كے جواب ميں فاموشى
افتيار كى تي توابوسفيان خوشى خوشى انها كھوڑا دوڑا آ ابوائي فلكريوں كے پاس كيادر السيس جاكر
يہ خوشخرى سنائى كہ يہ تيوں قل ہو كے ہيں۔ اس كى يہ بات من كر حضرت فاروق كو يارائ صبط نہ رہا۔ عرض كى "يَادَرُولَ اللهٰ يَا اللهٰ أَجِيبُ " يارسول الله ! كيا بي اس كا جواب نہ دول۔ " " تَا كَالَ بَالَى " فرما يا يولك دو۔ " حضرت عمر كرج كر بولے۔ اے اللہ كے دور من الله كا جواب نہ وعمن بك رہے ہو۔ تھے ذاكل ورسواكر نے كے لئے ہم تيوں كو اللہ تعالى ذي ه و كے ہوئے واللہ تعالى ذي ه

ابوسفیان نے اپی مخت مناتے ہوئے نعرہ لگا۔ "اُعْلُ هُبَلُ وَاَثْلِهُ وَيَنَلَى" "اے الله تعری شان او فی ہو۔ این و بن کوغالب کر۔ " رحمت عالم فے معرت مرکوفر بایا نعرہ کا جواب نعرہ ے دو آب الله اور نعرہ لگا۔ "اَللّهُ اَعْلَىٰ وَاَجَلُّ" "الله سب سے اعلی اور جواب نعرہ سے دو آب الله سب سے اعلی اور

زرگ ہے۔ " اور مقال کو جنا ۔ ''جو درو جو اور کا کا کا کا کا تاہی کا ایک کا تاہی ہوئی کو ایک میں اور ایک کا اور ک

ابوسغیان گرچیا۔ 'اُعُلُ هُبَلُ وَأَظِهِدُدِیْنَكَ' '' کِر کنے لگایہ دن بدر کے دن کے بدلے میں ہے۔ ''

كَفَّالُ الْكُوْسُفْيَانَ يَوُمُّ بِيَوْمِ بَدِّهِ لِلَّا إِنَّ الْآَيَّا مَرْدُولُ وَاتَ الْحُرْبَ مِنَالُ - نَيْوُمُّ عَلَيْنَا وَيَوْمُّ لِنَا . وَيَوْمُّلُكُ يَوْمُّ لُسُرُّ وَحَنْظَلَه بِمَنْظَلَه وَ ذُلَاس بِغُلَان

" بدون بدر کے دن کے بدلہ بی ہے۔ ایام پھرتے رہے ہیں اور جگ کوئی کے دن کے دل کی طرح کی اور جگ کوئی کے دوز ہمیں فکست ہوتی ہے اور کسی روز ہمیں دکھ پنچایا جاتا ہے اور کسی روز ہمیں دکھ پنچایا جاتا ہے اور کسی خوثی حاصل ہوتی ہے۔ حتظلہ کے بدلہ بین حنظلہ (ابو سفیان کے ایک بینے کا نام ہے جو بدر میں مارا کیا تھا) قلال کے بدلے میں فلال ۔ معالمہ برایر۔ "

حضور عليه المسلؤة والسلام في حضرت عمر كو فرمايا كو معلله براير تسي- المارس منتقل جنت مي اور تهمارت جنم كاليم هن براير كي الوسكة بي-

پر ابوسفیان نے کا۔ " لَنَا عُزْی دَلَاعُزْی کَکُوّ" " اللہ علی عزی جیسا خدا ہے تسارے یاس کوئی عزی نئیں۔ " صنورے عم عصرت عمر فيجواب ويا۔ الله مُولائا وكامولائ كُفّة "الله تعلى مارا مدو كر مولائكة" "الله تعلى مارا مدو كر سيل۔ "

الله عليه والهوسلم) كوقل كروياب- "

آپ نے فرمایا بخداہر گزشیں۔ حضور اب بھی شماری باتیں سن رہے ہیں۔ چراس نے کما کدائیں قشیر نے آئی شعین بیتایا ہے کداس نے آپ کو قبل کر دیا ہے لیکن میرے نز دیک آپ لوگ اس سے بچیس اور حق کو ہیں۔

آخر میں ابوسفیان نے کماکہ تم ہم پر خششناک ہو کہ ہم نے تمہارے متلولوں کاشلہ کیا ہے بغرانہ میں اس حرکت پر خوش ہوں اور نہ میں نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا ہے اور نہ سم ریا ہے۔ آئندہ ہمارا تمہارا مقابلہ بورے ایک سال بعد بدرا تصغریٰ کے مقام پر ہوگا۔ جو بینے کے قریب ایک گاؤں ہے جمال نظامتان اور کھیت بہت سر سبز و شاواب ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ہمیں تمہارا ایہ جینے منظور ہے۔ (1)

مدینه منوره پر کفار کی بلغار کاامکان اوراس کاسترباب

ابوسفیان نے واپس آگر اسٹے لکٹر کوکوچ کی تاری کا تھم دیا۔

مرور کائنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو خدشہ ہوا کہ کمیں ابوسفیان مدینہ پر چڑھائی نہ کر دے اس طرح بچ ل اور خواجن کی زند کیوں کو خطرہ لاخل ہوجائے گا۔ چنانچہ حضور نے سیدنا علی رمنی اللہ عنہ کو فشکر کفار کی نفل و ترکت کی جحرائی کا تھم دیا۔ (۲)

فرمایا اگروہ او توں پر سوار ہوئے اور محوزوں کو کو آل میں لے کر چنے تواس سے معلوم ہوگا کہ وہ واپس مکہ جارہ جیں اور آگر وہ محوڑوں پر سوار ہوئے اور او توں کو بع نمی ساتھ لے لیاتو اس کامطلب میہ ہوگا کہ وہ مدینہ پر چڑ حاتی کرنے کئے دوانہ ہوئے ہیں۔ آگر انہوں نے ایسا

وَالَّذِي لَفُسِي بِيَدِهِ وَإِنْ سَادُوْا إِلَيْهَا لَا سِيْرَتَ اللَّهِ هُ ثُمَّ

-34

۱ - سیل الهندی، جلدس، صفحه ۱۳۲۳ – ۳۲۵ ۲ - این کشر، جلدس، صفحه ۲۷

لأكاجز بمفر

"اس ذات كى حم! جس كه دست قدرت على ميرى جان ب- أكر انهول في من طيب بريز حالى كى توش فرراك كه تعاقب على جاؤل كا اور انسي جنك كانتينج دول كا- "

سیدناعلی مرتعنی واوی فقیق تکان کی تقل و حرکت و کھنے کے اور والی آساور آگر عرض
کی ۔ کدوہ او نول پر سوار ہوئے ہیں اور محوزوں کو کو تل میں لے کر جارہ ہیں ان میں سے
چھ سر پھروں نے یہ محورہ و یا تھا کہ دینہ خالی ہے اے اوشے چلیں ۔ لیکن صفوان بن امید نے
انہیں ایسا کر نے ہے منع کیاس نے کہا کہ اپنی بی سائی بات کول بھڑتے ہو چپ کر کے ذکل جاؤ
انسی ایسا کر فینے میں جانو۔

ابوسفیان، جب کمہ واپس پنچاتو کمر جائے سے پہلے ہمل کی استعان پر حمیااور بوے نیاز مندانہ اجہ جس کما

> ٱلْعَمَّتُ وَلَصَّمَّ يَقِيُّ وَشَقَيِّتَ لَفْسِي مِنْ مُحَتَّبِ وَٱصْحَابِهِ وَ حَكَّ كَالْسَكَةُ

"اے ہمل تونے ہم پر ہواانعام کیا۔ میری ددی۔ اور میرے ول میں انتقام کاجوروگ تھا ہے شفائبنش بھراس نے اظہار عقیدت کے لئے لہنا سر منذوا دیا۔ (۱)

شهیدان حسن ازل کی خرمیری

جب النكر كفار ميدان احدے كوچ كر كيا۔ قاب مسلمان اپنے شمداوى خبر كيرى كے لئے ان كى طاش ميں نظے۔ جس شهيدى نعش في وہ مثلہ شدہ تقی ۔ اس كى ناك اور كان كئے ہوئے ہے۔ حليہ بجزا ہوا تھا۔ البتہ حنظلہ كى لاش مج و سلامت تھی۔ شائد اس لئے كہ ان كا باپ ابو عامر فاس تھا۔ جو لفكر كفار ميں مسلمانوں ہے اؤر نے كے لئے بغرب ہے جال كر آيا تھا۔ ماكم اور بيستى، حضرت زيد بن جابت ہے روايت كرتے ہيں كہ رسول اللہ صلى اللہ عليہ و آلہ و سلم نے فرما ياكہ تم میں ہے كون سعد بن در بي فرما ياكہ تم میں ہے كون سعد بن در بي فرما ياكہ تم میں ہے كون سعد بن در بي فرما ياكہ تم میں نے در كھا كہ برك وقت بارہ نيزے ان میں محوثے جارے تھے محد بن مسلمہ يالي

ال سل الدي، جارس، مقروس

بن کھیا نے کہایں حاضر ہوں۔ جمہ بن مسلمہ کتے ہیں کہ ش ان کی تلاش بیں پھر آرہا آخریش نے انہیں ڈھویڈ لیاروں نزع کی کیفیت بی تھے۔ ان کے جم پر نیزوں تواروں اور تیرول کے متر سے زیادہ زخم تھے میں نے انہیں حضور کا سلام پہنچا یا نیز ہو چھا کیا حال ہے؟ کہا آخری سانس الے رہا ہوں میری طرف سے میرے آتا کی خدمت بی ہدید سلام چیش کر تا پھر کمنا سعد عرض کر آتھا۔

احا۔ جَوَافَ اللهُ عَنَاخَةِ مِلْهِ بَدُفَا يَبِينَا عَنَ أَمَنِهِ "الله تعالی آپ کوہ اری طرف ہے۔" کواس کی امت کی طرف ہے وی ہے۔" میزیہ بھی موض کرنا۔ کہ احد کے دامن ہے میں جنسے کی فوشبوسو کھد داہوں۔ اپنے جان کے داروں میں مدشک کے دامن ہے میں جنسے کی فوشبوسو کھد داہوں۔ اپنے جان

جلل كويظلت نياز وحجت في كرنے كے بودائ بعالى عمرين مسلمه كوريد أيك الم بينام افي قوم كى طرف بيج بين - فرما يا البياغ قوم كى غرف بيج بين - فرما يا

سید السشهمداء حضرت حمزه کیلاش پاک کی تلاش سرورعالم سلی الله تعالی علیه وسلم بار بار پوچستے۔ کافئل غُیّ۔ میرے بچانے کیا کیا۔ بینی ان کی کوئی خبر چینؤ۔ حدرث بن الصِحتہ ان کی حلاش میں نگلے دیر بخک ڈھو عثر تے دہے۔ کوئی سراغ

غدا رحمت كند اين عافقان ياك طينت را (١)

ند طا۔ چرسیدناعلی مرتفئی طاش کے لئے تشریف لے کے طاش بسیار کے بعد واوی کے وسط میں آپ کا جسد اطهر خون میں نمایا ہوا ویکھا۔ واپس آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں اطلاع دی۔ حضور خود تشریف لے کئے سرفروشی اور جانبازی کی انظیم کا سلطان، جس تخت خاک پر جلوہ فرما تھا وہاں بنچ۔ نوعاش صادت کی قتل رفک والمت و کچه کر حضور وم بخود کر سے ہو گئے ہے۔ وہ دل جواللہ اور اس کے محبوب رسول کی مبت کی جلوہ کھا تھا کا ک کر نمال لیا گیا ہے اور اس پُرزہ پُرزہ کر دیا گیا ہے روسے آبال کی سادی آرائش فاک ک کر نمال لیا گیا ہے اور اس پُرزہ پُرزہ کر دیا گیا ہے روسے آبال کی سادی آرائش فاک، آسمیس کان سب توڑ پھوڑ دی گئی جی آت فم آگیز منظر حضور پر اور نے بھی نہ ویکھا تھا بھگا در بھی اس میں سوری کی جی اس دیکھا تھا ہے۔ ایک فض نے حرض کی اس وقت میں نے انہوں ان بھی ان دیکھا وہ کہ رہے تھے۔ بھگا در بھی ان دیکھا وہ کہ رہے تھے۔

اتَااسَدُاللهِ وَاسَدُ رَسُولِهِ - اَللَّهُ وَابْرَآ الْيَاكِ مِمَا عَبَامَ بِهِ هُوَّلَهُ - يَعْفِي آبَاسُمُيَانَ وَاصْعَابِهُ - وَاعْتَنْدُ دَالْتِكَ مِمَا سَدَهُ هُوَالِدُ مِنْ وَدُورِهِ

عَسَنَعَ هَوُ لَآنَ مِنَا نِهِ ذَا مِيهِ وَالْمِيهِ وَ مِنْ اللهِ وَالْمِيهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ و " عِمِ اللهُ كَاشِرِ بُولِ اس كَارِ سول كاشِرِ بُولِ - اب الله ! عِمِ اللهِ كَالرِ

کی کارستانیوں سے برائٹ کا اظہار کرتا ہوں اور ان مسلمانوں نے جوراہ قرار افتیار کی ہے اس کے لئے معذرت خواہ ہوں۔ "

حضوران چناول کے پاس پنچ وہاں آپ کی مثلہ شدولاش دیکھ کر آتھیں افکابار ہو گئیں یمان تک کہ چکی بندھ کن چر آپ کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

> ۯڂٞڡۘ؞ؙٞٵۺٚٶۘۼؽۜؽڬٷٙٲؽ۠ڬػؙؽ۫ؾؙػؠٵۼڹڣؾؙڬۜۿۼۅؖٛؗٷڔڵڣڂؿۯڮ ڎڞؙۅؙ۫ڰڎڸڶڒٙڂؚۄٷٙڎٲڽؙۼؖٷۧڹؘڡڝٞڣ۠ؽ؞۫۫ۯٲۉۏٮٮۜٵ۫؞ػٵ)ڬڰۯڬؾؙۼ ڂؿؙٝؿٚڂۺۧۯڝؚڽؙؠؙڰۅ۫ڹؚٵڶؾؠۜڹٳٶۊڂۅؘٳڝڸ۩ڟؠ۫ڕ

" آپ راللہ تعالی کار حمیں ہوں۔ آپ جس طرح کے میں جان اتھا ہما ائیل کرنے والے تے صلدر حمی کرنے والے تھے۔ اور اگر جھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کی آپ کی بہر رامند میں شاند اور کی ہوتنی غزیہ میں ان کی تھیں اور ک

کہ آپ کی بمن یا ہفرے فاتدان کی حورتی غزوہ ہوں گی تو میں ان کی لاش کو ہوں بی چھوڑ دیتا ماکہ قیاست کے دن ان کا حشر در عدوں کے

ككول اور ير ندول كى يونول سے موما۔ "

حَمْزَة بْنِ عَبْنُ الْمُفْلِبِ آسَدُ اللهِ وَأَسَدُ وَاللهِ "يعنى حزوين عبد المطلب الله كالمرب اوراس كدسول كالمرب-"

معنی عزوین عبدا مطلب الله المسیر ہے اور اس مصد سول المبیر ہے۔ پھر فرما یا اگر الله تعالی نے جمعے مشر کین پر غلب و یا تو میں ان میں سے ستر مطلقولوں کا اس سے

مجى بدر شله كرون كا فراجر كالمين بالركاوب العرت سے سينيام لے كر نازل موت -

وَإِنْ عَافَيْتُوْ فَعَاقِبُوْ إِبِشْلِ مَا عُوْقِبْتُوْ بِهِ وَلَيْنَ صَبَرْتُ وَ لَهُوَخَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ .

"اور اگر تم انسیل سزا دینا چاہو توانسیل سزا دولیکن اس قدر بعنی تحسیل تعلیف پنچائی علی تحسیل تعلیف پنچائی علی معرف بمتر تعلیف پنچائی علی معرف بمتر الحل ۱۳۹۰)

چنانچه حضور نے مبر کوافقیار فرمایالور کمی لاش کومثلہ کرنے سے اسپنے سادے امتیوں کو روک دیا۔

حضرت صفيد خوابرسيدنا حزورضي التدعم

حدرت منیہ آپ کی سکی بہن تھی جب نہیں آپ کی شادت کی خبر لی تھائی کی فش دیکھنے کے لئے میدان جنگ میں پنچیں۔ حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو پہچان لیا۔ حضور نے حدرت زہرین عوام کو تھم دیا کہ اٹھولورا جی بال کو آھے آنے سے ضع کر

دواییانہ ہوکہ اپنے ہمائی کی پیٹی کی تعش دیکھ کروہ انٹا دہ فی توازن کھو بیٹھیں۔ ذیرہ اس تقیل ارشاد کے لئے دوڑتے ہوئے گئے۔ وہاں چینچے سے پہلے افی والدہ کو جالیا ورائیس آ سے جانے سے روکنا چاہا تو ہاں نے بیٹے کے بیٹے پر محونسہ دے مارا اور کرج کر کماہٹ جاتو میرے سامنے

ے۔ انسوں نے اوب کرارش کی ای جان احضور نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آسدوالی چلی جا بھا ہے۔ اسدوالی جلی جا بھا ہے۔ اس کے راہ خدا میں ہوا ہے گئی کا مثلہ کیا گیا ہے لیکن ہے سب کو راہ خدا میں ہوا ہے بدائش واللہ میں معینت پر صر کروں کی اور اس کے واب

ی امیدر محون می انشاه الله- "

حضرت زبیرنے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا جواب پیش کیا حضور نے فرما یا نسیں کچھ نہ کہوانمیں جانے دو۔ مبرواستقامت کی چکر میہ خاتون آئیں ان کی پارہ پارہ شدہ نعش کو ر کھااناللہ پردھا۔ اور ان کے لئے مغفرت کی دعائیں ہاتھیں۔

حضرت صغید کابید بے مثل مبرد کھ کر حضور کواندیشہ ہوا کہ کمیں ان کے دماخ پر اثر نہ پڑ جائے اس لئے لینا وست مبارک ان کے سیند پر رکھاچنا تھے آنسو کیکٹے لگے اور غم کابو جد ملکا

ہو کیا۔

حضرت صغید کفن کے لئے وہ جادریں لے آئی تھیں۔ ایک بی آپ کو کفن دیا گیااور دوسری بی آپ کو کفن دیا گیااور دوسری بی آب افساری شہید کو کفنا یا گیاجن کی لاش مبارک کے ساتھ کفر نے اس بور دی کا بر آؤکیا تھا جسے حضرت حزہ کے ساتھ اور این کی لاش آپ کے قریب پڑی تھی۔ حضور کو یہ گواران جواکہ حضرت حزہ کو دوجاوروں میں کفن دیا جائے اور ایک دوسرا شہیدراہ حق ہے گور

و كفن د ہے۔

جس جاور بي آپ کو کفن ديا کياده چهو ئي تقي سرپر ډال دي جاتي تو پادَال خطي موجات اگر پادَال پر دُانل جاتي تو سرخا موجا آچنا نچه سردُ هانپ ديا کيا در مبارک قد سول پر او خر کھاس دُال دي گئي۔

#### شداءاحد كي تذفين

شداء كرام كے جسوں پر جواسلے اور ذر ہيں و فير و تھيں وہ آثار لي گئيں گرخون آلود جسم خون بھي رہ تھيں وہ و آثار لي گئيں گرخون آلود جسم خون بھي مرد بھي تھي۔ بھن قبروں بھي وہ دو تين تين شهيدوں كو ليک ساتھ و فن كيا كيا جس قبهيد كو تر آن كي زيادہ سور تين ياد تھيں اس كوسب آ گر كھا جا آ ليك ساتھ و فن كيا گيا جس قبيد و الله و الله و الله تعلق الله و فن كو تا چا إلى الله و مول الله و فن كرتا چا إلى مول الكر و فن كرتا چا إلى مول الكر مسلم نے تھم و يا كہ انہيں وہاں و فن كيا جائے جمال انہوں نے جام شماوت لوش كيا جائے جمال انہوں ہے۔

#### احدے واپسی کے وقت دعائے نبوت

ا مام احمد ، امام نسائی اور حاکم نے اپنی اپنی کتب بھی بید روایت لقل کی ہے اور امام ذہبی اور محمد بن حمروا لاسلمی ہے اس کی توثیق کی ہے۔

ا- سل المدي، جلده، مني سه

رفاعدين رافع الزرقي رضى الله عندف فرمايا - رسول الله صلى الله عليه وسلم جب اسية هسيد محابدكو وقن كرنے سے فارخ ہوئے تواسين محوارے پرسوار ہوئے اور مسلمان حضور کے اروگر و ملتربنائے ہوئے لکے ان میں ہے آ کاریت زخی تنی۔ حضور کے ساتھ جودہ خواتین بھی تھیں۔ جب یہ قاظہ وامن کوہ احدیر پنجانور صت عالم نے تھم دیا کہ سب مغیں بائده كر كور عو جاز ماك ش الهندر كور تردد د كاركي تدويا كرول-چنا نچہ سارے مرد صنور کے چیے سفی اندھ کر کھڑے ہو گئے مردول کے چیے فواتین كمرى بوكني اور حضور في اين يرورد كارى يون حروثاك-"اے اللہ! ساری تعریفیں تیرے لئے ہیں۔ ٱللَّهُ وَلَكَ الْحَمْدُنُ كُلُّهُ اے اللہ! جس کو توکشادہ کر دے اس کو کوئی قبض کرنے ٱللهُوَ لَا قَابِضَ لِمَا بَسُمُكَ والانعري اور جس کو تو تلک کر دے اسے کشادہ کرنے والا کوئی وكلاباسط بما فيضت جے تو محراہ کر وے اے کول جاست وسین والا وَلَاهُمُا وِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ ایر نے تو بدایت وے اے کی مراہ کرنے والا وَلَامُونِلَ لِمَنْ هَدَيْتَ النے توروک لے وہ کوئی دے قبیل سکا۔ وَلَامُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ اورجو توصط فرمائ اس كوئي روك تسيس سكا-وَلَامَا إِنْعَ لِيمَا أَعْطَيْتَ

وَلَا مُعْفِلُ إِنِمَا مَنَعْتَ اللهِ عَلَى وَ صَلَّى مِلَا اللهِ عَلَى وَ صَلَّى مِلَا اللهِ عَلَى وَ صَلَّى مِلَا اللهِ عَلَى وَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

اَللَّهُ مَّ اُسْمُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَ الشَّالِ فِي رَمْسِ، الْفِي بِرَمْسِ الْمَافْسُ اور المارزق بم رَخْمَتِكَ وَقَصْلِكَ وَرِنْ قِكَ بِرَكْ وَفُراد \_\_

 اے اللہ! ہم جمل فعت كاسوال كرتے بي فترك اللهم إِنَّا نَسْمُلُكِ النَّعِيْمَ توم العيلة اے اللہ اہم تھے سے سوال کرتے ہیں اس کاخوف کے ٱللُّهُمَّ إِنَّا تُسْتَلَّكَ الْاَمْنَ يَوْمَرُ ون اور خنا كافاقه كرون الخنزني آلفتناء يؤمرالفاقة اے اللہ! ہم تھ سے بناہ الکتے ہیں اس جزے شرمے ہو ٱللَّهُ وَإِنَّ عَائِنٌ بِكَ مِنْ شَيْرِمَا وتيمي طال عادراس يرك فرع ووقيم أعطيتنا ومن تترما منعتنا ہےروک لی ہے۔ اے اللہ اٹھان کو ہارے تز ویک محبوب بنادے اور اس اللهو كتب إلينا الإينات کو ہارے ولول میں حرین کر دے۔ وَزُيْنَ إِنْ قُالُوٰيِكَا وَكُونَا إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُونَ وَ اور کفر، فسوق اور نافرمانی کو ہمارے لئے کروہ ما العصياك اور ہم کوہدایت یافت لوگوں سے کر دے۔ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِينَ اے اللہ المعی موت دے جبکہ ہم مطمان ہوں۔ اللهة توقكا مسلمان اور ہمیں زندہ رکو مسلمان بناکر۔ وأخينا مسلمين اور ہمن نیک لوگوں کے ساتھ طادے وسوا کے بغیراور وَٱلْحِقْدَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايًا فتنص جلا كط بغير وَلَا مَفْتُونِانَ اے اللہ! ان کافروں کے ساتھ جگ کر۔ جو تیرے ٱللَّهُمَّ فَاتِلِ الْكُفِّرَةُ الَّذِينَ رسولوں کو جھٹلاتے میں اور تھے رائے سے روکتے لِكُوْ بُوْنَ رُسُلُكَ وَيَصُدُّونَ عَن سَينِاكَ وَاجْمَلْ عَلَيْهِهُ رِجْزَكَ وَعَنَّالِكَ اوران رِلْنَاغَسْب اور عذاب بيج. اے اللہ ان کافروں ہے آبال کر جنہیں کتاب وی اَللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةُ الَّذِينَ أوثواالكتاب اے ہے خداجاری اس دعاکو تیول قرما۔ " (۱) إله الحق أمين

## فيضان نگاه نبوت كادوسرا مابناك كوشه

ر نج د غم ۔ ور و والم کے طوفانوں میں عزیمت واستقامت کے دوح پرور مناظر
میدان احد میں چند حضرات کی خلطی کی وجہ ہے جنگ کا سارا اقتصہ بدل گیا ہے۔ وہ
مسلمان ، جو تکہ موجوں کی طرح کفار کو خس د فاشاک کی مان پر براکر لے جارے تھے۔ اب خود
اہل کد کی تلواروں ہے گا جر مولی کی طرح کٹ کٹ کر کر رہے ہیں۔ کشوں کے پشتر لگ رہے
ہیں۔ گھر وں کے گھر موت کے صفریت نے نگل لئے ہیں۔ کمید فطرت و شمن نے ان شمداء
کی الاشوں کی الی تنظیح ور یوکی ہے کہ خود الی فانہ کے لئے ان کی پچپان مشکل ہوگئی ہے۔ اس
فیر متوقع افحاد کے باوجو و مدید طیبہ کے اسلامی محاشرہ میں اسلام سے بیزاری یا مایوی کی کوئی
فیر متوقع افحاد کی باوجو و مدید طیبہ کے اسلامی محاشرہ میں اسلام سے بیزاری یا مایوی کی کوئی
فیر متوقع افحاد کی بادھو و مدید طیبہ کے اسلامی محاشرہ میں اسلام سے بیزاری یا مایوی کوئی
فیر متوقع افحاد کی بادھ تھی ہے۔ راہ حق میں جان سپاری سرفرو ڈی کے جذبات میں طاقم
دو نما ہوگیا ہے۔ راہ حق میں جان سپاری سرفرو ڈی کے جذبات میں طاقم
دو نما ہوگیا ہے۔ راہ حق میں جان سپاری سرفرو ڈی کے جذبات میں طاقم
دو نما ہوگیا ہے۔ کسی دین ، می نظر بید حیات سے لوگوں کی دل بھی کا اندازہ لگا ہو توان
مارات اور اس ردِ عمل کی چند روح برور ایمان افروز جملکیاں مطالعہ کے لئے بیش خدمت
آ جاتے ہیں اس سلسلہ کی چند روح برور ایمان افروز جملکیاں مطالعہ کے لئے بیش خدمت

بن الشكر اسلام الهن آقاطید العسلوة والسلام کی معیت بی میدان احدے عدد طیب لوث رہا ۔

ہو مہلد نے محت رہاں اسلام کے ان سیولوں کو مہرد خاک کر کے ، جن کے حسن و جمال ۔

شیاحت و مربیت ، خوص و البیئت کی جزیر ا مرب میں کوئی مثال می چی تمیں کی جاسکی تمی اور جو مہلد نے محت میں ان کے جسم بھی محرے زخوں سے جو رچد جی ان کی والیسی پر حدید طیب کی فواقین ، بو (حول ، بچول نے اپنے جن آثرات کا اظہار کیادہ تعلیمات احمدی کی اعجاز آفرنیوں کی ایس مثال میں من المجاز کیادہ تعلیمات احمدی کی اعجاز آفرنیوں کی ایس مثال میں من کی سال میں اور خرج سے جن کا ایس مسلم خاتون سے طاقات ہوتی ہے جن کا ایا ہے۔

السی دھش ہے۔ مرشد کال صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم انہیں یاو فرملتے ہیں۔ بناچھٹا است محت المی معین کا جراب خرب سے طلب کرو۔ " وہ پریشان ہو کر ایس میں ہو گھر سے سے محت کا اجراب رب سے طلب کرو۔ " وہ پریشان ہو کر ایس ہو جس سے طلب کرو۔ " وہ پریشان ہو کر ایس میں ہو جس سے طلب کرو۔ " وہ پریشان ہو کر ایس میں ہو جس سے طلب کرو۔ " وہ پریشان ہو کر ایس میں ہو جس سے طلب کرو۔ " وہ پریشان ہو کر ایس میں کی موت پر میر کا اجراب رب سے طلب

كرون- " فرايا- خَالُكَ حَمْزَةً أَنْ عَبْرِ الْمُظّلِبُ " حمر عاسول حزوين عبد المطلب يه الدوماك خرس كراس خاون في يرحا- إنَّايْنهِ وَإِنَّا إليَّهِ ولِجعُونَ عَفَى اللهُ لَهُ وَ.

عَنيْتًا لَهُ الشَّهَادَةُ الله تعالى البيل بخش اوريه شاوت البيل خو فكوار بو- " حضور نے دوبارہ فرایا۔ "اختیابی " " ان معیت کا جراسے اللہ کے پاس طلب كرو- " " قَالَتَ مَنْ يَارَسُولَ الله " "كسكي موت ير مبر كااجراح رب عطب

فرايا- اَتَخْرُكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْنِينَ " " "تساراتِه في عبدالله بن عش شهيد بو تيك بي- " اس خالون نے کما۔

إِنَّا لِتَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ غَفَهَ اللَّهُ لَهُ هَنِينًا لَهُ الشُّهَادَةُ

تيرى مرجد حنور فرمايا " إعتبيق " منداعي معيبت كاجراب وب سے طلب كرو- قَالَتْ مَنْ يَادَسُولُ اللهِ كُن موت ير مبر كاجرات رب عطب كرول فرايا - ذَوْجُكِ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْدٍ " تير علوند مصعب بن عير شيد موسك ين-فَقَالَتْ وَاحْزُنَا وَصَاحَتْ وَوَلُولَتْ كَيْ كَلِي صدافيوس! كمران كى في كل كل اور حنور ف مصعب كي شاوت يراس خانون كابي كمناس كر فرمايا- إنَّ زَوْجَ الْمَرَّاءَةِ مِنْهَا لَبِمعَامِر مورت کے دل بی اس کے شوہر کالیک فاص مقام ہو آہے۔ پھر حضور نے ہم جہاتم نے ایا كون كمام وش كرف كى يَادَسُولَ اللهِ ذُكْرَتُ يُتُمَ بَنِيهِ ذَرَاعَتِي مُصال كميون كا یتیم ہونایاد آیاتوہ شوفزدہ ہوگئی۔ رسول اکرم معلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت حملہ کے لے اوران کے بچوں کے لئے دعا مالی کران پر اللہ تعالی ابتا فعنل واحسان فرمائے۔ (1) حضور عليه العسلوة والسلام مع الني لفكر ك المحريد هيد مؤكب في عبدالا شل كى بستى تك بنواس قبيلرك بمت باور شهيد بوك تفاوك الناس شهيدون يردور بق

سر كار ووعالم كى چھان مبارك ، آنوسنے لكے - كرفرا يا لكن حَسْرَةُ لاَ بَوَاكِي لَعا لكن میرے چا حزہ ہر کوئی دو آنسو بہانے والا بھی تعین اس قبیلہ کی مستورات کو حضور کی آ مد کاعلم ہوا تو سلام عرض کرنے کے لئے ساری باہر نکل آئیں حضور کو بخیروعافیت دکھ کر انسیں اپنے سارے و کہ بعول مے اور بیساخت معرت ام عامر اشہلید کی زبان سے قلاء مگل موسینیت

بَعْدَكَ جَكَلُ صَنور سلامت ہیں قریم ہرمعیت ہے۔ ( 1 ) حضور کے محابہ کابیہ قافلہ تی دیار قبیلہ کی اس خالان کے پاسے گزراجس کا حد کی لڑائی

مصور عظیہ کایہ قالدی ویار جیلسی اس طاون نے پاس سے ازرابس کا حدل اولی میں باپ ، خلوند اور بھائی تینوں نے جام شاوت نوش کیا تھا۔ جیساس اللہ کی بھی کوان کی شاوت کے بارے بھی بتاؤ کہ میرے آ قالور میرے سرور کا کیا حال ہے۔ اس کو بتایا کیا خیراً ایا اُلمَّدُ اُلاین ۔ مُورِ بحکے بتاؤ کہ میرے آ قالور میرے سرور کا کیا حال ہے۔ اس کو بتایا کیا خیراً ایا اُلمَّدُ اُلاین ۔ مُورِ بحکے بادا نو گھر ادا نو گھر و مائیت ہیں۔ کے آئی جھے و کھاتو میرے آ قاکمال ہیں کا کہ میں دوئے نیا و کھی کر تملی کر لوں۔ اشارہ کر کے بتایا گیا۔ کہ دیکھو حضور وہ کھڑے ہیں۔ حضور کو بخیریت و کھی کر تملی کر لوں۔ اشارہ کر کے بتایا گیا۔ کہ دیکھو حضور وہ کھڑے ہیں۔ حضور کو بخیریت

و کھ کراس مومنہ صادقہ کی زبان سے لکا۔ گُل مُصِیْبَۃ بَعْدَ کَ جَلَل حضور المامت

یں توکر رسیت ہے۔ (۲)

حضرت انس سے مردی ہے کہ مدینہ طیبہ جمی حضور کی شمادت کی افواہ کھیل می طاش مختلہ سے تعلق راستہ جمیاس کی طاش حقیقت کے لئے افسار کی آیک خاتون کر یا تھ ہو کر مدینہ طیبہ سے گلی۔ راستہ جمیاس کی طاق ات اپنے باپ، اپنے خاوند، اپنے بھائی اور اپنے بیٹے سے ہوئی لیکن اس نے کسی کی طرف توجہ نہ کی جب چاروں کے پاس سے گزر کئی تولوگوں نے اس متوجہ کر نے کے کیا کہ یہ تیمرابا پاپ ہے یہ تیمرابا گئی ہے۔ اس نے اوھر ڈر االتفات نہ کیا گئی رہی ۔ انسی رہنے دو۔ جھے یہ بیاؤ میرے آقا کا کیا صل ہے بتایا گیا حضور وہ سامنے تشریف فرما ہیں۔ جب حضور کے پاس بیٹی واس نے حضور کے کیڑے کا دامن پارائیا ور عرض کرنے گئی۔ ہیں۔ جب حضور کے پاس بیٹی واس نے حضور کے کیڑے کا دامن پارائیا ور عرض کرنے گئی۔

یا آن و افغہ کار کول الله کا الله الله کا اسلامت من عکولت "اے افغہ کے جارے رسول! میرے مل باپ آپ پر قربان ہوں۔ جب آپ سلامت ہیں تو جھے ذرا پر وا نہیں کہ کون مارا گیا۔ " (۲) این ابی عاتم، محرمہ ہے روایت کرتے ہیں کہ عدید طبیعہ میں صفور کی خیریت کی خبر کھنچے میں آخیر ہوئی تو عدید کی خواتین صفور کی خیریت دریافت کرنے کے لئے عدید ہے باہر نکل آئی سلمنے ہے لیک اون آر ہاتھا جس پر دو شمیدوں کی لاشیں تھیں۔ افسار کی لیک خاتون نے ہو جھا کہ دولا شیس کن کی ہیں انہیں بتایا کی افلال فلال کی ہیں ان دولوں میں ہے لیک اس کا خاد تد

ا- سل المدي، جلدم، متي ١٩٣٧

۴ - تيل الهدني، جادع، صفحه ۳۳۵ ۴- تيل الهدني، جادع، صفحه ۳۳۵ تعاور لیکاس کابیا۔ اس نے کماانیس مامورو بھے یہ جاؤ میرے آ قاکا کیا مال ہے جایا گیا کہ حضور نظیرے ہیں۔ کئے گئی۔ حضور نظیریت ہیں۔ کئے گئی۔ لا اُبْلِلْ اِللَّهُ مِنْ عِبَادِ ہِ شَلْهَ کَآنَ " بھے کی کی پروا نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بروں سے بعض کو شاوت کے مرتبہ پر قائز فرما یا کر آ ہے۔ " اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ۔۔

وَلِيَعْلَمُ اللهُ اللَّذِيْنَ أَمَنُوا وَيَتَّغِنَ مِنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ اللَّهَ الله الله الله الله تعالى الله تعال

هي سي مجد شهيد- " ( آل عمران: ١٩٠٠)

سرور عالم سلی الله علیہ و آلہ وسلم اپنے گوڑے پر سوار ہیں حضرت سعدین معاذ نگام

گڑے ہوئے ہیں۔ اس الله علیہ و آلہ وسلم اپنے گوڑے پر سوار ہیں حضرت سعدی ہیں، ماضر فد مت ہوتی ہیں۔

سعد عرض کرتے ہیں میرے آتا، یہ جبری ہاں ہے قربا یا مرحباخ ش آلہ یہ۔ وہ قریب آتکش

اور حضور کو ہڑے فور ہے ویکھنے گئیں پھر عرض ویرا ہوئی۔ حضور کی ذیارت کے بعد ہر
معیبت بی نظر آنے گئی ہے۔ ان کے بیٹے عمروین معاذ ہے اس معرکہ حق وباطل میں شاوت

پائی تھی حضور نے ان کی والدہ سے تعزیت کی۔ پھر قربا یا ہے سعدی ماں ! تمہیں فوشخبری ہواور

اپنی محروالوں کو بھی فوشخبری سنادہ کہ جگ میں تمہدے شہید جند ہیں سب آکھے ہو گئے ہیں

انہوں نے اپنے لل و میال کے بارے ش شفاعت کی ہے جو تحول کر کی گئی ہے۔ اس فاتون

نے عرض کی !

تَوْيُنَا يَانَتُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَنْكِيْ عَلَيْهِمْ تَعْدَ طَنَا

''اے اللہ کے رسول! ہم اپنے رب کی اس صریانی پر بھت خوش ہیں اور از رہنداں کے سرم ''

اب ان مقتولوں پر کون روئے گا۔ " خال آ ماور مائے وحت آ جھوش رے۔ "ہے آ جو مائل بعطا ور بھی کے ایک

پر خیال آیادریا سے دست آج دوش پر ہے۔ " ہے آجوہ مائل بعطا اور بھی کھی انگ " کے مصداق سے عرض ورا ہو کس آئے اُرسٹول الله ااُدْ عُلِمَتُ خُلِفُوْا " پہما عد گان کے لئے دعافرما ہے۔ " دعافرما ہے۔ "

ٱللَّهُ قَادَةُ هِبْ حُزُنَ قُلُوْمِهِ وَاجْبُرْمُصِيْبَةَ هُمُّواَحُينِ الْخَلَفَ مَا يَامِهُ فَعَامِ

عَلَىٰ مَنْ خُلِيْقُوا

"ا الله ! ان كولول كم فم كودور كردك - ان كي معيبت كي طاني

کر دے اور چھے آنے والوں کو اپنے پیٹروّں کے لئے بھٹر فرادے۔"

پر فرما یا سعد، میرے گھوڑے کی ہاک پھوڈ دوانہوں نے ہاک پھوڈ دی سارے لوگ ساتھ ساتھ صفور نے فرمایا اے سعد! تسارے قبیلہ کے بہت سے لوگ زخی ہیں قیامت کے دوز جب یہ لوگ حاضر ہوں گے توان کے زخموں سے خون ہو شار کر جد رہا ہوگا۔ اس کی رگمت خون کی میری کو توری کی ہوگی۔ میرایہ تھم سب کو سنادو کہ سارے زخمی کی رگمت خون کی میری کو توری ہوگی۔ میرایہ تھم سب کو سنادو کہ سارے زخمی رات بھر کھروں کو جائیں۔ کوئی ہی میرے ساتھ نہ آئے۔ حسب تھم سارے دک کے دات ہو اس بھر کہ ہواہ کا شافہ اقد میں تک کھے زخموں کے ہمراہ کا شافہ اقد میں تک کھے زخموں کے ہامث صفور کو اٹھا کر گھوڑے سے انگرا گیا۔ حضرت سعد میں قبادہ اور سعدین معلق کے کندھوں پر فیک لگا کر حضور اپنے جمرہ مبار کہ بھی تشریف لے گئے کا شافہ اقد می میں تی تھی کر خون لگا ہا اس کے گئے دی گئی گوار سیدۃ انتہاء کو دی کہ اس پر خون لگا ہا اس دھوڑائیں۔ پھر فرانا جائی گوار حضرت کو صاف کر لے کے گئے دی آپ نے بھی دھوڑائیں۔ پھر خلوا شکاف کے بارے میں انگرار دائے کرتے ہوے قرمایا۔

پر جموڑائیں۔ پھر فرانا شکاف کے بارے میں انگرار دائے کرتے ہوے قرمایا۔

پر جموڑائیں۔ پھر فرانا شکاف کے بارے میں انگرار دائے کرتے ہوے قرمایا۔

فَوَاللَّهِ لَقُنَّا صَدَ تَنِي الْمُوْمَر

بخدا آج اس نے اپنا حق اداکر ویا ہے۔ رحمت عالمیاں سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔

كَرِّنْ كُنْتَ صَدَ قُتَ الْقِتَالَ لَقَدُّ صَدَّقَةُ مَعَكَ سَهُلُ إِنْ حَنِيْفٍ

وَٱلْإِدْمُجَانَةً -

"اے علی!اگر آج آپ نے دعمن ہے جنگ کرنے کاحق اواکیا ہے تو آپ کے ساتھ سمل بن حنیف اور ابو و جانہ نے بھی و حمن سے اڑنے کا حق اوا کا سامہ میں ا

كروياي- "

دوسرى روايت عى ب كه حضور في فرايا -كَوْنَ أَهَوْنَ أَهَوْنَ أَهَوْنَ أَهَوْنَ أَهَوْنَ أَهَوْنَ أَهَوْنَ أَهَوْنَ أَهَوْنَ أَهَادَ سَمْ قُلُ بْنُ أَبُوَدُهَا لَذَةَ وَعَاصِرُ بُنُ ثَابِتُ وَلَقْتَا رِثُ بِنُ الْفِحَةَ وَفِي الْمَعْفَمُهُمْ "أكر آپ في الى كمال معادت وعمن برواد كرف عن إلى كمال معادت

۱۱۰ ار آپ کے ای موار کے ساتھ و سن بروار کرنے میں ای مل معارت کا جموت دیاہے تو سمل بن طبیف، ابو د جاند، عاصم بن جابت، حارث بن ومئر (رضی الله عنم) نے بھی اپنی کواروں کے ساتھ اپنی شیاعت کے خوب جوہرد کھائے ہیں۔ " (1)

"الله تعالى تم رجى راضى موادر تمارى اولاد رجى رامنى مو- "

حضور فان كمردول كوقرايا

مُرُوْهُنَ فَلْيَرْجِعْنَ وَلَا يَتَكِينَ عَلَىٰ هَالِكِ بَعْدَ الْيَوْمِر

دونسیں عم دو کہ اپنے محرول کو واپس چل جائیں اور آج کے بعد کسی مرف والے برند روکیں۔ "

حضور علیہ انعلوۃ والسلام نماز عشاء کے بورجب اسے جمود مبارکہ کی طرف جانے گئے تو مردوں نے محراب مبارک سے جمود مقد سہ تک دوروں صفیں بتالیں۔ حضور خود چلتے ہوئے ان کے در میان سے گزرے اور گر تشریف لے گئے مجد کے دروازہ پراوس و خزرج کے اکابر محابہ نے رات بحریسرہ دیا۔ اس اندیشہ سے کہ کفار کمہ کمیں عدید طیب پراچانک حمد تد کردیں۔

يىلى ئىكامرى طرف آپىكى توجرمىندل كرانا چايتايول -

ان تمام روایات می سیدا نشهداء حضرت حزه اور دیگر شهداه رضوان الله علیم پر روئے
کاذکر جورہاہے۔ سید کوئی۔ بال توجے، پیٹے، نوحہ کرنے، دغیرہ کا کیں ذکر نمیں شریعت
اسلامیہ میں بی چزیں محوع اور حرام ہیں۔ رہا، رونا، آنسو بہانااس کی ممافعت نمیں بیہ صرف
جائز بی نمیں بلکہ دل کی نرمی اور رحمت اللی کے نزول کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق لور
باطل میں اخراز کرنے کی توفق مرحمت فرمائے اور شیطانی دسوسوں سے بچاکر راہ مستقم پر چلنے کی
ا۔ سیل المدیل، جلد می صل اسلام

مين بهت عطافرمائ - أمن بجلوط ويس ملى الله عليه و الدوسلم-

میود ہوں اور منافقین کے گھروں میں تھی کے چراغ جلنے لگے

لفکر اسلام کی اس پریشانی کو دکھ کر منافقول اور یمود ہوں کی مسرت کی حدنہ رق اس افسر سناک سانحہ کا سازہ کو اسلام ہے تھار کرنے کے لئے انہوں نے بھانت بھانت کی ہوائلہ ہوئی شروع کر دی تھیں۔ عبداللہ بن آئی، رئیس المنافقین کا بیٹائس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ وہ اس جگہ میں شدید زخمی ہوا۔ رات بعراس کے کمر والے آگ جا کر اس کے رفتوں کو سیکتے رہے تھے۔ این الل جب بھی ان کے پاس آ کا قوانسیں کچوکے دیتا کہنا ہیں از خوں کو سیکتے رہے تھے۔ این الل جب بھی ان کے پاس آ کا قوانسیں کچوکے دیتا کہنا ہیں ان کا بیت ان کے ساتھ جگ قواس لاائی کا بیت انہوں کے معاورہ کو مسترد انہام پہلے ی نظر آ نے لگا تھا۔ انہوں نے نادان بچوں کی بات مان کی اور میرے مشورہ کو مسترد کر ویا۔ مومن صادق عبداللہ اپنے بہا کی اس برزہ سرائی سے قطعاً متاثر نہ ہوتے فرما یک رائے۔

الَّينَ فَي صَنَعَ اللَّهُ لِوَسُولِي وَلِلْمُوَّمِنِينَ خَيْرٌ "الله تعالى نے اپنے رسول اور مسلمانوں کے التے ہو کیا ہے اس میں بھری

یںود کھاکرتے ہے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو آج و تخت کے طلب کا ہیں بھی کی ہی کے ساتھ ایسا
سلوک نہیں کیا گیاخود زخی ہوئے۔ ان کے محابہ قل ہوئ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے توکیا
اللہ تعالیٰ مشر کین کو ایساکر نے کی اجازت ویتا۔ منافقوں کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ وہ
مسلمانوں کی صفوں جی انتظار پیدا کریں۔ انہیں اسلام سے اور اسلام کے مستقبل سے بر کن
کریں۔ وہ کتے یہ ناواں جو اندھے جوش جی بہ سے اور بیدر دی سے قل کر دیئے گئے اگر
مادے پاس ہوتے قوانمیں خواش تک نہ آتی ہم انہیں اپنی قوت سے بچا لیتے۔

صعرت محرفاروق نے ان کی یہ خرافات سیس توبار کافور سالت بی صاحر ہو کر عرض کی کہ ان مابکاروں کو یہ تنظ کرنے کی انسیں اجازت دی جائے۔ رحمتِ عالم نے اپنے پُراز حکمت ارشاد ے اپنے فاروق کو بسرہ مند فرما یا اور فرمایا اے عمر !

"الله تعلل يقيم أي وين كو غلب عطا فرائ كا اور اي ني كو

عزت بخشے گا۔ یمود کے ساتھ جارامطبوہ ہے۔ اس میں ان کو قتل قسیں کروں گا۔ "

حدت عرف مرف مرفی مران منافقین کے ساتھ واکوئی مطبوہ نسی انسی قل کرنے کا اؤن قوم حمت فرائیں۔ حضور نے فرمایا کیابہ زبان سے کلمہ شادت نسی پڑھتے مرض کی وہ کلمہ شادت و پڑھتے ہیں لیکن دل سے نسی کموار کے خوف سے پڑھتے ہیں اب ان کی حقیقت

کل کی ہے اور ان کے دلول میں جمیابوا بغض طاہر ہو گیاہے۔ حضور نے فرمایا عمر ہمجھے ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے مضع کیا گیاہے جو لاالہ العاللہ مجر

#### چند توجه طلب اہم امور

غرود امد کے حالات کا مفصل آذگرہ ہو چا۔ اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے میں تاریخن کرام کی توجہ چندامور کی طرف مبدول کراؤں گا ہو میرے نز دیک از حداہم اور مفید ہیں۔ ا۔ وہ فقتی مسائل ہو ان دافقات سے باسانی مستنبط کے جانکتے ہیں ہو اس خروہ کے دوران وقدع پذر ہوئے۔

۴۔ لنگر اسلام کو جن زہرہ گداز مالات سے دو جار ہونا پراان بی اللہ تعالی کی کون کون کی عصر محص۔ حکتیں مضمر تحص۔

س-دہ پاک طینت لوگ جنوں نے اللہ کے نام کو بانند کرنے کے لئے اپنی جانوں کے نذرانے بار گاہ رب العزت میں بیش کئے انسیں پرور د گار عالم نے کن کن انعلات سے سر قراز فرمایا۔

بوے انتصار کے ماتھ ان ضروری امور پر روشنی والنے کی سعاوت حاصل کر آبول۔

فقهى احكام

فروہ احدیس پیش آنے والے واقعات سے فقہائے کرام نے بہت سے ویل مسائل کا

ا - سل المدي، جلده، متحد ٣٣٨

استباط كياب جن يس عداهم يش فدمت بي-

ا۔ اسلامی مملکت کا سربراہ جب آیک سرجہ اعلان جہاد کر دے تو پھر میدان جہاد میں داد شجاعت دیے بغیراس اعلان کو واپس لے لینا درست نبیں۔ درشہ دعمن کی میں دور میں میں بند میں اور میں میں دیار

تھ ہوں میں مسلمانوں کی قوت و شوکت کار حب باتی نہیں رہے گا۔ خود ملت اسلامیہ کااپنے قائد کی قوت فیصلہ پر احتاد اٹھ جائے گا۔

۲- سربراہ مملکت کافرض ہے کہ اعلان جماد سے پہلے ایک بار نہیں بڑار بار سوسے اور پر اعلان کر سے لیکن اعلان جماد کے بعد کسی کر دری د کھاتا سی قوت فیصلہ کا بعرم کھول دے گا۔

سو۔ جب دشن حملہ آور ہوتوائے لئے میدان جنگ کا مخاب کر ہار باب محومت کی صوابدید پر موقوف ہے۔ اگر مناسب سجعیں تو تھے میدان میں لکل کر دشن کو وحوت مبارزت ویں اور اگر مناسب سجعیں تو شمر میں قلعہ بھر ہو کر دشن کے حملوں کو پسیاکریں۔

۳۔ میدان جگ کی طرف جاتے ہوئے وہ ہرداستہ کو استعمال کر سکتاہے کمی طاقہ کا ملک اگر افکار اسلام کو اپنے علاقہ سے گزرنے کی اجازت نہ دے تب بھی وہ گزر سکتاہے۔

۵۔ المالغ الا كريوش جمادے مرشار ہوكرائے آپ كوجماد كے لئے يش كريں توجو جنگ كى صعوبتوں كو ير داشت كرنے كے قاتل بيں النيس اجذت دے دے ورند

جگ کی صعوبتوں کو ہر داشت کرنے کے قاتل ہیں اسمیں اجازت دے دے ور ا انسی دائیں بھیج دے۔

 ۲۔ مسلم خواتین ضرورت کے وقت جماد بھی حصہ لے سکتی ہیں وہ زخیوں کی مرہم پٹی، ان کی تخار واری اور مجلدین کو پانی بلائے کے فرائنش انجام دے سکتی ہیں۔
 ۲۔ جمال حمسان کارن پڑر ہاہو۔ کوئی مجلداس میں تھس کر داو شجاعت دے سکتا

۸۔ میدان جماوی جانے سے پہلے انسان اپنے لئے شمادت کی دعا الک سکتا ہے۔
 ۹۔ مسلم مجلد خود کشی کرے گاتوں جنم کاستی ہوگا۔

۱۰ شرد او کووال على وفن كياجائيجمل انمول في شادت بالى مو-

١١- ليك قبريس دودو تين تين شهداء كود فن كياجا سكام - جوقر آن كريم كذياده

#### حد کا مافظ ہو گاس کوسے آگے رکھا جائے گا۔ دیکر سائل کے لئے کتب فقد کی طرف رجوع کیا جائے۔

#### ۲ ـ زہرہ گداز حالات میں مضمر حکمتیں

جاراایان ہے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے۔ وہ علیم ہے اس کاعلم ہر چیز کو اپنے اصلاین کے ہوئے ہے۔ وہ حکیم ہے اس کاکوئی فنل تحمت سے خلل نیں۔ اس کے ہر فیصل میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔

ایے فور کریں کہ فرزندان اسمام کومیدان اصدی جن آیامت فیز طالت و دوجار ہونا

پردائی شاس قادر، ملیم اور علیم خداد ند دوالجال کی کون کون می حکمتیں نہاں تھیں ہاکہ ہم

ان پر آگائی حاصل کر کے اپنے سر حیات بین ان سے استفادہ کر سکیں اور ان کی روشن میں

ذعر کی کی پر خلر اور مخص راہ کو ملے کر کے اپنی حزل پر کامیانی کے جنڈے کاور سکیں۔

در حقیقت ان حکتوں کو بھنے کے لئے ہمیں دیکہ طور دول کی ورق کر دائی کی خردت

در حقیقت ان حکتوں کو بھنے کے لئے ہمیں دیکہ طور دول کی ورق کر دائی کی خردت

خیس مورہ آل عمران کی صافحہ آئیتی جو اس سورت کی آئیت نمبر اسما ہے شروع ہو کر آئیت

نمبر ۱۸۰ پر ختم ہوتی ہیں ان کا فورے مطافعہ کیا جائے و کو ہر حقصود مل جاتا ہے۔

بر فقیم تر تعقیم زادالمعاد سے استفادہ کرتے ہوئے ان اہم امور کو چیش کرنے کا شرف حاصل کر تاہے۔

۱- فاتحانہ پیش قدمی، پہپائی ہیں کیوں تبدیل ہوگئاس کا جواب آیت نمبر ۱۵۲ ہیں ہوے حقیقت پہنداند اور و انشین اندازے وے دیا گیا ہے۔

وَلَقَدُّ صَدَّ فَكُواللَّهُ وَعْدَةَ إِذْ غَشُوْنَهُمْ بِإِذْنِهِ حَقَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَا نَعْتُوْ فِي الْآمُو وَعَصَيْتُوْضِنَ بَعْرِي مَّا اللَّهُوَ مَا غِيبُوْنَ هِ مِثْكُوْ مِّنْ يُّرِيدُ الدُّنْيَّا وَمِثْكُوْ مَنْ يُرِيدُ الْاخِرَةَ هُ فُوَصَرَفَكُوْ عَنْهُمْ لَيَبْتَلِيكُوْ • وَلَقَدْ عَقَاعَتْكُو \* وَاللّهُ ذُوفَضْلٍ عَلَى الْتُوْمِنِينَ

"اور بیک یکی کر د کھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدد جب تم قل کر رہے شع کافروں کواس کے عظم سے - یمال تک کہ جب تم برول ہو گئا اور جھوٹ نے لکے (رسول کے) عظم کے بارے میں ۔ اور مافر بانی کی تم نے

اس آبت اوراس واقعد ناس هیقت کوامت مصطفویہ کے لئے قیامت تک کے لئے آخیر اگر و یا کہ جو آ کے بیزور کر وامن مصطفی پنچ گار صد النی کے دامن تک ای کا اتھ پنچ گارواس کی قلامی کے طوق کوزیب گو بنائے گاخرت خداوندی کا محلب و شد ای پر سلیہ قلن ہوگا۔ طب پاکستان اور اس کے قائم بن بھی اس روش هیقت کو مقتاجلدی جمیس کے انتا جلدی انسیں اپنی هیقت کو مقتاجلدی جمیس کے انتا جلدی انسیں اپنی هیقی حزل کا مراق مل جائے گا۔ چالیس سال سے زیادہ موصد اس کا روا ان کو وقت کے لتی ووق محراجی فاک چھائے گر رکھیا ہے اور ایسی تک مد منزل کا پہذا ور ندراہ کا کو وقت کے لتی ووق محراجی فاک چھائے گر رکھیا ہے اور ایسی تک مد منزل کا پہذا ور ندراہ کا فیان وال سے انسیں ہے قیادہ

نشان ملاہے محلبہ کرام کے چند افراد سے لیک افغرادی تھم عدولی ہوئی تواس کا انہیں سے خیازہ بھکتنا پڑا ہم کس باغ کی مول ہیں کہ مافرانیوں پر مافرمانیاں کرتے چلے جائیں افغرادی بھی لور اجناعی بھی اور ہم سے کوئی باز پرس نہ ہو۔ قدرت بڑی کریم اور فیاش ہے لیکن اس کے بادی د

اس مطله من بحت حاس بحى ہے۔

۳۔ اس میں دوسری اہم حکمت ہے کہ اللہ نوانی کا پیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ
اپنے مقبولان پار گلو حقمت بلکہ اولوالوس انبیاء ورسل اور ان کے متبصی کو حکف شم کے
حلات سے دو چار کر کے انہیں آزما آہے بھی انہیں فتح و خفر سے شاد کام کر آئے ہور بھی
انہیں بزیرت اور پہائی کے دکھ سے دو چار کر وہا ہے وہ دکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس کی نعیتوں کا
شکر کیے اواکر تے ہیں اور وہ اس کی بھیجی ہوئی معیبتوں اور آلام پر میر کا دامن کس خوشد لی
سے پکڑے رہے ہیں البتہ انجام کار کامیائی اور کامرانی کاسرایقینان کے سربائد حاجا آہے۔
اگر جرقہ میراور ہرمیدان میں ان سے فتح و کامرانی کا وجود کیا جا آتو منافین خول در خول ان کے
کر و جمکھی بنا نے رکھے اور اپنی جے ب زباتی اور میاری سے مخلصین کو کھیل صفوں میں دیمیل
ویے اس لئے فتح وظفر کے پہلو جار کیا۔

جانا ہے آگ کرے اور کونے کی تمیز ہوتی رہے۔ برقل شاوروم کی جب او سغیان سے تخطو ہوئی تھی واس نے بھی جگ میں مجھی والے میں فكست كو حضور عليه العسلوة والسلام كى سيلى اور صداقت كى اليك قوى دليل قرار ديا تها- ارشاد خداوندى ب-

مَاكَانَ اللهُ لِيَنَدُ الْمُثْمِينِينَ عَلَى مَا اَنْتُوْعَلَيْهِ حَفَى يَمِيْزَ الْهَوِيْتَ وَنَ الظّيْبِ.

" نيس ہے اللہ (كى ثان) كەچھوڑے دكھ مومنوں كواس عالى پر جس يرتم اب ہوجب تك الك الك ندكر دے پليد كو پاك ہے۔"

( آل عمران ١٤٩)

۳- ای طرح اللہ تعالی اپنیک بندوں کو بھی از ما آ ہے کہ وہ خوشی اور خم، فقور ککست دونوں صافتوں میں اپنی بندی کا یکسال مظاہرہ کرتے ہیں یاخوشی اور فقح مندی کے دفت ان کی حالت کچھ ہوتی ہو اور خم و فکست کے دفت وہ دل پر داشتہ اور ماہوس ہو جاتے ہیں۔ اگر دونوں حافتوں میں وہ اپنے بندگی کے جذبہ میں پانتہ اور طابت قدم رہے ہیں اور

بد لے ہوئے حالات میں بھی ان کا تعلق اپنے پرور د گارے مزید پائٹندہ و جانا ہے تو ہم کو یا انہوں نے بندگی کا حق اداکر دیا اور اگر وہ ایسا کیساں مظاہرہ نہیں کر سکے تو پھر انہیں اپنی بندگی کے

د حوی اور مشق البی کے ادّعارِ نظر دانی کرنی پڑے گی۔ ۴۔ اللہ تعانی نے اپنے وار کرامت ہیں اپنے بندوں کے لئے اعلی منازل اور ارضع

در جات مقرر کرر کے ہیں وہ منزلیں اور درج استے او ٹیج ہیں کہ کوئی فضی محض اپنے اعمال کے وربعہ ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکا اس لئے اللہ تعالی اپنے مقرب بندوں کو ایسے آلام ومصائب میں جما کر دیتا ہے اسے احتمان اور آزائشوں سے انسیں کراریا ہے جن کے

الام و معامب من جوار راجا ہے ایسے الموں اور ارواسوں ہے ا باقت دوان در جات رفیعہ اور منازل علید کے حقد ارین جاتے ہیں۔

محابہ کرام کو اہتااہ و آزمائش کی اس پر خداور سخس وادی ہے گزار نے میں یہ سکست ہی کار فرما ہو سکتی ہے کہت ہی کار فرما ہو سکتی ہے سرے قریب وہ بلند اقبال محابہ جنہیں اس میدان جماد میں شاوت کی خلافت افزہ ہے نواز آگیا، جن کے جسموں پر سرسر محرے ذخم کے تھے۔ دشمتان حق نے خلافت کی انگانہ کیا لگہ ان کا اس بوروی ہے مثلہ کیا کہ انہیں و کم کر جن کو صرف قبل کرنے پر اکتفانہ کیا لگہ ان کا اس بوروی ہے مثلہ کیا کہ انہیں و کم کر بر شائوں کے جگر بھی شق ہوگے آگر یہ صورت حل بدانہ ہوتی توشائد اتنی بدی تعداد کے سربر

پٹانوں کے جگر بھی شق ہو گئے اگر میہ صورت حال پیدانہ ہوتی نوشائد اتنی بڑی تعداد کے سریر شادت فی سیل اللہ کامر صع آج نہ سجایا جا آاگر شہادت کاشرف انسیں ال بھی جا آن شکم جاک کرنے کا، قلب و جگریارہ کر دینے کا، ان کی آٹھیں ان کی تاکیں لور ان کے کان کاشنے اور ان کے ارباکر کے میں پنے جانے ہے جوم ش آسا رفعتیں انہیں نصیب ہو کی وہ انہیں کیے میسر
آئیں۔ شاکد حق کے عشق میں جانبازی۔ سرفروشی کے جو جذیات حضرت حمزہ، عبداللہ بن
عیس، سعد بن رقیع، عمرو بن جوح وامثالیم کے دلوں میں طوفان بن کر موجزن تھا نہیں اپنے
علیور کامرقع کیے ملا ۔ حضرت صفیہ خواہر سیدنا حمزہ کو ذبان رسالت سے اپنے ہمائی کے بارے
میں یہ مروہ کیے ساتا جانا کہ ساتوں آسانوں میں تیما ہمائی اسد اللہ واسد رسولہ حمزہ بن
عبدالمطلب کے طور پر معروف ومشہور ہے۔ ارشاد اللہ اللہ واسد رسولہ حمزہ بن
عبدالمطلب کے طور پر معروف ومشہور ہے۔ ارشاد اللی ہے۔

ٱمُحَيِبُتُو آنُ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا لَعَلَمُ اللهُ الَّذِينَ عَاهَانُهُ اللهُ الَّذِينَ عَاهَانُهُ و مِنْكُوْوَ يَعْلَمُ الطَّهِرِيْنَ

و کیائم کمان رکتے ہوکہ ( ہے تی ) وافل ہوجاؤے جنت ش طلاتکہ ایمی دیکھائی تعین اللہ نے ان لوگوں کو جننوں نے جماد کیائم میں سے اور دیکھا جی تعین آزمائش میں مبر کرنے والوں کو۔ "

( أل مرأن: باروم أعت ١٣٢)

الله تعالى فياس أزمائش كواسيخ محبوب كى احت كے متابوں، صوروں اور خطاؤل كى بخش كا سب مناور استح متابول كى حفو كا بخش كاسب مناور استح متابول كى حفو كا مرده مل جائے تواس سے زیادہ نفع والا سود الوركيا ہو سكا ہے۔

وَلَهُ عَزَّوَجَلَّ حِكُوْبَالِغَةٌ وَاسْرَا رَبُويُعَةٌ لَوَلِيْفَةٌ لَا مُثْدَلِكُ وَلَا تُحْصَلَى سُجْمَانَ دَبِيَ الْعَظِلْيِمِ سُجْمَانَ دَبِيَ الْاَعْلَى

#### ۳- شان شداء

متعدد آیات قرآئی اور بے شار احادیث نہدی جس ان خش نصیب اور فرخندہ بخت الل ایمان کے فضائل و در جات اور وہ افعالت جو انسیں ہار گاہ رب العزت سے عطافرہائے جاتے ہیں ان کامفعل تذکرہ موجود ہے جن کامطاعہ کر لے کے بعد آیک عام مسلمان کے ول جس بھی جذبہ جماد اور شوق شادت پردا ہو جا ہے۔ چھراحاد بھٹ طیبہ پیش کی جاتی ہیں خدا کرے کہ ان کامطاعہ کرنے کے بعد قار کین کے دل جس بھی شوق شماد سے انگزائیاں لینے گئے اور اپنے اسلاف کی طرح جم بھی جذبہ جماد سے مرشار ہو کر کفروطاخوت کے پہلنے کو قبول کر سکیں۔ اسلاف کی طرح جم بھی جذبہ جماد سے مرشار ہو کر کفروطاخوت کے پہلنے کو قبول کر سکیں۔

إِنَّ الِنَّهِ عِيْدِهِ عِنْدَا اللهِ خِصَالَا إِنَّ يُغْفَرَ لَهُ مِنْ أَوَّلِ دَفْعَ مِنْ دَعِهِ ، وَيُرَى مَقْعَدَ اللهِ خِصَالَا إِنَّ يُغْفَرَ لَهُ مِنْ أَوْلِ دَفْعَ مِنْ مِنَ الْحُوْدِ الْعِيْنِ ، وَيُبَارُونُ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرَّةِ الْكُلْمَرِ وَنُوصَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَادِ الْيَا وَوْلَهُ مِنْ مُنْ وَقِينَ الْعُوْدِ الْعِيْدِ التَّافَيَّا وَمَا فِيهَا وَيُوَوَّجُ الْمُنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِنَ الْحُوْدِ الْعِيْدِ وَيُشْفَعُهُ فِي سَبْعِيْنَ الْسَانَاقِينَ وَسَبْعِيْنَ مِنَ الْحُودِ الْعِيْدِ وَيُشْفَعُهُ فِي سَبْعِيْنَ الْسَانَاقِينَ الْمَانَاقِينَ الْمَانَاقِينِ الْمَانَاقِينِ الْمُؤْدِ الْعِيْدِ الْمَانِيةِ ،

ذُكْرَةُ أَخْمَنُ وَصَحَيَهُ الرَّهُ مِنِ يُ وَابِنُ مَلَجَةً مِنْ حَيِيْتِ الْمُثَلَّمِ

بْ مَعْدِيْكُوبَ كَلْسَنَادُهُ مَيْعِيْمُو الله عن مَعْدِيْكُوبَ كَلْسَنَادُهُ مِن الْعَيْمِيْنِ إِلَى الله عن الله الله عن الله الله الله الله الله الله

ا۔ جب اس کے خون کاپہلا چھیٹازشن پر کر آے قاس کے سارے کناہ معاف کر ویئے جاتے ہیں۔

۲۔ اس دفت جنت میں اس کوا جی جگہ د کھادی جاتی ہے۔

٣- اے ایمان کازبوریٹادیاجاتاہے۔

٣- حور مين كم ماته اس كايماه كر ديا جاتا بـ

۵۔ اے عذاب قبرے نجلت دے وی جاتی ہے۔

٧- روز قيامت كى يوى مجرابث الماسي عظرال جالاب

ے۔ اس کے سریروقار کا آج سجادیا جاتا ہے اس ماج کا ایک یاقوت دنیاو مانیما ہے زیادہ لیتی ہوتا ہے۔

٨- اس كا فلا بر حرول سي كرويا جاتاب

٩- اسائي سرقر جي رشة دارول كي شفاحت كر الي اجازت د د دي جاتي به-

له احد اور ترفدی اور این باجد فے بیر حدیث مقدام بن معد مکرب سے روایت کی ب اور بیر مح الاساد ب- (۱)

بى دۇف دىيم سلى الله عليدو آلدوسلم يا حطرت جاير كوان كوالد صغرت حيدالله عواحد

یں شمید ہوئے تھے، کیارے میں قربایا کانہ اُنڈ مالیک کا کال ارشاری آئی۔ یہ کا کار ریاد

اَلَا أَخْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ لِآبِيْكَ ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ ، مَا كَلَمَهِ اللهُ ٱحَدَّا اللَّامِنُ وَزَاءِ جَهَابٍ ، وَكُلَّةَ ابْالْفَ كِفَاحًا - فَقَالَ ، يَاعَبْدِى كَمْنَ عَنَ أَعْطِكَ قَالَ يَانَ عَنِي أَفَاثُمْلُ فِيكَ كَانِيَةٌ قَالَ وَإِنَّهُ سَبَقَ مِنْ ( أَنَّهُ هُالِيَهَا لَا يُرْجَعُونَ ) قَالَ يَارَتِ قَائِلِهُ مَنْ وَزَاقَ فَآثَوَلَ اللهُ تَعَالَى هٰلِهِ الْلاَيةَ وَلاَ تَحْسَبُونَ اللهُ فَعَالَ هٰلِهِ الْلاَيةَ وَلاَ تَحْسَبُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ ال

"اے جابر! کیا میں حمیس نہ بناؤں کہ تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمان؟

مرض کی آتا، ضرور ارشاد فرمائية ! حضور نے فرمایا که الله تعالی جب محی کی ہے ہم کام ہونا ہے و خود کی بردورہ کر کام کرتا ہے۔ لین تیرے باب سے اللہ تعالیٰ نے رور و مختر فرمائی ہے۔ اسے کمااے ميرے بندے! ميرے مائے افي تمنا بيان كر باك على حميس مطا كرون- انوں نے وض كى بيرى تمنايہ ب كدتو محص بكرزيد كر ماكد میں دوبارہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں۔ اللہ تعالی نے فرایاس بارے میں میرافیمله دوچکا ہے کہ جواس دنیا ہے ایک بار مطے جائیں کے انسیں دوبارہ اوٹا یانس جائے گا عرض کی آگر ایسانس تو پھر ہمارے چھیلوں کو ہمارے ملات ، آگاه فراد، الله تعالى نيد آيت نازل فرملك - "وَلاَ عَضَابَنَ الَّذِينَ تُعِلُوا " ( ألام ) اور جر كزيه خيل ند كروك وه هو محلَّ ك كي مي الله كى راه ين وه مرده إلى - بكدوه زعه إلى الني رب ك پاس اور رزق دیے جاتے ہیں۔ شاد ہیں ان نعتوں سے جو عمایت فرمائی يس انسى الله في المين فعنل وكرم صاور خوش مورس مي بسبان لو کوں کے جوابھی تک نسیں آ لے ان سے ان کے پیچےرہ جانے والوں ہے۔ کہ نہیں ہے کوئی خوف ال براور ندوہ ممکین ہوں گے۔ " ( 1 )

رواه الترندي دهنه وابن ماجه دابن خريمه في صحيحه مريس و بيزوج وسروس في يناوي الريسية

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَاهُ لِمَا أَصِيْبَ إِخُوانَكُمْ بِأَحْدِيَكَ اللهُ اَدْوَاحَهُمْ فِيْ آجُوافِ طَايُرِخُضُّى تَوِدُ انْهَا زَالْجَنَّةِ وَتَأْكُلُ مِنْ إِثْمَادِهَا وَنَاوِقُ إِلَى قَنَادِيُلَ مِنْ ذَهَبِ فَيْ إِلَى الْمَرْقُ فَلَمَّا وَجَلُ وَالِمِيْبُ مَا كُلِهِمْ وَمَثْمَ بِهِمْ وَحُسْنَ مَقِيْلِهِمْ قَلُوا يَالَيْتَ اخْوَانَنَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ اللهُ لَنَا يِقَلَا يَزُهُمُ لُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُونُوا عَنِ الْحَرْبِ فَقَالَ اللهُ آنَا أَبَيْلُهُمُ عَنْكُمْ وَآثَوْلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ هَذِهِ الْذَيَاتِ. وَلَا قَصَبَقَ الْمَدِيْقِ الذي اللهِ عَلَى اللهِ يَنَ

تفی شریف میں ہے۔ حضرت آبو المامد راوی ہیں کہ حضور علیہ العساؤة وانسلام نے فرمایا کہ اللہ تعلق کے نزویک دو قطروں اور دو نشانوں سے کوئی چیز زیاوہ بحاری نسیں۔ دو قطرے۔ آنسو کاوہ قطرہ جو خوف خدا ہے ہے، خون کاوہ قطرہ جو جمادتی سیل اللہ میں جسم سے ہے دو نشان ۔ آیک اس زخم کانشان جو جماد میں جسم پر گلے اور دو سرایس زخم کانشان جو کسی فرض کی ادائیگی کرتے وقت انسان کو گلے۔ (1)

#### زیارت مزارات شهداء

حنور ني كرم ملى الله عليه و آلد وسلم فسيدان اسلام كى طرارات كى زيارت كے لئے خود مى قدم رنج فرا يا كر شاور حنور كى بعد طفاور اشدين كائمى بيد معمل تھا۔
عَنْ إِنْ هُرْمَةَ وَعِنَى اللهُ عَنْهُ قَالْ كَانَ دَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عَنْهَاكُ وَكَانَ عُمْمَاكُ وَكَانَ عُمْمَاكُ وَمِنَى اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عُمْمَاكُ وَكَانَ عُمْمَاكُ وَمِنَى اللهُ عَنْهُ وَمُنَاكُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عُمْمَاكُ وَكَانَ عُمْمَاكُ وَكِيْنَ وَكَانَ عُمْمَاكُ وَمِنَى اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عُمْمَاكُ وَكَانَ عُمْمَاكُ وَمِنَى اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عُمْمَاكُ وَكَانَ عُمْمَاكُ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عُمْمَاكُ وَكِيْنَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عُمْمَاكُ وَكِيْنَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عُمْمَاكُ وَكُونَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عُمْمَاكُ وَمِنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلِكُ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عُمْمَاكُ وَلِكَ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ وَمُ وَكَانَ عُمْمَاكُ وَلِكَ وَكَانَ عُمْمَاكُ وَلِكَ وَكُونَ اللهُ عَنْهُ وَمُعَمَّدُ وَكُونَ اللهُ عَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ وَكُونَ اللهُ عَنْهُ وَكُونَ اللهُ عَنْهُ وَكُونَ اللهُ عَنْهُ وَلَيْهُ وَكُونَ وَلَاكُونَ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَاكُ عَنْهُ وَلَاكُ عَنْهُ وَلَاكُونَ وَالْمُعُمْدُونَ وَلَاكُونَ اللهُ عَنْهُ وَلِكُ وَلَاكُ وَلِكُ وَلَاكُونَاكُونَ وَلَاكُونَ وَلِكُ ولِكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُونَاكُ وَلِكُ وَلِكُونَا وَلِكُوكُ وَلِكُونَا وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُونَا وَلِكُونَ وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُونُ وَ

"رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شدا و کرام کیاں تشریف لے آیا کرتے جب کھائی کے نیلے وہائے یہ وی تقریب کی ہو۔
اس مبری وجہ سے جو تم نے کیا۔ پس تمہدا آنے والا تحریب بحترین ہے۔
حضرت ابو بکر بھی حضور کے بعد ایسان کرتے۔ حضرت عمر بھی مضرت ابو بکر کے بعد ایسان کرتے مضرت عمر کے بعد ایسان کرتے ہوئے بعد ایسان کرتے ہوئے بعد ایسان کرتے ہوئے بعد ایسان کرتے ۔ " (۱)

سدناعلى مرتضى كاؤكراس لخ تسين كدا بدع مركز خلاطت كوف كويافيا تعاورا بهدبال على

تشریف فرمار ہے۔

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ خُرَجُ يَوْمًا وَصَلَّى عَلَى اهْلِ المُن صَلَابَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّا الْصَرَفَ عَلَى الْمِنْ بَرِفَقَالَ إِنَّ فَرَطُكُو وَانَ شَهِيْنَا عَلَيْكُوْ فَإِلَى وَاللهِ مَا فَطُرُاكِ حَوْفِي الْأِن وَالَّيْ فَدَا عُطِيْتُ فَالْتَهْ حَزَاتِهِ الْآثِقِ مَا فَيْ وَاللهِ مَا لَمَا فَ عَلَيْكُو آنَ ثُنْهِ لَوَا بَعْدِي فَ وَلَكِنْ الْعَافِى عَلَيْكُو أَنْ ثُنْهِ لَوَا بَعْدِي فَ وَلَكِنْ الْعَافُ عَلَيْكُو أَنْ تَنَا فَسُوا.

(زَوَا لُا الْبَنَادِي فِي الصِّينِج عَنْ عَمَروْبِي خَالِمٍ عَنِ اللَّيْثِ)

٢ - دلاك النبوة تعبيل، جلد ٣ ، صفير ٢٠٠١

" حضرت عقبہ بن عام فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور کریم صلی اللہ علیہ
و آلہ وسلم الل احد کے پاس تشریف کے آئے اور ان کے لئے نماز جنازہ
عیسی نماز پڑھی۔ بھر واپس اپنے مغبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرما پایس
تسلا اپیشرو ہوں۔ بی تم پر گواہ ہوں بخدا میں یسلی بیٹے ہوئے اپنے
حوض کو دیکور ہاہوں جھے سارے ذشن کے خزانوں کی تنجیاں دے دی گئی
ہیں۔ جھے اس بات کا کوئی ایم بیشہ نمیس کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ
جین۔ جھے اس بات کا کوئی ایم بیشہ نمیس کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ
جین جھے یہ خوف ہے کہ تم آیک دو سرے کے ساتھ حسد کرنے
لگو مے۔ "

سر كار دوعالم صلى الله ظيه و آله وسلم كالكاور ارشاد كرامى طاحظه فرملية -عبد الاعلى بن عبد الله بن ابن فردد البين إلى حدوا عند كرتي س إِنَّ النَّيْقَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَارَ قُبُورَ شَهْدَ الواحْد فَقَالَ اللَّهُ مَنَ ذَارَهُ مُؤَادَ سَلَّمَ عَلَيْهِ هُولِ لا يَوْمِ الْمِنْيَةِ وَدُولًا عَلَيْنِ وَ اَنَهُ مَنْ ذَارَهُ مُؤَادَ سَلَّمَ عَلَيْهِ هُولِ لا يَوْمِ الْمِنْيَةِ وَدُولًا عَلَيْنِ وَمِي اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِنْيَةِ وَدُولًا عَلَيْنِ وَمِي اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِنْيَةِ وَدُولًا عَلَيْنِ وَمِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

" صنور نی کریم شداء اصلی زیارت کے لئے تشریف لے آئے اور قربایا اے اللہ! تیما بندہ اور تیمانی گوائی دیتا ہے کہ بیہ شداء میں اور جو لوگ قیامت تک ان کی زیارت کے لئے آئیں کے یاائیس سلام عرض کریں سے سالیں کاچ انسان میں جو میں سے

کے یہ انہیں اس کا ہواب دیتے رہیں گے۔ " دستر کر میں میں اس کی اور کی اساس کی اور

الم بیعتی نے بہت ہے محابہ کرام کے اساء کرای محوائے ہیں ہو شداء احدی قبور کی ذیارت کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بیل تین خلفاء راشدین کے علاوہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سیدة لاسلو العالمین حضرت فاطمة الوہراء، حضرت سعدین انی وقاص محضرت حبدالله بن حمرت الا ہمری ۔ ابو محید خددی اور دیگر حضرات کے اساء کرای بیس ۔ حضرت سیدین انی وقاص فود بیس ۔ حضرت سیدة الساء جب تشریف کے آئیں تورہ و فرمائیتیں حضرت محدین انی وقاص فود میں سلام عرض کرتے بھراہے مراہوں کی طرف متوجہ ہوکر انسیں کتے۔ الله تُسَرِّدُون عَلَی تَقیم میں ملام کا جواب میں مرض شیس کرتے ہو جمیس سلام کا جواب میں تیرد دی تا اس موض شیس کرتے ہو جمیس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ "

الم بيمل في متعدد ايس وافعات للي جي كركل اوكول في شداء احد خصوصايد

المشرداء حضرت ممزور منى الله عنه كوسلام عرض كياب انهول فيجولب ويلورلو كول فيستاب (١)

# شداء كاجسام كأمجح وسلامت رمنا

علامہ محمود آلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تغییر روح المعانی میں سور ہ بقرہ کی آ ہے۔ نمبر ۱۵۴کی تغییر کرتے ہوئے شمداہ کی زندگی پر سختگو کرتے ہوئے لکھا ہے۔

فَدَ هَبَكِيْنِيْ فِينَ السَلْفِ إِلَى أَفَّهَا حَفِيْقَةٌ بِالرُّوْجِ وَالْجَسَدِ وَ لَيْعَسَدِ وَ

دَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى اَنْهَادُو مَا لِيَّةُ الْمَتْمُوْرُ مَرْجِيْحُ الْاَدَلِ. " يعنى ملف صالحين كي اكثريت كالي فدوب ہے كہ شداء كي ذعرى

روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی زندگی ہے۔ لور بعض کاخیل ہے کہ صرف روحانی زندگی ہوتی ہے لیکن پسلاقول بی زیادہ مجے ہے۔ "

صاحب تغیر مظری بیان فراتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ يُعْطِيٰ بِأَرُوَاحِهِمْ قُوَّةً الْالْجَسَادِ فَيَنْ هَبُوْكَ مِنَ الْدَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْجَنَّةِ حَيْثُ يَثَا أَوْنَ وَمَيْضُرُوْنَ

مِن اورين واستهاوه بعد عليه على الله تعالى الله تعالى -اولياء هُوْ وَيُكُورُونَ اعْدَاءَ هُوْ إِنْ شَاءُ اللهُ تعَالى -

"الله تعالى ان كى روحول كوجسول كى قوت ديتا ہے۔ وہ زين، آسان اور جنت ين جمال عالي جاتے ميں اور وہ شعداء است دوستول كى الداد

كرتي بي اورائ وشمنون كو بلاك كرتي بي انشاء الله تعالى - "

جب شداوی زندگی کایہ حال ہے توانیاه اور صدیقین است جو شہدوں سے مرتبد دشان علی ور زبیں ان کی زندگی میں کو کرشبر کیا جاسکتا ہے۔ اس زندگی کی وجہ ان

على بالعلى ، فاويروين فق و مراس يو طرجيم بياب مناهم - من مراق وجد على المدروايد فرما يا به كد جنك احد

کے چھیالیس سال بعد حضرت عمروین جوح اور حضرت عبداللہ بن جبیری قبر ( دونوں ایک می قبریمی مدفون تھے ) سیلاب کی دجہ سے جب کمل عنی توان کے اجساد طاہرہ یوں تر و مازہ اور فکلفتہ

وشاداب إع مع جيانيس كلى وفن كياكيامو- (مؤطا)

اس جموی صدی کا دافعہ ہے، کہ جب دریائے دجلہ معفرت عبداللہ بن جابر اور دیگر شداء کی قبروں کے بالکل نزدیک پنج محیاتو حکومت عراق نے ان شداء کرام کی فاشوں کو

ا - ولائل التيوة للبيهي، جلد س صفحه ٨ • ٣٠ - ٩ • ٣٠

حضرت الممان فاری کے حرار پُرانوار کے جوار میں خفل کرنا چاہانوان حضرات کی قبری کھووی کئی تیرہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے پاک جسم کی وسٹامت یا نے گئے۔ ہزار ہا تلوق فی اسلام کایہ مجرہ اور قرآن کی اس آیت کی صدافت کا بی آنکھوں سے مشاہرہ کیا۔ (۱) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اپ قسید باپ کو دیکھایوں مطوم ہوا جیسے وہ آرام کی نیند سور ہے ہیں ہم نے ان کوایک کمبل میں کفن دیا تھا۔ وہ کو تکہ چھو ہاتھا س نے سرکو ڈھانپ و یافور قدموں پر حر مل کھاس ڈوایک کمبل میں کفن دیا تھا۔ وہ کو تکہ چھو ہاتھا س نے سرکو ڈھانپ و یافور قدموں پر حر مل کھاس ڈوال ویا تھاوہ کمبل میں فیک فعال تھا اور گھاس ہی جو ل کی تول، اسکی شرکھوری گی اور آپ کو گھ وسلامت بایا کیا۔ اس خرے عبد الله کوایک ذخم لگا تھا ان کا باتھ اس ذخم پر تھا جب وہ باتھ باتھ اس ذخم ہو ایس مار اور قرار بر تھا جب وہ باتھ باتھ اس ذخم ہو گیا۔

جن کی ذیرگی کے بارے میں خالق الموت والحیاۃ نے یہ شاوت وی ہو معلی احیاہ ہمکہ وہ دیمی اللہ کا دیمہ جی ان کی ذیرگ کے بارے میں اللہ کا محبوب کوائی دے کہ دوہ اپنے زائرین کے سلام کا جواب دیتے ہیں ان کی ذیرگی کے بارے میں بھی کسی مسلمان کو حق نمیں پہنچا کہ افرا کے سیکٹروں سال بور ہمی جن کے اجماد طاہرہ مجلی وسلامت یائے مجلے ہیں۔ اور ہاتھ افرائے افرائے سیکٹروں سال بور ہمی جن کے ایس کی ذیرگی وسلامت یائے مجلے ہیں۔ اور ہاتھ افرائے سے برائے ذعروں سے خون بنتے گے ان کی ذیرگی

كا فكر وزندى ادر موت كے مفوم سے جمالت كى دليل ہے۔

اللہ تعالی ان زندہ جاوید عاشقان رب العالمین اور جال فکر ان رحمت للعالمین کے نقوش یا کو جمیں خطرراہ بنانے کی تعیق مرحمت فرمائے ان کے خلوص اور جذب المبیت کے صدقہ ہم ماکاروں کوشاوے کی نعت معلی سے بسرہ ور فرمائے۔

غَنظِرَالشَّمُوْتِ وَالْاَدْضِ أَنْتَ وَلِهِ فِي النَّ نَيْا وَالْاَخِرَةِ تَوَفَّفِيْ مُسْلِمًا وَالْمِعْنِيْ إِلْصَّالِمِيْنَ .

"اے بنانے والے آسانوں اور زمین کے توبی میرا کار ساز ہے دنیا و آخرت میں۔ جمعے وقات دے در آل حالیک میں مسلمان ہوں۔ اور طا دے جمعے نیک بندوں کے ساتھ ۔ "

#### غروة حمراء الاسد

میدان احد سے روانہ ہوتے وقت ابوسفیان لے حضور کو چیلنے ویا تھا کہ آکدہ سال پھر بور کے میدان جی جگہ ہوگا ۔ اس کے چیلنے کو تجول فرمالیا تھا۔ فکر کفار شادال و فرصل والی کہ جار ہاتھا کہ انہوں نے برر کا ہے معتولوں کا انتخام لے لیا ہے جب بکو دور آگے فکل کے اور حومہ فخ کا خمار آہستہ آبستہ اتر لے لگا اور اصل مقائق بنظام میں جو کر مائے آئے گئے توانسوں نے برہم ہو کر آیک دو سرے کو طامت کرنا شردے کر دی وہ کہنے گئے کہ تم نے کہ بھی تسین کیا۔ ان کے چید طاقتور اور ذی الرافراد کو تو تم شردے کر دی وہ کہنے گئے کہ تم نے کہ بھی تسین کیا۔ ان کے چید طاقتور اور ذی الرافراد کو تو تم شردے کو کمل نہیں کیا۔ بلکہ او حورا چیو تا ہے۔ اگر تم ہمت کر کان لوگوں کو بھی ختم کر اپنی فئے کو کمل نہیں کیا۔ بلکہ او حورا چیو تا ۔ اب وہ کلیدی فضیتیں مسلمانوں کو اپنے ارد کر دیکر کر ایک کر دی جسین کوئی خطرہ نہ ہوتا۔ اب وہ کلیدی فضیتیں مسلمانوں کو اپنے ارد کر دیکر اکسان کر لیس کی اور ان جی جان قاری کا ایسان چذبہ ہو تھی گئی کہ وہ تم میں ہے کسی کو زیمہ نہیں جسینے کا موتی نہ دو۔ چیلے بی ان پر جملہ کر کان کی کور کور آگ کہ ان موانسی سیسلنے کا موتی نہ دو۔ چیلے بی ان پر جملہ کر کان کی جو تی ہیں۔ پر سی کاٹ کر رکھ دو آگ کہ ان کہ دوہ جسیس بھی للکار نہ کیں۔

چنانچے سب افتکروایس پلٹ کر حملہ کرنے کے تیاری کرنے لگا۔ مل صل دلیاں میں سل میں ہے جب میں جمع ہے۔

مرور عالم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اگرچہ خود شدیدز خی تھے۔ مجلدین اسلام کی کیر تعداد زخوں سے چورچور خی بھٹکل ایک رات انہوں نے اپنے گھر گزاری خی صبح سویرے سر کارود عالم نے بھم ویا کہ کفار مکہ پر تملہ کرنے کے لئے سب تیار ہو جاؤ اور مید بھی اعلان کر دیا کہ اس مم میں صرف ان لوگوں کو شرکت کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں ہمارے ساتھ شریک شے خواہ کوئی کتناز خی ہے اسے ہی جاتا ہوے گاکسی آزہ دم اور محت مند مجلد کو اس لفکر حشق ووفا

میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔

عبدالله بن ائی نے اس موقع کو غیرت مجماس نے خیال کیا کہ مسلمانوں کو اب میری اور میرے ساتھیوں کی پہلے ہے بھی اشد ضرورت ہے میں ویخکش کروں گاتو قوراً منظور کر لی جائے گی اور اس طرح میں اپنے واس ہے باسانی منافقت کے داخوں کو وحولوں گاوہ حاضر موااور عرض میرا ہوا یارسول اللہ ! اس غلام کو بھی ہمر کائی کاشرف ارزانی فرمائے۔ پھردیکھتے ہیں عوااور عرض میرا ہوا یارسول اللہ ! اس غلام کو بھی ہمر کائی کاشرف ارزانی فرمائے۔ پھردیکھتے ہیں غلام جانفروشی اور جانبازی کا کیسے جوت فراہم کرتا ہے۔ صفور نے فرمایا۔ لا۔ ہر گزنیس

اسلام کو تمباری اعانت کی ضرورت نہیں۔ جاؤ۔ حود تول کے ساتھ جاکر اپنے گھر آرام کرو۔
دخرت حبد اللہ شہید کے بیٹے جار حاضر ہوئے حرض کی یارسول اللہ! میں جنگ احدیں
شرکت کے لئے تیار تھا۔ میرے باپ نے ججہ مجبور کیا کہ میں خواتین کی حفاظت کے لئے گھر پر
دہوں۔ میراباپ شہید ہو کیا ہے جس نہیں جاہتا کہ حضور کس سفر جہاد پر دوانہ ہوں اور بد غلام
جمر کاب نہ ہو۔ اس لئے از راو کرم جھے حاضری کی اجازت سرحمت فرائیں۔ انہیں اجازت
دے دی گئی کے ذکہ اس کا عذر معقول تھا۔

معابہ کرام اگر چہ زخموں سے عذصل تھ۔ کسی کاباز وٹو ہوا۔ کسی کی تلک کنی ہوئی۔
کسی کا سر پہنا ہوا۔ کسی کا سینہ چہلی تھا۔ کسی کے پشت پر تیموں اور نیزوں کی باڑھوں کے زخم
شخصاب آقا کا حکم سنت می سب کے سب اقبال و خیزاں اسپنہ محبوب کریم کی بار گاہ جمل میں
صافر ہو گئے اور کشتگان نیخر تسلیم ورضا کا یہ مدیم الشال افکر اسپنہ آ چاکی تیاوت میں کنروباطل
کے سر خودر کو پایل کرنے کے لئے شیروں کی می جرآت و ہمت کے ساتھ ایو سفیان کے افکر
جزئر کے تعاقب میں مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا۔ جب سرور صافم معمراء الله مد "جو مدینہ طیبہ
جزئر کے تعاقب میں مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا۔ جب سرور صافم معمراء الله مد "جو مدینہ طیبہ
ت آئمہ میل کے فاصلے پر ایک موضع ہے۔ وہاں پہنچ وہ تیام قربایا اس چگری خوادر قبیلہ کا سعبہ
بن ائی معبدنا می ایک فیض صافر ہو کر مشرف باسلام ہوا۔ یعنی نے معن الخوزا می کانام فکھا
یہ حضور نے اسے تھی دیا کہ وائیں جائے اور ایو سفیان سے طا تات کرے اور اے انتا

خوفرده کرے کدوه اسے فکر سمیت دم دباکر کھ بھاگ جانے پر مجور ہوجائے۔
معبد، جب "الروحاء " کے مقام پر پہنواتا ہو سفیان سے اس کی طاقات ہو گئی اے معبد
کے مسلمان ہونے کا علم نہ قعا۔ اس نے پر چھا۔ " مَادَدُرُا تَلْفَیْبَا مَعْبَدَ" " معبد! سالؤ کیا خبر
لائے ہو۔ " معبد نے کہ ابو سفیان! کچھ مت پر چھ۔ مجر (فداہ ابی وای) اور اس کے محابہ
فعہ سے دانت ہیں رہ ہیں اور اتا ہوا لکر نے کر تہمارے تعاقب میں دوڑے چلے آر ہے
میں کہ ایر الفکر آن تک نمیں دیکھا کیا ہو مسلمان جگ میں پہلے شریک جمیں ہوسکہ تھوہ خت
بیل کہ ایر الفکر آن تک نمیں دیکھا کیا ہو مسلمان جگ میں پہلے شریک جمیں ہوسکہ تھوہ خت
مادم جیں اب وہ سب آئٹے ہو گئے ہیں ابو سفیان نے پر چھا۔ بھؤ تمہاری کیارائے ہے۔ معبد
نے کہا۔ میری رائے تو یہ ہے کہ اس سے ویشتر کہ ان کے لفکر کا پہلا وستہ اس ٹبلا ہے مر
نگا ہے۔ تم کوری کر جاز۔ ابو سفیان نے کہا ہوا ارادہ تو یہ ہے کہ ہم پلید کر ان پر تملہ
نوان ہوں۔

اس کی بات سے متاثر ہو کر ابو سفیان اپ لکتر سمیت جیزی سے کھی طرف دوانہ ہو گیا۔
ابو سفیان کو راستہ جس چیزا کی جم مشرب مشرک طے جو دینہ جارہ جھان ش سے آیک معتبر
مشرک کو اس نے کھا کیا تم جھر کو یہ پیغام دو گے کہ جم دویارہ حملہ کر رہ جین اور ان کی جزیر
کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اگر تم ایسا کر و تو زبیب ( کشش ) کا لدا ہوا آیک اونٹ جس حبیس
دوں گا۔ وہ گیا، مسلمانوں ہے اس کی طاقت ہوئی اس نے ابو سفیان کے ارادوں اور اس
کی فوتی قوت کو جاتے ہوئے بری مبالغہ آرائی ہے کام لیا ور مسلمانوں کو خوب براساں کرنے
کی کوشش کی۔ لیکن غلامان مصلفی علیہ النتھیں ہو التناہ نے آتا ہے جو سبتی پڑھا تھا اس
جس کی طافوتی قوت ہے براساں ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہو تا تھا۔

جب اس كى لاف زئيال بدر كان خداف مني توبت م يقين لجدي بحاب دية بوسة فرايا - كَابُنَا اللهُ وَفِعْ الْوَكِيْلِ "جم تسارى كيفد بجبكيول عدار فوال نسي جي الله تعالى كانى باوروه عدا استرى كارساز ب-"

سر کار دو عالم کی روز حراء الاسد کے مقام پر تھرے رہے لیکن ابوسفیان اور اس کے حواریوں کو افکر جرار کے باوجو و بست نہ ہوئی۔ کہ اسلام کے شیروں کی طرف آگھ افھا کر بھی دکھ میں وہاں ہے دوڑتے بھا محت کہ پہنچ ۔ چندروزان کا انتظار کرنے بعد اسلام کی فقح و تفر کے برجی امرائے ہوئے بندگان خدا کاسیہ سلار بخیروعافیت مدینہ طبیبہ مراجعت فرماہوا۔ اللہ تعالیٰ این اسلام کی اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

" جنوں نے لیک کمااللہ اور رسول کی دعوت ہے ۔ اس مے بعد کہ لگ چکا تھا انہیں گرا زخم اِن کے لئے جنول نے نیکی کی۔ ان میں سے اور

تنوى القيار كيا جر فعيم ب-

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کماانس لوگوں نے بلاشبر کافروں نے جمع کر رکھا

ہے تمہارے لئے ( ہدا ملمان اور لفکر ) موڈروان سے۔ ( تواس دھمکی نے ) ہدھادیاان کے جوش ایمان کو اور انہوں نے کما کافی ہے جمیں اللہ تعالی اور وہ بھترین کار ساز ہے

(ان كم م وتوكل كا تتجديد لكلا) والي آئيد لوگ الله كافعام اور فضل ك ما تقد نه چمواان كوكى يرائى في اور بيروى كرت رب رضائ الى كى اور الله تعالى صاحب فعنل مقيم ب- "

( آل ممران:۱۷۲،۱۷۳،۱۷۲) ( عمل القرآن)

جب سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کوعرض کی گئی کہ لفکر کفار نے لوٹ کر حملہ کرنے کا پروگرام منایا ہے تو حضور نے پر جلال انداز میں فرہایا۔

> ۘ وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَنْ سَوَّمْتُ لَهُمْ جِبَادَةٌ لُوْصَبَّتُوا بِهَا لَكَالُوَّا كَأَمْسِ الذَّاهِبِ

حمراء الاسدے واپسی پر مشکر کفار کے دو آ دی گر فلڈ کر لئے گئے (۱) معاویدین مغیرہ بن الی العاص (۲) ابوع - 1 الجمعی

ابو عن وجنگ بدر مل بھی قید کر لیا گیا تھا سے اپنی پانچ کمن کچوں کا اسطادے کرر تم کی بھیک آئی تھی حضور نے اس کو معاف کر دیا تھا وراس سے بیدودو لیا کہ آئد و لفکر کفار میں شرک ہو کر حملہ آور نہ ہو گا۔ لیکن اس نے دوبارہ معانی کی درخواست کی لیکن سر کار دوعالم نے یہ فرما حستہ طیبہ پر حملہ آور ہوا۔ اس نے دوبارہ معانی کی درخواست کی لیکن سر کار دوعالم نے یہ فرما کر اس کی درخواست مسترد کر دی۔

لَا وَاللّٰهِ لَا تَنْسَخُ عَارِضِيكِ بِمَكَّمَة بَعْنُ هَا وَتَقُولُ خَنَّعَتُ مُحَمَّنًا امْزَتَيْنِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُلْدَعُ مِنْ يَحْدٍ مَرَّتَيْنَ ـ إِضْرِبْ عُنْقَ ۖ يَا ذُبَعِرِ "اب جمیں سطانی تنیں مل سکتی ماکہ کمہ جاکر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ازراہ العلی تم یہ کمو کہ میں نے تیمہ (فداوالی وامی) کو دوبار دھو کا دیاہے۔ مومن ایک سوراخ سے دوبار نسیں ڈساجاتا۔ اے ذہبرانمواس تا تنجار کی گردن اڑا دو۔ "

نی کریم نے امت کے جرنیلوں اور حکمرانوں کو تعلیم دی کدد حوکا بازوں اور عیاروں کے دام فریب میں بار بار پھنامومن کو ذیب نیس وتا۔

' دوسرے جتلی قیدی معاویہ بن مغیرہ کے بارے میں حضرت زیدین حار اور شارین یاسر کو تھم دیا کہ دہ فلال جگہ چھپا ہوا ہے جاؤاور اس کاسر قلم کر دو ( 1 )

> يَتُونِيَهِ تَعَالَىٰ فَدَ فَرَغْتُ مِنْ ذِكْرِ غَزْدَه أُحُد فِي كَيْ وَالْمَوْيِسِ فِي ثَلَا ثَيْنِ مِنْ شَهْدٍ رَمَعَنَانِ الْمُنَادِك فِي عَامِر ١٣١٠ مِنَ الْهِجَةَ. الفَّيَوَيَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا أَذْكَى العَشَانِ وَاَلْمَيْبِ الشَّلْيَمَاتِ وَأَجْلِ الشِّيَّانِ وَعَلَىٰ اللهِ وَآصَٰيٰهِ وَمَنْ احتِهُ وَالْبِعهُ إلى يُومِللَيْنِ وَإِنَّ الْمُنْعِقَىٰ أَنْ آشَكُرَ نِعْمَلَكَ الْقِلَ أَنْعَمَّتُ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالْمِلَيْنَ وَإِنْ آعِمَلُ صَالَحَتْ لِمِنْ الْمُنْسِيدِينَ . مَنْ اعْفِي فِي فَلْ اللهِ مَنْ وَعَلَىٰ وَاللهِ مَنْ وَإِنْ إِنْ الْمُنْسِيدِينَ . مَنْ اغْفِي فِي فَلْوَالِمَاتَ وَالْمُنْ اللهِ مَنْ اللهُ وَاللهِ مَنْ اللهُ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ المُنْسَلِيدِينَ . مَنْ اغْفِي وَلَوْلِلِمَاتِي وَالْمُؤْفِينَ فِي الْمُنْ الْمُنْسَلِيدِينَ . مَنْ اغْفِي وَلَوْلِمَاتِي وَالْمُؤْفِينَ فَى الْمُنْفَاعِينَ الْمُنْسَلِيدِينَ . مَنْ اغْفِي وَلِي وَلِي الْمَنْ الْمُنْسَلِيدِينَ . مَنْ اغْفِي وَلَوْلُولُ مَنْ وَلَوْلِمَالِيمَ وَالْمُؤْفِينَ الْمُنْسَلِيمِينَ وَاللّهُ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْسَلِيمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِيمَ وَالْمُلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِيمُ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

العبدالمسكين: محدكرم شاه

## جال نثاران اسلام پر فرار کاالزام اور اس کار د

۳۰/رمضان المبارك ۱۳۱۰ و كويه عاجن غراده احدك واقعات و حالات لكيف ب فارغ بوار ميرايد خيال تعاكد اس مظيم غروه كه اجم مشابد كوجس في محدود صلاحيت كے مطابق بيان كر ديا ہے اس برحريد كى اضاف كى چندال ضرورت نسين بوگى۔

لیکن اس کے بعد جمعے آیک ایسے سرت نگاری کئب کا مطالعہ کرنے کا موقع طا۔ جن کا تعلق اٹھ عشریہ فرقہ فرقہ ہے جمعے اس میں چند چیزیں پڑھ کر دئی صد مد ہوا۔ مصنف موصوف نے ان ناریخی حقائق کومنے کرنے اور جہاں سنے کرنے کی جرأت نہیں ہوئی دہاں ان پر پر دہ ڈالنے کی دائت کوسٹس کی جن کے مطالعہ سے محابہ کر اس خصیصاً خلفاہ راشدین کی، اللہ تعالی ڈالنے کی دائت کوسٹس کی جن کے مطالعہ سے محابہ کر اس خصیصاً خلفاہ راشدین کی، اللہ تعالی کے حجوب براے ، بر کریدہ رسول کے حبیب سے دین کے ساتھ بینظیر وابنتی اور اللہ تعالی کے حجوب براے ، بر کریدہ رسول اور اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے بیناہ حجت، ان کے جذبہ عشق کی دسعت کرائی اور گیرائی کا پہنے چا ہے۔

انہوں نے بغیر کی دلیل کے ان قدی صفات شاکر دان بار گاہ نیوت پر میدان جماد سے راہ فرار اعتبار کرنے والے ، آز مائش کی اس گھڑی میں اسپنے آگاکو تھا چھوڑ دینے والے ، کے الزامات لگائے ہیں۔

اس لئے میں اپنا بہ فرض مجھتا ہوں کہ ان الزاملت کی تردید کروں اور متحد حوالہ جات ہے۔ ان گرامی مرتبت حضرات کے جذب ایٹار و قربانی کاذکر کروں ماکہ جو قلوب حق کے مثلاثی ہیں۔ انسیں کو ہر مقصود تک رسائی حاصل ہوجائے و ماتو فیق الا ہاللہ۔

خروہ احد، دیگر خروات سے کی لحاظ سے مختلف ہے۔ اس خروہ میں فریقین کو متعدد مدد جزر کا سامناکر نا براہ ہے جی ایک فراق کا پارا بھاری ہوا، پھر ہوا کار خ یک لخت بدل گیااور دو سرے فراق کا پارا بھاری دو سرے فراق کا پارا بھاری دو سرائری منفی پر اگندہ ہو کی اور اس کی فوجس میدان جنگ بی انتخار کا شکار ہو کی اور بھی دو سرافریق جو چر فور شتر کامیانی کاپر تم اراد ہاتھا اس کے جنگ بی افراق کی بھر کے اور جنگ کا پانسہ بلٹ گیا۔ اس لئے تمام حالات کو پوری طرح بھنے کے لئے ان مرحلوں کا فراز من وری ہے جن کے فیے سے فراز سے فریقین کو گزر نا پرائیز ہر مرحلہ بی بر فراق کے نامور افراد نے جو کار ہائے ای ان انجام دیتے ان کا بیان ضروری ہے آگ میں جنگ کے ختا ہے۔ اس کے تام دیتے ان کا بیان ضروری ہے آگ میں حقیقت اپنی جملہ د لفریدیوں کے ساتھ آھی کارا ہو جائے۔

بم اس جنگ كوتين مرحلول بي تنسيم كريكتے ہيں۔

پهلام د عله

جگ کے آغازے لے کر کفارے گیذ ہویں بایار ہویں علمبر دارصو آب کے آئل کے بعد، کفار کے جمنڈے کے سرگوں ہونے تک۔

دومرامر حلہ . الصلاق والسلام کی شادت کی خبر مشہور ہوئے تک۔

تميرامرطه فرشادت كاكذيب عبدت أفرتك

1۔ ہم ذرائنصیل ہے جنگ کے ہر مرحلہ کاذ کر کرتے ہیں۔ پہلامرحلہ ایس مرحلہ

بالکل سادہ ہے۔ اس میں کمی حملی کوئی وجیدگی تبیس دونوں فراق آھے سامنے صف بستہ ہیں کفار مکہ کے لفتکر کی تعداد تین بڑارے متجاوز ہان میں سے سات سوزرہ ہوش، دوسو محورث ہیں۔ ہرایک وستہ سوشسواروں پر مشتمل ہے آیک دستے کا سالار خلارین دلید ہے اور دوسرے کا عکر مدین ابی جہل۔ سب کے دلول میں مسلمانوں کی عدادت اور ان سے اپنے معتولوں کا انتظام لینے کی آگ بھڑک رہی ہے۔

اسلامی فشکرے ان کالشکر چار گناے بھی زیادہ ہے۔ اسلیہ جس مسلمانوں کوان ہے کوئی نسبت عی نسیں ان کے پاس صرف دو گھوڑے ہیں لیکن ایمان کی قوت نے ان کو نا قاتل تسخیر بنا دیا ہے۔ یہ محض اعلاء کلت الحق کے لئے اپنے سرد حزکی بازی نگاکر کفر کامقابلہ کرنے کی خاطر میدان جنگ بیں تشریف لائے ہیں۔

جنگ کے ابتدائی چند گھنٹوں میں اسلام کے جال بازوں نے کفار کے سرِ غرور کو خاک آلود
کر کے رکھ و بااسلام کے شیروں نے تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعدان کے گیارہ بارہ چوٹی کے
میادر اور جنگ جو علمبر داروں کو خاک و خون میں تڑ پادیا ہے اب ان کا جھنڈا زشن پر گرا پڑا ہے
اور ان جی ہے کسی کی جرأت نہیں کہ اے افعائے۔ حضرت حمزہ، حضرت علی مرتعنی، حضرت
ابو د جانہ اور دیگر مبادر، کفار کے سور ماؤل پر مقابوں کی طرح جمیٹے ہیں اور چو ڈول کی طرح ان

ابو وجد اور ویر براور اسارے موروں پر حاوی مرس سے یں وربد دروں مرس کا دوروں مرس کا کو دوروں میں اسال کو دوروں کو دوروں کو دوروں کو دوروں کا دوروں کا دوروں کا کار بحر کاری تھیں ان کا جوش و خروش ماند پر آجار ہا ہے اور ان

کی وہ شوخیاں دم توڑری ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے شیر جس طرف جملہ کرتے ہیں مفول کی مفیر الف دیتے ہیں چند پری محسیان کارن پڑاہو گاکہ کفر کے فکر میں فلست کے اقلا نمایاں ہونے گئے اور کے بعد دیگرے انہوں نے میدان بنگ سے ہماگنا شروع کیا مسلمان ہیں کہ ان کے تعاقب میں نگی تواریں لئے دوڑے چلے جارے ہیں تقربامیدان خال ہو جاتا ہے اگر پچھ لیے مسلمان اس کر بجو شی سے ان کاتعاقب جاری رکھے تو بنگ کا بھید کے ہو جاتا ہو بدر کی فتح مین کے بعد شاکد آج اس سے بھی عقیم تر فتح اور کامرائی انہیں لئے فیصلہ ہو جاتا اور بدر کی فتح مین کے بعد شاکد آجری اور فیصلہ کن بخک جابت ہوتی۔ لیک نصیب ہوتی اور کفار عرب کے ساتھ ان کی ہید بنگ آخری اور فیصلہ کن بخک جابت ہوتی۔ لیکن افسوس کہ ایسات ہوا بھک کے اس مرحلہ ہیں اسمالی افکر کے ہر مجابد نے جان فروشی اور اولو افسوس کہ ایسات ہوا بھک کے اس مرحلہ ہیں اسمالی افکر کے ہر مجابد نے جان فروشی اور اولو افسوس کہ ایسات ہوا بھک کے اس مرحلہ ہیں اسمالی افکر کے ہر مجابد نے جان فروشی اور اولو افسوس کہ ایسات ہوا بھک کے اس مرحلہ ہیں اسمالی سے کے کہ رہتی و نیا تک ان کی نظیر پیش اسمالی ہو جانے کی کہ رہتی و نیا تک ان کی نظیر پیش اسمالی ہو جانے گی۔

ووسرامرحلہ
مسلمانوں نے جب وشن کی واپسی سے بے فکر ہو کر اسوال غیمت کو سیٹنا شروع کر دیا۔
سر کار دوعالم صلی افلہ علیہ و آلہ وسلم کے واضح اور حتی ار شادات کے بادجو دیجاس میں سے
چالیس تیم انداذوں نے اپنا مورچہ چوڑ دیا اور اسوال غیمت کو آکشا کرتے میں معروف ہو
گئے۔ تو خلد کی عقابی تگاہوں نے ذرائو تف کے بغیرامد کاچکر کاٹ کر مقتب سے مسلمانوں پر
حملہ کر دیاور مسلمان جو دیمن سے بالکل بے خوف ہو کر او حراوحراموال غیمت آکشا کرنے
میں منمک شخص اس چاک افادی آب نہ لاسے اور جو اس باخت ہو کر اوحراد حرود وڑنے گئے۔
اس پر حریدایک آخت ٹوئی کہ ابن تعمید نے اعلان کر دیا کہ اس نے فران کا حق وہوش کے چراخ
آل کر دیا ہے یہ خبر س کر مسلمانوں پر توایک قیامت ٹوٹ پڑی ان کی حقی وہوش کے چراخ
بچھ مجھے گویا کی حال کی ممل کی توانائیوں کوچ س لیاہو۔

یمال ہم علامہ عافظ ابن حجر کا ایک اقتباس چیں خدمت کرتے ہیں جو یقیبتا ہمیرت افروز چیت ہو گا۔

قَالَ الْمُنْافِظُ النَّ جَرِرِ إِنَّهُ وَسَادُوا تُلَاكَ فِرْيٍ - فِرْقَةُ السَّنَمُ الْمَالُوقَالُ فِي الْهَزِيْمَةِ إِلَىٰ قُرْبِ الْمَدِيْنَةِ فَسَادَجَعُوا حَثَى الْفَضَّ الْوَتَالُ وَهُو قِلْيُلُ مُهُوالْدِيْنَ مَنْزَلَ فِيهِ فِي اللَّهِ يُنْ تَوَلَا مِنْكُورُومَ الْمَكَى الْجَمَعُ فِي إِنَّمَا اللَّهُ وَلَهُوا الشَّيْطِلُ بِمَعْضِ مَا آكَبُوا وَلَقَدُ عَمَا اللَّهُ عَثْمُونُ (ال عمران ١ هو١) وَهِذَوَةٌ سَادُوُوا حَيَادِي - لَهُ اسَمِعُوا اَنَ النَّبِيّ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسَلَوَ قَدُهُ قُبِلَ، فَصَارَتَ قَايَةُ الْوَاحِدِهِ فَهُ هُوْاَنَ يَدُلُ مَ مَنْ فَخِيهِ
اَ وْيَسْتَمِ عَلَى بَصِيْعِ فِي إِلَيْقَالِ إِلَى اَنْ يُغْتَلَ وَهُمْ اَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ تُتَوَتُوا جَعَدُ اللّهِ
وَ فِرْقَ \* ثَبَرَتُ مَعَ النَّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَقَ تُتَوَتُوا جَعَدُ اللّهِ
الْفِرْقَ \* ثَبَرَتُ مَعَ النَّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّقَ تُتَوَتُوا جَعَدُ اللّهِ
الْفِرْقَ \* أَنْ النَّاعَ مَعْ اللّهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ید شک وہ اوگ جو پیٹے پھیر کئے تھے تم میں سے اس روز جب مقابلہ میں فکلے تھے رونوں افکار تو پھسلاد یا تھا جس شیطان نے ہوجہ ان کے کمی عمل کے اور بے شک اب معاف فرماد یا ہے اللہ تعالی نے انہیں یقیباً اللہ تعالی بہت بخشے والانمایت علم والا ہے۔ (کو یا اللہ تعالی نے لقد عفاللہ عنم فرما کر ان کو مفو کا مڑدہ سنادیا) جب اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا تو اب کسی کو کیا حق پہنچ ہے کہ ان پر ذیان طعن در از کرے۔

اب دیکھنایہ ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم سیدناعلی مرتعنی رمنی اللہ عنم ان تین کر وہوں میں ہے کس گروہ میں شامل تھے۔ آئے! یہ فقیر را تھیم متعد حوالوں ہے آپ کوتا آئے کہ یہ تیوں معزات تیرے کر وہ یں مثال تے اور نازک زین حلات میں ہی یہ اپنے محبوب کریم سے لو بحر کے لئے بھی جدا تیس ہوئے۔

علامدالمقريزي - الي مشهور كتاب الامتاع من لكية بي -

> '' حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایک بالشت بھی اپنی جگہ ہے آھے جیجے حسیں ہوئے بلکہ و شمن کے سامنے کھڑے رہے اور اپنی کمان سے و شمن پر تیروں کی بارش کرتے رہے اور پھر چینکتے رہے یمال تک کہ دشمنوں کا

> > الديكيرويا- "(1)

ان حلات میں محابہ کرام میں ہے کون کون حضرات حضور کی خدمت اقدس میں حاضر فیاس کے مارے میں علامہ موصوف رقبط از ہیں۔

عاس كبار مه يس علامه موصوف رقطرازي وَتَبْتَ مَعَهُ خَسْةَ عَتَرَرَجُلَا تَعْلَيْهُ فِي الْمُهَاجِدِيْنَ هُمُ اَوْرَكُمْ وَعُمْ وَعَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ عَوْفِ وَعِنْ بْنُ الْمُهَاجِدِيْنَ هُمُ وَسَعْدُ بْنُ إِنْ وَقَامِ وَ طَلْمَ أَنْ عَلَيْهِ اللهِ وَالْوَعُمْيُ اللهِ جَرَّامِ وَ وَلْبَرْبُنُ الْعَوَامِ - وَمِنَ الْاَنْمَالِسَبْعَةً حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِيدِ وَابْوَدُ مُهَانَةً وَعَاصِمُ بِنَ كَابِي وَحَارِثُ الْمُحَمَّةِ وَسَعْدُ بُنُ عَمَادٍ وَسَعْدُ بُنُ مَعَاذٍ وَسَهُلُ بْنُ حُمَيْنِ وسَحْ الْمُنْذِيدِ وَابْوَدُ مُهَانَةً وَعَاصِمُ إِنْ كَابِي وَحَارِثُ الْمُحَمَّةِ وَسَعْدُ بُنُ مَعَاذٍ وَسَهُلُ بْنُ حُمَيْنِ وسَحْ

"اس وقت سر كار دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم ك سات بدره معزات البت قدم رب جن من س الله عليه ماج عدان ك عام يه بي

ابو بر عرد عرد حد الرحل بن عوف على بن ابي طالب معدين ابي و قاص طلى بن عبيد الله الوام و قاص طلى بن عبيد الله الوام و قاص طلى بن عبيد الله الوام المعالم من الميت العمار سات تقدر حباب بن منذر ابو دجانه و عاصم بن عليت و العدر بن عمد السيد بن حفير و سعد بن معاذ و سل بن عنيف اور ان عبل عن حقول الميل بوا و " (1)

معلوم ہوا کہ یہ جلیل القدر صحاب جن میں حضرت مدیق آگیر۔ حضرت فاروق اعظم اور علی مرتضی بھی بین اس نازک وقت میں اپنے آقائے پاس موجود تھے۔

علامه ابن سيدالناس الي سيرت كي كتاب "عيون الناثر" من تحرير قرماتي مي -

وَتَبَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُزُولُ يُرْفِئُ عَنَ قَرْبِهِ حَتَّىٰ صَادَتُ شَظَايًا وَيَرْفِي بِالْحَجْرِ وَتَبَتَ مَعَ عُصَابَةً مِنَ الْحَيَابِ اَذْبَعَةُ عَثْمُورَجُلًا . سَبْعَةً مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فِيهِمُ اَبْوَيَكِوالضِيْنِ فِي وَسَبْعَةً مِنَ الْوَنْصَادِحَتَّى تَعَاجُزُوا .

"ان عمن حالت میں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنی جکہ پر بیبت قدم رہے اور پھر بینکتے رہے اور اس حالت بین سحابہ کالیک کروہ جوج وہ اصحاب پر مشتمل تعاوہ بھی حضور کے ساتھ جابت قدم رہا۔ ان میں سے سات مماجر تھے اور ان میں حضور کے ساتھ جابت قدم رہا۔ ان میں سے سات مماجر تھے اور ان میں حضرت مدون آ کر بھی تھے اور سات افسار میں سے تھے۔ یمال تک کہ انہوں نے وہنوں کے شلے کوروک ویا۔ " (۲)

ای واقعہ کے بارے میں رومانیہ کے سابق وزیر خارجہ جونستانس اپنی آلیف نظرة جدیدة میں لکھتے ہیں۔

فَرَّقَ فُرْسَانُ خَالِهِ جَيْشَ الْمُسْلِهِ بِينَ كُلَّة مُقَنَّامَتَ وُمُوَّفِرَةُ غَيْرَانَ عَنَدُاوَنَ الرِّجَالِ حَافَفُوا عَلْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَقَ وَالْسَكُوَ احَوْلَهُ وَهُمَ الْبُرَيْلُمِ وَمُرُّومَ فَيُ وَالْمُوسَلَى اللهُ وَغَيْرُهُمُ مَنْ اللهُ وَالْسَفُو فِهِمْ أَوْ مَنْ اللهُ عَلَيْرِ وَسُلَةً تَقَدَّمُ هِ فُرْسَانِ الْعَدُو عِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَمَ

٣. عيون الناثر. جلد ٣. صني ١٢

موائے ان جوانے وول کے جواس وقت ہمی اسے آتا طیہ العملوۃ والسلام موائے ان جوانی وول کے جواس وقت ہمی اسے آتا طیہ العملوۃ والسلام کی حفاظت کے لئے حضور کے ارد گر دی تھی ایما کر گرے ہوگئے تھے اور وہ خوش نعیب حضرت ابو بکر۔ عرب علی۔ ابو دجلنہ وغیرہ تھے۔ انہوں نے لیک چھوٹی کی ایک سیسیطائی ہوئی دیوار قائم کر دی تھی جنہوں انہول نے اپنی کواروں سے دغمن کے شہواروں کی چیش قدی کوروک دیا اور وہ نی اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قریب نہ پہنچ سے۔ " (1) وہ نی اگر جمہ حسین بیکل نے اپنی سیرت کی کتاب میں تکھا ہے۔

سب سے پہلے کعب بن ملک نے سرکار ود عالم صلی الله علیہ والد وسلم کی چکتی ہوئی آگھوں کو د کھ کر حضور کو پھیٹا اور فرط سرت سے بے قابو ہو کر بلند آواز سے کیا۔ ایک فیڈ المشیدین آبشیڈ و الله کا در حضور کو پھیٹا استان کے درول موجود جی استان کے مسلمان سے کروہ اور جنور صلی الله علیہ والدوسلم جیں۔ "مسلمان نے ساتھ جو معزات موجود سے ان کو شعب کی طرف لے مسلم وہ لوگ جو پہلے کو اور حضور سے ماتھ جو معزات موجود سے ان کو شعب کی طرف لے مسلم وہ لوگ جو پہلے موجود ہے ان کو شعب کی طرف لے مسلم وہ لوگ جو پہلے موجود ہے ان کو شعب کی طرف لے مسلم وہ لوگ جو پہلے موجود ہے ان کو شعب کی طرف لے مسلم وہ لوگ جو پہلے موجود ہے ان کو شعب کی طرف ہے مسلم وہ لوگ جو پہلے موجود ہے وہ لوگ جو پہلے موجود ہے وہ لوگ بالی شائے۔

وَنَهَضُوا بِالنَّيْنِ وَهَنْ حَوْلَهُ أَيُوبَلْمٍ وَعُمَّ دَعِلُ ابْنُ إِلْطَالِبِ وَزُيَرُونُ الْعَوَامِ وَرَفَظٌ غَيْرِهُمْ

"جو حضور کے اور دگر پہلے موجو دیتے ان بیں ابو بکر ۔ عمر۔ علی۔ ذہیر بن عوام اور جان باز مشاق کا ایک کروہ موجود تھا۔ " (۲) کی ڈاکٹر محد حسین بیکل چھر سار آ مے اس صغر مرکعتے ہیں۔

جب حضورہ بال پنچ او خالدین ولید نے اسے شہرواروں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ کر حملہ کرنے کا تصد کیا تو خالد کو منہ قرڑ جواب دے کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور کرنے والا کون تھا۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر موصوف کی عبارت طاحظہ فرمائے۔

وَإِنَّهُ وَلَكَذَٰ لِكَ إِذْ عَلَا خَالِدُ بُنُ وَلِيدٍ عَلَى وَأَسِ فُوْسَانٍ عَعَهُ

اب تظرة جديده صلح ٢٥٩

" یہ حضرت عمر تھے جنوں نے اپنے مجام ساتھوں کے ساتھ خالد کو پہا مونے پر مجور کر دیا۔ "

علام ابن فلدون اس واقع كيار عي الكعة بير-

وَكَهَضُواْ مَعَا فَهُوَ الشِّعْبِ فِيهِمُ الْوَكِيْرِةُ عُمَنُ وَعَلِيَّ بِنُ آفِ كَالَابٍ وَذُبَيْرُ وَالْحَادِثُ بْنُ صِمَّهِ الْاَثْصَادِى وَغَيْرُهُمْ

ظَمَّا عرف المسلمون رسول الله على الله عليه وسعو كَمُصُوابِهِ وَنَهُصُ مَعَهُمْ فَكُو الشِّعْبِ مَعَ الْإِنَّالُودَ عُمْرة عَلِيْ وَطَلْحَةُ وَزُيرُو وَالْتَادِثُ بَنْ وَمَدَّ الْاَنْصَادِي وَرَهُظًّا قِنَ الْمُسْلِمِينَ .

بعض ایسے نازک مرسط بھی آئے جمال تماحظرت فاروق اعظم رضی اللہ عند فرن کو راہ فرار اعتبار کرنے پر مجبور کر ویار حمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہاڑے اوپر تشریف فرما تھے ابو سفیان اپنے چند ساہیوں کو ہمراہ لے کر بہاڑ پر چڑھتے لگا سرکار دوعالم نے فرمایا۔ " لیس ہم ان بعلونا۔" انہیں ممات اپنی جائے کہ وہ ہم سے بلندی پر چڑھ جائیں۔

فَقَاتَلَهُ وْعُمْ وَمَعَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى ٱهْبَطَهُمَّ.

" حطرت هر رمنی الله عد نے صاحرین کے ایک وست کے ساتھ ابوسفیان اور اس کے نظر کے ساتھ جنگ کی اور ان کو نے اتر نے پر مجبور کر دیا۔ " (۲)

١ - ابن خلدون . جلد ٢ . صنى ٢٦١ ع مع ون الاثر ، جلد ٢ . سنى ١٥١ ، الكال ، جلد ٢ ، مسنى ١٥٨

ا اٹائے جنگ آپ کے عموی کار ماموں کو خراج حسین پیش کرتے ہوئے رومانیہ کے سابق وزیر خارجہ نظرة جدیدہ یں لکھتے ہیں۔

أَمَّا مُكُرُدُكُاكَ يُصَاوِلُ الْمُثْرِكِينَ بِقَامَتِدِ الْمُهِيْبَةِ الطَّوِيلَةِ الْمَرْيُصَةِ وَيُرْسِلُ اَضْوَاتًا مُرْجِبَةً يَهْلَعُ لِهَا الْمُثْرِكُونَ وَكَانَ "مُنْفُن الْمُتَارِكُ وَمِعَالَمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

يَّتْشُدُ الشِّعْرَ عَيْمِيْسًا لِلْمُسْلِمِينَ الْمُسْادِينِينَ . " حضرت عمر منى الله عند و قامت ك " حضرت عمر منى الله عند الى بلند وبالا اور طويل وعريض فقد و قامت ك

ساتھ مشرکین پر حملہ آور ہوتے تھے۔ اور آپ کی کر جدار آوازے

مشرکین کے کلیج پیٹے تھے آپ دفا فوقا الی باند آوازے ایے شعر پڑھتے مشرکین کے کلیج پیٹے تھے آپ دفاق میں اور ان اور انسانیے شعر پڑھتے

تے جو مسلمانوں کے جوش و تردش میں اصافہ کر دیتے تھے۔ " (1) ابو سفیان کے نعروں کے جواب میں افتکر اسلام کی طرف سے نعرے لگانے والا کون تھا۔

وہ حضرت قاروق اعظم رضی اللہ عندی ذات والاصفات تھی۔ جو ذات جگ کے ہر مرحلہ میں، ہر کشمن وقت پر اپنے آتا کے پاس رہی اور جس کی شمادت میں چند متند حوالے تاریمین کی خدمت میں بیش کئے گئے ہیں کیاس کے بعد بھی کوئی فخص بیر الزام لگا سکتا ہے کہ حضرت ابو بمر

مد منت بن میں سے سے بین میاسر اور حضرت عمر بھاگ گئے تھے۔

اس سے زیادہ بہتان تراثی اور کذب بیاتی اور کیا ہو عتی ہے۔

آ ٹریش دو مخضرواقعات کی طرف آپ کی توجہ میڈول کرانا چاہتا ہوں جس سے آپ ان جلیل القدر ہستیوں کے ایمان اور جذبہ جاں شاری کا باکسانی اندازہ لگا سکیں گے۔

حضرت صدیق اکبر کالیک از کاجس کانام حبدالر حلی تھا۔ وہ ابھی تک مشرف باسلام نسیں ہوا تھا۔ وہ ابھی تک مشرف باسلام نسیں ہوا تھا۔ وہ بال ہو کر جگ کرنے کے لئے مما تھا۔ وہاں میدان بیل انز کر مسلمانوں کو مقابلہ کا چلیج ویا۔ حضرت صدیق اکبر نے ساتھ آپ اشھے۔ کہ اس کو اس چینج کا عروہ چھائیں اور خود اس کا مقابلہ کر کے اے کیفر کر وار تک پنچائیں۔ اللہ کے بیارے میں باز خار کو اپنی کوار بے نیام کرتے ہوئے ویکھالور فر بایا۔

شِمْ مَسْفَكَ دَامْتِعْنَا بِكَ

"اب ابو بكر! الى تكوار كونيام من ذال لواور جمين اسيخ وجود سے متحت

يو \_\_ دور \*\*

معلوم ہواصدیق اکبرائے آتا کے دین کو مرباند کرنے کے لئے اپنے گفت جگر کو بھی = تغ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ لیکن اس کے آتا کو یہ یارغار اتنا عزیز ہے کہ اس کو منع فرمایا جارہا ہے آکہ وہ آدیر زندہ رہے اور اس کے وجود مسود سے حضور کی امت اور حضور کا دین مستفید ہو آرہے۔

علامہ این سیدالناس اپنی کماب میون الاثر پس کھتے ہیں
میدان احدیث حضرت فاروق احظم اور ان کے بزے بھائی زیدین خطاب
رضی اللہ عنما و دنوں شرک سے حضرت عمر فیا ہی زروا آدر کرا ہے بھائی
کووی اور کما آپ یہ زرو پس لیس چنا نچہ حضرت زید فیتواب ویا۔ "اِنِیْ
اُدِیدا مِن النَّمَ اَدَّةَ مِتْلُ مَا نُوْدِالُ " جس طرح را وحق میں جام شاوت
دُش کر نے کا تجھے شوق ہے جھے بھی شوق ہے۔ " چنا نچہ دونوں نے
زرو کو پرے پھینک ویا اور اس آرزو میں کہ انہیں میدان میں شاوت
نصیب اوزرہ ہے بھینک ویا اور اس آرزو میں کہ انہیں میدان میں شاوت

یداللہ کی حیت تھی کہ اس نے ان دونوں بھائیوں کو دین اسلام کی مقیم خدات انجام دینے کے لئے حرید مسلت دی حضرت زید کو مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شرف شادت نعیب ہوا اور حضرت فذوق اعظم کو معجد نبوی کے محراب میں معج کی نماز ادا کرتے ہوئے اس معادت عظمیٰ سے بسرہ ور فرمایا گیا۔

# سال سوم میں وقوع پذیر ہونے والے ویکر واقعات

معرت مفدرض الله عنها- كاشانه نبوت م

حعرت حدید حضرت فاروق احظم رضی الله عندی صاحزادی تغییران کی پہلی شادی حضرت خنیس بن عذافہ القرشی السمی ہے ہوئی تھی۔ یہ ان خوش بختوں میں ہے تھے جنبوں نے بالکل ابتدائی زمانہ میں حضور کی دعوت کو قبول کر لے کاشرف عاصل کیا تھا۔ اس سلسلہ میں آپ کو دوبار جمرت کرنا پڑی پہلے یہ عبشہ کی طرف بجرت کر کے گئے وہاں ہے واپس آئے تو بھراہے دطن مکہ کو چھوڑ کر مدید طبیبہ میں اپنے ہادی پر حق سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قدموں میں جاکر سکونت القیار کی۔ حق اور باطل کی پہلی جنگ بدر میں شرکے ہوئے اور داد شجاعت دی۔ پھر

میدان احد میں ہنچ دہاں خوب اپن جاں خاری کے جوہر د کھائے۔ زخمی ہو کر ہدینہ واپس آئےوہ زخم اتنے گمرے تھے کہ ان ہے جائیرنہ ہوسکے اور اننی زخموں کی وجہ ہے عرصه بعدوفات یا محے۔ ان کی وفات سے حضرت حضہ رمنی اللہ عنها پوہ ہو گئیں۔ ابھی ان کا حنوان شاب تھا ممر مبارک صرف افغارہ سال تھی والدین کے لئے اس عمر میں بھی کا بعد مونا براالمناك سانحه تحار حطرت فاروق اعظم فيدع مبرع اس مدمه كوبر داشت کیا چه سات ماه کا عرصه گزر کیانو آپ کوخیال ہوا کہ کسی موزوں مخص کے ساختہ ان کا نکاح کر دینا خروری ہے آپ نے اس مسلم پر بدا خور و خوض کیا۔ آخر یہ سوچ کر قدرے سکون محسوس کیا کہ حضرت ابو بکر کو میں یہ رشتہ ہیں کر ماہوں اور وہ بیہ ویشکش کول کر لیں توان ہے بمتران کی لخت مجرکے لئے وجہ تسکین کون ہوسکتاہے۔ یہ سوچ کر آپ معزت ابو بکر کے یاس آئے اور افجی جوال سال بٹی کے بیوہ ہونے کا لاکر وکیا آپ نے ان کی بات کو بدی توجہ ے سا۔ پھر معزت فاروق اعظم نے کمااگر آپ اس کوائی زوجیت میں قبول کرلیں توہم سب کے لئے ہاعث تسکین ہوگا۔ انہیں بیتین تھا کہ البی پاک نماد اور عمادت گزار بچی کا رشة حعزت ابو بكر فدا تيال كرليس مح ليكن معديق الكبرنے تكمل سكوت القيار كر ليا آپ كو اس سكوت سے بهت و كه بوا۔ معافيال آياكه تعرت على كى الميد حعرت رقيد كا انقال ہوچکا ہے انسی کیوں نہ بیر شتہ چیش کیا جائے یہ سوج کر آپ سید ھے ان کے گھر گئے اپنی آپر كامامان كيا آپ نے موچنے كے كئے كوروزى ملت طلب كى اس صلت كے اختام پر آپ چر گئے حضرت عثمان نے صاف الفاظ میں معذرت کر دی اور کمامیں ابھی شادی کرنے كاراده نبين ركمتاب

ا پنے دو قرمی دوستوں کاجواب س کر آپ کو بہت رنج ہوااور آپ دونوں کی شکایت كرنے كے لئے بار گاہ ر سالت میں حاضر ہوئے سار اماجرا عرض كيا آخر ميں كما يار سول اللہ ! كيا هسه جیسی دوان سال، متقی، عبادت گزار کردشته کی دیشکش کویون مسترد کر نامناسب ب مرورعالم اپنے عزیز دوست کی بریشانی میں مسکرا دیے فرمایا کہ حصہ کے ساتھ وہ شادی کرے گا۔ جو مثمان سے بهتراور اعلی ہے اور عثمان اس سے شادی کرے جو حصہ ڒڎٙڿڂڵڝڐۜڡڹٞۿٷڂٳٛڒۺٷۼڂٵٛٷۮؽڒڎڿؖۼٵؙؽڡڹ

رق حرون حصة -

یہ مردہ جانفواس کر آپ جلدی سے اٹھے اکد اپنی سوگوار بچی اور اپنے دونوں دوستوں

ابو یکر اور حیان کویہ مسرت آگیں خبر سائیں۔ سب سے پہلے آپ کی ملاقات حضرت صدیق اکبرے ہوئی فرط مسرت سے حضرت عمر کے چبرے کو چیکتے ہوئے دیکھ کر حضرت صدیق سجھ مسکاور مبارک دی اور فرمایا۔

لاَ غَيِنْ عَنَى آيَا عُمَرُ. قَاِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَوْلُاَ حَفْمَةَ فَلَوُ ٱكُنْ لِافْتِلِى مِثَرَّرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ مَلَيْهُ مَلَيْهُ مَلَيْهِ مَلْوَ وَلَوْ تَرَكُهَا لَنَّزَةَ جُنُهَا -

"اے عرا جھ پر ناراض نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ والدوسلمنے آپ کی بکی کاذکر کیا تھا۔ میں حضور کے راز کو افتانسیں کر سکتا تھا، اگر حضور اس کے

ساتھ شادی نہ کرتے تو میں ضرور شادی کر آ۔ " میں میں اس جون کی میں میں میں اور میں اس کے جو میں اللہ

آپ آٹھ سال تک حضور کی ذوجیت ہیں رہ کر شرف خدمت حاصل کرتی رہیں سرورعالم کے وصال پڑ ملال کے بعدای حجرہ مبار کہ جس اپنی سازی عمر درویشاند طریقتہ پر عبادت التی اور کہا۔التی کی تلاوت ہیں گزار دی۔

واقری کے قول کے مطابق آپ نے اوشعبان ہ جم بھری میں دار فانی سے دخت سنریائد ما اور اپنے آ قاومولا صلی اللہ علیہ و آلدوسلم کی بنر گلو علی میں بنریاب ہوئیں۔ وفات کے دخت آپ کی حمر مبارک ساٹھ سال تقی۔ (۱)

### عقدسيده ام كلثوم رضى الله عنها

رحمت عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صاجزادی رقیہ رضی اللہ عنما کا رشتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنما کا رشتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا گیا تھا۔ غروہ بدر کے موقع پران کا انقال ہو گیا۔ حضرت عثمان کے اخلاق حسنہ اور حضور کی لخت جگر کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے حضور نے اپنی دوسری فورنظر حضرت سیدہ ام کلوم کارشتہ ہمی آپ کو حمایت فرمایا۔ چنا نچہ ماہ جمادی الثانی ساجری میں یہ شادی خانہ آبادی پاید یحیل کو کہنی۔

علامداین کشر لکھتے ہیں کہ تکاح ربیج الاول اوجری میں موالور رحمتی تین او بعد معاوی الاقی میں ہوا۔ (۴)

ا - آرج انتيس، طدا، صفي ١١٦ تراجم سيدات بيت نوت، صفي ١٠٠٠ - ٣٠١

۷ \_ تاریخ افخیس. جلده استحد ۱۲۴ میرت این کیر اجلد ۱۳ صفحه ۱۲۰ تراجم میدات بیت نبوت. مسلحه ۱۸ م

### حفزت زينب بنت خزيمه كانثرف زوجيت

ر حمت عالم صلی افلہ علیہ و آلہ وسلم نے بجرت کے تیسرے سال میں حضرت زینب بنت خن در منی الله عنها کو شرف زوجیت سے نوازا۔ یہ بھی بیوہ تھیں یہ پہلے کس کے مقد میں تھیں اس میں دومشهور قول بی ایک قول توب ہے کدان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث بن عبد المطلب ین ہاشم سے ہواتھا نموں نے طلاق دے دی۔ ان کے بعائی حضرت عبیدہ ین الحارث نے ان ے الاح کیا حفرت عبیدہ نے فروہ بدر میں شرف شادت حاصل کیا یہ یوگی کی زندگی بسر كردى تحيس هكل وصورت بحي اتني وككش نه تحي اس بنده نواز أتان خرم فرمات بوع الهيس الى زوجيت كى سعاوت ست بسره الدوزكر كان ك غفروه دل كوشاوال و قرحال كر ديا-دوسراقل بدے کہ آپ صرت مبداللہ بن جحش کی رفیقہ حیات تھیں وہ مبداللہ بن بحش جنهوں نے مقبولیت کی گھڑی میں اپنے لئے شمادت کی دعاماتی تقی اور ساتھ ہی ہدا اتجابھی کی تقی كدند صرف يدكد كفار أن كو قل كروس بلكدان كى ناك، ان كے كان كاث ويت جائي ان كى آ تکھیں پیوز دی جائیں روز محشر اس حالت میں وہ اپنے پرور د گلر کی جناب میں پیش ہوں تو وہ بع يت كدات ميداند! تيرت سات يه سلوك كول كيا كياتوده كي ينيك ديق دسولك تیری مجت اور تیرے رسول کے حشق کے جرم میں جھے یہ مزاوی گئی ہاس عبدائلد کی ملوحہ خيس - لوران كى شادت كے بعد يوه موكس -حفود کے بیت زوجیت ہیں ہے صرف آٹھ ماہ گزار سکیں پھر راحتی ملک بقابو حمیٰ ۔ مرور

## حضرت امام حسن عليه السلام كاميلاه مبارك

چدرہ رمضان البارک ۱۳ بجری میں اللہ تعالی نے حضرت سید ناعلی مرتضی کو حضرت سیدة اللہ میں اللہ تعالی میں اللہ عضاف اللہ عضاف اللہ معالی تعلیہ وعلی آلہ واصحاب الله ب

النقية والنائد آپ كي مارخ ولاوت كے بارے بي اور اقوال بھي بيں ليكن علامدائن جرفے مندرجه بلاقول كي توثيق كي ہے فرماتے بين الاول الاحبت. (١)

جب آب كوداوت كاوقت قريب آياتور حمت عالم صلى الدعليدوسلم في العاويت عميس اورام ایمن کو حضرت خاتون جنت کی خدمت گزاری کیلے بھیجا۔ ان دونوں نے آ بیا الکر ک اور معود تمن يرده كر آپ كورم كيا يج كي ولادت بوكي تواس كاجهم پاك صاف تعا- خون ياكس ووسرى نجاست كانام ونشان تك ند تعار أب كى ولارت باسعاد عدامت كے لئے بھى كوناكول بر کتوں کاباعث بی۔ اسلام میں بیچ کی پیدائش پرجو تقریبات منائی جاتی ہیں یاجوا عمل بجالائے جاتے ہیں ان سب کا آغاز آپ ی کی پدائش کامر ہوئی منت ہے۔ آپ کی برکت سے ماری امت کویہ طریقے نعیب ہوئے سرور دوجہاں صلی اللہ منیہ وسلم لے سالویں دن دود نے آپ كے لئے بطور مقیقہ ذرج كئے۔ اور اپنى لخت جگر كو تقم دياكہ اسے بيٹے كے سركے بال متذوائس اورائس جائدی کے ساتھ تول کر صدقہ کر دیں آپ کا سرمنڈا یا کیا۔ بال تولے مے اس کا وزن لیک در ہم کے برابر تھا۔ اس نقرر جائدی صدقہ کی گئے۔ دائی کو حصرت سیدہ نے د بے ک ایک دان اور ایک دینار عطافرمایا۔ سرمنڈائے کے بعد سرکار دوعالم نے اپنے نور تنظر کے سربر دمت پاک سے خوشبولی۔ ساتویں روزی صنور کے تھم سے حطرت حسن کا نفتنہ کیا گیا ساتویں روزی ہام مبارک بھی تبویز فرہایا اس روز سرور عالم حضرت سیدہ کے کاشانہ میں تشريف لے آئے فرمايا أو وفي إنبي ماسمة يشكون جم يرابيلو كالور تاؤ مناس كاكيا یام رکھاہے۔

سیدناعلی فرماتے ہیں جی نے عرض کی یا رسول اللہ! ہم نے تواس کا نام حرب تجویز کیا
ہے۔ حضور نے فرمایا، حرب، نہیں اس کا نام حسن ہے۔ اسد المطلبہ جی علامہ این افیرروایت
کرتے ہیں نی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھالور ابو محمد کئیت تجویز فرمائی۔
زمانہ جالمیت جی یہ نام معروف اور مروج نہ تھا۔ کو یا اللہ تعالی نے ان ناموں کو لوگوں کی
لگاموں سے نہاں رکھا تھا۔ یمال تک کہ اس کے محبوب نے اپنے ان فرزندوں کو ان اساء
مبار کہ سے موسوم کیا حضرے اساء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ کے ہاں جب یہ فرزند
وابند پیدا ہوا تو نی الانبیاء تشریف لائے اور فرمایا ہیا آئی آئی ان غیلیتی آئیوی اے اساء! میرا بینا

اب الصلير جندا، متح ١٣٧٨

می نے ایک سفید ہاور میں لیبٹ کربار گلواقد س میں پیش کیا حضور نے جھ سے لیا پھر ان کے دائمی کان میں ازان اور بائمی کان میں تجبیر فرمائی۔

گھرسید ناملی ہے قرمایامیرے بیٹے کائم نے کیانام رکھاہے آپ نے عرض کیا۔ میری کیا فی کہ میں صند ہے تملیان کابلی کھنے کر اُنٹ کر آ حضد نے فرامام کی طاقت ہمی

عبل تمی کہ بی صنورے پہلے اس کانام رکنے کی جرات کر ما صنور نے فرمایا میری طاقت بھی حمیں کہ اس بچے کانام رکنے بین میں اپنے رب سے سبقت کروں۔ اس وقت جبر کیل حاضر

يوية وش ك -

إِنَّ رَبَكَ أَقْمِ ثُكَ التَّلَامُ وَيَقُولُ لَكَ عَلَيْ مِنْلَقَ بِمَنْزِلَةِ هَادُونَ مِنْ مُونِي وَلَكِنْ لَا نَبِي بَعْدَلَقَ فَسَقِ إِبْلَكَ هَذَا إِنَاسُهِ وَلَكِ هَادُونَ كَالَ وَمَا كَانَ إِسْهُ الْنِي هَادُونَ يَاجِبْرَ مُنْكُ قَالَ مَنْ الْمَا عَلَيْهِ المَّلَامُ الْمَ كَالَ عَلَيْدِ الصَّلَوْةُ وَالتَّكُومُ إِنَّ إِنسَاقِيْ عَرَفٌ نَقَالَ سَوْءَ الْحَسَنَ

" پارسول الله الله تعالی آپ کوسلام قرباتے میں اور ارشاد قرباتے میں علی

کاتعلق آپ ایسے ایسے جیسے ہارون کا تعلق موسی طید السلام سے تھا۔

لیکن آپ کے بعد کوئی نی قبیل ہے آپ ایٹ جیٹے کانام کیاتھا جر تیل

ہارون کے جیٹے کانام تھا حضور نے ہو چیا، ان کے جیٹے کانام کیاتھا جر تیل
نے عرض کیا شہر " حضور نے قربا یا میری زبان تو عربی ہے تو چر کیل نے

عرض کی ان کانام حسن رکھئے۔ چنا نچہ حضور نے اس صاجزادے کانام
حس تجویز قربایا۔ " (۱)

آپ کی ولادت ہے پہلے حضرت ام الفضل، حضرت عمباس کی ذوجہ محترمہ، حضور کی خدمت میں آئیں اور عرض کی یار سول اللہ میں نے خواب میں دیکھاہے کہ حضور کے اصفاہ میں سے ایک عضو میرے کھریں ہے سر کارنے فرما یاتم نے ٹھیک دیکھاہے قاطمہ کچہ جے گی اور تم اس کو ایٹے بیٹے آٹم کے ساتھ دودھ یااؤگی۔

چنانچه حفرت حسن بيدا بوئ اور آپ في انسي دود هياايا-

حفرت امام جسن نے ایک و فعد فرمایا جھے اسپیٹر ب سے حیا آئی ہے کہ میں اس سے طاقات کروں اور میں مال کر اس کے گھر کی ذیارت کیلئے نہ سمیاموں ۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے میں

ا - تاريخ الليس، جلدا، صحيدا

مرتبه عديد طيبر سيدل عل كركعبه مقدسه كي زيادت كي اور جدره حج آب سفيايا ووكاس حات میں کہ بھترین او نخیاں آپ کے جمراہ ہوتی تھیں اور دو مرجبہ اپنا تمام مال اللہ تعالیٰ کی راہ

آپ ك نشائل د كمالت ب شاري توفية تعالى استاسيد مقام يرانس وكركياجات كار

آب ك حليد مبارك كبار ب من طاء كعية بين-

آپ کار گلت سنید سرخی اُل تھی۔ آپ کی آگھیں یوی یوی اور سر تھیں تھی، آپ ک ر خسار پھول کی طرح لگفتہ تھے، ڈاڑھی مھنی تھی سر کے بال کانوں تک تھے گر دن ایسے چیکی تھی

جیے جائدی سے دھالی می مور بڑوں کے جوڑ بوے معنبوط تھے۔ سید کشادہ تھا، قد در میاند تما، چره مبارك از حدد ككن تما، بال محتمريال تحد (١)

٣ جرى من شريعت ك جن احكام كانفاذ مواان كبار على علامه شلى رقمطرازين-

دراشت كا قانون بحى اس سال مازل موااب تك دراشت شددوى الارحام كاكوئي حديد تعا ان کے حوق کو تعمیل سے میان کیا گیا۔

نیزاب تک مسلمان مشرک موروں کے ساتھ الل کر لیاکر تے تھاس کی ممافعت میں تھی اس سال اس کی بھی تحریم نازل ہوئی اور آیک مسلمان کو کسی مشرک عورت کے ساتھ شادی کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ (۴)

الم الم الجرى

اس سال من وقوع يذير مونے والے اہم واقعات كي الحلل فرست ا- سرية الي سلمةُ الى قطن-

۲ - سربیه عبدالله بن أنیس، عرشه کی طرف

٣- بغرمعونه كاواقعه

المرجع كاواقعه

۵ - سريه عمروبن اميه انضري

- آرخ النيس، جلدا، مغيره ١٩

- سيرت نبول علامه فيلي، جلدا، صلحه ٣٥٦

۷- خوده بنی النفیر ۵- وفات ام المؤمنین زینب بنت خریمه

٨- فروه ذات الرقاح

٩\_ صلوة الخوف

• ا \_ وفات حبدالله بن حثان

۱۱ - ولادت حضرت حسين بن على

۱۲ - زیدین علیت کامریانی زبان سیکمنا

۱۱- ریک می میران میلاد. ۱۳- فری پدر الصغری

۱۱۳ کروه بدر بستری ۱۳- معزت ام سلمه کو شرف دوجیت

۱۵- دو موديول كارتم

١٦ - ميدناعلى مرتفنى كوالده حفرت قالمه بنت اسدكي وقات

۱۷- ٹراپ کی حرمت کانتم

### سريه اني سلمه

۳ اجری عمل میدان بدر علی اسلام کو تقیم الثان فتح نسیب ہوئی تھی۔ اور مشرکین کمہ کو شرمناک فلست کا سامناکر تا پڑا تھا اسلام کی اس فتح مین کا مقیدید ہوا کہ جزیرہ حرب علی دور وز دیک بسنے والے مشرک قبائل پر مرعوبیت اور خونس کی فیست طافری ہوگئی۔ وہ مسلمانوں سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کیلئے کوشل نظر آنے گئے۔ لین احد میں مسلمانوں کی کیم تقداد کے جسمید ہوجائے ہے الل مکہ کو اپنی کھو کملی کامیابی کاؤسٹہ وراپینے کا موقع مل کیا آس باس کے قبائل میں بھی یہ حصلہ پیدا ہوئے لگا کہ دہ مسلمانوں کو جب موقع ملے زک پانچائے

یکو شوال میں جگ احد ہوئی تقی ذی تعد اور ذی الحجہ دو ماہ گزرے محرم کا مہینہ آیاتی ہے اطلاعیں کمی شروع ہوئی کسی اسدے سردار خولد کے دونوں بینے طلیحہ اور سلما ہی قوم ہو اسد کو مہینہ پر حملہ کرنے کیلئے مشتقل کر دہ جیں۔ وہاں سے آیک آدی آیا اور ان کے اردوں اور تیار ہوں کے بارے میں بارگہ نیوت میں تفصیل ربودٹ چیش کی۔ رحمت عالم صلی ادادوں اور تیار ہوں کے بارے میں بارگہ نیوت میں تفصیل ربودٹ چیش کی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعدالی طید وسلم نے انہیں صلت نددی کہ وہ مین پرچ حالی کریں بلکہ اپنے آیک جان شار

معانی صفرت او سلمہ کولیک سو پہاس مجلم بن کا سالار بناکر ان کی سرکوئی کے لئے روائد قربایا۔
اسلام کے یہ مبلور جبان کے قرب وجوار جس پنچ توان کے اوسان خطابو گئا اور انہوں نے
ہماگ کر اپنی جانس بجائے جس بی خریت مجی۔ حضرت ابو سلمہ وہاں پنچ توان کی آبادیاں
خالی پڑی تغیبان کے کثیر التعدا واونٹ اور پیشار مجیز بحریال او حراد حرکوم بھروی تھیں آپ
نالی پڑی تغیبان کے کیرالتعدا واونٹ اور پیشار مجیز بحریال او حراد حرکوم بھروی تھیں آپ
نواسد کے
مندویوں سے حضور کو مطلع کیا تھا بھر افکر اسلام کی راہنمائی کی تھی اس کو حضور نے انعام واکرام
سے بالا بال کر ویا اور بقید مال غنیمت احتام الی کے مطابق تقیم کیا گیا۔ (۱)

صفرت ابو سلمہ جنگ احد میں زخمی ہوئے تھے، مرہم پٹی کرنے ہو و ذخم مندل ہو مجے اس مهم کو سر کرنے کیلئے دور دراز کاسفر طے کرتا پڑا پندرہ ہیں روز اسی جد جمد میں گزر گئے جب واپس آئے تو پہلے زخم پھر ہرے ہو گئے از سر تو تکلیف شروع ہو گئے۔ اس تکلیف سے جمادی اللول کی ۲۲ آریج کووہ راسی ملک بھا ہوئے رضی اللہ حت و منم اجمعین -

#### رجيع كاالميه

فری احد کے بعد ایک اور در د باک سانحد پیش آیا جس سے اگر ایک طرف مشرکین کی غداری، د موکا بازی اور سنگدلی کاپرده چاک ہو آب تو دوسری طرف فلامان حبیب کبریاعلیہ افتال العلوة واجس الشاکی جرائت واستقامت اور جذبہ جانفروشی پرروشنی پرتی ہے۔ مضل اور قارم، جونی حون بن خریمہ بن مدر کہ قبیلہ کی دوشانیس جی ان کے چند آ دمی بار

گاہ نیرے میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ کہ جہڑے قبیلوں میں اسلام کو رفتہ رفتہ پذیرائی
حاصل ہوری ہے ہوگ بت پر تی ہے ول پر واشتہ ہو کر دین توحید کو قبول کرنے میں دنجی کا
اظہار کر رہے ہیں۔ اگر حضور اپنے چند مسلخ جہڑے ساتھ بجبجیں تو ہم ان کو اپنے ہمراہ لے
جائیں کے وہ لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں تعمیل سے آگاہ کریں گے۔ اور آیات
قرآئی بڑوہ کر انہیں سائیں مے ہمیں امیدہ کہ جارے قبائل کے پیشتر لوگ اس دین حق کو
قبول کر لیس سے۔

دین حق کے دامی علیدالمسلؤة والسلام نے مندرجہ ذیل افراد کو تبلغ اسلام کے لئے ان کے ساتھ رواند کیا۔ مرڈ بن ابی اقتلی ، ساتھ رواند کیا۔ مرڈ بن ابی اقتلی ،

اسه احتاح الاسترح، جندا، صلح به ۱۸

نجبيب بن عدى، زيدين الدُّنتيه ، عبدالله بن طفرق رضى الله تعالى منم ، حغزت مريد كوان كامير مقرر كاب

اسلام کے مبلقین کا یہ طالفہ ان اوگوں کے ہمراہ مینہ طبیبہ سے روانہ ہوا جاز کے اطراف میں بذیل قبیلہ آباد تھا۔ ان کا ایک چشمہ تھا ہور جیج کے نام سے مشہور تھا۔ جب وہاں پنچے تو مضل اور تارہ کے جو افراد ان حضرات کو تبلیخ اسلام کے بمانہ سے اپنے علاقہ میں لے جارب

مسل اور قارہ الم اللہ علاقات معرات او ہے اسلام نے بعانہ سے اسپنے علاقہ میں نے جارہے تھے انہوں نے بنی بذیل سے خیسہ بات چیت کی کہ اگر تم جاری دو کر داؤیم ان چیز مسلمانوں کو کر فلڈ کر کے مکہ لے جائیں گے وہال ان کو منہ مالی قیت پر فروشت کر دیں گے۔ اس طرح جو

دونت باتھ آئے گیاں میں تمبار ابھی تصد ہو گاچنا نجد دہ لوگ اس پر آبادہ ہوگئے۔ مسلمان اپنے قیموں میں بے قاربیٹے اپنی تبلیغی سر کر میوں کے بارے میں خور و قلر کر دہے

سنان ہے یہ وں میں ہے جو اور سر بررہے تصاور پروگرام ہنار ہے تھا پانک سینکڑوں آ و می شمشیر کیف ۔ ان پر حملہ کرنے کے لئے ان کی طرف یوجنے کیے انہوں نے بھی تمواروں کو بے نیام کر لیالور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے گئے تیار ہوگئے۔

جب انہوں نے اللہ کے شیروں کو ہوں فعشیر بکف دیکھاؤ سم گئے۔ کئے گئے بندا! ہم تم کو

قل کرنے کاہر گزارادہ نہیں دکھے ہم آوچاہتے ہیں کہ خہیں الل مکہ کے حوالے کر کے ان سے پچھے رقم بؤریں ہم خہیں اللہ تعالیٰ ضامن دیتے ہیں کہ ہم خہیں ہر گز قتل نہیں کریں م

حعزات مرقد، خلداور عاصم في والسين دو توك جواب ريا مَا مَنْهِ لا نَعْبَلُ مِنْ مُنْفِيكِ عَهْدًا وَلاَ عَدَّدًا أَبْدًا \_ عَدَا م وَكَى مشرك ك عد عيان كوقيل كرف ك لي تارس صرت عاصم في البديديد يد شعركه -

> مَاعِلَقِیْ وَانَاجَلْدُنَابِلٌ وَالْعَوْسُ فِیهَا وَتُرَّعُنَابِلُ وُکُلُّ مَاحَةَ الْوِلهُ نَازِلُ بِالْمَنَّةِ وَالْمَرَّهُ إِلَيْهِ الْشِيلُ إِنْ لَغَ اْتَاتِلُكُمْ فَأَنِّي هَابِلُ

"میرے لئے کیاعذر ہے جب میں طاقتور ہوں اور میرائز کش تیروں ہے میرے کمان مضبوط اور اس کا چلہ مج وسلامت ہے۔ اللہ تعافی نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہرایک کواس کی طرف

لوناہے۔

اے مشرکو ااگر میں تم سے جنگ ند کرون تومیری مل کائٹ مرے۔" چنانچەان تنوں نے ان كيرانتهاد مشركوں كامقابله كيالور داوحق من جان كاغرانه بيش كرك شرف شماوت مشرف بوكيا-یہ عاصم ، اسلام کاوہ بمادر سیوت ہے جس نے میدان احدی سلاف بنت معد کے دو بیٹوں کو کے بعدد مگرے موت کے کھاف الدا تھا۔ جب انسول نے باری باری اپنے قوم کے یر چی کوافھا یا تعااور ان کی مال سلافہ نے حتم کھائی تھی کہ وہ عاصم کی تھو پڑی جس شراب چیے گی جب یہ شیرول علم شہد ہو کیاؤ بریل نے جایا کہ اس کاسر کاٹ کر لے جائیں اور گرال قبت پر سلافہ کے اتنے فروشت کر دیں باکہ وہ اپنی حم پوری کرے۔ جب بزیل کے لوگ اوی دیت ےان کی تعش کی طرف بوسے تو دیکھا کہ شمدگی تحصیوں نے اس مجلد اسلام کی لاش کا محاصرہ کر ر كما ب اكركوني تاياك بالقدان كى طرف يد معضد يائدورجو آسك آفك كوشش كر آاتوه سارا خدائی فکر اس بربلہ بول دیتاور اے اپی جان کالے برجاتے۔ انہوں نے سوچاشام کے دقت رہے کمیاں اپنے اپنے چیوں کو چلی جائیں گی اس وقت ہم یہ صرت پوری کرلیں مے ليكن شام كوفت وادى م سيلاب كايك تكره تيزر بلاا ياجواب كجديد اطركوبماكر العمي انہوں نے بدی الش کی محران کا سراغ نہ ال سکا۔ حضرت عاصم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیاتھا كد كى كافركوبات تسين لكائي مع ـ اور سائقة عيد المجال تقى كدالني اكونى كافر مير ي جم كويمي ا پناما إك بالترند لكان يائد الله تعالى فياس جادبازى التاكو قعل فرايا باتى تمن معرات زيد ين الدفير - تعبيب بن عدى اور حيد الله بن طارق كوانمول في كر قدار اليالور ل كر ممه يط اکر انسی فروشت کریں جب عمران کے مقام پر پیٹے او معرت عبداللہ بن طارق نے اس رسی ے اپنا التے چرالیا جس کے ساتھ وہ بندھے ہوئے تھے اور کوار بے نیام کر کے لانکرا۔

ے پہا ہے ہو اللہ کے شیر کا مقابلہ کر وسیکٹووں او مزیوں جس ہے کس کو جست نہ ہوئی کہ ان کاس چلیج کو قبول کر سکے البتہ چھے ہٹ کر انہوں نے آپ پر پھروں کی ہارش شروع کر دی۔ یمال تک کہ آپ شمید ہوگئے۔ آپ کا حزار پُر انوار ظمران جس ہاور آج بھی منزل عشق دوقا کے مسافروں کی راہنمائی اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔

وہ لوگ معزت نبیب اور معزت ذید کو کھے آئے آپ نے بنگ بدر میں حارث من عامر بن زفل کو قتل کیا تعاس کے بیٹے معبر نے معزت نبیب کو فرید لیا کہ انہیں قتل کر کے اپنے متحول باپ کا انقام لے۔ اور زیدین دفتہ کو صفوان بن امید نے فریدا آگہ ان کو شہید کر کے استاب اميد كابدل جاسك وانس عدود حرم على الرسيم كمقام يراع كالدانس عل كرين وإلى بعت ب مشركين أيك مومن ك قل كالماث ديكيف ك لئے جمع مو كا تھ ان تماش بیوں میں ابو سفیان بھی تھاجب حضرت زید کو ویتے کرنے کے لئے سامنے لایا کیا تو ہو مغیان نے بستہ فتراک شہوار نبوت ہے لیک سوال کیا۔ یہ سوال اس نے تو بھور نداق کیاتھا۔ لیکن آتیامت عافقتان جمال مصطفوی صلی الله علیه وسلم کے لئے اس میں لیک عظیم درس ہے۔ اور دولت و ثروت اور جاہ وحشت کے پرستاروں کی آتھیں کھولئے کے لئے کانی ہے ا كر ابوسفيان بير سوال ندكر أنوعاش جكر سوخة كول بي اسية محبوب كے لئے محبت وجال ننگدی کے جوجذبات طوفان کی مائن فھاٹھی مذرہ ہے ہوتے ہیں شائد دنیا دالوں کو اس کی خبر تک نہ ہوتی ابو سغیان نے ہو چھا۔

> ٱلْمِثْدُكَ الله يَادَيْدُ ؛ آيُحِبُ آنَ مُحْتَدَدًا الْأَن عِنْدُنَا مَكَالَكَ تَضْرَبُ عُنْقُهُ دَاِئَكَ فِي الْمُلِكَ

"ات زيد الله كواسط جهے مح مح بدة كياتم بيربند نس كرت كداس وقت تیری مکه محمه (فداه روحی الف الف مرة) ہوتے ان کی محردن

ماری جاتی اور تم بعانیت این ایل د میال بین بوت\_ "؟

اے عشق و محبت کا دم بحرفے والو! اللہ کے محبوب کے عاشق داندگار کاجواب سنو۔ جس نے حتل و خرد کے ایوانوں میں زلزلہ پر پاکر دیااس محبوب کے، جس کے حسن و بھال کو خالق خُن و عمل نے بے حل رعائیوں بے خال دارہائیوں سے آرات فرماکر اوع افسانی کے بخت خفتہ کو بیدار کرنے کے لئے مبعوث فرہایاس کے عاشق دافیار کاجواب، کان کھول کر سنو،

فرمايات

وَاللَّهِ مَا أَحِثُ أَنَّ مُحَمَّدًا الْأَنَّ فِي مَكَانِرِ الَّذِي مُعَوِيْرِ تُعِيِّيَّةٍ طَوْكَةً تُوَوِيْهِ مَالِقٌ عَالِسٌ فِي ٱخْمِلْ.

" مخداش نے آج تک کی اوی کواپنے آ قامے اتن محبت کرتے ہوئے میں ریکھا بننی حضور نی کریم کے محابہ کو حضور سے محبت کرتے

اے ابوسفیان! بخدا میرے لئے توبید امر بھی ناقابل پر داشت ہے کہ میرا آ قاعزت و

آرام سے جمال اس وقت تشریف فراہیں میرے آ تھی پاؤں کے مکوؤں میں کائنا جمع اور میں محري آرام سے بيغابوں۔ عاش ول باخت كان كريتاك طلات من يه جواب من كر ابو سفيان برستانا طارى بوكيا طوعاً وكريا است يه حليم كرنا بإلاك ما رايت هن التّاس اَحدُ الْيَجِبُ أَحدُ الْحَبِيَ اَحْسَابِ هُعَدَّيْ مُعَنَّدُ الصَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ قال وحُسَيْم وَ بَجَالِم > -بحر صفوان كي غلام نسطاس في المحريد عراس أب وهيد كرديا - (1)

محرصفوان کے غلام نسطاس نے آھے بڑھ کر آپ کوشمید کردیا۔ (۱) این عبر مشہور میرت فاکر لکھتے ہیں کہ آپ کو کموار کے دارے شمید نہیں کیا کیا الکدان پر

مسلسل تیروں کی بارش کی ملی آک وہ درد سے بے آب ہو کر اسلام کو ترک کرنے کا اعلان کریں لیکن اس بندہ محتق پر محق جو روستم کا جوں جوں اضافہ ہو آن کے، عشق دوقا کے سمندریں اور بھی بلندوبالا موجیں افتیں۔ تسن جھی کی دل آ دیزیوں اور عشق صحابہ کی جان

عرورین ورسی جدوبرا توسیل میں۔ من میں اس مربع اور استان میں اس مربع میں اور استان میں استان میں استان میں استان اندر اور اسکا کوئی ایسان روح پر در منظر دیکھ کر تر جمان مقبقت نے یہ کما ہو گا۔

حسن میگفت کہ شانے پزر دسمرم عشق میگفت تب و آب دواہے دارم اب ایک دومرے کشتہ چشم ازاغ کے رقص بیمل کی حسین اواؤں کو فلاحظہ فرمائیں۔ آپ کو اپنے آج کے حسن لازوال کی دلفر پیوں اور اس کے عشاق کے جذبہ عشق و مستی کی محرائیوں اور بیکراں و سعتوں کا پکھ اندازہ ہوئے گا۔

صرت نہیب نے جنگ بدر میں حارث بن عامر بن لوقل کو قتل کیا تھا۔ نی فہ یل، جب انسی دھوکا ہے گر فقد کر کے کھ میں بیچنے کے لئے لائے تو حادث متحقل کے بیٹوں کو پہند جا اتو انسوں نے اپنے باپ کے قاتل کو گر ان قیت اواکر کے فرید لیا آکہ انسیں فتل کر کے اپنی آئش انتقام کو فسنڈ اکر میں انسوں نے نبیب کو فرید کر مجئے میں انبوں نے اپنے امیری کے دان اس گھر میں محبوس کر دیا۔ شماوت سے پہلے انسوں نے اپنے امیری کے دان اس گھر میں گرارے۔ بعد میں اند تعالی نے باوید کو فعت ایمان سے مشرف فرما یاوہ ان دفوں کے چشم دید

وه کهتی بیں۔

ملات بيان كرتي بير.

" میں نے نبیب جیسا سرا پائین ویر کت قیدی بھی نہیں دیکھاوہ میرے گھر میں محبوس تھے۔ میں نے لیک دن ان کے کرے میں جھا تھا کیا دیکھتی ہوں ان کے ہاتھوں میں انگوروں کا ایک بہت ہوا تجھاہے وہ اس کو کھارہے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر جیران رہ گئی کیونک انگوروں کے کئے کاموسم ابھی نہیں آیا تھالور بھرے بازار میں انگوروں کا نام ونشان تک نہ تھا۔ " طارت كى بينى سے استراما لگا آك موئے زير باف كا صفائى كر كاور نماد حوكر راه حق ميں طارت كى اين آيات الله موئے زير باف كى صفائى كر كاور نماد حوكر راه حق ميں الله عن بين كه الله بين كركا إذرائه بين كر نے كے لئے تيار ہو جائيں۔ اس نے استرائجواد يا باويہ كہتی ہيں كه ميرى به خبرى ميں ميرااليك بيناان كے پاس جا كيا، انموں نے است افحاكر اپنى كود ميں بنحاليا ميرى به جب و يكھا كہ ميرالخت جكر اس فضى كى كود ميں ہے جہ كو دير بعد ہم موت كى سزا و بين در ياك بين و ميں ترب الله كا كار الله كا كار الله كار كار بالد جا كا كا معرى بين كر كے اپنا يول ہے قاطب كے كار كار الله كار كار بالد جا كا كا معرى بين الله كار كار بالد جا كا كا معرف خوالم بين كر كے اپنا كو الان ليا ور جھے فاطب كر كے كار ا

" اَنَفْتَدُیْنَ اَنْ اَنْدُنْلَ ؟ " کیاحمیس به وحز کانگاہ کدیس اے فتل کر دوں گا۔ مَا کُنْتُ اَفْعَلُ ذَٰلِكَ إِنْشَاءَ الله " میں ایما ہر گزنیس کروں گانشاء اللہ۔ جس کے استاد كال نے عور توں اور بچوں پر ہاتھ افھانے ہے فتی ہے منع فرمایا ہو۔ اس سے بعلا کب به توقع کی جا سكتی ہے كہ وہ ایک معصوم نچے كوموت كے گھاٹ اللہ دے گا۔

پائی دیے کارادہ سے حارث کے بیغ صرت خیب کو سرزین حرم سے الل کر تہ بھے سنجے مقام پر لے آئے تہ وحدود حرم ساہر ہاں وقت آپ نے انہیں قربایا۔ اگر تم جھے اتن مہلت دو کہ میں صلیب پر قدم رکھنے سے پہلے دور کھت نشل پڑھ نوں تو تہ ہدی مربانی ہوگی۔ انہوں نے اجازت دے دی آپ نے دور کھت نماز نقل پڑی خوبھورتی اور اطمینان سے ادائی۔ جب پڑھ بچکے تو آپ نے ارد کر د کھڑے ہوئے مشر کین کو کما کہ نماز میں جو لفف و مردر جھے آج نصیب ہوا ہاں کا خلف اتو یہ قاکہ لمی لمی دکھتیں اور لے لیے ہوے کر آباور المینان اپنے دب کر یم کی جمروث او کے اور مان پورے کر آبائین میں نے اس لئے ان رکھتوں کو طول اپنے دب کر یم کی جمروث او کو ان پورے کر آبائین میں اور لیے ان رکھتوں کو طول اور لیے لیے ہوئے در کر لمی لمی در کھتیں اور لیے لیے ہوئے کہ میں مردج ہاں کا اور لیے لیے ہوئے تحتدار پر قدم رکھنے سے آتا تا ہی مادی نے کیا تھائل ایمان ای کی جردی کرتے ہوئے تحتدار پر قدم رکھنے سے کہا اپنے پرورد گار کی پر وی کرتے ہوئے تحتدار پر قدم رکھنے سے کہا اپنے پرورد گار کی پر وی کرتے ہوئے تحتدار پر قدم رکھنے سے کہا اپنے پرورد گار کی پر گار کے جیں۔

ہرانوں نے آپ کوچانی کے تخت پر کھڑاکیا آپ کہاتھ پاؤل رسیوں سے جکڑ دیے اور اس وقت آپ نے بار مگور ب العزت میں عرض کی ۔

ٱللَّهُوَّ قَدُ بَلَغْنَا بِسَالَةَ رَسُوْلِكَ فَبَلَّفْهُ ٱلْفَدَاةَ مَا يُصُنَّعُ بِنَا

" یاللہ! ہم نے تیرے رسول کرم کا پینام او گوں تک کا نواد یا ہے اے اللہ جو کھے یہ اوگ ہوا ہے اسلام اپنے حبیب کو پنجا

پُر آپ نے ان ناہنجاروں کیلئے بروعاکرتے ہوئے عرض کی۔ ٱللَّهُ قَالِمُ مُعَادِّدُ مِنْهُ هُو اَقْتُلْهُ هُرْ بَدَادًا وَلَا تُقَادِرُونْهُ هُو اَحَدَّا

اللهرة إحصيهم عددا والمتلهم بلادا ولا معاور ومهم المدان كا تعدا وكوكم كردان كو متتركر كي الاك كرد ادر

ان ش ہے کسی کوزندہ نہ چھوڑ۔ " پھران لوگوں نے آپ کوئیزوں کے دار کر کے شہید کر دیا۔

موی بن عنبراہے مفازی میں لکھتے ہیں کہ حصرات زیداور تعبیب رمنی اللہ حتما کو لیک روز بی شہید کیا گیا۔ اس روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بید فرماتے ہوئے سا۔

وَعَلَيْكُمْ الْوَعَلَيْكَ السَّلَامُ خُبِينَبُ فَتَلَتْهُ قُرَيْنُ

سک تم دولوں پر یااے عبیب تھ پر سلام ہو۔ عبیب کو قریش نے مثل ار دیا۔ "

آپ کوشید کرنے کی دانسوں نے آپ کولیک کلڑی پر افکادیا آپ کائی حرصہ اس کلڑی کے مسید کرنے کے مسید کر کے مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمروین امیہ العمری کوروانہ فرمایا کہ دہاں جائیں اور آپ کواس لکڑی سے نیچے الدیں۔ جب یہ جائد ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچے اور افسیں نیچے الدا تواقع کے مدرو تمانہ ہواتھ بالکہ آپ کاجد الممرای طرح ترو آزہ اور فلفتہ تھا کو یا ابھی طائز روح نے فلس عنصری سے بروازی ہے۔

ان تماشہ بینوں کے گروہ میں سعیدین عامر بھی موجود تھے ہو ابھی تک مشرف باسلام نہ ہوئے تھان کاواقعہ اسدالغابتہ کے حوالہ سے بیش خدمت ہے۔

خارین معدان سے مروی ہے کہ صغرت فاروق اطلم رضی اللہ عند سف ہوارے شرحمی پر سعیدین عامرا الجمعی کو حاکم مقرر کیاجب صغرت فاروق جعس تشریف السب او آپ نے الل جعس سے پر جعابتاؤ تم نے اپنے حاکم کو کیے پایا۔ تو انہوں نے مرض کی ہمیں ان سے چار شکائی ہیں۔
شکائی ہیں۔

(۱) وہ ہمارے پاس میج اس وقت آتے ہیں جب سورج کافی بلندی پر آجا آ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا! بد بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ اور حبیس کون سی شکایت (۲) وه رات کوهلری و عوت کو تیل نیس کرتے اور نہ کسی آ دی کورات کو طاقات کا شرف بخشے ہیں۔

حدرت مرفزایا به بعی دی رئی بات ب حسین اور کیافکایت ب

٣) مىينىش كىدود ساراون كري بى رج بى مارى باس نسيس آت-آپ نے قرايا! يە بىمى يوى ئاپىندىدە بات بىناتۇ كۈنى اور فىكىد-

(٣) كن ك بمي بمي ان رفتى كادوره طارى موجا اب- الل جعر كى بد فكايس في ك

جد آپ نے انسم مجی بلایا۔ آور وعلی۔ " آلاُئم مَّ مَعَیْلُ اَلَائ فِیدِ اَلْهُ اِن سَمِارے موجد عمر اور میں ایک اور وعلی ۔ " آلاُئم مَّ مَعَیْلُ اَلَائِ فِیدِ اِلْهِ اِن سَمِارے

یں جو میری رائے ہاس کو فلد طابت ند کر تا۔ یہ دعاکر نے کے بعد انہوں نے لوگوں سے ہم چھاب ہتاؤ جو حمیس ان سے شکایت ہے۔

یوں نے عرض کی ہے کافی دن طلوع ہونے کے بعدوہ کمرے لکل کر ہمارے ہاں آتے۔ جن -

معرت فاروق اعظم فان سي جهاسعيد علااس كى كياوجه-

آپ نے موش کی۔ بخد ااگرچہ یں اس بات کو ظاہر کرنا پیند حس کر آلیکن اب میں مجدرااس کی وجہ موش کر آبوں کہ جیرے پاس کوئی خادم نہیں ہے میں خود آ قا کو تد متابوں پر الطار کر آبوں آک وہ خیرہ ہوجائے۔ پر میں دوئی پا آبوں پاروضوکر آبوں تبان کے

پاس باہر آ آ ہوں۔ حضرت عرفے مرال حص سے بوچھا تنہیں اور کیا شکامت ہے۔

انبول نے کما۔ وہ رات کو سی کی دعوت تبول نیس کرتے۔

امرانومنین نے مران سے ہو جماکہ آپاس کا کیابواب دیتے ہیں۔

حضرت سعید نے موض کی اگر چہ جس اس داذ کو افتاکر ناپیند نہیں کر تا لیکن اب مجبورا بیں عرض کر تا ہوں کہ جس نے اپنا دن ان لوگوں کی خدمت کیلئے وقف کیا ہوا ہے اور جس نے اپنی رات اپنے خداو تدکریم کی یا د اور عمادت کیلئے مختص کی ہوئی ہے۔

امرالومنين خال مع عي جماور تهدى كيافكايت عدانون ف كماك ميد

من بورالیک وان جارے باس شیس آتے۔ معالم

فاروق امظم نے اس کے بارے میں ان سے ہو چھا توانسوں نے عرض کی جیرے ہاس کوئی خادم نمیں کہ میرے کیڑے و حوت اور نہ میرے ہاس کوئی دو سراجوڑاہے جو میں پس نول میرالیک بی جوڑا ہے اسے دھو آ ہوں پھراسے سو کھنے کیلئے دھوپ میں ڈال ویتا ہوں جب تیار ہو آ ہے تو دن کے آخری حصہ میں باہر آ آ ہوں۔

> حفرت فذوق نے ہوجھااور کوئی شکایت۔ الل حص نے کھاکہ انہیں کبھی مجھی طشی کا دورہ پر جاتا ہے۔

اس كے بارے ميں معرت فاروق اعظم في وضاحت طلب كى و معرت سعيد في كما

کیاتم اسبات کوپند کرتے ہوکہ تمہاری جگہ جمر (علیہ العساؤة والسلام) کو اٹھا یا جا آتو آپ نے فرما یا بخدا! میں تواس بات کو بھی پیند نہیں کر آکہ میں اسپنے لیل و عمیال کے پاس ہوں اور میرے

ا تا محد ( ملى الله عليه وسلم ) كياؤل عن كاننا بهي جيم-

اس وقت معترت میں نے نعرو لگایا ہی۔ جب بھی دو دن مجھے یاد آیا ہے اور دو منظر میری آتھوں کے سامنے پھرنے لگتا ہے اور جس بید خیال کر تا ہوں کہ اس دن اس مظلوم اور

شہید حق کی میں کوئی رونہ کرسکا۔ کیونکہ میں اس وقت مشرک تھا۔ پار جھے خیال آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ گناہ ہر گزنسی بخشے گا۔ اس وقت مجھے طفی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔

یہ سوال وجواب س کر سید نافلہ وق اعظم نے فرایا "اَلْمَنْ کُینْدُولِیَّا اِلَّذِیْ لَقُولِیَّیْنِکُ فِرَا لَیْقَ تحریفی الله تعالی کے جس نے میری فراست کو ناکام نہیں کیا۔

عروه اور موی ین عقب مضور سیرت تکرر قطراز چی -

کہ جب آپ کوصلیب پر چھایا گیاتو کفار نے ان ہے ہمی دی ذات کیا جو ابو مفیان نے معمرت زید ہے کیا تھا۔ کفار نے معمرت فیبیب کو کہا، آٹیج بُ اَنَّ مُحَمَّدُنَّ المُکَانَكَ اَب معمرت زید ہے کیا تھا۔ کفار نے معرف آج تمہدے بجائے محد (فداور وحی الف الف مرق) تیمری جگہ ہوتے آپ بید س کر لرزاشمے رموز محتق ومجت سے جو لوگ بے خبر تھے انہیں جمنبوڑتے ہوئے فرایا۔

لَا وَاللَّهِ الْعَظِيْمِ وَمَمَّا أُحِبُ آَنَ يَغْدِيَنِيْ إِخَوْكَةٍ يُتَاكُهَا فِي قَدَمهِ - " ہر گزنس خدائے ہزرگ کی حم ! میں توبہ بھی پند نمیں کر تاکہ میری جان بخش کے بدلے میں میرے آتا کے پاؤں میں کائنا بھی چھے۔ " (1) عاشق صادق کا یہ بواب ان کی معش دفہم کی رسائی سے بالاتر تھاوہ س کر قبقے نگلنے گئے کہ بید دیوانہ ہے ہوش و فرد سے بسرو ہے جھی توالی بھی بھی باتیں کر رہاہے۔

جب آپ کوسول پرچ حانے کے لئے تماث بینوں کاجم خفیر اکتفاء و کیا تیرا کدازوں اور نیزہ برداروں نے اس کے درخ ان کے جمد اطهر کو گھائل کرنے کے لئے سرداروں نے اس کے درخ ان کے جمد اطهر کو گھائل کرنے کے لئے سیدھے کر لئے تواس وقت اس میکر مشن و دفا کے چرہ پر خوف و ہراس کا کوئی اثر نہ تھا۔ البت

مديات جان فارى اور سرفروشى ش ايك الاطم بر ياتها-

جوان اشعاری صورت میں ان کے لیوں ہے او اہو کر کفرو عزاد کے مجتموں کو خاک میں الآ گیا اور راو حق کے مسافروں کے لئے چاخ بن کر اجائے بکھیر آگیا۔ اور ان پر خار اور تخفن راہوں کو در خشاں و آبال کر آگیا آپ بھی ان حالات میں کہے ہوئے اس عاش داندگار کے چند اشعار طاحظہ فرمائے اور کوشش کیجے کہ ان کی کوے آپ کے دلوں کے بچے ہوئے چراخ روشن ہوجائیں۔

لَتَنْجَمُ وَالْحُوْلِ وَالْجُوا مِنْ الْجُوا مِنْ الْجُمُودُوا حَبْسُوا كُلُّ فَيْسَمِ

" کفار کے سارے گروہ جیرے ار د گر د جمع ہوگئے ہیں انہوں نے اپنے سارے قبائل کو یمال اکٹھا کر لیاہے۔ "

وَقَدْ جَمْعُوا الْبِنَاءَ فُمْ وَلِمَنَاءُ فَمْ وَقَرِيتُ وَنْ وِنْ وِنْ عِلْمُ لَمَّمْ

" انہوں نے اپنے بیٹوں اور مورتوں کو بھی یہاں جمع کر لیا ہے اور بھائمی ویٹے کے لئے انہوں نے ایک لیے مضبوط فدھ کے قریب لا کھڑا کیا

and the contract of the contra

לאתט-"

فَنَا الْفَرَاثِي مَيْرِنْ مَنَ مَايِرُونِ مِنَ مَايِرُونِ فَتَدَيِّبُ مِنْ الْمُعْيِنُ وَتَدْيَا كَ عَلَى

"اے ویش کے ملک! ان اذہوں پر تو چھے مبر مطافر مانا۔ انہوں نے میرے کوشت کے محلاے کو دیے اور میری امیدیاس میں بدل میرے کوشت کے محلاے کلاے کر دیے اور میری امیدیاس میں بدل گئی ہے۔ "

وَذَلِكَ مِنْ ذَانِ الْإِلْمِ فَانَ يَتَكَام يَهَا إِلَى عَلَى اَدْصَالِي شِلْوِمُهَمَّ مَمْ اللهِ اللهِ مُعَنَّمَ مِ مِ مَ مَا اللهِ وَمِ مِ اللهِ مَعْنَى فَراع تو مرع جم ك اكروه مرانى فراع تو مرع جم ك كرف و مرانى فراع تو مرع جم وَلَكُ مُنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اَلْهُ اللهُ عَلَى اَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلِي وَرابِ واللهِ اللهُ مليب عرك اللهُ مليب عرك الله اللهُ مرتبعي الله اللهُ مرتبعي اللهُ مرتبعي اللهُ مرتبعي اللهُ اللهُ مرتبعي اللهُ مرتبعي اللهُ اللهُ مرتبعي الهُ مرتبعي اللهُ مرتبعي ال

" میں دشمن کے سامنے جزع و فزع کا ہر گزاظہار شیں کروں گا۔ جمعے گمبراہٹ کیوں ہوجیں توافلہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جار ہاہوں۔" (1) حمیت میں بیدیا تھیں، جانلود فی میں بید دکھی، مبرواستقامت میں بید جمالی، فلامان مصلقی علید اخذ یہ ماجھا الکون کروند کا سے کی کار ماج کا حرفت کروں مجھور التیں اور خارم کی اور

الميب التية واجمل التناك اليراب كوكس في كان محشر كمان محشر ملات الور خلوص كمان رعائيون كامشلبه كرك على معرت اقبال يد كمدافع تقد

عاشقان اوز فوبال فوب تر فوشرون با ترومجوب تر دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَارْمَنَا هُوْ مَكَّا - وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى عَنْوَبَ وَنَهِيتِهِ وَصَفِيْهِ وَمَظْمَى جَمَالِهِ وَمِزَّا فِي صَفَاتٍ كَمَالِهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْفَعَامِهِ وَأَوْلِينَا وِ أُمَّتِ رِالْاَتَفِيّةِ وَصُلَمَنَا وِلْتِ إِلْآ لِاَكِمْ لِهِ وَمَالَكُ وَصُلَمَةً وَ

### ابو سغیان کی ایک اور سازش

لیدوزالوسفیان کے ہاس سے چہ ہم شرب آبٹی بیٹے ہوئے ہے۔ وہ سے نگاکہ میر (طیر العلاق والسلام) عام لوگوں کی طرح ہازاروں میں محوضے ہرتے ہیں۔ کوئی محفظ دستران کی حاصت پر امور نہیں ہو آاگر تم میں ہے کوئی فض ہمت کرے چیکے ہوئی جائے اور الهلک ان پر حملہ کر کان کا کام قیام کر دے۔ قرملوے انظام پورے ہوجائیں گے اور

یہ فتر جس نے اہلی رات کی فینداور دن کا گئین حرام کر دیاہے دم قوڑوے گا۔ ساتھین ش

ہ کس نے اس کی بائی نہ بھری۔ ابو سفیان جسبہ اپنے گھر واپس نوٹ آیا آوا کیا امرائی نے

تہلی شرباس سے طاقات کی اور اسے کہاتم بھے افعام دینے کا وہدہ کرو۔ اور جھے یقین والو کہ

تہائی شرباس سے طاقات کی اور اسے کہاتم بھے افعام دینے کے لئے تیار ہوں۔ بی سعران

ماستوں کا اہر ہوں میرے پاس جیل کے برابر ایک تخرہے جسے آسانی سے چھیا یا جاسکا

ماہر ہوں میرے پاس جیل کے برابر ایک تخریج بھی دیا اور اس کے ساتھ افعام

واکر ام کا وعدہ کیا اسے سواری کے لئے اور نے اور سٹر خرج بھی دیا اور اس کے ساتھ افعام

منصوبہ سے کمی کو آگا دنہ کر ناایسانہ ہو کوئی قض عمل از وقت انہیں خردار کر دے اور تم ناکام

ہوجاؤ۔ اس اعرائی نے ابو سفیان کو یقین والا یا کہ فکر نہ کر واس بات کی کمی کو کاؤں کان خبر

تک نہ ہوتے ہائے گی۔

چنانچه رات کی مار کی عن وه اونث بر سوار بوکر استفاس فد موم ارادے کو عملی جاسد يهان كالتيك المناك كمد عدوانه موار بالجي رات مسلسل ستركر مارم الترجيخ روزوه مدينه طيبه بينج ميا- لوكون س مركار دوعالم كبار بين در يالت كرف لكاكد حشور كمال تشريف فرايس يوجعة يوجعة وموكاه تك آيا- وبال كي في الصحالياك ومت عالم ملى الدهليه وسلم مؤويد الاضل كے پاس تشریف فرابی و بال بنجاب ان ان کے مختب اندھے كے بعدوہ مجدي جا كيا جمال حفور پر نور، محابہ کرام سے معروف محتکو تھے۔ حضور کی نظراس کے چرے پر بڑی۔ والشياع محابه كوفرها يابد مخف غداري كرالي الياب ليكن الفد تعالى اس كواسية مقعد من كامياب دسیں ہونے دے گا۔ است میں وہ آ دی اور نز دیک آئیاد مجنے لگاکہ تم میں سے عبد المطلب كا فرد عد كون ب- رحمت عالم فرايا " أنا ابن عبد المطلب عبد المطلب كابياص مول-وہ حضور پر جلک کیا کو یا کوئی سر کوشی کرنے لگا ہو۔ حضرت اُسیدین حُمیّر نے اے کلے سے پڑا۔ پڑ کراد حر مھینج لیاور فرمایاسر کارے دور ہوجا۔ اور اس کی تهبند پی باقد ڈال کر اے اد حر تمسیناتواس میں چھیا ہوا تنظر ال حما۔ حصرت أسید نے عرض کی مارسول اللہ! بد وحو كاباز ندار ہے کی بری نیت سے آیا ہے۔ امرانی کے توحواس باختہ ہو سکے اور چلا یا حرفی دی یا اعجاز ( معلى الله عليه وسلم ) - حضور عليه السلام في است فرما يا ي ي بتادو - ثم كون موادر كس نيت ے يمال آئے و \_ كالا لئے ش بى تمار افا تدہ ب اگر جموث يولو كو تصان افواؤ كے ۔ تم

جس مقعد کے لئے آئے ہوہم اس سے اخریں۔ اس بدونے کماکہ کیا جمعے جان کی امان ہے۔ فرمایا تہیں جان کی امان ہے پھر اس نے اس ساری سازش کے بارے جس عرض کر دی ہواس کے در میان اور ابو سفیان کے در میان ملے پائی تقی۔ حضور نے معرت اُسید کو تھم دیا کہ اے لے جائمی اور اپنے پاس محوس رکھیں۔

دوسرے روزا ہے اپنے پاس طلب کیا اور فرما یا بی نے حسیس معاف کر ویاتم آزادہو۔
جد حرجا ہوجا سکتے ہو تسارے لئے آیک اور تجویز ہے تساری مرسنی ہوتواس کو قبول کر لو۔ اس
نے بہتھا کیا تجویز ہے۔ فرما یا۔ مسلمان ہوجاؤاور کو "لاالہ الااللہ فررسول اللہ۔ "اس
نے فوقی ہے اسلام قبول کر لیا اور کہا "اشردان لاالہ الااللہ واشد وافک انت رسول
اللہ۔ " پھر عرض کرنے لگا۔ آج ہے پہلے جس بھی کمی فنص ہے خوفودہ جس ہوالیون آج
جو نمی جس نے آپ کو دیکھا میراول کا نہا اٹھا اور جس خوف ہے لرزنے لگا۔ اور جھے اس پر
بھی عزت تجب ہوا کہ میراوہ راز جس برجس نے کسی کو آگاہ جس کیا تھا۔ حضور اس کو بھی جانے
بیس جس من اس ہے ادر ابو سفیان کا

مروہ حزب شیطان ہے -وہ بیاتی کرر ہاتھا حضور س کر مشکرار ہے تھے کچھ عرصدوہ حضور کے پاس رہا کا کر دفعت ہو کر جلا کیا۔ (1)

## غداري اور دهو کا بازي کاايک اور خونچکال حادثه

" بير معونه

فرو اور کے جار ماہ بعد صفر کے مہینہ میں ابدیراء جو طلاعب الاستہ ( نیزوں سے کھیلنے والا) کے لقب مشہور تھا۔ مدنہ طیب میں نی اگرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر جواسر کار دوعالم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس لے نہ توبید دعوت تبول کی اور نہ اس برائی پر جی اور نارانسکی کا اظہار کیا۔ حضور پر تور کے ارشادات سننے کے بعداس نے مرض کی کہ اگر آب اپنے صحاب کی ایک عمامت اہل نجد کی طرف دوانہ کریں جوانسیں اسلام قبول کرنے دون دے۔ جھے امید ہے کہ دواسلام قبول کرلیں گے۔ اسلام قبول کرلیں گے۔ نی وحت دے۔ جھے امید ہے کہ دواسلام قبول کرلیں گے۔ نی وحت میں السلام قبول کرلیں گے۔ نی وحت میں السلام قبول کرلیں گے۔ نی وحت میں السلام قبول کرلیں گے۔ نی وحت علیہ السلام قبول کرلیں گھول کی وحت علیہ السلام قبول کرلیں گھول کے کو کرلیں گھول کرلیں گھول کرلیں گھول کرلیں گھول کرلیں گھول کرلیں گھول

کہ الل نجران کونتسان پنجائیں گے۔ اس نے کہائیں آپ کے سحابہ کوا پڑیا و رہا ہوں۔ کی عبل نہیں کہ انہیں کوئی تعلیف پنجائے۔ چنا نچہ پیغام حق پنجانے کے لئے حضور علیہ افساؤہ والسلام نے اپنے جلیل القدر محابہ جس سے جالیس افراد کا احتاب فرمایا۔ صحح بخاری جس ان کی تعداد سر بتائی من ہے علامہ این تیم نے اس تعداد کو سحح تعداد کما ہے۔ (۱) مبلغین اسلام کی اس جامت کی قیادت کے لئے سرور کا نئات نے حضرت منذر بن عمود انسازی کو بامرد فرمایا س جماعت کے چھو متاز افراد کے ہم مید ہیں۔

العاری و بارو تروایا ال با مات میں بید ساز الروک کا بیا ہیں۔ حارث بن العقد - ( جن کی جانبازی کے کارنامے فروہ احد میں آپ ایکی پڑھ آئے جیں) - "حرام بن طمان، عروہ بن اساوی العدائت اُئلی، نافع بن بُدُیل، عامر بن فہیرہ ( حفرت صدیق اکبر کے چوا ہے) دَفِی اللّٰهُ عَنْهُ وَ عَنْ سَائِر دُفَقَاءِ هِوُ السُّمَالَةِ اللّٰهَ عَنْهُ وَ عَنْ سَائِر دُفَقَاءِ هِوُ السُّمَالَةِ اللّٰهَ عَنْهُ وَ عَنْ سَائِر دُفَقَاءِ هِوُ السُّمَالةِ اللّٰهَ عَنْهُ وَ عَنْ سَائِر دُفَقَاءِ هِو السُّمَالةِ اللّٰهُ عَنْهُ وَ عَنْ سَائِر دُفَقَاءِ هِو اللّٰمَالةِ اللّٰهُ عَنْهُ وَ عَنْ سَائِر دُفَقَاءِ هِو اللّٰمَالةِ اللّٰهُ عَنْهُ وَ عَنْ سَائِر دُفَقَاءِ هِو اللّٰمَالةِ اللّٰهُ عَنْهُ وَ عَنْ سَائِر دُفَقَاءِ هِو اللّٰمَ عَنْهُ وَاللّٰمَ عَلَيْهِ وَاللّٰمَ عَنْهُ وَاللّٰمَ عَنْهُ وَاللّٰمَ عَلَيْهِ وَاللّٰمَ عَنْهُ وَاللّٰمَ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللّٰمَ عَنْهُ وَاللّٰمَ عَنْهُ وَاللّٰمَ عَنْهُ وَاللّٰمَ عَنْهُ وَاللّٰمَ عَنْهُ وَاللّٰمَ عَنْهِ وَالْمُ عَنْهُ وَلَّ وَاللّٰمَ عَنْهُ وَاللّٰمُ عَنْهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَنْهُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ عَنْهُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ عَلَيْهُ وَاللّٰمَ عَلَيْهِ وَاللّٰمَ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهِ وَاللّٰمَ عَلَيْهِ وَالْمُعَالَالِهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمِ عَلَيْهِ وَالْمُعَالَالِهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمُ عَلَيْهِ وَاللّٰمِ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقَالِمُ عَلَيْهِ وَاللّٰمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالَالُولُول

اللہ توالی کے خلص ہندوں کابیہ گروہ الل نجد کے باریک دلوں کولور توحید سے منور کرنے کی نیت کر کے ابو براء کی معیت میں روانہ ہوا۔ آثر یہ قاللہ معونہ نامی کؤئیں کے پاس جا انزا۔ یہ کنواں بنی عامر قبیلہ کے طلقہ اور بن سلم کے خرم کے درمیان واقع ہے۔ (۱) سال فریش میں کہ انہوں فرح عدد جرام میں طران کھاتا وقت کر کھے عام میں طفیاں

فرت ورب الکفتر سے اللہ سب براہ کعب کرسٹی سم! یس فے زندگی کی بازی جیت ل ۔ خون کا جو فوارہ پھوٹاس کو انہوں نے جلدی جلدی اسے چرہ اور سربر ال لیا۔

یہ حرام بن ملحان،ام سلیم کے ہمائی اور حضرت انس کے مامول تھے۔

اب زادلهان جارس متحد ۲۳۷

٧ - حره إلى بالريل ميدان كوكت بين جمال سياه بالرول كم يعوف بيوف كور بحرب بوت بات

ہوتے ہیں۔ جہ سیرت این کیر، جلد س، منو، ۱۳۹۔ ۱۴۴

پراس مارین طفل نے اپ قبیلہ کو لاگارا کہ مسلمانوں پر جملہ کر کے افسیں موت کے گھاف آگار دیں۔ لین انہوں نے اس کی بات مانے ہے افکا کر دیا۔ انہوں نے کا کہ ابو یہ اور نے ان کو بناہ دی ہے جم اس کے معلمہ کو نمیں قرائے نہ اس کی دی ہوئی بناہ کو مسترد کر سے جس بد بخت عامرین طفیل نے بی سلیم قبیلہ کی مشدر جہ ذیل شاخوں شفیئیہ ۔ بر فل اور ذکو ان کو لاگارا۔ وہ اس کی لاگار پر مسلم ہو کر آسے اور مطمی پر مسلمانوں پر ہلہ بول دیا مسلمان اطمینان ہے نئے نیموں میں فرد کش تے انہیں وہ کہان بی نہ تھا کہ مسال کے لوگ ان کے ساتھ المینان ہے نئے نیموں میں فرد کش تے انہوں نے جب ان قبال کو نگی کوار میں امرائے ، نیز ۔ آلے مائے مقالہ کرنے کے لئے تیار ہوگے ۔ لیکن ان سیکھوں تملہ آوروں نے ان مباتی مقالہ کرنے کے لئے تیار ہوگے ۔ لیکن ان سیکھوں تملہ آوروں نے ان مبانی میں ہوگ کو معاف نے ان مبانی میں نہ یہ اس مقالہ کو معاف نہ کیا۔ سب کونہ تی کر دیا۔ ان سرچیدہ افراد جس سے صرف ایک فرد معزت کے مبان نہ بین زیدا افیاری جو ذفوں سے چور پڑے رہ وگئے تین آیک دوسال بعدوقی عیز یہ ہونے والی بین زیدا افیاری جو نہ والی اور ان کے مبان مقبل ہوگئے لین آیک دوسال بعدوقی عیز یہ ہونے والی جگ فروہ خدی مائی میں شادت نعیب ہوا۔

ٱللهُ قُر ارْضَ عَنَ اَهُمُوا بِ يَبِيكَ وَعَن جَبِيْمِ اَنْصَادِ وِيْبِكَ الّذِيْنَ تَصَدَّوْ إِعِنَيَا تِهِمْ وَشَّبَا بِهِمْ فَيْ سَبِيْ إِلَكَ لِرَقْمِ كَامَتِكَ اللّهُ هُوَ ارْحَمْهُمْ اللّهُ هُو وَفِقْنَا اَنْ نَتَبِعَ اثَادَهُمُ الْمُونِينَةَ النّبِيّةَ

مامرین نبیرا بھی اس مقام پر شہید ہوئے۔ مامرین طفیل کماکر ہاتھاکہ وہ کون عض تھا جس کو جب قبل کیا گیا تواہے آسان کی طرف اٹھا کر لے مجئے یماں تک کہ وہ آسان ہے بھی پلند ہو گیالوگوں نے اے کما کہ وہ مامرین نبیر ہتے۔

این عقبہ مشہور سرت فکر کھتے ہیں کہ شداء کی میتوں میں معزت عامرین فہیرہ کی میت نمیں الی۔ جبارین سلنی انہیں لوگوں میں سے لیک تھا جنہوں نے عامرین طفیل کی شہر ان مبلقین کو شہید کیابعد میں اس نے اسلام قبول کر لیادہ اسٹام قبول کرنے کی دجہ یہ جایا کر آ تھا۔

کہ جس نے مسلمانوں جس سے ایک فخض کوئیزہ مارا۔ اور میرے نیزے کی اُنی اس کے سینہ

ے پار کال می اس دقت میں نے اس کو یہ کتے ہوئے سنا۔ " فزت والدلمه فداکی تم میں کام باب ہو گیا۔ میں نے وال میں کما، یہ کیے کام باب ہوا میں نے واس کو موت کے کھائے آر دیا۔ بعد میں میں نے او کو سے اس کے اس قول کے بارے میں نے چھاؤا نموں نے بتایا کہ اس کام تعدید تھا کہ میں احت شاوت حاصل کرنے میں کام باب ہوگیا۔ میں نے کما ب قبل اس سے متاثر ہو کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔

سر كار دوعالم سلى الشدعليه وسلم كوجب اس المناك سانحه كى اطلاع لى توحضور كوائتانى دكه موالد لك مسيند تك من كم أد على وجب اس المناك سانحه كى الطلاع لى تماذيلى جنول موالد دلك مبيند تك من مرض كالفرانى على مافر كى الفرانى كى من مرض كى در الله كالمرانى على مافر كى در الله كالمرانى على مرض كى در الله كالمرانى على مرض كى د

كَلِخُوْاعَكَا قُوْمَنَا أَنْ لَقِينَا رَبُّنَا فَرَضِي عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ .

"التی! ہماری قوم کو پر پہنام پہنچادے کہ ہم نے اپنے دہ ہے ملا تات کی ہورہ ہم ہے دامنی ہو کیا ہے اور ہم اس ہے دامنی ہو گئے ہیں۔ " ( 1 ) اربار اللہ کے اور بن عوق قبل کافی اللہ ایران میڈ کرارڈ میں جگا ہے۔

عمروین امید الفتری اوری عوف قبیلد کائیک انساری اس وقد کے اونٹ دور جنگل میں چرارے تھے ان کے ساتھیوں پر جو گزری انسیں اس کا کوئی علم نہ تھا۔ اچانک انہوں نے چند پر عدد ان کوئی علم نہ تھا۔ اچانک انہوں نے چند پر عدد ان کوئیک جگد کا پار بار چکر لگاتے و کھا۔ انہیں لیک گزراوہ آپان میں کنے لگے کہ ان پر عدد ان کاس طرح بھیٹا اور چکر لگا باوجہ نہیں۔ وہاں پنچے تود کھا کہ ان کے سارے ساتھی خون میں است بت ب جان پڑے ہیں۔

دونوں فرمشورہ کیا کہ اب انسیں کیا کرنا چاہے ضری نے کماکہ جمیں فرزا حضور کواطلاح
دینی چاہئے۔ افساری نے کما کہ جی قائے مردار منذر کو اس حالت جی چھوڑ کر نہیں
حاسکا۔ وہ کھوار امرانا ہوا ان کے سامنے آگڑا ہوا ان کالموں نے اسے بھی شہید کردیا اور
مردین امیہ کواسرہ الیا سے عامرین خفیل کے سامنے چی کیا گیا اس نے پوچھاتم کون ہواس نے
کمایس قبیلہ معز کافردہوں۔ اس نے اس کی چیشانی کے بال کاف دیاور اسے آزاد کردیا ور
کمایس قبیلہ معز کافردہوں۔ اس نے اس کی چیشانی کے بال کاف دیے اور اسے آزاد کردیا ور

تھے آزاد کر آبوں۔ (۲) اے لاکتا، جلدی سلدہ ا

٧ - الأكتفار جلد ٧ . صفحه ١٣٠٠

غروه ي النضير

ه بینه طبیبه بیس یمود اور متافقین د والیے گروہ تھے جن میں باہمی آگرچہ بیشار اختلافات اور عداوتي تعين المام ع يغض و عناويس وه سب منتل تھے۔ اسلام كى جرفتح و كام إلى ےان کے گروں میں صف ماتم بچھ جاتی اور اگر مسلمانوں کو کوئی زِک پینچی توان دونوں مر دیوں کے مگر دل میں تھی کے چراخ جلنے <u>لگتے</u>۔ احد میں مسلمانوں کا جو جانی نقصان ہوااس نے میود بول اور منافقول کی اسلام دعمن سر حرمیول میں جیران کن اضاف کر دیا حتی کہ وہ معلدے جوانموں نے مرور عالم عليہ الصلوة والسلام كے ساتھ كئے تھے۔ ان كى خلاف ورزى ان کا آئے دن کامعمول بن میا۔ شیطان نے ان کے دل می ظلومتی ڈال دی تھی کہ مسلمان اب استے کزور ہو گئے ہیں کہ وہ ان کی حمد شکشیوں بران سے کوئی محاب نمیں کر سکتے۔ احد ے بعدر جیج اور بڑمون کے خونچکال واقعات نے انسی طرید جری کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی من مانی کرنے کے تھے۔ اور ان معلبول کا انہیں ذرا یاس ند رہا تھا۔ ان کی اسلام وشمن مر کرمیوں سے مشرکین مکہ بھی بے خبرنہ تھے۔ چنانچدان کومسلمانوں کے خلاف راست الدام كرنے كے انهوں نے يوديوں كود حمكياں وعاشروع كرديں۔ آب يملے يور آئے میں کہ الل مکد نے جنگ بدر سے پہلے عبداللہ بن أتى كے ذريعد اوس و فزارج كے مشركين كو وهمكى آميز خدا تكويت كمدانون كوريد ب فكال دو- ورسيم تم يرج مالى كردي كاور

تمهارے شرکی اینٹ سے اینٹ بجادیں مے۔ مر كار دوعالم كى برونت مداخلت بريد منصوبه ناكام وح كماتها- اب قريش كمه في يمود يول كى

اسلام دشنى سے فائد وافعانے كيلئے انسيں يد والكماك

إتكف الفل المتلقة والحصون والكلف تتقاتلن صاحبكا أق لَنَفْعَلَنَّ كَنَا وَكُنَا وَلَا يَخُولُ بَيْنَ خَنَامِ نِنَا وَكُنَا وَلَا يَخُولُ بَيْنَ خَنَامِ نِنَا وَكُوثُنَّى ؟

"اے میود! تهارے پاس اسلحہ کے وافر ذخائز میں اور تم منتخام قلعول کے ملک ہو۔ ہدا آ وی جو تمہارے شرجی آکر سکونت یڈیر ہو گیا ہے اس کے ساتھ جگ کرواوراس کووہاں سے تکال دو۔ اگر تم فے ایسانہ کیا اقاہم جہیں جس نس کر کے دیکا دیں کے تعماری مور توں کو اپنی اوع الل

بنانے ہے ہمیں کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ " (1)

الل كمد كايد خدوب انس لمالؤ مسلمالون كرماته سط شده مطيره كويس يشت وال كر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی شروع کرویں۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی عليدة الدوسلمي طرف يينام بعيجاك مدعورا بكدر ميان وجمراب كاسك تعذيك لے آپاہے تمیں آ دمیوں کے ساتھ ہار سال آئیں ہارے تمی علاء آپ سے تبادلہ خیال كرير كاكروه اوك آب رايمان لے آئے وہم سبادك بھى آپ رايمان لے آئي كے۔ حضور أكرم سفاان كياس وعوت كوقبول فرما يااور وومرب روزاسية تمي محابد كي معيت میں ان کے باں تشریف لے مجے۔ ان کے تمیں علاو بھی آ مجنے بیود لے جب یہ منظر دیکھاتو آپس مس كنے كے كدان كے ساتھ تمي آدى بيران على سے برايك ان يرائي جان قربان كرنے كے لئے تيار ہے ايے جان شاروں كى موجود كى بي تم اپنے منصوبہ كو عملى جامد نسيس بهنا سكو مع \_ اس لئے اشيں كوك فريقين كے صرف تين تمن آوى آئي اور باہى بحث ومباحث كريں ۔ اگر جارے ان تين نمائندوں ئے آپ كادين آبول كر لياديم سب مسلمان موجائيں ے۔ چنانچہ تمن بیودی جنبوں نے اپنے پہلوؤں میں مختج جمیائے ہوئے تھے آئے بزھے آکہ موقع ملتن جان عالم رحملہ كروس اور كام تمام كروس بولنسيري سے دوبس بمائي كے مسلمان تھے۔ بمن کواس سازش کاعلم ہوا تواس نے فرااے بھائی کو جایا اور کما کہ سر کار ودعالم كوفوراً خروار كردو- چنانچداس نے حضور كومطلع كيا۔ حضور مدينه طيبه وائي تشريف الے آسےاس واقعہ كو مبدالرزاق، مبدين جيد، ابو واؤ واور اليسائي فياسناد صحيحه سيان کیاہے اور اسے غروہ نی تغییر کاسب قرار دیاہے۔ (١)

کیکن این اسحاق، این عمرو، این سعد اور دیگر اسحاب مفازی فیاس فری کاسب مندرجه ذیل واقعه کو قرار دیا ہے۔

بورمعونہ کے سانحہ سے معنرت محروین امید الضمری رضی اللہ عندوالیس آتے ہوئے جب تناة (کوسِتانی نسر) پر پینچے تووہاں ان کی ملاقات نی عامرین صعصعہ قبیلہ کے دو آدمیوں سے

ہوئی۔ عمروین امیے فان سے بوجھاکہ تم س قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو۔ انہوں نے تا یا کہ ہم بن عامر قبیلہ کے فرد ہیں۔ دو پسر کاوقت تعامب قبولہ کرنے کے لیٹ محتے جب وہ دونوں

سوکے تو عمرو نے ان دونوں کا کام تمام کر دیا کیونکدان کا تعلق اسی قبیلہ سے تھاجنوں نے بئر مونہ کے موقع پر سرب کناہ مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد عمرو حضور کی خدمت میں

حاضر ہوئے۔ بر موند کا التاک حادث کے برے شل مرض کیا اور سے بھی ہتا یا کہ ش نے اس تھیلہ کے دو آ دمیوں کو قل کر دیا ہے۔ حضور نے بیس کر فرمایا تم نے بھٹ پر اکیا ہے ہم نے نوا کولان دے دی تنی ۔ انہوں نے حرض کی یارسول اللہ! مجھے حضور کی امان دینے کا عکم نہ تماض والسي مشرك خيل كر آاتهان كي قوم في جارات ملفين ك ساته جود حشيان سلوك كيا مى فاس كابدله لين ك لئية قدم الهايا- حنور فرمايا بو بتسياد يالباس تم فان س چینا ہوہ یمال رکا دوہم ان کے اہل و میل کی طرف ان کی دیت (خون بما) بینجیں مے اور اس کے ساتھ یہ سلمان بھی ان کے وار اول کو بھیجا جائے گا کیونک اللہ تحالی کا یکی فرمان ہے۔ دَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَى آهَلِم (البقره) - " يود كساف في كرم صلى الله عليه والدوسلم في معلمده طے کیا تھا اس کی آیک شق یہ بھی تھی کہ اگر فریقین میں سے کسی کو کسی مقتول کی دیت اوا كرنايزے توووسرافريق اس كى الداوكرے كا۔ سركار دوعالم ہفتہ كے دوز مسجد قباض تشريف لے آئے وہاں نماز اوافر ملی حضور کے جراہ مماجرین اور انصار کالیک محروہ مجی تھا۔ نبی محرم آئد نو محابے مراہ کی تغیرے ہاں تشریف لے سے۔ وہ لوگ آئی ہو اُل میں اکشے بیٹھے تھے حنسر الوروبال تشريف فرابوع ادرانس كماكدان دومغة لون كي ديمة اداكرنيم حسب معلمه وه تعلون كرير - انسول في كما إلهالقاسم! آب في تشريف لاكرهاري عزت افرائي كي ہے ہم ضرور تعلون کریں مے آپ تشریف رکھنے کچے ما حضر تکول فرملے پھر لفیل ارشاد ہو گی- بزے ادب سے انتکوی عزت سے بھایاور خوداد حراد حرور سر کوشیال کر لے گھے۔ متى بن اخطب بوان كاريس تفاود كيف لكا السد يمودي بمايو! ان محمد (عليه السلاة والسلام) آئے ہیں۔ ان کے ساتھی وس سے بھی کم ہیں۔ ان بس ابو بکر، عمر، حال اور علی جیسی سریر آور دو مستمال ہیں۔ چست کے اور چک کا بائدر کھا ہے اگر اے ان بر کر اوو قال كاخاتمه بوجائ كالورية فتدييشك لخ قروبوجائكا- كان كحول كرمن لو- ايهاذرين موقع پر حبيس قيامت تك نه في الم الدين عباش بولا بدخد مت يل بجالاول كايش چمپ کر چمت پرچ ند جانا ہوں اور ان پر پافر لڑھا دوں گا۔ ان بس ایک ہوشمند فخص تعاجس

كانام سلام بن معلم تماده بولا-يَا تَوْمِ أَطِيْعُونَ فِي هٰذِهِ الْمَرَّةِ وَخَالِمُونِي الدَّهُمَ وَالْتُولِيُّ وَمُلْتُولِيُعْ بِنَ بِأَنَا قَلْ عَلَى مُكَالِم وَإِنَّ هَذَا لَقُصُّ بِالْتَهْدِ الَّذِي بَيْدُمَنَا وَبَيْنَهُ فَلَا تَفْعَلُوا "اے میری قوم میری ہیات ضرور مانو پھر عمر بحر میری کوئی بات نہ مانا۔
بخد ااگر تم نے یہ حرکت کی قانسی ہد جل جائے گاکہ تم نے آپ کے
ساتھ فدر کیا ہے اور وہ عمد عو تعارے ور میان اور ان کے در میان طے
پاچکا ہے یہ قبل اس عمد کو توڑنے کے برابر ہوگا پس ایسی حرکت ہے باز
آ جاؤ۔ "

لیکن یہودائی بات مانے والے کب تھے عمردین تجاش اپنے منصوبہ پر عمل کرنے کے ۔
اُنے چھت پر چڑو کیا اوھرا اللہ تعالی نے اپنے رسول کرم کو اس سازش سے آگاہ فرمادیا۔
حضور جلدی دہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے حاضرین نے کی سجماکہ رفع حاجت کے لئے تشریف لے جاربے جیں اور ابھی واپس آ جائیں گے سارے محابہ بھی دہیں بیٹھے رہاور گفتگو کرتے سے جارب بی کرم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم دہاں سے اٹھ کر حدید طیبہ پنج مجھا اسے بی مراب اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم دہاں سے بچھاکیا ہور ہا ہا نہوں نے جا یا کہ ہم ایک یمودی مدید طیبہ سے بولف کا اس آیا سے بچھاکیا ہور ہا ہا نہوں نے جا یا کہ ہم نے یہ منصوبہ بنا یا ہے بچھاوہ کمان جی دہ ہے ہیں آیا سے بچھاکیا ہور ہا ہا نہوں نے جب اس میں دہ بول سے ایک یہ محموبہ بنا یا ہے بچھاکیا وہ کہاں جی دہ بول ہے ایک کو میند شہری دیا کہ کہا ہوں۔ یہ بنا یا کہ احتواج تم انسی بیمان ڈھو تھر ہے دور ان کی امیدوں پر یانی پھر گیا۔
من کر ان کے حواس یا خذ ہو گے اور ان کی امیدوں پر یانی پھر گیا۔

محابہ کرام ابھی تک بیٹے صنوری واپس کا تظار کر رہے تھے جب زیادہ وقت گزر گیاتو حضرت مدیق نے قرما یا صنور کسی اہم کام کے لئے تشریف لے مجھے ہیں تم یماں کیا کر رہے ہو۔ سب صنوری جبتو میں نکل کمڑے ہوئے۔

یںودیوں نے جب سمایہ کرام کوجاتے ہوئے و کھاتو ٹی بن اخطب کنے لگا کہ ابو القاسم نے بہت جلدی کی ہے ہم توان کے تھم کی قتیل کرنے میں لگے ہوئے تھے لیکن ول ہی ول میں یہود کواچی اس ناکای پر شدید تدامت کا صاس تھا۔

ایک بہودی کتانہ بن صوبرہ نے ہم چھاکہ حسیس معلوم ہے کہ آپ اٹھ کر کیوں چلے گئے، دوسرے نے کمانٹھرا! ہمیں کوئی علم حسیساس نے کماا فلد تعالی نے انہیں ہماری دھو کا بازی پر مطلح فرمادیا ہے۔ بخدا! وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخرا لا نبیاء ہیں تسماری آرزو یہ حمی کہ آخری نی اولاد ہارون سے ہو۔ اور بیہ اولاد اساعمل سے ہیں اس لئے ازراہ حسد تم ان بر

ا بھان میں لائے حالا تکدان میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جواس نبی منتظری تورات میں بیان کی گئی ہے۔ کمی اس کی ع گئی ہیں۔ تہداری فعراری کی کیفیت دی تو جھے نظر آرہاہے کہ تمہیں ہماں سے جلاو طن کر دیا

جلے گاتم او نوں پر سوار ہو مے تمارے بچے بچے رہے ہوں مے تم اپ شاتدار مكانات اور حریاں یونی چھوڑنے پر مجیور ہو جاؤے تہمارے اموال بھی پیچےرہ جائیں گے۔ (۱) این صور و نے آخر میں انسیں کہا، میری قوم تمہاری سلامتی ان درباتوں میں سے ایک بات ملنے میں ہان کے علاوہ ہریات تمارے لئے جائی وہربادی کاباحث بنے گی۔ او گول نے پوچھاوہ کون می دوباتیں ہیں جن میں جاری سلامتی ہے۔ اس نے کما بھتر توب ہے کہ ہرواضد ترک کر دو۔ اور جب تم سب جانے ہو کہ وہ انٹد کے سیج نی ہیں توان پرایمان لے آؤاس کا بجبر مد ہو گاکہ تمادے اموال تماری جائداویں، تمادے بیجے سب محفوظ مو جائیں کے تمهار اشکر ان کے اکار محابہ میں ہونے لگے گالور حمیس اپنے شمرے جلا وطن بھی نہیں ہونا ردے گا۔ انسوں نے جواب ویا۔ الدنفارق التورة وعهد موخی " بيات المكن بيم توقرات اور حعزت موى كوكسي قيت يرجموز في كالتي تار تسل-" اس نے کما۔ پر دوسری تجویزیہ ہے کہ آگر وہ جہیں شرے لکل جانے کاحکم دیں توسر تتلیم قم کر دو۔ اس طرح تهماری جائیں، تهماری اولاد اور تهمارے اموال سب مخفوظ رہیں مے چاہ انسیں بچ چاہے اسے اس رکو۔ انہوں نے کہاہمیں یہ تج پر منگور ہے۔ سلام بن معلم نے کماکہ ایمی ان کی طرف سے حمیس بھی سے نکل جانے کا حکم لے گا۔ اے تی بن اخطب! اب تک تونے میری کول بات شمیں انی اب دویار و خلطی ند کرنا۔ ان کا حکم آئے تو فورا هيل كرياب تي يولاي وعده كريابول كديش ايماني كرول كا-ني أكرم صلى الله عليه و آله وسلم في من طبيه بالتي كر محمدين مسلمه كو ياو فرمايا- اسي اثناء م صحابہ کرام بھی خدمت اقدس میں چاچ محق مدیق اکبرنے عرض کی یارسول اللہ! حضور تشریف لے آئے اور جس بیدی ندہا۔ حضور نے فرمایدود نے جھے کل کرنے سازش کی تھی مرے اللہ نے جھے متادیا اور عمل اٹھ کر چلا آ بالین متب کہتے ہیں۔ یہ آ بستامی موقع پر ہڑل ہوئی۔ يَاتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا أَذُكُرُوا إِنْعَمَةَ اللَّهِ عَلَيَكُمُ إِذْ هَوَ قُوْمُ أَتْ يَّبْسُطُوْ ٓ النَّيْكُوْ ٱبْدِيهُ وَفَكَفَ ٱيْدِيَهُمْ عَنْكُوْ وَانْتُوَّا اللَّهُ وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ (المائدُ "١١) "ا ايمان والوا ياد كروالله كي النت عوتم ير مولى بالتاراده كر لياتهاليك قوم نے کہ برحائی تمہاری طرف ایے اتفے تواللہ نے روک ویاان کے

باتموں کوئم سے اور ڈرتے رہا کر واللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یر بی بھروسا كرناج ايمان والون كو- " (المائده ا)

محرين مسلمه كوحضور كاليفام بهليا- توفوراً حاضر فدمت بوع حضور في النبي فرا إكساني تضيرك ياس جاؤا درانهي جاكر ميرايه تحم سناؤ-

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ أَرْسَلَنَيْ إِلَيْكُوْ أَنَّ أَخْرُجُوا

مِنْ يَلُن يُ

والدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جمع تهاري طرف بيجاب كه حہیں حضور کا بیتھم ساؤں کہ حضور نے فرمایا ہے میرے شرسے نکل

تھیل ار شاد کے لئے محمین مسلمہ رمنی اللہ عندی انتیرے پاس آ سٹاور انسیں کما۔ کہ مجھے رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم في تهماري طرف ايك پيغام دے كر بيبياب ليكن وه ييغام سانے سے ملے میں جمیس ایک بات یاد ولانا جائیتا ہوں جس کاتم سب کوعلم ہے انہوں نے بوجھا

وہ کون سیات ہے آ سے کمام جہیں اس تورات کاواسط دے کر بوچھتا ہوں جے اللہ تعالی نے معرت موی پر نازل فرمایا تہیں باد ہے کہ آیک روز حضور کی بعثت سے پہلے میں

تسارے یاس آیا تعالور تسارے سلمنے تورات رکمی ہوئی تھی۔ تم نے جھے کماتھا۔ اگر کھانا كمانا وإج موقوه وث كرتي إدر أكريمودى في بالقيار كرف ك الع المانون ميس

برودى مناتے جي مي نے حميس كما تھاكد كھناكلاؤتو كھلوں كايبودى بنے كے لئے كو توبية عامكن ب- تمن تجھے ایک طشت میں کمانا کھلا یا تھا تم نے جھے سے پوچھاتھا کہ میں تہارا دین کول

قبول نمیں کر آکیاتم دین ایرام می کے متلاشی ہو۔ ابو عامر راہب، دین ایرام می کا پیرو کارنسیں ہاس دین والانی ہمارے پاس آگیاہے جس کی برنشانیاں میں وہ مشنے والاہے۔ وشمان حق

كو تحل كرنيوالا باس كى المحمول من سرخى بوه يمن كى طرف س آئے كالونث پرسوار مو گا۔ محامہ باتد صابو گانور روٹی کے سومھے کوئے پر اکتفاکرے گاس کی گوار اس کی گرون پر ہو گی ۔ وہ واغلی کی بائی کرے گانہوں نے کما بے شک تم نے ورست کما ہے ہم نے بیائی

حمیں بنائی تھیں۔ لیکن یہ علامتیں ان کی شیں۔ محدین مسلمہ نے کمارہ بات میں پیغام رسائی ے پہلے کر نا چاہتا تعلوہ میں نے کر دی۔

اب سنو۔ نی کریم علیہ السلوة وانسلیم نے جھے تمہارے پاس بھیجاہ کہ جو معلدہ میں

نے تمارے ساتھ کیاتھا۔ تم نے بدرحو کا بازی کر کے اسے توز دیا ہے۔ حروین عباش چست رچ د کیاتھا آکہ چک کا یاٹ جی رگرائے۔ اس کے بارے جی میرے دب نے جی کو آگاه كرديايدس كران پرسالاطارى بوكياأوران كى زبان سے ايك حرف بھى ندكل سكا . پير محدین مسلمہ نے کماکہ حضور نے جہیں تھم دیا ہے۔ ٲڂ۫ڔؙؿؙٳۅٮٛٚؠؘڷۑؠ۠ۮڎٙۮٵۻۘڷؾڷۏؗۼۺؖڒ۠ڴۺۨۯؙڎؚؽؠۿٮڎڸڰ

« ميرے شرسے ذكل جاؤ۔ تهيس وس دن كى مسلت ہے اس كے بعد تم م اركولي آوي يهال نظر آياتواس كي كرون ازادي جائك-محرین مسلمہ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ اور قبیلہ اوس کے تعلقات بی نضیرے بہت رائے تھانہوں نے کماہمیں تعجب ہے کہ یہ پیغام ہم اوس قبیلہ کے ایک فرد کی زبان سے س رہے ہیں آپ نے جواب ویا۔ "تغیرت التلوب- " اب ول بدل مے پہلے ولول میں تساری مبت تھی اب سال اللہ کے مجوب کی عبت کاجراع روش ہو گیا ہے۔ اس کے بعدوہ لوگ کو بچ کی تیاری ش لگ گئیدینہ طبیہ سے چیو میل کے فاصلہ برؤ وجدر، نامی چا کا تھی جس میں ان کی سواری اور باربر داری کے جانور چرا کرتے تھے ان کو ملکوانا

شردع كياا فيح فيلك كاونث كرايد يرلين كابعي بدويست كيار

عبدالله بن اتي كابيغام

نوننسركرج كى تيار يول يس معرد ف تھے۔ اس الثاء بس تويد اور واعس، عبد الله بن ان كا پیغام لے کران کے پاس مینیے۔ اس نے کملا بھیجا۔ اے بی لفیر! ایچ گھروں اور ایٹے اموال كوچو (كر نكلنے كاخيال تك ول يس نداؤ - اسپ قلموں بيس مور ب سنبعال او - ميرے ساتھ میری قوم کے دوہزار فششیرزن ہیں ان کے علاق اور لوگ بھی ہیں ہم سب قلعول بی تمارے شاند بثاند مورجوں میں بیٹس سے اور جب تک ہم میں ایک فض بھی زعرہ ب تمارے نزدیک کوئی سس آسکے گا۔ بن قریط بھی اس مشکل محری میں حسیس تعالیس چھوڑی سے اور فبله عظفان کے لوگوں سے بھی ہات چیت ہو چی ہے وہ بھی تساری دو کریں مے ابن اتی نے او قرید کے سروار کھیان اسد قرعی کی طرف بھی پینام بھیا۔ کہ آزمائش کی اس محری میں وہ ا الله الم المادكري - ليكن اس فيدو الوك عواب ويا كن يَنْفَقَلَ رَجُلُ وَالمِسْمِنَا

العدد " جب تك من زعده ول مير عليا كالك فرد بحي عد هني تميس كر سد كالم ملاً م ين مشكم في سناق اس في مي كو كما - اس من إلتجه ابن اتي كم جموف وعدول في محراه كر و إب - اليامت كرد-

فَوَاللهِ إِنَّكَ التَّمْلُو وَتَمْلُومُ مَلَقَ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ وَانَّ وَمُنَّاهُ وَاللهِ وَانَّ وَمُنتَهُ عِنْدَ كَا وَلَيْ اللهِ وَانَّ وَمُنتَهُ عِنْدَ كَا وَلَيْ اللهُ اللهُ المُعَالَّا عِنْدًا كَا فَكُمَا لِ فَلْنَقْبِلُ مَا أَعْطَأْنًا

مِنَ الْاَمْنِ وَلَغُنْهُمْ مِنْ بِلَادِةٍ النَّاكُ مِنْ وَلَغَنْهُمْ مِنْ بِلَادِةٍ

" بخدا! توجی بات ہاور ہم ہی جانے ہیں کہ دہ اللہ کے سے رسول ہیں ان کی مشات ہاری کا بیات میں موجود ہیں ہم حسد کی وجہ سے ان کی وجودی میں مرحود ہیں ہم حسد کی وجہ سے ان کی وجودی میں کر لیس اور ان میں کر دہے آؤا ہم ان کی امن و سلامتی کی و کھٹ کو تجول کر لیس اور ان

سی فرد ہے اور ایمان ان و اور میں میں اور اس و بھی فرید ہور ہی کے شہرے ملے جائیں۔ "

اے تی اگر ایک ون جی انہوں نے ہورے قلبوں کا عاصرہ کر لیاتہ ہران شرائلا پر مسلے مکن شہوگ ۔ تی نے کہا تم مس فللا حقی میں جناہوان کی جال نہیں کہ ہم پر تملہ کر سکی۔ حبد الله منان الی آپ نے دو ہزار بعاوروں اور دو سرے حلیفوں کے ساتھ ہماری دو کو آجائے گا۔ چرکون ہے جو ہمارے مقابلہ کی جرات کر سکے۔ سلّام نے کہائیں الی کا وعدہ انہواور بر معنی ہمرکون ہے جو ہمیں سلمانوں کے مقابلہ میں صف آراکر کے خود کھر میں ہمیشہ رہے گا۔ اس نے بنو قینقاع کے ساتھ بھی ایسانی وعدہ کیا تھا کیا اس نے دو وجدہ اینا کیا وہ قبیلہ قابل آپ کا حلیف تھا ور ہم تواس کے دریت حریف ہیں ہماری مدد کے لئے دو کم ساتھ کیا اس فلا حتی کو ایسان کا دو۔

ئى بولا۔

تَّابِّ نَفْدِي إِلَّامِدَاوَةً غُمَّتَهِ وَالْابِقَالَةُ "ميرالش توا ثلاكر آئے كەمل محد (صلى للله طيدو آله وسلم) سے

ملے کروں میں قان کے ساتھ مداوت کر بار ہوں گالور ان سے جگ کروں گا۔ "

سلاتم بن معنكم في حي كي بيدبات من كركما

فَهُوَ وَاللَّهِ جِلَاءُ نَامِنُ أَرَضِنَا وَخِمَابُ أَمُوالِنَا وَتَمَوْيَا. وَسَبَّى وَرَادِيْنَا مَعَ قَدْلِ مُفَاتِلَتِنَا " بخدا تهداری بی روش اپ شرے ہاری جلا وطنی کا باحث بنے گ

ہماری اموال اور ہماری عزت وشرف کے برباو ہونے کا باحث بنے گ

ہماری اولاد کو قید کر لیاجائے گاہارے توجوانوں کو قل کر ویاجائے گا۔ "

سالام کی آئی کو مشوں کے بادجو و تی پر ڈر ااثر نہ ہوااور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

سام کی آئی کو مشوں کے بادجو و تی پر ڈر ااثر نہ ہوااور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

ساموک نای تھا۔ جب عام طور پر نادان اور بھولا بھالا سجما جاتا تھاوہ بولا۔ اے تی ؟ تم بنے ک

ماموک نای تھا۔ جب عام طور پر نادان اور بھولا بھالا سجما جاتا تھاوہ بولا۔ اے تی ؟ تم بنے ک

منوس ہو۔ تم بی نفیر کا متباتا س کر کے دبو گے۔ اس کی اس بات ہے تی خصہ سے الل پیلا ہو

منوس ہو۔ تم بی نفیر کا متباتا س کر کے دبو گے۔ اس کی اس بات ہے تی خصہ سے الل پیلا ہو

گیا کئے دکا ہے قبلہ کا ہر طخص جمعہ پر احتراض کر نے لگ گیا ہے۔ حتی کہ یہ پاگل بھی جمعے منوس

گیا گئے دکا ہے جمائی جدی بی اضاب کور سول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس بھیجا تا کہ

حضور کو تی کا یہ فیصلہ پہنچا ہے۔

إِنَّا لَا نَبْرُهُ مِنْ دِيَا رِئا وَالْمُوالِنَا فَاصْنَعُومَا أَنْتُ عَمَا لِنْهُ \* كريم اين محرول اور اين اموال كوچو وژكر كمي قيت پر نيس تكيل گ آپ جو كرناچا جنيس كرليل - " (1)

کے آپ جو کر ناچاہے ہیں کر ہیں۔ "(۱)

تی نے بھائی کو کماریہ پیغام دینے کے بعدوہ عبداللہ بن الی کے پاس جائے اور اسے ہتائے کہ ہم نے تمہارے معورہ پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ چہلنے دے دیا ہے اب تم اپنے دو ہزار نوجوانوں اور دیگر حلیفوں کو لے کر اہاری اداد کے لئے فوراً جنجے۔ جدی نے پہلے اپنے ہمائی کا فیصلہ حضور کو جاکر ہتایا۔ حضور علیہ العسلاۃ والسلام اس وقت اپنے صحابہ کے مائے تیجوابہ کے مائے اس کی ہید بات س کر حضور نے بلند آوازے معرہ تجمیر کماصحابہ نے بھی مائے تھر بانی نور انگا فروا گا فروا گا اور بالی سے بالی کے بعد جدی، حبداللہ بن الی کے باس کے بعد جدی، حبداللہ بن الی کے باس کے بعد جدی، حبداللہ بن الی کے باس کے بعد جدی، حبداللہ بن الی کا بیٹا جس کا نام جس کر کار دوعالم صلی اللہ علیہ و آفہ و سلم کی طرف سے بید اعلان کیا جانے کا گا کہ مسلمانو ! انحواور بنی میں نام کی دو وہ بنی ہوئی تھی گوار اس کے باتھ جس تھی اور وہ عبداللہ تھا وہ اپنے باس کے باتھ جس تھی اور وہ حضور کی دعوست پر لیک کتا ہوا گھرسے لگا۔

ات مل الروي، جله من من ١٥٥٨، وديكر كتب ميرت

جدى كتاب جب ش نيد منظرد كلماكد عبدالله من الإاطمينان سے الله كر ش جي اور اس كا بينا جس بي اور اس كا بينا جس ار عبدالر اس كا بينا جسيار عهاكر مسلمانوں ك فكر بين شامل ہوئے كے لئے ہما كا ہوا جارہا ہے تو عبراس سے اور مور كيابي دور كر الله بي الله كي ياس به نها۔ اس نيو جھا۔ خير تو ہے۔ بي نے كما خير نسيں شرى شرب ميں نے كماجب جيرا پينام مجر طب الحساؤة والسلام كو به نها ياتو آب نے بائد آواز سے نعرو محبر كمانور بيود كو طاف اعلان جگ كر ويا۔ اور بار مي عبدالله من ابن كے ياس آ يالور اسے صورت حال سے آم كا كمائتی نے ہم جھاس نے كيا يواب و يا جدى نے كما جيد تواس كے ياس كوئى خير نظر نميں آئى۔ اس نے صرف اس كا كماكہ ميں بو فعل خان عمل اپنے علی اس کے بيتواب و يا جدى ہے۔ اس خينوں كو بينام ہو جائيں گے۔

# مرور عالم کی بنونضیر کی طرف رواجی

سرور عالم صلی الله عليه و اله وسلم اين محلبه كرام كو عراه في كري لغيرى طرف رواند ہوئے۔ رواکل سے پہلے مجد نبوی میں امات کے لئے ابن ام کتوم کو مقرر فرمایا۔ حضور نے سعدین عباده رمنی الله عنه کوایک قبه نماشید دے کر بھیجان ابعض کے فزدیک فرب نامی در ات کی تکڑی کابناہوا تھالیکن علامہ مقریزی کتے ہیں کدوہ چڑے کابناہوا تھا۔ (1) اوراس پربالول ے بنی بول کمیل نما چادریں بچادی علی تھی۔ صری نماز رحت عالم نے بی انسیرے کھے میدان می اواکی جب ان اوگوں نے حضور کو سع محابہ دیکماتا ہے قلموں کی ویواروں بربرے بانده كر كور عوص انول في تيراور بقرج كرر كے تھے۔ يسلے دن صرف تيرير ساتے دے اور سک باری کرتے رہے۔ عشاکی نماز کے نے اپنے محاب کی معیت میں اس کلے میدان میں اداکی اس کے بعد اپنے وس محابہ کی معیت میں صنور اپنے کا شائد اقد س میں واپس تشریف لائے والی کے وقت حضور محوزے بر سوار تھے اور زرہ پنی ہول متی ۔ سیدناعلی مرتشی کو فکر کی قیادت تفویش کی گئی رات بحر مسلمانوں نے ان کا عاصرہ سے رکھا وقا فوقا نعرہ باے تحبیر بلند کرتے رہے یہاں تک کہ سبیدہ مسم طلوع ہوا حضرت بال نے فجر ک اذان دی۔ صبح سورے حضور اپنے محابہ کے ہمراہ نی خطبہ کے کھلے میدان میں منبے اور صبح کی نماز وہاں اوافر الی معنرت بلال کووہ قبہ نماخیمہ نسب کرنے کا تھم دیاجب خیمہ نصب ہو کیاتو حضوراس من تشریف لے مجے۔

ا - الامتاع. جلدا. صلح. ١٥١

میود بون میں آیک ماہر تیرانداز تعاجس کانام مُرُاؤک تھا۔ اس کانشانہ خطافسیں جانا تھااس نے آیہ شریف پر تیریر سانے شروع سے۔ اگر چدوہ آیہ کانی دور تھا۔ لین مُرُوؤک کے تیروہاں سک چھے رہے تھے۔ نبی کریم نے عظم دیا کہ خیمہ ڈرا دور نصب کیا جائے جہاں بیود کے تیرنہ بین ہے۔

پنونگي<u>س</u>-آج كاسادا دن بعى كزر حمياليكن ابن الي، في تغييري مدد كے لئےند آ بالورنداس كے كسى حلف في او حركار ح كيا- وه آرام الي محرش مرجم إكر بيفاد با- اب الآم ين علم. - كتائدين صويره في تي يوجها- بياديمائي، كمال باين الياور كمال بي اس كي فييس اور اس كے مليف - جى نے بى كاظماد كرتے ہوئے وى بے جارى كے مالم من كما - اعلى فقري يرب يرك اوربراوي لكسي متى ابس سے كولى مقرضين - مرور مالم صلى الله عليه واله وسلم نے بی نغیر کا محامرہ جاری ر کھارات عشاہ کے وقت سیدناعلی مرتعلی کی علاش کی حجی حیل آپ كاكسي سراغ نه طالككراسلام شب يايى كى امردوز كى - اخراس بينى كاتذكر دبار كاد ر سالت بناه ين كيا كيا حضور في اب صحاب كوتسلى دينة موسة فرمايا برينان موسفى ضرورت نیں۔ علی جماری ی کمی مم کو سرکر لے کے لئے مجے ہوں کے تھوڑاو قلد گزراتو علی مرتعلی آتے ہوئے و کھائی دیے ان کے اتھ عرب مود ہوں کے مائے ناز تیرانداز فراؤک کابریوں سرافک ر ہاتھاوہ رات کواپنے چند ساتھیوں کے جمراہ ایک کمین گاہ جس چمپ کر جیٹا ہوا تھا کہ جس وقت موقع لطے مسلمانوں پر اچانک تعلد کر کے انہیں منسان پنچائے وہ لیک بمادر اور ابرتم انداز تھا۔ شیر خداعلی مرتعنی کرم اللہ وجد کو پر جاتو آپ نے اس پر حملہ کر کے اسے موت کے محلث الرويال اس كے ساتھ اس تماچمور كر بھاك كية سرور عالم في مرتعلى كے ساتھ

دس محلبہ کو بیجاان میں ابو د جانہ اور سل بن حنیف جیسے بہاور اور تجربہ کار سابی تھے۔ انہوں نے ان بھوڑوں کو جا پکڑالور ان سب کو مہ تظاکر دیا۔ ان کے سر کاٹ کر بنی علمہ کے ایک کوئش میں پھینک دیئے گئے۔

ی نضیر کے نخلتان کاشنے کا حکم

جب عاصرہ نے طول کھیٹھا تو حضور انور نے ان کے نظشتان کاف دینے کا تھم دیا انہیں کا نے کہ دیا انہیں کا نے کہ دیا انہیں کا نے کہ دیا تھا کہ کہور کے کانے کے ابو یعملی مو جود کے درخوں کو کانے کے کو کانے کا کانے سے نی نفیج کو زیادہ دکہ منتجے کا

امكان تفا۔ اور مبدا شدين سلام عام كس تم كى مجوروں كو كا شخے۔ وقراعے جھے يعين ب كربيرس كاستان الدنعال بطور فنيمت بمس مطافرائ كابم ممد فتم كي مجورون كوكيال ضائع كريں۔ جب ابوليعلى ، جوه مجور كے ورخوں كو كاف كاك كر پيريك رب تھ مودى مورتس فرط فم اليخ كربان واك كردى تمين اليدر خدارون يرتمي الدي تعير اوروا مطاكر تاشروع كروياتها- في بن اخطب في حضور يرثور كو كملا بيجاك آب توزين من فسادر پاکرنے سے مع قرما یا کرتے تھے اب ان مجلد ار در ختوں کو کول کثوارہے ہیں۔ قرما یا نا كه تهماري أنحصيل كلير اورتم جنك كالش كدے كو بحز كا بحز كا كرا بي قوم كواس جي جسم كرنے سياز أجاؤ - مجور كرمت ورخت كانے كان كى كل تعداودس يتالى كى ہے۔ نيز وہ ان گنجان مجوروں میں چمپ کر مسلمانوں پر حملہ کر کئے تھاس کئے جنگی نتلہ نظرے ایسی كين كابول كاقلع فتع بمي ضروري تعا-ید تدیر کار گر دارت بولی اور فی کی اکری بولی گرون جل گی مرض کے ہم آپ کے حم کی تھیل کرتے ہیں اور آپ کے شرے کوچ کرنے پر آمادہ ہیں۔ نمی محرم نے فرما یا کہ اب سلك طرح كوية كرف أزادي تعيماب أكرتم يمان ع فلو مح وكوكي بتعيارات ماخذ نس لے جاؤے اور متناسلان اونوں پر لاو کر لے جاسے مواس قدر شامان لے جانے کی اجازت ہوگی۔ سلام بن محم نے تی کو کما۔ فیرا تول کر لو۔ ایسانہ ہو کہ اس سے بھی بدر شراعلا پر ہمیں يمال ع الكنا يزع - في إلا - اس عدر كابوسكات سلام في كما - كول دس - وه تسارى اولاد كوقيد كرف تسار عدى الول كوقل كرف كالحم دعد وس لوكيني تسارع الت

یمال سے لکا پڑے۔ ٹی پولا۔ اس سے بدر کیا ہو سکا ہے سلام نے کیا۔ کیل نس ۔ وہ سماری اولا دکوقید کرنے، تہارے لئے سماری اولا دکوقید کرنے، تہارے لئے الکیف دہ امر نہ ہوگا۔ پھر تم کیا کر سکو گے۔ صرف ال دعام کے بدلے جائیں فی جائیں تو یہ سودائق بخش ہے۔ تی نے اس کے باوجود سرکار دوما فم کی اس و تکش کو قبل کرنے ہا الکار رویا نہیں بن عمیر اور ابو سعدین وہب نے جب یہ مظرد کھا توایک دوسرے کو کھا بخد الا

جانے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب ہمیں کس کا تظاریب آج بھی ہم اسلام قبول کر لیس تو ہماری جانیں بھی فئے جائیں کی اور ہماے اموال بھی ہمارے پاس رہیں کے چنا نچہ ان ووٹوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ ووٹوں قلعہ سے شیح انزے پار گاہ رسالت میں

حاضر ہوئے اور دست اقدس پر اسلام قبول کرنے کی بیعت کر لی۔ اس طرح انہوں نے اپنی جانبس بھی بچالیں اپنے اموال بھی محفوظ کر لئے اور اپنی عاقبت بھی سنوار لی۔ یہ محاصرہ جاری رہا۔ علامہ ابن سعد اور بلاؤری کے نز دیک چدرہ دن اور ابن کرع کے نز دیک چدرہ دن اور ابن کرع کے نز دیک تئیس دن اور حضرت صدیقہ نے اس کی مت وقیس دن بلائی ہے۔ آخر کاریبود کوائی کلکست تنظیم کرنا پڑی اور حضور کی شرائنا پر مت طبیب سے جلاو طن ہونا منظور کر لیا۔

آخیہ دانا کئی گئی نادان

لیک بعد از بزار رسوائی

مرینہ طبیبہ سے ان کو جلاو طن کرنے کی ذمہ داری حضرت محدین مسلمہ کے میرد کر دی گئی اس وقت میں دونوں نے ایک اور عذر کیا کہ یمال کے بہت سے لوگ ہملا سے مقروض ہیں وہ قرض انہوں نے مقررہ مدت کے بعدادا کرنے ہیں ان کاکیا ہے گا۔ ان کامقصدیہ تھا کہ ہمیں مدینہ طبیبہ بھی تھمرے کی حزید مسلمت دی جائے آگر ہم اپنے قرضے وصول کر سکیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔

وَ تَغْمِلُواْ وَدَّغُوا كى دىسى كى دىند يىتى قى مارى مىرا

مه که قرضه کی رقم کم کر دو ( سود معاف کر دو ) گور بنتیه رقم جلدی وصول کر لوپ \*\*

چنانچہ ابورافع ، اور سلام بن ابی الحقیق کے ایک سویس سونے کے دینار ، حضرت اُسید بن حُفیر کے ذمہ واجب الاواء مجھے جو ایک سال بعد انہوں نے اوا کرنا تھے اس نے اصل ذرائ وینار نے کر صلح کر لی اور چانیس دینار سود چھوڑ دیا۔ لککر اسلام کا محاصرہ جیسے جیسے طویل ہو تا جار ہاتھا یہود ماوس ہوتے جارہے تھے فرط یاس بی انہوں نے اپنے شائد ار مکا نات اور حو بلیاں یوند فاک کرنا شروع کر دس باکہ ان بی مسلمان آکر تو آباد نہ جوں اس طرح ان کے جو

ہوند فاک کرنا شروع کر دیں باکہ ان جی مسلمان آگر تو آباد نہ ہوں اس طرح ان کے جو مکالت مسلمانوں کی آبادی کے قریب بتھا نمیں مسلمانوں نے کرانا شروع کر دیا آکہ بدودی جلداز جلد ہتھیار ڈالنے پر مجور ہوجائیں اس طرح ان کے محلوں کے محلے کھنڈرات میں تبدیل ہوگئے۔

## بنونضيرك جلاومكني كامتظر

یںود یوں نے اپنی مور توں اور بچوں کو سواری کے ادنوں بر سوار کیادیگر او نوں برجو ایسی سان لادا جاسکا تھاوہ لادایساں تک کہ انہوں نے دیواریس کر اگر اگر دروازے کھڑکیاں بھی تكال كرلادليس - جبان كالقبيلدروانه مواتوان يركسي تهمكى السردكي، يريشاني ياندامت اً جلر نمایاں نہ تھے انہوں نے ہر طرح یہ آثر و پینے کی کوشش کی کہ انہیں اس جلاو طنی پر کوئی رتج میں۔ وہ سلے بھار شدین فزرج کے علاقے سے گزرے کرچلیے سے گزرتے ہوئے جسر کو میور کیا یمال تک کہ مید گاہ تک پنے بھران کا گزر مے دمورہ کے بازار کے درمیان سے بوالوگ دوروب کرے ہوئے انس و کی رہے تھان کی حورتی ہود جول میں بیٹی تھی انہوں نے مخل۔ زربفت، ویاج اور ریٹم کے لباس ذیب تن کے ہوئے تھے سرزاور سمرخ ریشی چاوریں انسول فے اپنے اور والی ہوئی تھیں سونے اور جائدی کے ذبورات اور جواہرات سے وہ لدی ہو کی تھیں۔ او گوں کے سامنے اپنی دولت و ثروت کاب مظاہرہ کر کے ابورافع نے بلند آواز سے كمايد فيتى بلوسات، يه بيش بماز يورات اور جوابرات، بم في انسي زعر كي كانبي نشيب وفراز كامقابله كرنے كے لئے المفاكر ركھاہے- باتى رہے الله علاقان، جن كوہم يمال چمو الرجا رہے ہیں ان کی ہمیں ذرایروا جمیں۔ تیبرض ان سے بھی بدے تھتان عار انتظار کر رہے میں اگر کسی اور قوم سے ان لوگوں کا پالا برا ہو آ او زیب و زینت کے سارے سلان ان سے میمن کے محصر ویا۔ شائر انہیں اور ان کی مور توں کو تن ڈھانیے کے لئے ویونواہی نصیب نہ ہو بالیکن ان کامطلہ غلامان صبیب کرواء سے تھاج سرچشی اور استعنامی اپنی نظیر نسیس رکھتے تھے۔ انہوں نے بیودی عورتوں کی اس ساری بج دھج کو دیکھاوولت و ٹروت کی اس خرہ کن نمائش کودیکھالیکن ان کی نیتوں میں ذرا نور شیں آیا۔ وہ خدامست اور خود آگاہ در دلیل اس انتلاب من قدرت و حكت الى ك كوناكون جلوب ديمين من منسك رب-سر کار مدید کے شم کے کوچہ دیاڈار سے حمد فکنوں، دعدہ خلاقی کر لے والون، اسلام کے ظاف مازشی کرنے والوں، رحت عالم کی حیات طیب کے ظاف کر وفریب کے جال بنے والوس كا قاظد عجيب شان سے كزر رباتھا۔ شسائياں بجال جارى تھي، آلات موسيقى يرتغ الاب جارب تھے۔ ان کی لوع یاں اشتعال انگیزاشعار کاری تھیں اور رقص کر ری تھیں ہے ساری باتیں ان کی شجاعت یا عالی ظرفی کی عذاحتیں نہ تھیں بلک ان کی کم ظرفی اورشد سے بن کی نطانیاں تھیں۔ اسلام کوزک پنچانے کے لئے ان کے سارے منعوب ایک ایک کر کے ناکام

نظانیال تھیں۔ اسلام کوزک پھنچانے کے لئے ان کے سارے مضوب ایک ایک کر کے ناکام ہو چکے تضور کا ایک ایک کر کے ناکام ہو چکے تضور فکست خور دو تھے۔ ان کے قلع ، ان کی حوالیال ان کے شاندار مکانات ، ان کے زر فی رقبے ، ان کے اگوروں اور ایلروں کے باقات ، ان کے محستان ان سے چمین لئے گئے تھے۔ وہ است برد ول تھے کہ لیک ون ہی وہ میدان میں نکل کر مسلمانوں کو د موت مبار زت نہ

دے سکے۔ چاہنے تو یہ تفاکہ آج وہ رنجیدہ وسوگوار ہوکر اپی ہوائیوں اور فلا اندیشوں پر الک ندامت بملتے ہوئے وہاں سے نگلتے لیکن انہوں نے ایساسی پرداکیا کو یاوہ فاتح و کامران ہوکر یہاں سے جارہ جیں۔ مسلمانوں نے ان کی اشتمال انگیزیوں سے ذرااثر قبول نہیں کیاوہ طوفان بد تمیزی چاتے کے لیکن کس نے انگی اشاکر این کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا یہ اللہ تعالی کو طوفان بد تمیزی چاتے کے لیکن کس کیا یہ اللہ تعالی کر کیوب کی حسن تربیت کافیشان تھاجس نے مسلمانوں کو ان برخل جذبات سے ارفع واملی کر دیا تھان کا سمازو سلمان جو سواو توں پر لدا ہوا تھا۔ ان او گوں کی اکثریت یمان سے کا کر تجبر میں جاکر رہائش پذیر ہوئی۔ گئی ان اظلب۔ ساؤم من الی الحقیق، کنانہ میں شویرہ، سب خیبر کے ان جس سے چھاوگ شام میلے گے۔

اس طرح اسلام کاب مقدس مرکز ایک ایس مضرے پاک ہو گیا جس کی قطرت على اسلام کی عداوت، حمد هنی، وعده خلافی اور منصوب سازی جیسی کمینہ خصلتیں گوث گوث کر بحری ہوئی تخییں۔ ان کے سلے جانے کے بعدان کے اسوال اور ان کے اسلحہ کو سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے قبنہ جس لے لیا انہوں نے مکال ذرجیں، مکال خود، تمن سو چالیس کواریں چیمے چھوڑی تھیں۔

# ی نظیرے اموال کی تقتیم

اس عنوان پر تفصیلی بحث کر نے سے پہلے آیک ووٹیزیں قار کین کرام کے ذہن تھین کرانا ضروری مجتابوں مسلمانوں کو کفار سے جواموال ملتے ہیں ان کی دوصور تیں ہیں۔ 1- یا قومسلمانوں نے میدان جگ جی انہیں گئست دی ہوگی اور ان کے اموال پر قبضہ کیا ہو گا۔ اس کوقر آئی بسطلاح جی مال نغیمت کماجا آ ہے اور اس کی تعلیم کاطریقہ اللہ تو الل نے سور ہ الانفال کی آیت نمبر اس جی بیان فرمایا ہے۔

> وَاهْلَمُوْآ اَثَّمَا غَنِهُ تُوُوْنَ شَكَى وَ قَانَ اللهِ خُمُتُ وَالْآرَهُولِ وَ لِنِهِ مَالُقُرُ فِي وَالْيَمَا فِي وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّهِيْلِ "اور جان او كدبوكوني چيز تم غيمت عن حاصل كرو والله تعالى كے لئے ہے اس كا پانچواں حصد اور رسول كے لئے اور رشتہ داروں اور جيموں اور مسكينوں اور مسافروں كے لئے۔ "

اور باتی چار صے، بغواے سنت نوی مجلدین کا حمد ہیں ان میں متیم سے جائیں گے۔

۲- دوسری حسم ان اسوال کی ہے جو کفر نے جنگ کے بغیر فلست حلیم کر کی اور وہ اسوال (منقولہ و فیر منقولہ ) مسلمانوں کے بعض ایکے - ان کا حکم قر آن کر یم کی سورة الحشر کی اس کی سورة الحشر کی سورة ک

مَآاَفَآءَاللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَ لِينِى الْقُرُّلِي وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِيْنِ وَاثْنِ لَتَهِيْلِ

"جومل پلاد وا ب الله تعالى ف است رسول كى طرف ان كاول ك رئة دالول سے توده الله كا باس كرسول كا ب اور رشته دارون -

بيمول - مكينول لور مسافرول كم لي به - "

اموال فی می کوئی صد بلور حق مجلوی می تعتیم قیم کیابات گا۔ بلک ہی کریم سنی الله
علیہ و آلہ وسلم سارے کا سارا بال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تعتیم فرائیں گے۔ فی سے
عاصل ہونے والے معولہ اور فیر معولہ سب اسوال کا بھم کیساں ہے۔ لیکن نئیمت سے
عاصل ہونے والے الملاک می فرق ہے۔ وہ معولہ اسوال جو میدان جگ اور صالت جگ می
مسلمانوں کے بہند می آئی وہ اسوال فیمت ہیں۔ اور ان کے ادکام معدد جدبالا " وَالْمَهُوْلَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن بافات
قطعہ و فیرو یہ سب فی یوں گے۔ ای طرح آگر جگ شم ہو جائے اور اس کے بعدوہ معولہ
قطعہ و فیرو یہ سب فی یوں گے۔ ای طرح آگر جگ شم ہو جائے اور اس کے بعدوہ معولہ

اموال مسلمانوں کے بعد علی ایک مان کا تھم ہی فی کا او گا۔ انتصل کے لئے ملاحظہ فرائس ضیاوالقرآن جلد دوم من ۱۵۰ سورة الانفال آ ہے۔ ۳۱

اورسورة الحشر أيد فبرع فياء الترآنج ٥ ص ١٦٨ ماك

یمال تغیر خیاہ الاران کا کیا۔ اقتباس معلقہ صورت مال کی تشریح کے لئے چیش کیا جار ہاہے امید ہے قار کمن کے لئے اس میں سلمان ہمیرت ہو گا۔

جب بنی تغییر کے اموال، حضور علیہ العسلوۃ والسلام کے قبضہ و تعرف میں آ مے و حضور کے جب بنی تغییر کے اس کی تعدیر کے جاتم کی اسے جو حضور کے جات بن شرباس کو یاد فرمایا۔ انہیں تھم ویا کہ اپنی قوم کو بلالا کی انہوں نے عرض کی اپنے قبیلہ خزرج کے لوگوں کو بلالاؤں یاسب افساد کو۔ فرمایاسب کو۔ جب اوس و خزرج کی اصفر کو اس ماضر ہوگئے قور حمد حالم صلی اللہ علیہ و الدوسلم نے پہلے اللہ تعالی کی حدوثاً کی مجروف کی مجراف مان کا دیں۔ محمد فرمایا اگر تم جابو تو تعمارے اموال اور فعی کے دیں۔ محمد فرمایا اگر تم جابوتو تعمارے اموال اور فعی کے اموال سب کھاکو دیے جائیں۔ محمد ان سب کو مماجرین وافساد میں تشیم کر

ویا جائے اور اگر تساری مرمنی ہو تو تسارے مکانات اور زهنیں جو تم نے مماہرین کو دے ر تمي بين وه حبيس واله كروى جائي اورى الفيرك اصوال صاجرين عن تلتيم كروية جائي -الله - الله - كياروح برور مظر بو كا؟ كيانور برس ريابو كاس محفل مر حضور كارشادس كر سعد ين زراره (بعض في معدين عباده كانام لياب) اورسعدين معالا في عرض كيا-يَارَسُوْلَ اللَّهِ بَلْ تُعْتُسِمْهُ بَيْنَ اللَّهُمَّاجِ إِنَّ وَمَيْكُوْ تُوَّا فِي مُوْدِكَا 15865

" ارسول الله ! جارے الل ان كے ياس عى رہنے و بيجے اور فى تضير كے سب اموال بھی ہمارے مماہر بھائیوں میں تقسیم فرماد بھے۔ " بانسارے ان کی آئد کرتے ہوئے عرض کی۔ رَضِينًا وَسَلَّمُنَّا يَارَسُولَ اللهِ !

"اے اللہ کے پارے رسول! ہمیں یہ تجویز منکور ہے ہم اس پر خوش

اس ایٹار کو دیکھ کر انٹہ کے محبوب کا دل خوش ہو حمیازبان اقد س سے دعافرمائی۔ أللهم ارتيوالانساد

" التي إ دين كان باوث مدد كرون برايي خصوصي رحمت قرمار " چنانچ انصار کے مشورہ سے یہ تمام اموال مهاجرین می تختیم کر دہیئے محظ۔ انصار میں سے

صرف تین آ دمیوں کوجو بست نادار تھے، حصد ملا۔ ابو وجاند اور سمیل بن حلیف، ان کے علاوہ مضهوريهودي سردار ابن الي الحقيق كي كوار حعرت سعدين معاذ كو عطافر بالي حمى به كمال استفتاء،

يه شان بنيادي، غلمان حبيب كروا، عليدافقل العلوة واطيب الشاكاي صد - جال یارنے جن کے دلوں اور آمجھوں سب کوسیراب کر ویا تھا۔

(خياه القرآن چ٥ص ١٤١- ١٤١)

مختي باده كاعد جام كردتد ساق وام كردند

ب فروه يى نضير مادر كالدول م اجرى على وقدع يذري موا-

### غروه ذات الرقاع

ر چرع جمع ہے اس کا واحد رقعت کیڑے کا وہ کھڑا جس سے بیوند لگایا جاتا ہے اس کور قعة ۔ کتے ہیں۔ اس خریء کو ذات الر چرع کئے کی متعدد وجوہات علامہ این سیدالناس نے حیون الاثر میں عجالکھ دی ہیں۔

۱۔ مسلمانوں نے اپنے بھٹے ہوئے جمندوں کو پوند لگتے ہوئے تھاس لئے اس فروہ کو فروہ و ات الرقاع سے موسوم کیا گیا۔

٢- جسوادي مي يه فروه مواس مل ايك در شت تعاجس كانام ذات الرقاع تفا

٣- منظل اور رسل ذين بمن چلنے سے مجلدين كے پاؤں ميں ذخم موسحة تھے۔ انهوں نے اسے باؤں ہم وسمتے تھے۔ انهوں نے اسے باؤں ہم محترب لي اسے اس التحاس غروه كواس نام سے شرت لي ۔

سے اس وا دی کے بہاڑ میں سفید - سیاواور سرخ رکوں کی دھاریاں تھیں۔ یوں معلوم ہو ماتھا کہ مختلف رکھوں کے کیژوں کے کلاے مجاہز ڈ دیئے سے ہیں۔

یہ فروہ تی تغیرے فروہ کے چند ماہ بعد بعاد الکانی م اجری میں پیش آیا۔

نجد کے علاقہ سے آنے والے قائوں نے ہتایا کہ ہو محارب اور ہو شلبہ کے قبال نے مسلمانوں کے خلاف جم تیاریاں شروع کر رکمی ہیں اور وہ کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ نیز مامرین طفیل، جس نے نداری کر کے ستر جلیل القدر صحابہ کرام کو ہوی ہودوی سے دروی سے شہید کر دیاتھا صلائے اس قبیلہ کے ایک مروار ابویرا و بی وہ محس تبلیخ اسلام کے شہید کر دیاتھا صلائے۔ اس قبیلہ کے ایک مروار ابویرا و بی کا وجدہ بھی کیاتھا۔ اس کے باج جود

ان کی برسفا کانہ حرکت اس بات کی کھلی دلیل حمی کدان کے داوں میں مسلمانوں کانہ کوئی پاس رہا ہے اور نہ کوئی خوف۔ ان کی اس حرکت سے اس سارے علاقہ میں مسلمانوں کے وہار کو یوا د حیکا لگاتھا۔ ان کے خلاف اگر پر وقت اور مناسب فرقی کارروائی نہ کی جلل قوائد ایشہ تھا کہ آئے

روزوہ ای حرکتیں کرتے رہیں گے اور نہتے مسلمانوں پرجمال ان کابس بیلے گاان کے ماتھ وحثیانہ سلوک کرنے ہے باز نہیں آئیں گے۔

ان امور کے سترباب کے لئے سرور عالمیان صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنے چار سو مجابدین کے جمراہ ان سرمشوں کی کو شائل کے لئے مدینہ طیبہ سے دوانہ ہوئے۔ ان قبائل کو جب حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم کی آ مد کا علم ہوا تو انسوں نے اپنے لوجوانوں اور ار دمر دینے والے قبائل

الور مسی الند علیہ و سم میں اید کا سم ہوا تو اسول سے اپنے وجوالوں تور ار د ر دیسے واسے ہال کے لڑاکوں کالیک جم فغیر جمع کر لیا۔ فریقین لے ایک دو سرے کی عدد کی قوت کا اعداز و لگایا اور جگ کابازار کرم کرنے میں آبال کو مناسب مجھا۔ فظر اسلام نے بھی جگ شروع کرنے میں کہاندی۔ ان کی تعدادان قبائل کی تعداد کے مقابلہ میں بہت کم تھی۔ نیزان کامر کر دینہ طیب دہاں ہے بہت ور تفائم وقت میں دہاں ہے کمک کائ نجا شکل تھا۔ لوران قبائل نے بھی تملہ کرنا مناسب نہ سمجھا کہ تکہ مسلمان اگر چہ تعداد میں ان سے کم تھے لین ان کی قوت ایمانی کا مراسب نہ سمجھا کہ تکہ مسلمان اگر چہ تعداد میں ان سے کم تھے لین ان کی قوت ایمانی کا مراسب نہ سمجھا کہ تھے۔ مسلمان اگر چہ تعداد میں ان سے کم تھے لین ان کی قوت ایمانی کا مراسب نہ سمجھا کہ تھے۔ مسلمان اگر چہ تعداد میں ان سے کم تھے لین مان کی قوت ایمانی کا مراسب نہ سمجھا کہ تھا۔

مشركين كے پاس كوئى قوزنہ تھا۔ چندروز فريقين كے افتكر آئے سائے رہے ليكن جلك كا نوبت ند آئی۔ سر كار دو عالم صلى الله عليه و آله وسلم البيخ مجلد محلبہ سميت بخيريت والهر تشريف لے آئے۔ (1)

اس الناء ميں دوايمان افروز دانشات روتما ہوئے جن كاذكر قارئين كى قوت ايمانى اور جذب ايماركى تقويت كا باعث ہوگا۔

وثون سے فرمایا۔ بَلْ يَمْدَعُنِي اللهُ وَمِنْكَ "لكه براالله جمع تعرب شرع بجائ كا-" حضور كاس بُريتين جواب سے وہ اس قدر مرحب بواكه چيكے سے توار آپ كرمائے

ر كه دى اور خود جلاكيا ... (٢)

ارالکنا، جلد۲، متی ۱۵۳ – ۱۵۳

ال سفر می والہی کے وقت ایک جگہ رات بسر کرنے کے لئے قیام فرمایا۔ حضور نے بوجہا آج دات کون پسره دے گا۔ مماجرین ص سے محارین باسراور انسلر اس سے عبادین بشرنے ائے آپ وہی کیا۔ جبود کھاٹی کاس وانے پر منج جمال انموں نے ہرون اتحال حقرت عباد نے حضرت عمار کو کماک میں دات کے کس حصد میں پیرہ دول۔ پہلے حصد میں یا آخری حصد میں۔ حضرت محارث کما آپ نصف شب تک پیرہ دیں اس کے بعد میں پیرہ دول کا بیا المع كرتے كريود حفرت عمار ليث محاور حفرت عباد في وضوكيالور للل يوجع شروع كر ویئے۔ وسمن کالیک آومی آیاس نے ماک کر حضرت عباد کو جمر ماراجوان کے جسم میں يوست موكيا آب نے تمازى حالت شى ى دە تىل كر بابرركد ديالورائى تماز جارى ركى \_ ومثمن في ومراحيم الواوي في نشانه به لكاليكن اس بنده خدافي كمز عدو تيم تكل ديا اور نمازند توزی- قرأت جاری د کی تیری مرتبه پاراس نے تیراد اجوائیس آکر لگا۔ اب آپ نے د کی اور سجدہ کر کے نماز کھل کر لی۔ سلام پھیرد یا پھرائے ساتھی معرت محلد کو جگایا۔ جب انول المانيس فون من التهد وكما وكما أب الديل المجدي كال ند جكاديا آب في فرایا می نماز می قرآن کریم کی لیک سورت کی طاوت کر رہا تعالور اس کی طاوت سے جھے م كف ومروركى كيفيت طارى تقى - عن كن قيت براس كى علوت كاسلىل منقطع نيس كرناماية تھالیکن اب مجھے یہ اغراثہ ہوا کہ خون کے بکٹرت بد جلنے سے کہیں میری موت واقع نہ ہو جلئ - صنور في المكانى عادت كالتسك المعاني القاد مباداً إلى عالات المائي ص اچانک انتقال کر جاؤں اور بیہ مورچہ خالی رہ جائے اس لئے اب میں نے تماز مختر کر کے كمل كادراب كوجكادياكداب آب مورج سنعال ليس-بدرك وكي كرحمل آوروبال ي بهاك كيا- لذت ذكر، جذبه سرفروشي اور احساس فرض شناي، كي اليي ما ينده مثاليس غلامان مصلقی سرت مبار کہ کے علاوہ آپ کواور کمال ملیں گی؟ (1)

### حفزت جابر کے اونٹ کا واقعہ

د لوازی اور و اربائی کی اوائی آگر ممی نے سیکھنی ہوں تو وہ محبوب رب العالمین کی شان ولبری سے سیکھے۔ آ سیئاسیند آ قاکی شان ولوازی کا یک واقعہ سفیئے ہواس سفر میں قلمور پذر ہوا۔ حضرت جار بن عبدافلہ فرماتے ہیں کہ فرق ذات الرقاع میں شمولیت کے لئے میں لیک ا تائے کنگلو کا قاعلیہ العسلوۃ والسلام نے جھ سے برچھا جابر! بیداونٹ نیچنے کاارا دو ہے بیں نے مرض کی۔ حضور کی خدمت میں بعلور ہدید نڈر کر آ ہوں فرمایا تنیں۔ میں تو قیمتالوں گا چنا نچہ ایک اوقیہ سونے کے وژن پر سودا لھے ہو گیا۔

پرنی کرم نے بھے بے چھا جاہر۔ کیاتم نے شادی کرلی ہے۔ مرض کی یارسول اللہ! بھی فرادی کرلی ہے۔ فرایا کسی کواری لڑی سے شادی کی ہے یا چیسے (۱) عرض کی جیب ہے۔ فرایا کسی کواری لڑی سے شادی کی ہوتی عرض کی۔ جنگ احد میں میرے والد شہید ہو گئا اور میری سات بہنیں چھوڑ گئے۔ بیس ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا جو میری ان بہنول کو بھی سنبھال سے اور ان کی دیکھ میں اس کر سے ۔ حضور نے فرایا۔ "آصبت افتاء افتاء" " تم نے در ست فیصلہ کیا ہے افتاء افتاء ۔ "

ا - ثيب - اس جورت كوكت بيس عو شادى كجعر يده موكل موياطلاق يافت مو-

لفکر اسلام صرار کے گلول میں پنچا۔ حسب ارشاد اونٹ ذیج کے محے مجلدین کی منیافت کی گئی دن دہاں گزار اشام کو عدید طیبہ پنچ میں نے اپنی رفیقہ حیات کو حضور کے ارشاد ات ہے محطوظ کیاوہ بہت خوش ہوئی۔ اور کئے گئی۔ فَدُرُدُنَا کَا فَدَسَمْ اللّهُ مَا عَدَا عَدَا عَدَا مَا مَا کَا رَبّالِهِ مَمْ کر دیتا۔ "
کہ تو سر شلیم مُم کر دیتا۔ "

مع سور کے ش نے اونٹ کی جیل پکڑی اور سر کار دوعائم کے در اقد س پر اے لاکر بھا
دیا۔ پھراس کے زدیک مجد میں بیٹے کر حضور کا انتظار کرنے لگا۔ حضور تشریف لائے تواونٹ
بند حادیکھا۔ دریافت فرمایا کہ یہ کس کا وخشہ ۔ عرض کی گئی یہ اونٹ جابر لے آئے ہیں۔
پر چھاجابر کماں ہے۔ جھے بلایا گیا، میں حاضر ہوا۔ توارشاد فرمایا میرے بھیجے! یہ اپنالونٹ لے لو
میں نے بیہ حمیس دے دیا۔ اور بلال جاتو اس لوشٹ کی قیمت ایک لوقیہ، جابر کو دے دو۔
حضرت بلال مجھے ساتھ لے سے ۔ اور بلال جاتو اس لوشٹ کی قیمت ایک لوقیہ ہی کھے زیادہ سونا بھی جھے
دیا جس اونٹ اور اس کی قیمت بھی جمولی جی ڈالے شاداس وفر حال اپنے گر لوٹ آیا۔ جب
دیا جن وفر کاری صلے بلور تھرک میرے پاس دیا۔ رزق جی پر کشی ہی کی روٹ آیا۔ جب
کی حضور کاری صلے بلور تھرک میرے پاس دیا۔ رزق جی پر کشی ہی کہتی رہیں۔ (۱)

### غروه بدرالصغري

فروہ احدے ابو سنیان جب ہے لنگر سمیت کر دالی آنے لگاتی سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کوچیلنج دیتے ہوئے کما تھا۔

ٱلْمَوْعِدُ بَيْدَنَا وَبَيْنَكُوْ بَدُدهِنَ الْعَاهِ الْقَابِلُ " " لَك مال بعد عاد المراحمال احتاب بدرك ميدان يم بوكا "

رسول اكرم صلى الله تعالى عليه و آله وسلم في اس كاس جيلنج كو قبول كر ليااور معزت محر كوفروايا " قُدُلْ مُعَيِّدانَ شَاءَ اللهُ " كوم من تهمار الجيلنج قبول ہے۔"

فری و دات الرقارع سے واٹیس کے بعد سر کار دوعالم نے جماد الاول ، جماد الاَّلْ اور رجب کے جماد الدون اور اور ایس کے جمن ماد من منورہ میں بسر کے اور ماہ شعبان میں میدان بدر کی طرف رواند ہوئے آگر عملی

طور پریاطل کے حکیرانہ چیلنج کاجواب دیں۔ معالی کا مجانب کا مجانب کا ا

جوں جوں مقابلہ کی آریج قریب آئی جاری تھی۔ اور سفیان کی پریشانی میں اضافہ ہو آجار ہا تھا۔ وہ ایساعذر الاش کرنے میں خور گز کرر ہاتھا کہ مسلمانوں کواسینے جموثے پرایسینٹرے سے

انعم عوب كردے كدوه بدرش آفى جرأت ىندكريں - ابوسفيان مظاہره تواس بات كا كررباتناكدوه فكرجرار كرميدان بدرجى جائ كاورمسلمانون كوكست فاش عدوجار كركوالى آئ كاس رايكن كوتيرى على المناف كالساع جاموس عرب كروونواح من بيج دية تع اكداس ك كوكل عوائم كاده خوب وحشدورا يش اوكون كويتائي كدايو مغيان ف كمد ك بهاورول اور بمسلية قبائل كي جوانول كالك مظيم الشان المنكر اکفاكرليا بي تياريان كمل مومكى جي دو جار روزشىده كمد سے كورچ كرف والے جي- اس مارے برایکٹرے کامتعد لوگول برائی دیت علاور مسلمانوں کوم موب ر باتھا۔ اس اناء من هيم بن مسود الاستجعى كمد آياس فالوسفيان اور ديكر قريش كوماياك مسلمان اس جگ کے لئے ہوری طرح تاری کر بچے ہیں۔ وہ مصاد مقررہ پر بدر کے میدان مس ضرور سنجي سے۔ ابوسفيان فاسے ول كى بات جائى كداس كا قلعة رادہ نيس كدوہ بدر یں سلمانوں سے جگ کرے کو تک ملک میں فٹک سال ہے۔ مرصہ سے بارش نسی ہوئی بانی کے آلاب نشک ہوتے جارے جن چرا گاہوں می مویشیوں اور سواری کے جانوروں کے لے کماس کا تھا تک نس ایے والات یس حمل کر اقرین وافترندی نس - اس فروت ك طور ير هيم كو بين اونث وي كرنے كا وعده كيا۔ اس كما اگر وه الى جرب زبانى س مطانوں کواننا خوفردہ کر دے کہ وہ بدر میں آنے کارادہ ترک کر دیں تووہ اسے میں اونث دے گا۔ تعیم کے اطمینان کے لئے وہ ہیں اونٹ سیل بن عمروکی تحویل عمد وے دیا تھے۔ ان ك علاده الوسفيان في م كوميد جلف ك التك حيرر فقد اونث بعي ديا- فيم جموثي الواجن كاللاف من الى نظر فيس ركما تها- هديد كافية عن اس في بالوال كا بعظو مناشره كرديا۔ مجمى ابوسفيان كى تيار كرده افواج كى عددى كوت كا تذكرہ۔ مجمى ان كے اسلوك ذخارُ كابيان، مجى روساء قريش كريوش وخروش كى حكامت طولاني، مجى ان كى خطرناك جمَّل چاوں کی مت سرائی الفرض اس فے ایس ممارت سے اپی مم جلائی کمچھرروز میں معید کی فعدا خوف وہراس سے مسموم ہوگئی۔ ان طالت کود کھ کر اور سن کر معافقین اور بسود کی مسرت کی كونى مدندرى - انسيس يعتين موكمياكد خوفزوه مسلمان اب كمي افيت ير الكر قريش عص بنجه آزماني ے لئے میدان بدر کارخ نیں کریں گے۔

یہ ساری اطلاعات رحمت دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیٹی وہتی تھیں۔ آیک روز نبی اگر م تشریف فرما تصاور موجودہ حالات پر خور وغوض فرمارے تھے کہ معترت صدیق اکبراور حضرت فاروق اعظم این آقاطید العلوة والسلام کی خدمت علید بی حاضر ہو گئے۔ انہوں فرجی یہ سادی افوایس سی تھی۔ عرض کی

یَارَسُولَ اعْلَم اِلْ اَعْلَم الله عَمْ الله مُعْلِم وَیْتَ وَمُونْ بَیْتِ مَعْ اَنْ اَتَ وَمُونْ بَیْتِ مَعْ اَنْ اَعْلَم اَلله عُمْ اَنْ اَعْلَم الله عُمْ اَنْ اَعْلَم الله عُمْ اَنْ اَعْلَم الله عَمْ اَلله عَمْ الله الله عَمْ الله

اینهٔ دووزیرول کی به تجویزین کر سر کار دوعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی مسرت و شاد مانی کی کوئی حد نه ری ار شاد فرمایا۔

ش فردر كت ب

وَالْمَانَى نَفْسَى بِسَيَوا إِلَا تَحَوُّرُ بَتَى دَانْ لَقَ يَسْرُ بُرُ مَعِى الْعَدُّ الْحَدُّ الْحَدُّى الْحَدْلُولُ مَنْ الْحَدُّ الْحَدِّى الْحَدُّى الْحَدُّى الْحَدُّى الْحَدُّى الْحَدُّى الْحَدُّى الْحَدْلُولُ اللَّهُ الْحَدْلُ اللَّهُ الْحَدْلُ الْحَدْلُولُ اللَّهُ الْحَدْلُولُ اللَّهُ الْحَدْلُ الْحَدْلُولُ اللَّهُ الْحَدْلُ اللَّهُ الْحَدْلُولُ اللَّهُ الْحَدْلُ الْحَدْلُولُ اللَّهُ الْحَدْلُ اللَّهُ الْحَدْلُ اللَّهُ الْحَدْلُ اللَّهُ الْحَدْلُ اللَّهُ الْحَدْلُ اللَّهُ الْحَدْلُ اللَّهُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْلُ الْحَدْلُولُ اللَّهُ الْحَدْلُ الْحَدُّى الْحَدْلُ الْحَدْلُولُ اللَّهُ الْحَدْلُ الْحَدْلُولُ اللَّهُ الْحَدْلُولُ اللَّهُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحُدُّى الْحَالُمُ الْحَدُّى الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدُّى الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدُّى الْحَدْلُولُ الْحَدُّى الْحَدُّى الْحَدُّى الْحَدُّى الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدُّى الْحَدُّى الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدُّى الْمُعْلِمُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُمُ الْحَدْلُ

حضور کے اس فیعلہ کن اوشاد نے حالات کارخ موڈ دیا۔ خوف وہراس کے باول پھٹ مے ہر مسلمان ہوش ایمان سے سرشار ہوکر کفن بدوش، سرکبف میدان جمادی لیے آتھ کے ہر مسلمان ہوش ایمان سے سرشار ہوکیا۔ شیاطین الانس وائین کی ساری فسوں کاریوں کا طلعم ٹوٹ گیا۔ میند طیبہ سے روائی سے پہلے سرکار دوعائم صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المتافقین کے بیٹے فیداللہ کوائی معجد مبارک میں امامت کے فرائض تفویض فربائے۔ آگہ دنیا کو یہ جا جائے کہ احبث الناس کے کھر میں پیدا ہونے والے کو نگاہ معطق کے فیضان نے ان تمام آلور کیوں سے پاک کر کے ان مراتب رفید پر قائز کر دیا ہے جن کے لئے فرشے ہی تربت ہیں۔ لوگوں نے اللہ تعالی کاس شان کا بی آگھوں سے مشاہدہ کیا کہ۔ تھو ہے اُلی قرشے ہی تربت ہیں۔ لوگوں نے اللہ تعالی کی اس شان کا بی آگھوں سے مشاہدہ کیا کہ۔ تھو ہے اُلی قرش میں مفور می لور کے ہیں۔ اگر کیا ہے۔ اس سفر میں صفور می لور کے ہمرکاب، بندرہ سو صحابہ کرام کا فورائی مختر تھا۔ گئر سواروں کی قدواد بھی پہلے سے کی گانا

زیادہ تھی۔ اس لفکر میں مندر جہ ذیلی افراد مکوڑوں پر سوار تھے۔ زیرے مصاریف مسلم میں منتقل میں انتہاں مصریف نیاز معلم میں انتہا

خود ني كرم صلى الله عليه وسلم، صرت صديق اكبر، حضرت فلروق المعم، ابو قاده، سعيد بن ذيه، مقدا وبن اسود، حبلب بن منذر، ذيربن عوام، عباد بن بشر دَوْيَ اللهُ عَنْهُ مُ أَجْمَعِيْنَ وَالْصَا هُمْ عَنَا دَوَ فَقَدَا بِإِنْ آَبَاءَ أَكَادِهِمْ -

اس فيج ظفر موج كاعلم سيدناعلى مرتفني كرم الله وجد الكريم كوتفويض فرما في كيا- (١)

اس وی سرسون می سیده می سرس رس مدوید است و صدی راه یا ب را است اس وی سرسون می بدر کے مقام پر تجارتی سیله بھی لگاکر آتھا۔ وور دراز طاقوں کے لوگ خریدو فروخت کے لئے یہاں جع ہوتے تھے۔ صحابہ کرام جنگی ہضیاروں کے علاوہ سلمان تجارت بھی ساتھ لے لئے یہاں جع باکد اگر کفار مقررہ میعاد پر ند آئے تواس موقع سے قائدہ اٹھاتے ہی ساتھ لے لئے جا کہ اگر کفار مقررہ میعاد پر ند آئے تواس موقع سے قائدہ اٹھاتے ہوئے کارویار کرلیں گے۔ کفار کم کے ند آئے کی وجہ سے جنگ کی لویت نہیں آئی تھی۔ اس

لئے محابہ کرام نے خوب کاروبار کیا بڑا لغے کہایا۔ حضرت حثان قرماتے ہیں۔ \*\*\* سے میں \*\*\* میں \*\*\* میں \*\*\*

"رَبِحَتْ لِلْبِينَارِ دِيْنَارًا"

سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور اس کے لفکر کا آٹور دوز تک انتظار کیا۔ اسی انتجاء میں محشی بن عمروالصفری، جس کے ساتھ غروہ ودان کے موقع پر حضور نے دوسی کا معلوہ کیا تھاوہ آیا اور گفتگو کی اس کے لب ولیج سے پہتہ پپلاٹھا کہ اب اس کا میالان قریش کمہ کی طرف ہے۔ حضور الور نے اے ارشاد فرایا۔ اگر تسماری عرضی ہو تو ہم باہمی دوسی کے معلوہ کو کا تعدم قرار دے دیتے ہیں۔ تم اپنی زور آز مائی کے ارمان پورے کر لو۔ اس نے جب حضور کے عرم محکم کو دیکھا تو عرض پیرا ہوا۔ بخدا ہم دوسی کے اس معلوہ کو فتم شیس کرنا چاہتے ہم آپ پر مہمی دست درازی جمیس کریں مجاور ہر حالت بیں اس معلوہ کو

نی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حسب وعدہ وقت مقررہ اور تاریخ مقررہ پر میدان بدر بیں پنج گئے اور اپنا جسنڈا گاڑ ویا۔ او حرابو سغیان اہل کمد کوید کسد کر ولاسہ وے رہاتھا کہ جس نے نیم بن مسعود الا شجعی کوایک معم پر بیجا ہے اس کی جال ایس موثرہ وگ کہ مسلمان میدان بدر بیس آنے کی جسارت نیس کریں گے۔ ہم محض لوگوں کو د کھانے کے لئے کمہ کے باہر جائیں گے۔ دو تین رات گزارنے کے بعدوالی آجائیں کے لوگ سمجھیں کے کہ کیونکہ مسلمان وُد

ے۔ دو مین رات گزارئے نے بعدوالی اجامی نے لوگ معیں نے کہ یونکہ مسلمان ڈر کے ارب بدر میں نمیں آئے اس کے الل کمہ کا آ مے جاتا ہے سود تھا۔ دہ بھی والی آ مجے۔ اور آگر ہمیں بعد چلا کہ مسلمان بدر جی پنج مے ہیں تو پھر بھی ہم داپس آ جائیں ہے ہماری داپس کے لئے بدوندر کانی ہوگا کہ آج کل قط سال ہے۔ یہ سال جنگ کے کئے موزوں نہیں ہم کسی ایسے سال جی ان بر حملہ کریں گے۔ جبکہ ہر طرف سرسزی دشادانی ہوگی۔

مل بن ان کے دو ہزار کالفکر نے کراہ سفیان کمہ ہے تکالفکر کے ساتھ پہاں سواروں کادستہ بھی چنانچہ دو ہزار کالفکر نے کراہ سفیان کمہ ہے تکالفکر کے ساتھ پہاں سواروں کادستہ بھی تھا۔ قمران کے نواح میں جمنعہ کے مقام پر پہنچ قوابو سفیان نے اپنے فکر کو کما کہ قمیا سالی کا ذمانہ ہے۔ پہنچ کا پائی اور مورشیوں کے لئے چارہ تک نایاب ہان طالت میں جگ کرنے کے لئے جاناقرین وانشندی نسی ۔ میں نے تیم بن مسود کو بیڑب بھیجا ہے کہ وہ مسلمانوں کو مملم ہونے جاناقرین وانشندی نسی ۔ میں نے تیم بن مسود کو بیڑب بھیجا ہے کہ وہ مسلمانوں کو مملم ہونے کہ اب ہم والی چلے جائیں جب خلک سالی خو شمانی میں بدل جائے گی اس وقت ہم ان کو جگ کے لئا کا بی حگے۔ سب ناس تجویز کو بہت پند کیا۔ اور کمہ وقت ہم ان کو جگ کے لئاکاریں گے۔ سب نے اس تجویز کو بہت پند کیا۔ اور کمہ لوث ہے گ

الل مكدف اب فكركوجب نيل مرام چندكوس كى مسافت سداليس آت دىكماتوكها كديد لوگ جنگ كرئے نميس مجھ جنگ ستوہنے مجھ تھے۔ اس ليئے يہ لائكر جيش السويق كے لقب سے مشہور ہوا۔

معیدین افی معید خرامی، بدر میں منعقد ہوئے والے تھارتی سیلہ میں شریک تھا۔ وہاں سے فلر فی معید ترامی تھریک تھا۔ وہاں سے فلر فی ہوری تیزی سے مک آیا اور انہیں جایا کہ مسلمانوں کی کیٹر تعداد اسے وعدہ کے مطابق بدر میں پہنچ کی تھی۔ سارے میلہ میں ان کی فالب اکثریت تھی ان کی تعداد دو ہزار تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضری کوجو دھمکی دی تھی اس کے بارے میں بھی جایا۔ صفوان بن امیہ نے یہ طاب سن کر ابو سفیان کو کہا۔

وَاللهِ نَهِينُكَ يُومَثِيرُ أَنْ تَعُدُّ الْفَوْمَ

" جمل نے اس ون تھنے چینے دیئے دیئے ہے مع کیاتھا کی تو نے ہمیں شرمسار کیا۔ اور انسیں اپنے طاقتور ہونے کالیتین ولایا۔ "

آ ٹھ روز تک نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں لکر کفار کا انظار قرما یا پھر بحفاظت الی بخیرہ عافیت والی تخیرہ عافیت والی تشریف لے آئے۔ اس فرق کو فرق بدر الصغری (چھوٹا بدر) بھی کتے ہیں۔ کو تکداس میں بنگ تبیس ہوئی تھی۔ نیز بدر الموعد اور بدر الراکش کے ناموں ہے بھی یہ

ال سبل المدين، جلد س، ملي ١٨٠٠

کتب آدری میں معروف ہے۔ (۱) حطرت عبداللہ بن دواحد کے چواشعار جو آپ نے اس فرورہ کے بارے میں موزوں فرائے

تھے یوے ایمان افروز ہیں آپ بھی ساعت فرمائے۔ مساور و در سرور ایک کائے اور ایک م

وَعَنْمًا اَبَاسُفْيَانَ بَدْدُاوَلَوْضِ لِيسِعَاوِهِ صِدْقًا وَمَا كَانَ وَافِيًا \*\* \*\* م لا مع الله مع ما تد بدر من آلے كومه كا تماليكن بم فياس

كوات وعده في مهانه إلى اوروه وعده وقاكر في والاتحاس فيس-

وَأَقْسِهُ وَوَا فَيَتَنَا فَلَوْيَتَنَا لَا يُونِتَ وَمِيًّا وَافْتَقَدُ تَالْتُوالِيّا

" نور بخر ااگر اس دن توجارے سامنے آ گالور جارے ساتھ جگ کر آتو تواہد وطن کواس حالت میں لوفا کہ حمری قدمت کی جاتی اور اسے مھازاد

معائيون كوتم كر بيشتار "

عَمَيْتُ رَمُولَ اللهِ أَيْ إِلِي بِيَكُمُّ وَالْمَرِكُوالتَّبِي الْمَيْفَ كَانَ عَلِيمًا " مَ فِي اللهِ تَعَالَى كَدْ سُولَى عَفْرِ اللَّى - تَفْتِ مِنْمَارِ فَ وَيَن بِرُلُورِ " مَنْ مِنْ مِنْ الرَّار

" م نے اللہ تعالی محد سول کی عام مکل کی۔ تف ہے مسکوے و این پر لور حمد اس برے طریقتہ یہ ہو محرابی لور سر سخی ہے۔ "

وَاقْ مَانَ عَنْفُهُ وَفِي لَقَائِلً وَنَ عِلْمُولِ اللَّهِ الْمُولَ مَالِيا

"اور من "خواد تم مجے كتار ابحلا كو ضروري كون كا"ك مرالل و

ميل اور ميرامال سب الله كدسول يرقران بوجائي - "

المناه لكرتش لمفينا بنيرة بنها بالكافى ظلمتراقيل ماية

"ہم نے آپ کا اطاعت قبل کرلی ہے ہم اسے ش سے کی دوسرے کو آپ کاہم پیر خیل نیس کرتے آپ آوا تدمیری رات میں اور الے

روش سنده بي جوسيد عي راه د کھانا ہے۔ " (۱)

اس سال میں وقوع پذیر ہونے والے دیگر اہم واقعات

ا۔ ماہ رمج الگانی م جری میں ام المؤمنین معرت زینب بنت تزید بن الحارث العلاليہ رض اللہ عندان وقات پائی۔ اچی کریم النفسی اور خواع پروری کی وجہ سے آپ ام المساکین، کے محرّم لقب سے معروف تھیں۔ آپ پہلے پڑھ بچے ہیں کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

ا- كل المدي، جلد م، صلحه ۱۸

مات آپ كا تكان مهجرى شرووا - كاشاند نيوى ش آپ مرف آخو لها تهمت كزير دين -آپ كام وقد مبارك جنت البقيع ميسه

٢- رحمت عالم صلى الله عليه وسلم في الى لخت جكر حضرت رقيد كي شادي، حضرت حيان ر منی اللہ مورے کر دی تھی۔ معرت مین نے جب میشکی طرف جرت کی آیا ہی ان کے بمراه تشريف لے حمير - وہيں آپ كے بلن طابرے معرت حمين كافرز عميدا بواجن كانام مداند کماکیا۔ انی کا وجدے آپ کی کتیت او مدانت ہوئی۔ مجری س جب آپ کا عرجہ سال حمی کی مرخ نے آگھ میں جو نج ماروی آگھ زخی ہو می ہے تکلیف یو متی می بدال تک کہ آپ نے ای مرض سے انقل فرمایا۔

٣- حنورني أكرم رؤف ورحيم صلى الله عليه وسلم كم محوب ترين صاجزاوي خاتون جنت سيدة نساو العالمين معرت فاطمت الزهراء على أيبها وعليها على بعلها وابنيها المنل العلوات والميب التسليمات كوالله تعالى فياس سال فالموشعيان كودوسرا فرز عدار مندارزاني فرمايا- ني كرم كواس فرز عدى ولادت كامروه منايا كياتو حنور كوامحنائي سرت موتى - محر تشريف لائ

يے كوائي كود ميں ليا مجور كاليك داند مند هي وال كرچايا۔ اسے كدار كيالور بطور محتى اس مولود معود کے منہ می ڈالا۔ كتابلند اقبل اور ارجمند طلعت بود للس ذكيه جس كمندجس سب يهل الله تعالى

ك محبوب كريم كالعاب و بن واطل موا- حضور في ان ك وأتي كان من اذان كي اور باكل كان من الاحت- ساوي دن عقيقة كياكياس كبال منداع كان باول كرمات جائدی قبل کر صدقت کی مخی اور بام مبارک تجویز ہوا۔

ساؤیں ون بی ختنہ کیا گیا۔ جد کریم طبیہ العملوۃ وانسلیم لے اپنے لخت جگر کو خسین کے حسين يام سے موسوم فرايا۔ آپ كى كتيت ابو حيد الله اور لقب سيط رسول الله اور ريمانة الرسول -- سرور كائلت فى الى دان فيض تر عمان سے آپ كراور معلم كى طرح آپ کو جنتی یوانوں کامردار ہونے کی بشارت دی۔ نبی اکرم صلی انڈ علیہ وسلم کوان دونوں شنرادوں کے ساتھ کمال دافت و حبت تھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رحمت عالم فرمايا

مَنَّ احْبَهُمَا فَقَدُ احْبَنِي وَمَنْ ٱبْنَصَهُمَا فَقَدُ ٱبْغَضَيْ

<sup>ہ ج</sup>س نے ان دونوں سے محبت کی اس نے جھ سے محبت کی جس نے ان دونوں سے بغض کیا جمہ سے بغض کیا۔ " ام الفطل حضوری چی فرماتی ہیں ایک روز حضوراقدس صلی اللہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کی مود میں دیا۔ کیا دیمتی ہوں کہ چھم مبارک ہے آنووں کی گڑیاں جاری ہیں۔ ہیں نے عرض کیا یا نبی اللہ! میرے ماں باپ حضور پر قربان یہ کیا حال ہے۔ فرمایا چرش علیہ السلام میرے پاس آ سے اور انہوں نے بیہ خرفرمانی کہ میری امت میرے اس فرز ندکو قتل کر دے گی ہیں نے کماکیا اس کو۔ فرمایا بال

ی بر روی کا باری کے عمل کی سرخ ملی جمی انائے۔ (۱) ۔ اور میرے یاس اس کے عمل کی سرخ ملی جمی انائے۔ (۱)

آپ کے فضائل و کمالات کا حاطہ تحریر میں نمیں لا یا جاسکتا۔ آپ نے میدان کر بلامیں اپنے خون ناب ہے جو آبندہ نفوش میت کئے وہ آتیا مست مسلمہ کو طاخوت و جروت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلہ حق کئے اور نظام مصطفیٰ کارچم بلند امرائے کا حوصلہ اور عزم ارزانی فرماتے دہیں گے۔ (۲)

معرت اقبال نے کتائے کیاہے۔

تقلق الا الله ير معوا نوشد سفر عنوان نجات ما نوشت رح قرآن او شعله با الدونسيم رح قرآن از حبين الموقتيم زآن او شعله با الدونسيم المراق بير يح حضور جب بجرت كرك بيان شريف لائ - كل معالمات بين بيود سة خطو كابت في ضرورت بير في تحق - وه الي مرانى زبان بين خطو كابت كياكر تر تحد سفورى فعاكه مسلمانون بين بي كوكي اليافض بو يومرانى زبان كو برده سكاس كوسكا طور بر بحد سكا - اوراس زبان بين بالدعا بيان كرسك - مركاد دوعالم صلى الله عليه وسلم في اس ضرورت كو محسوس كياحضورا يك اليه مسلم فوجوان كي حلائل بين بين بود و زيدين ثابت فرمات بين كمار قبيله كالوجوان باس في الماست على مركاد ورسالت من جي بين كياكياور عوض كي يارسول الله بين نجار قبيله كالوجوان باس في قراك سورقول كي مرى دس جدره سورتين حفظ كرلي بين منور في محمد قرايا باساؤ - بين في ان سورقول كي عرى دا يا بيود بي كريم صلى الله عليه وسلم في مرى ذبا يا بيود بين كريم صلى الله عليه وسلم في مرى ذبا يا بيود بين كريم صلى الله عليه وسلم في مرى ذبا يا بيود بين كريم صلى الله عليه وسلم في مرى ذبا يا بيود بين كريم صلى الله وسلم في مرى ذبا يا بيود بين كريم سلى الله وسلم في مرى ذبا يا بيود بين كريم سلى الله وسلم في مرى ذبا يا بيود بين كريم سلى الله وسلم في خوا يا بيود بين كريم سلى الله وسلم في خوا يا بيود بين كريم سلى الله وسلم في خوا يا بيود بين كريم سلى الله وسلم في خوا يا بيود بين كريم سلى الله وسلم في خوا يا بيود بين كريم المن كريم سلى الله وسلم في خوا يا بيود بين كريم سكى دار سيكور و بي كريم سكى دار سيكور كريم كريم سكى دار سيكور كريم كريم سكى دار سيكور كريم كريم كريم كريم كريم سكى دار سيكور

و تك مرب إس يمود ك خلوط وفيره آتے بين ان كے جوایات لكھنے موتے بين جھان ير

اے موائع کر ہلا، صفحہ ۱۸ ۳۔ ناریخ طیس، جلدا، صفحہ ۳۹۵

اطمیتان جمیں ہوتا جو میرے عربی دی کا تھی منہوم سریانی زبان میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ حضور کے تھم کی تھیل میں میں نے سریانی سیکھتا شروع کی۔ اور نصف ماد میں آتی قابلیت حاصل کرلی کہ میں ان کی طرف میل کھننے کے قابل ہوگیا ۔ اور ان کااگر کوئی تھا آتا تو میں اسے پڑھ کر حضور کو سنایا کر آ۔ (1)

2- اس سال حطرت ابوسطر حبوالله بن عبدالاسد فقات بائل - ان كى والده ماجده بره بنت عبدا المسلم الله عليه وسلم كى بعو بعى خسى انهول في بحين بن ثويد كا ووده بنا تفاء بيد موسين سائقين بن سے تھے۔ آپ في اور حظرات ابو عبيده، عثمان بن عفان اور حظرات ابو عبيده، عثمان بن عفان اور حمرات ابو عبيده بول كياتها

ر منى الله تعالى منم-

آپ آئی رفید دیات معرت ام سلنی کے ساتھ جشکی طرف جرت کی گرکدوایس آئے اور کہ ہے کا برت کی گرکدوایس آئے اور کہ ہے کہ بدراورا عدل اور کہ ہے کا برت کی ربید اور اور اعدل جگوں جس شرکت کی سعاوت حاصل کی۔ احد کی جگہ جس زخمی ہوئے لیکن صحت یاب ہوگئے۔ یکی عرصہ بعدوی زخم کی برے ہوگئے اور انٹی زخمول کی وجہ ہے آپ نے انتقال فرایا۔

## ٧- ام المؤمنين حضرت ام سلمي رضي الله عنها كوشرف زوجيت

حضرت ام سلنی کی پہلی شاوی حضرت ابو سلمہ ہے ہوئی تھی۔ دونوں نے دھوت اسلامی کے آغاز میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس جوڑے نے کیلے جشہ کی طرف جرت کی۔ جب دہاں سے واپس آئے تودونوں مدید طیبہ جرت کرنے کارادہ ہے تالے۔ ام سلنی کے مینے والوں کو پہر چات کرنے ساتھ جرت کرنے ہے جہاز دوک دیا۔ ان کے لئے توثو ہرے نیدائی کاصدمہ بی بیزا جا انکا تھا۔ اس پر طریز یہ ہوا کہ ابو سلنی کے دشتہ داروں نے ام سلمہ سے ان کا شیر خواری یہ یہ کہ کر چین لیاکہ اگر ام سلنی کے دشتہ داراس کو ابو سلمہ کے ساتھ جانی اجازت جس دی جو ابو سلمہ کے ساتھ جانے کو ام سلنی کے دشتہ داراس کو ابو سلمہ کے ساتھ جانے کی اجازت جس دی جو ابو کی دی ہے۔ اس دو ہرے صدمہ سے ام سلنی کے دل پرجو کزری بوگی اس کاکون انداز دلگا سکتے۔ آپ جم سورے کھرے کل کر اس جگہ جانی جمال ان کا بوگیا سے واٹھی جمال ان کا

ا - بكريخ النيس. جلد ارمني ١٩٥٥

خاندان الگ الگ ہو گیا تھا۔ اپ خلوند اور اپ ہے کو یاد کر کے روتی راتیں۔ دوہر کے دفتہ جب دھوپ ہی معمول رہا۔
دخترت او سلمہ کے اجرت کے داقعہ میں آپ یہ تغییلات پڑھ ہی جس بہال ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ آخر کار اللہ تعالی نے ایسے حلات پیدا کر دیے کہ وہ اس بینے کولے کر اپ خلوند کے ہاں مدید ہیں۔ آخر کار اللہ تعالی نے ایسے حلات پیدا کر دیے کہ وہ اس بینے کولے کر اپ خلوند کے ہاں مدید ہیں۔ آخر کار اللہ تعالی نے ایسے حلات پیدا کر دیے کہ وہ ایسے بینے کولے کر اپ خلوند کے ہاں مدید ہیں۔ آخر کی اس مدید ہیں کہ ایک دورے میں ہے دور اور کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سا۔
دیادہ محبوب ہے حضور الور کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سا۔

كَيْمِيْبُ آَحَدًا مُصِيْبَةً فَيَكَ رَجِعُ عِنْدَ فَلِكَ وَيَعُولُ اللَّهُمَّ عِنْدَ لَى آَخْتَسِبُ مُصِيْبَتِي هٰذِهِ - اللَّهُمَّ اخْلُفْنِي فِهَاخَيْرًا مِنْهَا إِلَّا آعْطَاءُ اللهُ عَزْدَجِلٌ فَإِلَى

دینی جس آدمی کو کوئی معیت پنچ اور وہ اناللہ پڑھے اور یہ عرض کرے کہ اے اللہ! میں اس معیت کا جر تھے سے طلب کر آبوں۔ اے اللہ! اس کے بدلے مجھوہ چیز مطافر اجواس سے بھڑ ہو۔ صنور نے فرمایا جو فوض ایسا کتا ہے اللہ تعالی اس کی التجا کو تبول کر آ

"-4

حضرت ابوسلمہ نے بدر اور احد کی جنگوں میں شرکت کی احد میں وہ زخمی ہوئے کیان کے زخم مند فل ہو گئے بچھ عرصہ بعد دہ زخم پھر ہرے ہو گئے اور سم ابھری میں آپ نے انقال فرایا۔

ام سلنی کئی بین کرجب او سلد کا نقل بواقی سفاناند الآید بھی پر حم اور یہ بھی وض ک - اَلَّهُ هُوَ عِنْدَاکَ اَحْتَیْبُ مُوسِیْبَیْ هٰیا ﴾ کین میرے ول نے پیندند کیا کہ بھی اس دعا کا دوسرا جملہ ای زبان پر لے آؤں - اور کول - اَلْهُ وَاحْلُقُونُ فِيْهَا خَيْرًا فِيْهَا خیال کرتی تھی کہ ابو سلہ ہے بھرجب کوئی ہے نہیں وہراس کا ما تکنا مہد ہے کین حضور کا فربان تعاطوعاً وکر حماُوں جملہ بھی میں نے اپنی زبان ہے کہ دویا۔ جب میری عدت شم بوئی تو پیلے حضرت صدیق اکر نے بھے شاوی کا پیغام بھیا۔ میں نے اللا کر دیا۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے پیغام بھیا۔ میں نے الکا کر دیا۔ پھر حست عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے یہ ویسی بوئی تو میں نے کہا۔ میں نے الکار کر دیا۔ پھر حست عالم صلی اللہ کومر حبا کئی ہوں۔ لیون ویسی بوئی ویس نے کہا۔ میں نے الکار کر دیا۔ پھر حست عالم صلی اللہ کومر حبا کئی ہوں۔ لیون جو میں تین الی تصلیں ہیں جن کی ہا پر میں اپنے آپ کو عضور کی زوجیت کے قاتل نیس مجھتا ...

ا۔ بھی میں فیرت کا بذبہ بہت شدید ہے (دوسری اصلت المؤمنین سے میراکیے گزر

-(b)

٢- عربال يج دار بول - (عران كاد كيد الل كرول كى إحضور كى قدمت-)

٣- يمال ميراكوني ولي نسي عيده ميري طرف عالماب وتول كرے-

نى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في جبان كايد جواب سالوفرايا-

كەتمىلى فىرىت كىبرى مى اللەتعالى سے دعاكرون كالورود فىرت كاجذبه تم سے دوركرے كا- باتى رى خود كلمبان دوركرے كا- باتى رى خود كلمبان

-4

انهول في اين مين سلمدكو كما- اس في بطور ولى به فريضدا نجام ديا-

حفرت ام سلمہ جبام المؤسنین کے شرف ہے مشرف ہوکر کاشانہ نیوت على ہا ہاب ہوئي قفرت عام کو گھنانہ نیوت على ہا ہاب ہوئي قفرت عام کو گھنانہ على موجود نہ تھی۔ اممات المؤسنین کے ساتھ ان کاسلوک بہنوں ہے ہی زیادہ عہت آجیر تھا۔ حضرت المس ہے مردی ہے کہ حضرت ام سلمہ کو بطور مهر جو سازہ سلمان دیا گیا ہی گئے ت وس درہم تھی انہیں دہائش کے لئے وہ مجموطا۔ جس شما المؤسنین ذین بینت تورید ہائش ہزر تھیں جن کا بھی کچھ وصر پہلے انتقال ہوا تھا۔ آپ فرمال ہیں کہ جب علی کھر ایر اتھا۔ آپ فرمال ہیں کہ جب علی کھر ایر اتھا جس می کاشانہ نیوت علی صافر ہوئی۔ تو بیرے جموہ علی آئی علی ڈالر اتھا جس می پھی جو انہیں ہائدی علی ڈال کر نکا یا اور ذیتون کا تال بعور سائن تھا۔ حضور کی شادی خاند آبادی کی رات کو یہ کھا تھا تھو حضور نے اور حضور کی دائن مردی کے خال فرمایا۔ سال تک انہیں یار گاہ نیوت علی حاضری کی سعادت حاصل ری۔ مردد عالم کے انتقال پڑ طال کے بعد آپ ہاڑا گیس سائی تک بیند حیات دیں۔ ماتھ اسراد حضور کی دائی مرمی رائی ملک بنا ہوئی۔ رضی اللہ تعالی عنا حسب وصیت نماذ جائدہ حضورت ابور سرال کی مرمی رائی ملک بنا ہوئی۔ رضی اللہ تعالی عنا حسب وصیت نماذ جائدہ حضورت ابور سرال کی عرمی رائی ملک بنا ہوئی۔ دیات جند ایس عیں دیکہ اصاف المؤسنین کے ساتھ اسرادے وار حضی اللہ تعالی عنا حسب وصیت نماذ جائدہ حضورت ابور سرال کی عرمی رائی ملک بنا ہوئی۔ دیات بی می دیکہ اصاف المؤسنین کے ساتھ اسرادے وارد خورت ابور میں۔ (۱)

ال بارخ النيس، جلدا، مخروه

### سيدناعلى والده ماجده كي وفات

ای سال سیدتا علی مرتفعی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ معزت قاطمہ بنت اسدین

ہاشم نے انتقال قرمایا۔ یہ پہلی ہائمی خاتوان ہیں جننوں نے ہائمی پجہ جنا۔ لینی یہ خود بھی اور ان

کے خاوی معزت ابو طالب دونوں خاتوان بنو ہائم سے تھے۔ آپ نے آغاز جس بھی اسلام قبول

کر لیاتھا۔ سرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم سے بہناہ مجب کرتی تھیں۔ حضور کی راحت و آرام کا

از حد خیال رکھتی تھیں۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد کریم معزت عبد المطلب کی

وفات کے بعد معزت ابو طالب کی آخوش تربیت جس آگے تھے۔ قر معزت فاطمہ نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سکی مال کی طرح مبت کرتی تھیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو

صفور نے اپنی قیم آبار کر الہمیں پستائی اور ان کی لھر جس پچھ و دیم کے نے خود لیشر ہے جب ان

کو د نن کر بھی تو فرمایا۔

کو د نن کر بھی تو فرمایا۔

جَزَالِى اللهُ مِنْ أَوْمَ نَيْلًا لَقَدُ كُنْتِ خَيْرًا فِير "اے میری می اللہ تعالی تھے جزائے خیر دے۔ وکٹ ال بھترین میں تمی۔"

حضور نے فرمایا میں نے اپنی قیمی انہیں اس لئے پہتائی ہے کہ انہیں جنت کالباس پہتایا جائے اور لدمیں اس لئے لیٹا ہوں کہ بیہ قبران پر کشادہ ہوجائے۔ (۱)

### وه شرعی احکام جن کانفاذ اس سال ہوا

ملؤة خوف

المام محد الوزمره رحمته الله عليه افي معروف كتاب سيرت فاتم التيبين من تحرير فرات بي كه صلوة خوف كي بارك من آيات خروه ذات الرقاع كه موقع برنازل بوئي لكيد بين-

وَنَزَلَتْ آيَةُ شَرَعِيِّيتِهَا فِي لَهٰ إِلَا الْغُزُوةِ (٢)

وحمن نے فکر اسلام کا مقابلہ کرنے کے لئے ب شکر جنگیو اکٹے کرلتے تھے۔

ا - مُن أَلْيس، جلدا، مطرعه

۲ ـ فاتم انسين، جلد۲، منو ۲۹۳

مسلمانوں کی تعداد آگر جد چار سواور دوسری روایت کے مطابق سات سونقی نیکن مسلمانوں کے جذبه جمادے وہ اس قدر مرحوب اور خوفزوہ تھے کدوہ کی گناعددی قوت کے باوجود مسلمانوں رِ حملہ کرنے کی جزأت نہیں کر مکتے تھے۔ البتہ وہ ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ مسلمان ذرا عافل مول اور وه ان يربله بول وي اوراس عيد يشتركه مسلمان سنبعل عيس ده ان كاكام تمام کروس ۔ کسی نے ان کونتایا کہ تھوڑی دیر انتظار کروان کی نماز کاوقت قریب آپنیا ہے اور المازانسي الي جانول اوراجي اولادست زياده حزيز بجسباس كلوقت آئ كاتوه تمام خطرات ے بناز ہو کر معروف عبادت ہو جائیں مے اس دات ان پر جملہ کر کے ان کا فل عام كرتے ميں تم كامياب موسكے۔ يہ تجويز انسي بحث بيند آئي۔ وہ ان لحول كاب آلي سے انظار كرنے كے جب مسلمان نماز اواكرنے من معروف ہو جائيں جس رب كى عبادت كى خاطروه سب خطرات كامقابله كرنے كے لئے بعد مرت تيار تنے وہ سميح بصيررب اپ بندوں کے دشمنوں کی سازش سے بے خرنہ تعافر أجر كيل بار كاورب جليل سے وہ آيت كے کر حاضر ہوا جس میں دعمن کی فریب کاربوں سے چو کنار ہے کا خصوصی تھم تھا۔ يَأْتِيُهَا الَّذِينَيَ المَغُواخُنُ وَاحِنُ زَكُمْ (الذية) (١٠٠٧)

" اے ایمان والو! ہوشیار ہو جاؤ۔ "

اور اس کے ساتھ ہی نماز بڑھنے کالباطر بیتہ بتاریا کہ وہ بار گاہ اٹنی میں حاضر ہونے ک

معادت سے بھی محروم نہ ہوں اور دعمن بھی ان کو بے خرباکر ان پر حملہ نہ کر دے۔

(النساء أيات ١٠١- ١٠٢)

فرمایا کہ جب بیرامجوب المت کرانے کے لئے کمڑاہوتو آ دھالگار ہوری طرح مسلح ہوکر و مثمن کے سامنے صف آراہو جائے اور ہوشیار رہے۔ باتی نصف حضور کی اقتدا میں نماز شروع كروے أيك ركعت يزھنے كے بعديد للكروشمن كے سامنے جاكر صفي بائدھ كر كمز اجوجائے اور الكركاوه نعف جود حمن ك سلف صف آرا تفاوه أجلت اورات أقاعليد العلوة والسلام كالقداش أيك ركعت اداكر ، دوركعيس بره كر صفور سلام يعيروس - جردونول

الكرائي الى جكداكك الكوت ورولي - اكدالله تعالى ك صنور مامرى مى نعيب رب اور دعمن بھی افکر اسلام کومعروف عبادت یار حمله کرنے جرات نہ کر سکے۔

المازخوف كالحكم كب تازل موا- اس كاطريقة كياب- ييزخوي واستالر قاع كب مواخري احد کے بعد یا فروہ خترق کے بعد۔ ان امور کے بارے میں کتب سیرت میں متعدد اقوال موجود ہیں جن کاذکر کر کے میں قار کی کے ذہوں کو پرنیٹان جس کرنا جاہتا۔ جھے جو قول زیادہ پند آیا میں نے اہام محر ابو زہرہ جیسے فرید العصرہ الم کی آلیف لطیف سے انقل کر کے دی کرنے کرنے کی طمانیت آلیب کاباعث ہوگا

حرمت خمر كاقطعي حكم

ا من مروء في تغير كروده أيت نازل مولى جس من فرزندان اسلام كوشراب سے المتناب كرنے كا تعلق تكم الني سناديا كيا۔

جَاءَ تَقَوْنُهُ الْخَمْرِ فِي أَعَقَابِ غَزْوَةٍ بَنِي النَّونَةِ رَلَمَا لَهَا أَوْتُ مِيْرَتِ ابْنِ إِسْمَاق وَصِمَاحِ النِتَّةَ (1)

عرب کے جاتل معاشرہ میں شراب پانی طرح نی جاتی تھی۔ اپنے ڈیروں پر شراب نوشی کی طانبہ محضلیں پر پاکر نا قطعاً معیوب نہ تھا۔ بلکہ اسے للرت اور ریاست کے لواز مات میں شار کیا جاتا تھا۔

جوقوم صدیول سے اس ام الخبائث کی دلدادہ تھی۔ یکبار گی اس کو اس کے ترک کرنے کا تھم دیا سے متاسبت ندر کھا تھا جو تار کھی گئی اس سے مناسبت ندر کھا تھا جو شریعت اسلامیہ کے نظاۃ ہیں پیشہ طو قار کھی گئی ہے۔ چنانچہ حرمت شراب کا قطعی تھم نازل کرنے سے پہلے قدر بھا کئی اقد المات کئے گئے۔ پہلے اس کے نقصان دہ پہلوؤں کی طرف توجہ مبندل کر دئی گئی آگہ سلیم الملنج لوگ از خود کہاں معزادر نقصان دہ چیزے کنارہ کش ہوجائیں۔ اس سلسلے پہلافر مان الحق بید نازل ہوا۔

يَسَتَلُونَكَ عَنِ الْمَعْنَى وَالْمَيْسِ قُلْ فِيهِمَ ٓ إِنَّهُ وَكَمِينَ قُلَ مَعَكَافِعُ النَّتَاسُ وَإِنْهُهُمَّ ٓ ٱلْمُرُونُ نَفَعِهِمَا اللهِ (البقرة : ٢١٩)

" دہ ہوچتے ہیں آ ہے۔ شراب اور ہو سکی بابت، آپ فرماسیکان دولوں میں بڑا گناہ ہے اور کچر فائد نے بھی ہیں لوگوں کے لئے اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدہ ہے۔ "

جب باربار اس آیت کو علاوت کرنے اور شنے سے بیدبات رائج ہوگئی کہ ۔ اِنتہا آگہر گا نَنْ مِنَا " قام سلیا میں سرائح میں آگا کا استان فار مور مرزش ہے اور میں

مِنْ نَفْعِهِمَا "قَاس سلسلس وسراتهم يدوياكياكداوقات فمازي عنوش بإزري . يَاتُهُمُا الَّذِيْنَ الْمَنْوَالا تَقْرُ بُواالصَّالُوقَا وَانْتُوسَكُون - مَعْلَى

ار فاتم البيس، جلاح، مني ۱۵۸

تَعْلَمُوامَا تَقُولُونَ -

"اے ایمان والو! نہ قریب جاؤ نماز کے جب کہ تم فشد کی حالت میں ہو۔ یمال تک کہ تم مجھے لگوجو (زبان سے ) کہتے ہو۔ " (النمام: ۳۳) جب ان اوقات میں وہ سے خواری سے اجتناب کرنے لگے تو پھر اس سلسلہ کا آخری اور قطعی حکم مازل فرمایا۔

يَّا يَهُنَّ الَّذِيْنَ الْمَنْوَ الْمَثَالَةَ مُنَ وَالْمَثِيرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْمَ لَامُ رِجْسُ قِنْ عَمَلِ الشَّيْطِن فَاجْتَنِبُوهُ الْمَلَكُةُ لُمُولِ وَالْمَثَالَةُ وَالْمَثَالَةُ وَالْحَنَى يُونِيُ الشَّيْطِنُ آنَ يُونِهَ بَيْنَكُمُ الْعَنَا وَقَا وَالْمِقْصَاءَ وَالْحَنَى وَالْمَثِيرِ وَيَصُلُّكُمُ عَنْ وَكُوا اللهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ عَنْهَ لَلْ اَنْتُمُ مُنْتُهُونَ . (الْمَائِلَةُ الْمَاءَ عَلَى الْمَائِقَةُ الْمَائِقَةُ الْمَائِقَةُ الْمَائِقَةُ الْمَائِقَةُ الْمَائِقَةُ الْمَائِقَةُ الْمَائِقَةُ الْمُؤْمِنَ الْمَلْوَةِ عَلَى الْمَائِقَةُ الْمَائِقَةُ الْمُؤْمِنَ الْمُلْوَةِ عَلَى الْمُلْفِقِ الْمُنْتُونُ الْمُلْوَةِ عَلَى الْمُلْفِقِةُ الْمُنْتُولُونَ الْمُلْفِقِةُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ وَلَيْ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ وَلَيْعَالَمُ الْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتِينَا الْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْ الْمُنْتَالُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُمُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُلُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْتُلُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُمُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُولُ وَالْمُنْتُولُونُ وَالْمُنْتُولُونُ وَالْمُنْتُولُونُ وَالْمُنْتُولُولُولُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُولُونُ وَالْمُنْتُولُ والْمُنْتُلُولُونُ وَالْمُنْتُولُولُولُولُونُ وَالْمُنْتُولُولُولُولُ

"اے ایمان دانوا سے شراب اور جو اور بت اور جوئے کے تیم سب باپاک
ہیں۔ شیطان کی کار سائیاں ہیں سو بچو ان سے آگ د تم قلاح پاؤ ۔ کی تو
چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تسارے در میان عداوت اور بغش ۔
شراب اور جوئے کے ذریعہ اور روک دے حسیس یاد الحی سے اور نماز
سے توکیا تم ہاز آئے والے ہو۔ " (المائدہ ، ۹۰ ۔ ۹۱)

آپ قور فرائیں کرجماوا صغراور جماوا کر کاسلسلہ کی طرح پہلوبہ لوجلائ ہے۔ تی تغییر

کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ شریند قبیلہ کو گفتے تھتے پر مجور کر دیا جانا ہے اور دو اپنا لیمی سلمان ،
اپنے اونٹول پر لاد کر ہمینہ سے چلے جانے پر آمادہ ہوجاتے ہیں اور دو سری طرف مسلمانوں کو شراب خوری، جوابازی اور دیگر لغویات سے روکنے کے احکام نافذ کئے جارہے ہیں۔ آگد فلاہری کامیابوں کے ساتھ ساتھ ان کے قلوب کابھی تزکیہ ہوتا جائے۔ ان کے نیار از حمان کا مجابوں کو ساتھ ان کے قلوب کابھی تزکیہ ہوتا جائے۔ ان کے نیار از حمان کا مجھی درمان ہوتا جائے آگہ جب وہ فاہری ہو کہ ان کے نیار ان محاب ہوا ہوں توان کا سلحمابوا فرجمان اور بریانوں اور بریانوں کے لئے آپر حمت جابت ہواور جمال جائیں سحاب کرم بن کریر سیں۔ دو سرے فاتحین کی طرح جابیاں ، بریادیاں ، خواریاں اور رسوایاں ان کے ہمر کاب نہ ہوں۔ بلکہ اللہ تعالی صفات رافت ور صت کامظرین کروہ ٹرجال ذدہ گھٹن انسانے سے کا بیاری اور اسے بھار آشنا کرنے کافریغند انجام دیں۔

## ہجرت کا یانچواں سال

پانچویں ہجری سال میں وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات

(۱) حغرت سلمان فارسي أزادي

(٢) غري دومتدا لجنول

(۳) وفات ام معد

(٣) چاندگرين

(۵) وفد بلال بن عارث الحزني كي آيد

(۱) منهم بن تعليه كي آيد

(٤) فروة المريسيع

(٨) نازع جمياه

(٩) تزورنج جوبر بيدر مني الله عنها

(۱۰) واقعراک

(١١) فروهٔ خوق

(١٢) ﴿ وَهُ وَوَ وَرُقِلَهُ

(۱۳) تزویج زینب بنت جحش رضی الله عنها

(۱۳) معد طيه من زال

(١٥) محردوز

(۱۲) جي قرمنيت کا حکم اور ديگرامور

هجرت كايانجوال سال

حطرت سلمان فذى رضى الله عندك ايمان لافاور آزاد بوف كالمعمل واقعد آب يسل بردائيس بحض علمى رائيس كراب عجرى بن دركاتبت وأكرف كيعدازاد ہوئے۔ ونیاکی غلامی سے آزاد ہو کر ساری زعد گی افتد تعالی کے محبوب رسول کی غلامی میں بسر

كردى اس يقده تواز ؟ قاعليه الصلوة والسلام في مراكر اس غلام كو تاجداران عالم كا آقابناديا

كد- "سَكْمَانُ وَمَنَا أَهُلَ أَبْيَنِينَ مَلَى الْبَيْنِينَ مُلَان وَ وَلَا مِن مِن مِن مِن

غريوه دومتها لجندل

ابھی تک نی کرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی عسری سرگر میں اور فوجی مسمات کارٹ کمہ
کے گردونواج کے علاقے اور نجر کی طرف تھا۔ پہلی دفعہ مجلدین اسلام نے مملکت روم کے
ایک ابھم صوبے شام کے لیک سرحدی شہرو و متدا لجندل کا تصد کیا۔ اس کا یک مقصد توبیہ تھا کہ
شاہ روم کو تیفیر اسلام اور وین اسلام کی اجیبت اور طاقت سے متعارف کرایا جائے۔ تیصر دم
اتنی وسیع و حریض مملکت کا فرماز واتھا۔ کہ جزیرہ حرب کی ریکستانی علاقہ اور اس میں آباد فیر
متدن باشتدوں کو در خور اختماعی ضعیں مجمتا تھا اور نہ اسے اس علاقہ میں روپذیر ہونے والے
واقعات سے کوئی دلیسی تھی۔ اس فکر کھی سے لیمر کو جزیرہ عرب میں نشود نمایا نے والے اس
دین الی کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا۔

ودسری فوری دجہ یہ تھی کہ دومتہ الجیمل اور اس کے مضافات میں را برنوں اور قراتوں
نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ جب بھی انسیس موقع ملتا وہ مسافروں کو اوٹ لیئے تجارتی قافوں پر حملہ
کر کے ان کے اموال ان سے تیمین لیئے اب ان کے حوصلے استے پردھ سمجنے کہ وہ مدینہ طیب پر
حوائی کر نے کے مضوبے بنار ہے تھے۔ اس سے پیشر کہ انسیس کانی مسلت مل جائے اور دہ
حقیقی خطرے کاروپ افقیار کر کے اسمائی قطرو پر حملہ کر نے کی جسارت کر بن بد ضروری بھا
میا کہ اس سے پہلے جاس فتند کی سرکوئی کر دی جائے۔ چنا نچہ پانچ جبری کے اور تیج اللول میں
سرکھر دو عالم صلی انقد علیہ و آلہ و سلم ایک بزار مجلم بن کی معیت میں دومتہ الجندل کی طرف
روانہ ہوئے۔ حضور نے سباء بن عرفط الخفاری کو حیثہ طیبہ میں اپنا جائب مقرر فرما یا۔ دومتہ
روانہ ہوئے۔ حضور نے سباء بن عرفط الخفاری کو حیثہ طیبہ میں اپنا جائب مقرر فرما یا۔ دومتہ
الجندل ، حدیثہ طیبہ سے پیمرہ و رات کی مسافت پر تھا۔ اور د مصلی سے اس کاسفر پانچ رات میں
طے ہو سکا تھا۔

علامہ ابن قیم نے لکھا کہ وُؤمتہ الجندل اور وُؤمتہ الجندل دوالگ الگ شریس دیگر حضرات کی رائے میں یہ ایک بی شہر کے دونام ہیں۔ اس سفر میں بنوعذرہ قبیلہ کافیک تجربہ کار اور البر راہبر افتکر اسلام کی راہنمائی کر رہاتھا۔ اس کانام نہ کور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کرتے اور دن کے وقت کی محفوظ جگہ پر آرام فرماتے واست کوسفر کرنے کی ایک وجہ توبہ تھی

اب زاد المعان جلد سي سني ٢٥٩

که گری کاموسم نقار دن کوفت د حوب کی پش اور گرم لویس سز کر نابحت تکلیف ده تقار اس کے دات میں سز کرتے۔

اس ال التراک ال

غرى ترنيسنع

مرئیع ، بو خرار قبیلہ کے لیک چشہ کانام ہے القرع اور اس چشہ کے در میان دودن کی مسالات ہے۔ القرع بدینہ منورہ سے آٹھ یر ید کے قاصل پرہے۔ اس فروہ کو فروہ بی مصطلاق بھی کتے ہیں۔ یہ جُن میں سعدین عمر کالقب تھا۔ یہ بھی یو فرار قبیلہ کی ایک شاخ تھی۔ یہ کسے ہیں۔ یہ جُن میں مال جی وقوع پذیر ہوا۔ سیرت نگاروں کا اس جی افتقاف ہے۔ لیکن یہاں امام بیسی کی کتاب دلائل النبوۃ سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے بارے جی چیر سطری چیش کر آ

عَنْ عُزْوَةَ قَالَ ، وَبَنُوالْمُصْطَلَقْ وَلِحْيَاتُ فِي شَعْمَانَ مِنْ

سَنَةِ خُنْسٍ.

" یعنی عروه بن زور کے نز دیک خروه بنومصطلق اور لمیان ماه شعبان ۵

جرى شروقى بذي ووسك- "

عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةً بْنِ إِبْنِ تِنْهَابِ فِي ذِكْرِ مَعَاذِي رَسُولِ اللهِ مَنْ وَكُومَ مَعَاذِي رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهُ مَائِدِ وَسَلَمَ قَالَ كُمْ قَاتَلَ يَفِ الْمُصْطَالِقِ وَ

يَنِيُ لِخَيَانَ فِي شَغْمَانَ وِنْ سَنَةِ خَمْسٍ -

"موی ین عقب، این شاب سے اپی مغازی میں دوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ تعالی علیدوسلم نے بو مصطلق اور بو نمیا ان کے ساتھ، ماہ شعبان ۵ میں جنگ کی۔ "

وَرَوَيُنَاعَنْ قَتَادَةً أَنَّهُ قَالَ كَانَتِ الْمُرَيْدِيْهُ مَنْ يَخْتُمِ فِنْ

رهوي. عنده آند سردن مرك فود و لسودي. كراني برما

" حضرت الآدہ سے مروی ہے کہ خروہ مریسیع اجرت کے پانچے یں سال وقوع پذر ہوا۔ "

حَدَّا ثَنَا الْوَاقِينِ فَ قَالَ وَغَزْوَةُ مُولِّينِهِ فِي سَنَةِ خَمْسِ خَوَجَ وَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَيْمِ اللَّهُ كَتَبْهِ خَلْتَا مِنْ شَعْبَانَ وَقَدِمَ الْمُولِيَّةُ لِهَلَالِ وَمَصَّانَ وَاسْتَغْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَنُولَ مِنْ حَارِقَةً -

" واقدى كت بيل كد غروه مرسيع بانج اجرى بل بوا- رسول الله ملى الله ملى الله ملى الله ملى الله ملى الله ملى الله على الله وسلم بروز سوموار دوشعبان من طيبه سه تشريف في من زيد بن يلى له رمضان كودايس تشريف لائ اورا بي غير موجود كي بيل زيد بن طر شكومين شراكيا- "

واقدی کتے ہیں کہ حضور کے ساتھ سات سو مجلدین کا للکر تھا۔ امام بیعی، امام این اسحاق کی رائے نقل کرتے ہیں۔

عَنِ ابْنِ إِنْمَاقَ قَالَ ثُقَةً غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِوَ سَلَة بِبَنِي الْمُصْطَلَقْ مِنْ خُزَاعَةً فِي شَعْبَانَ سَنَةً سِتِّ -

"الم ابن العاق كت بين كررسول الله صلى الله عليه وسلم في الد شعبان

چہ جری میں تی مصطلق کے ساتھ جھے گی۔

الكدوايت يه بمى بكدية فرووس جار بجرى بن بوانيكن الل تحقيق فياس قول كوسو قلم شاركيا ب- صاحب المواهب المدنية في يهط قول كي توثيق كى ب-كيّنَ الدُّمَةُ مَانَ الْمُرْفِيقِيمَ وَالْمُصْعَالَقَ وَلِمِدَةٌ فِي مُنْدَةً فَيْنِ

بَعْنَ هَٰذُوكَا وَوْمَلَةِ الْمَبْنِ لِي بِخَنْسَةِ أَنَهُ فِي وَثَلَا تَنَهُ أَيَاهِمِ -كين مج قول بدب كه فرق مراسيع اور مصطلع دونول ليك بي اور فرق وومته الجنول ك بالح لما تمن ون بعد من بالح اجرى عن وقوع بذير

(1) -198

نیاد الغرآن میں سور ق النور کے تعارف میں، میں نے اگر چہ فروہ نی مصطلق کے وقوع کا سال ایچہ بجری نکھا ہے لیکن اہم بیم آلی اس تشریح کے بعد شرا ہے اس قول پر نظر علی کرنے بھور ہوا ہوں۔ اس فروہ کا محرک سیاطلاع ہوئی کہ بنو مصطلق کے دئیس حارث بن الی منرار نے اپنی قوم کے جوانوں کو اور کر دونواح میں آباد دیگر قبائل کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے پر انتھی خیر تر کردوں کی تعداد میں بدولوگ اس کی دعوت پر اکشے ہوگئے بین اپنی بینی تاریاں کھل کرنے بعد چندروز میں جدولوگ اس کی دعوت پر اکشے ہوگئے بین اپنی بینی تاریاں کھل کرنے بعد چندروز میں وہ حملہ کرنے کیلئے روانہ ہو جائیں گر یہ علیہ افضل السلوة والتسليم نے صفرت کے اس اطلاع کی تصدیق کرنے علیہ افضل السلوة والتسلیم نے صفرت بیر بیدہ بن محصیب رضی القد عنہ کو بھیجان موں نے واپس آگر ان کی بینی تیاریوں کی تصدیق کر

سر کار دوعالم نے مجلم من اسلام کو دھوت جماد دی چٹم زدن جی سینظروں کی تعداد جی اسلام کے سرفروش ہوری طرح تیار ہوکر حاضر ہوگئے اس سفر کے لئے ازواج مطرات جی حسب معمول قرعد اندازی کی مخی اس مرتبہ حضرت عائد کے نام کا قرعہ لکلااس لئے انہیں اس سفری معیول قرعہ اندازی کی مخی اس مرتبہ حضرت عائد کے نام کا قرعہ لکلااس لئے انہیں اس سفری معیول منافقین کی سفری معمول منافقین کی زیادہ طاقتور نہ تھا اموال نفیمت بکرت ہائی آئے ہو ہوگئی۔ حضور صلی افتد علیہ وسلم نے مدید ایک کیر تعداد اس جماد جی شرکت کے لئے آبادہ ہوگئی۔ حضور صلی افتد علیہ وسلم نے مدید طیبہ جس حضرت زیدین حاری کو اپنا نائب مقرر فرما یالور شعبان کی دو آرم فیروز سوموار مجالم ہیں کا یہ لفکر ہو مصطابق کے سرکھوں کے دماغ درست کرنے کے لئے افتد تعالی کے محبوب

ا - تاریخ اخیس. جلداول، ملی ۱۳۷۰

بند على قيادت عن رواند موا-

مقدمہ الجیش کی کمان حضرت عمرین خطاب رمنی اللہ عنہ کے سپر دنتی۔ حارث کو جب اطلاع کمی کہ سرور دوجمال صلی اللہ علیہ وسلم اینے سرفروشوں کا افتکر لے کر

مارے اوجب اطلاع می کہ سرور دوجمال میں اللہ علیہ و سم ایسے سرفرو حوں فاسٹر نے کر اس کی سرکوبی کے لئے روانہ ہو گئے ہیں اور اس کالیک جاسوس بھی مسلمانوں نے پازلیا ہے اور

اے کیفر کر دار تک پہنچادیا ہے۔ تواس کے اور اس کے ساتھیوں کے ہوش اڑ گئے۔ ار وگر و کے قبائل کے جو بدواس کے ساتھ شامل ہوگئے تصور ر فرچکر ہوگئے۔ حارث اپنے قبیلہ ک

چرادموں کے ساتھ ابی حماقت کی سراجھکتنے کے لئے دہاں اکیارہ کیا۔ (۱)

نی کرم صلی افتہ طیہ وسلم کی چیش قدی جاری رہی یہاں تک کہ حضور مریسیع کے چشر بر پنج محالور دہاں حضور کا خیر نصب کر دیا گیا۔ جنگ کے لئے عہدین کی مغیس آراستہ کردی گئیس مماجرین کاعلم حضرت صدیق آکبر، افعال کاسعدین عبادہ کومر حمت جوااس روز مسلمانوں کا منظ قدار سائے آئے فرق فرق قرق آئی آئی ہے اس کا کی سے تک فرقت میں میں میں میں افکان

ا بنگی شعار "یا منفور ایت اور است به بر استار ما سعت به بوده و سر سعت بود ارور ساون کا بنگی شعار "یا منفور ایت ایت ایت به بر تک فریقین ایک دوسرے بر تیرافائی کرتے رہے بھر سر کار دوعائم نے تیم دیا کہ سب کیان ہوکر کفار پر فوث برو - قلیل وقت میں ان کے دس آ دی قل کر دیئے گئے ۔ اور باتی سب کو کر فلکر کر لیا کیا ۔ مرد، مور تی اور بہا تھ سلاے جگی قیدی بنا لئے گئے ۔ دو بزار اون ، پانچ بزار بحریاں مال فنیمت کے طور پر ہاتھ سلام ۔ نی رحمت نے ابو نشل کو می بائلات دیئے کے لئے دینہ طبیب روانہ کیا۔ وشمن نے کشمت شام کرئی بائلات دیئے کے لئے دینہ طبیب روانہ کیا۔ وشمن نے کشمت شام کرئی۔ بتعیار دائل دیئے اور جگ شم ہو می اس وقت منافقین کی شرامجیزی سے کشمت شام کرئی۔ بتعیار دائل دیئے اور جگ شم ہو می اس وقت منافقین کی شرامجیزی سے

آیک فتنہ کر ابوالیکن محبوب رب العالمین نے محسن تدبیرے اس کی چنگاریوں کو فورایجا ویا۔ ورند بید عطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ مسلمان آئیں میں ندائر پڑس اور آیک دوسرے کے خون کے مدامہ میں است

کی تدیاں شربه اویں۔

ہوایہ کہ معترت عمرر منی انڈ عنہ کا ایک طازم جو آپ کے محوزے کی فدمت کیا کر آتھا۔
اسکانام جہاد مسعود الفغاری تھا۔ سنان بن ویر الجبتی ، بنی خزرج کا حلیف تھا۔ جہاد اور سنان
دونوں نے اپنے اپنے ڈول کویں جی ڈالے دونوں ڈول کر اسکتاس پر دونوں جی جھڑا ہو کیا
جہاد نے سنان کو ضرب لگائی جس ست خون بہنے لگا سنان نے جالمیت کے پرائے طریقہ کے
مطابق مدد کے لئے انسار کو پکار تے ہوئے پائل نعمار کا نعرہ بائد کیا۔ اس کے جواب میں جہاد نے
یا نام باجرین ، یا لاتھ لیش کی صدا لگائی۔ یہ صدائی سنتے ہی انسار اور مماجر اسنے اساتھی کی

اداد كيك دور رود وول في كوادس بنام كريس تعين اور نيز مارات بوع بما كتا

حضور طيد السلوة والسلام كواس واقعد كى خربوكى توفراتشريف لائد اور فرايا مَا بَإِنْ وَعُوراتشريف لائد اور فرايا مَا بَإِنْ وَعُوكَ الْمُهَا وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّالَ

صورت حال عرض کی منی قوفرمایان بریو دار باتوں کو چموڑ دو ہر آ دمی کافرض ہے کہ وہ اسپند بھائی کی مدد کرے خواہ وہ خالم ہویا مظلوم ۔ اگر اس کا بھائی خالم ہے تواس کے ظلم کے باتھ

اہے ہماں بدو ارے موادوہ مام ہویا سعوم - الراس مہمان مام ہوں سے معہد سے المعہد الراس کا ہمان مام ہویا سعوم - الراس کا ہمانی مقلوم ہے توریے اس کی اعامت کر ۔ ۔ حضور کی روقت داخلت سے فتروفساد کے بحر کتے ہوئے فیط سرد پر مجے فریقین کے

محصوری برودت براطلت سے قد وقساد سے جڑے ہوئے سے سرد ہے جہ مرین سے سلم کا ملی اور کا سے مرین سے سلم کا ملی اور کے اس میں اس کے اس سان کے برستان نے سان نے اور میان مصافت کر اور کے بعض افسار کے کئے پرستان نے اپنا حق محاف کر دیا اور اس طرح یہ مطلم رفع وقع ہو کیا اور باہی خونریزی کا محطرہ ٹس کیا۔

کین رئیں المنافقین عبداللہ بن اُبِی کو فتنہ کا ہوں فرو ہو جاتا تفطیع ندنہ آیا۔ وہ اپنے چند حواریوں میں بیٹے ابوالقاس نے اپنے نتینے پھلائے ہوئے فیے اس کے نمال خانہ ول میں حسد

و حدولی بر کنوالی آگ اے بی بی کردی تھی۔ وہ فرط نفس سے بہ ہو ہو کر اپنا معقد من کو کھنے والی آگ اسے بارورد گر معقد من کو کھنے لگ کسٹ کے اس وان جیسالالت آمیرون شیں و کھنے لوگ بارورد گر مار مارے یاس آئی مے اپنا کے والے کے دروازے ان کے لئے کھول دیا۔ اپنال

ہو رہ ملے پال اے ہم اپ جو روں عور وازے ان صف حوں دہے۔ اپ بس ومثل عمران کو حصد ویالب یہ ہم میں مگور رہ جیں۔ ہملی اور ان العک منظ قراش کی مثل ایم ہے جیے کی لے کما تھا سَبِقیٰ مَلْہُافَ یَا کُلْفَ" اپنے کے کو موٹا کرو آگہ وہ جہیں کاٹ کھائے۔ کاش عیں جہاد کا یہ نعرہ ننے سے پہلے ہی مرکمیا ہو آگئن صدافسوس یہ عنوس دن

> و كمين كو لما يكروه ضمه الله الله والمركمة لكا-وَاللهِ لَوْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِ يُنَاةِ لَيْغُوجِنَّ مِنَّا الْاَحَرُّ مِنْهَا الْمَاعِنَ مِنَّا الْاَحَرُّ مِنْهَا الْدَذَكَ -

" كفرا ، اگر بم معد لوث كر كے قائم ش يدوموت والا بوءاس كو وہاں كو وہاں كو ديان سے بير تكال دے كانو ذيل ہے۔ "

پر حاضرین کی طرف مند کر کے کئے لگایہ سب پھی تم نے خود اپنے ساتھ کیا ہے تم نے ان کو اپنے گھروں میں الکرا اپنے مال و منال میں ان کو حصہ وارینا یا اب یہ ختی ہو گئے میں توالی باتنی کرنے گئے ہیں۔ اب بھی اگر تم اپنائی خوروہ انہیں دینے سے باتھ روک لوتو یہ لوگ بھوک سے مرتے ہوئے ہماں سے بھلے جائیں۔ تم نے ان کی جگوں میں شرکت کی اپنی جائیں قربان کیں تہاری تعداد ان سے کم ہو گئی اور ان کی تعداد بدھ گئی تم نے لین سر کتائے اپنے بھوں کو چیم کیا۔ عبداللہ بن آئی کا خیل تھا کہ صرف اس کے حواری جاس کی اس برزہ مرالی کو من رہے ہیں اس لئے جو بخض اس کے دل میں برسوں سے جمہا ہوا تھا اس کو بدی ہے دیائی سے وہ اکل کر با ۔ انقاق سے اس محفل میں ذیعین ارقم بھی موجود تھا نموں نے اس کی بریات کو ذائن تعمین کر لیا انسی یارائے مبلاند رہا جب اس نے کماکہ میں عزت والا ہوں۔ آپ نے کما۔ انسین کر ایا انسین کے المائی لیٹ خالقہ لیڈ لیٹ کا المنظم میں انسین کے المائی کی کھی کا کہ میں عزت والا ہوں۔ آپ نے کما۔

فِي عِنْ إِنَّ الرَّغُمُونِ وَقُوْمَ إِنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

بخدا الوزليل م تعرب ساتعيون كى تعداد قليل م - قابى قوم مى مخت المهنديده ماور عمر مصلل صلى الله عليه وسلم خداو عدر حن كى طرف سے مزت مى بين- اور مسلمانوں كى كارت كى دجہ سے وہ قوت مى بين-

ابده چ لا اورز يدكوك لا أشكت كانتاكنت العب خاموش بوجاي قداق كررا

حفرت ذید اس کی ہاتی ذہن نظین کرلیں وہاں سے افتحادر ہار گادر سالت میں واخر ہوئے۔ خدمت اقد س میں مماجرین اور افسار بھی موجو دھے۔ انہوں نے اس کی ساری ہاتی من و من ہار گادر سالت میں عرض کر دیں۔ س کر حضور کاچرو مبارک کار محد حفیر ہو گیا۔ حضور نے مزید اطبیتان اور تسلی کے لئے اس سے پوچھا کیا علا اور کھالگ عَنیفیڈت عَلیّکہ ا

نوجوان شائد تم اس پر ناراش ہواس کئے تم ایک ہاتی کردہے ہو۔ اس نے کمالشکی قتم ا بارسول اللہ ، میں نے اپنے کانوں سے بیر ہاتی سی ہیں پھر صفور نے

فرایابات شاکد تیرے کانوں نے سننے میں تلطی کی ہو۔ انہوں نے مرض کی یار سول اللہ خداکی حصم میرے کانوں نے سخ ساب پھر آپ نے فرمایا یاس کی بات تھے پر مشتبہ ہوگئی ہواس نے کما

عفدااسانس بارسول الله جو يحد ابن أني في كماتهاس كى باش الحكر من يميل محكى -

بعض انصار نے معزت زید کو جمز کا۔ کہ خواہ تواہ تو اپنی قوم کے رئیس کو بدنام کیا ہے جو ہتی اس نے نمیں کیں وہ تم نے اس کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ معزت زید نے بدی جراکت سے اسپندیزر کوں کی سرز لش کاجواب دیا تفدا۔ جر بکھ اس نے کمامی نے وہ سا۔ قبیلہ

آدي فيس. جلداول، مخداك

خزرج میں میرے زدیک کوئی فض اس سے زیادہ محبوب ند تھا اگر یہ ہاتیں میرے باپ نے بھی کی ہوتیں توٹس بار گاہ رسالت میں حرض کر دیتا جھے امیدہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی پروٹی کر كے ميري بات كى تقديق قراوے گا۔

حضرت عمر منی الله عندنے عرض کی بارسول الله - عبادین بشر کو عظم و پیجئے که اس کاسر

كات كرك آئے حضور فياس تجريز كويىندند كيالور فرما يالياكرون تولوگ كىس محالود يكمو اب محر (عليه السلوة والسلام) في ابين ووستول كو قبل كرنا شروره كر ويا بي يس يد بهند نس كر ماكد لوگ ايي باتني كري-

انسار کے ایک اروہ نے جب برباتیں سٹیں تووہ این آئی کے پاس آ کے اوس بن خولی نے

اے کما کہ تسارے بارے میں بار کا نبوت میں ایک ایک اطلاعات دی گئی ہیں۔ اگر واقعی تم نے الی باتیں کی ہیں تو فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی انگواور عرض کرو کہ حضور ہذی مغفرت کے لئے دعاماتلیں اور اگر تم نے ایک باتیں نہیں کمیں تو جاکر اپنی مغلق چیش کرو اور فتم کھاکر یعین واؤکہ تم فالی کوئی بات ضیر کی تم رہے جموع الزام لگا یا کیا ہے۔ فتمیں كماكماكروه كنف لكاكديس فالي كول بات نيس كى - وبان سائم كر حضوركي فدمت اقدى میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا سے ابن آئی ! اگر اسی کوئی بات تم نے کی ہے تو فوراتو ہر کر لو اس نے پر وہتمیں کھا کھا کر اپنی صفائی چیش کی ۔ یہ سراسر بچھ پر ہتان ہے جی سنے ہر گزائسی کوئی

اس رووقدح نے جب طول پڑا تو ئي كريم عليه العلوة وانسلام نے اپني تحمت مملي سے کام لیتے ہوئے کوچ کا اعلان کر دیا۔ اور ای وقت اپنی باقد پر سوار ہو گئے حضور کو ہوں قسویٰ پر سوار دیکه کر لوگوں کو سب باتیں فراموش ہو گئیں ہر مخص اپنا سلان سمینے لگا۔ اورابے اونٹ پر سوار ہو کر حضور کے پہلے بیکے روانہ ہو گیا۔ حضور کامتصد بھی ہی تھا کہ لوگول کو گفتگو کا حرید موقع نه دیا جائے ماک حرید کوئی بد حرگی رونماند ہو۔ اگرچہ اس وقت مخت د حوب تھی۔ شدید گری تھی۔ سر کلر دوعالم کاایسے وقت سفر کرنے کاعام معمول بھی نہ تھا لين اس فتندى سركوبي كايري زود الرطريقة تعابو تحمت نبوت في اعتيار فرمايا-

عبدالله بن أبي كے صادق الايمان لڑكے عبداللہ كو حضرت فاروق اعظم كى بيدرائے جب معلوم ہوئی توخود ہار گاور سالت میں حاضر ہو کر عرض پیراہوئے۔ میرے آتا اگر آپ میرے باب كو قتل كريامتاس بجعة بي توائية اس غلام كو علم ديجة وو بلا أبل تعيل ارشاد كرے كا ایمی اس کامر کاث کر حضور کے قدموں ہیں لاکر ڈال دون گا۔ اس کام کے لئے اگر کسی اور کو تھم دیں سے اور وہ میرے ہاپ کو آل کرے گا توجب بھی وہ مخص مجھے نظر آئے گا تو میری آ تھوں میں خون اتر آئے گا۔ ایسانہ ہوکہ میں مفتقل ہوکر کافر کے بدلے ایک مسلمان کو قتل كر بيميول اور خود دوزخ كاليدهن بن جاؤل ـ

لین میرے آ تا

عَفُوكَ أَفْضَلُ وَ مَنْكَ أَعْظُمُ

" آپ کی شان مغو بهت افغنل اور آپ کابسمان بهت بدائے۔" مقصدید تخاکه اگر میرے پاپ کی اس گستاخی کومعاف فرمادیں قواحیداز کرم نہ ہو گا۔ ر حمت عالم نے اپنے جال نگر غلام کی عرضد اشت س کر قربایا۔

يَاعَبْدَ اللهِ مَا أَرَدْتُ كَتَّلَهُ وَلَا أَمَرْتُ بِم وَلَغْسِانَ تُعْفِينَا مَا كَانَ بَيْنَ أَقْلِمِونَا .

"اے میداللہ! ندمی سنے اس کے قتل کاار اوہ کیا ہے اور ند کسی کوالیا كرنے كا تھ ديا ہے جب تك ده المرے در ميان رے گائم اس ك

ماتھ حسن سلوک ہے چیش آئیں گے۔ "

حضور سادا دن سنر کرتے رہے آنے والی رات بھی سنر جاری رہا دوسرے روز دوپسر ہونے تک قاظر رواں دواں رہا کس کوسٹانے، آرام کر کے اجازت نہ تھی دوپس کے وقت جب او گول کو ارام کرنے کی اجازت کی توزین پر لفتے ہی محمل کی وجہ سے نیند فور امساد مو كى - اس لكالدسفريس معروف ركف كامرعاب تعاكد مراسيع كيجشد يرجو فأكوار واقع بيش آيا

اور عيدالله ين الي فيجودل آزار باتس كيس ان كي الع ياد محومو جاسة - (١)

جب حضور انور رواند ہوئے تو اسید بن حفیر رضی اللہ عند سلام عرض کرتے ہوئے السَّدُ السَّدَوُ عَلَيْكَ أَيَّهُا النَّبِيُّ وَدَحْمَةُ اللهِ وَبَوَّالُهُ

نى رحت في واب من فرايا- وعَلَيْكَ السَّلَامُ وَدَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ انسوں نے عرض کی بارسول اللہ! آج ایسے وقت میں آپ آماد وستریں کہ ایسے وقت میں ستر كر نايط آپ كامعمول ند تعار حضور فرايا عبدالله بن اني في عيوباتي كي بي كياتم في من

مِي اس في كما م إنْ دَجَع إلى الْمَدِينَة إخْرَجَ الْاَعَزُمِمْهَا الْاَذَلَ المدفع من

ا - سېل اله د کې ولد سې مغمر ۱۳۹۱ - ۹۵۵

بارسول الله امر آپ بین وه ولیل ب- اس لئے حضورات مریخ عباہر تعلیں گے۔ وَهُوالْادَدُنُّ وَانْتَ الْاَعَدُّ وَالْعِنَّ أَوْلِيَ اللهِ وَلَكَ وَلِلْمُوْمِنِيْنَ

پرانہوں نے مرض کی یارسول اللہ! اس سے نرمی فرمائے حضور کی یمال تشریف آوری سے بہلے اس کے لئے آج شائی تار بور باتھا س کی بادشائی کا اعلان ہونے والا تھا۔ حضور کے تشریف الدن میں بدل کیا اس بھارے کو اس بات کا مخت مدمد ہے۔ (1)

تشریف لائے سے سارا ماحول بدل کیا اس بچارے کو اس بنت کا سخت صد مدہ۔ (۱)
جب تیبرے دن لفکر کو آرام کرنے کی اجازت لی تو سوار ہوں سے اتر کر زمین پر لینجنی
نیز لے ایسانظ بہ کیا کہ دنیاو البیمائی ہوش شدری سب سوگئے۔ جب جا کے تواہن ابی کی کفتگو بھوئی
بسری کمانی بن می تھی پر اگندہ از بان اور پریشان تھوب کو سکون واطمیتان تھیب ہوا عصر تک
سب نے آرام کیا جرواند ہوئے اور مخاز کے علاقہ میں فریش النقیع نامی چشد پر آکر را سے اس کی ۔

#### شديد آندهي

صحیح مسلم میں معرت جابر بن عبداللہ ہمروی ہے افکر اسلام جب مین طیبہ کن ویک پنچال شدید آند حی آئی ہوں معلوم ہو آقا کہ اس کے تیز جمو کے سواروں کو بھی ذہین میں و فن کر دیں گے حضورانور نے فرمایا آیک منافق مر گیاہا اس لئے یہ خت آند حی آئی ہے۔ جمہ بن عمر کھتے ہیں کہ گرد و فبار کا یہ جران کن طوفان جب آیالؤلوگ کئے گئے دینہ میں کوئی حادث رونما ہوا ہے اس لئے یہ آئد حی آئی ہے۔ صنور کے ورمیان اور میریتہ بن صین کے درمیان معلوہ کی درت ختم ہونے والی نتی مسلمانوں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کس میرینہ نے درمیان معلوہ کی درت ختم ہونے والی نتی مسلمانوں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کس میرینہ نے مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے بچل اور عورتوں کو گزند نہ پنجائی ہو۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلبہ کرام کو مطمئن کرنے کے لئے فرمایا۔

کہ مدینہ کی ساری محیوں کے تکوں پر فرشتے مقرر ہیں ہوامل شہر کی حفاظت کر رہے ہیں جب تک تم وہاں نہیں پہنچو کے وہ حفاظت کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ اس لئے یہ خدشہ دل سے تکال دو کہ عیبینہ نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر دی ہے۔

اس آ بر حمی کی وجہ سے کہ منافقوں کا بدار کیس زیدین رفاعد این آبوت آج لقمد اجل ہو لیاہے۔

نى كرم صلى الله عليه وآله وسلم سازيد بن رفاعه كى موت كى خبرس كر معرت عباده بن

ال ميل الهدي، جلد ٣، متقد ٣٩٣

صامت، عبدالله بن أبي كے پاس محد اور است كما اس ابو لحباب! جرا ظيل (جانى دوست) مركبال اس نے وجا اور است كما الي بن رفاد مبدالله صدحف! وقت الك كل موتى وم كاسلااليا وا اس نے وجها آپ كوس نے الياس نے سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كانام ليا۔ واس كے موش الرضح - خمزدواور يريشان موكروبال سے جا كيا (۱)

ناقه کی گمشد کی

اس آندهی میں حضور انور کی ایک اونٹنی کم ہوگئی بہت حاش کی گئی کہیں نہ فی۔ زید بن گئینت منامی ایک منافق انصار کی مجلس میں میٹاتھا۔ اس نے کمار اوگ کس جزکی حاش میں ادھر ادھر بھاگ دہے ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ناقد کم ہو گئی ہے اس کو الاش کر دہے ہیں وہ کھنے لگا۔

الاعيرة الله بمكانها

"كيالله تعلى اس مكدے آپ كو خروار شيس كرويتا؟"

اس کلید واب س کر انصار نے کہا ہے فدا کے دعمن! فداحمیس ہلاک کرے تم منافق ہو۔ حطرت اُسید نے اسے جھڑکتے ہوئے فرما یا اگر جھے حضور انور کی بار انعمالی کا خوف نہ ہو آتو میں تیرے خصیوں سے نیزہ یار کر وہتا۔ اگر تمہارے دل جس ایسی ہاتیں جس تو پھر تم ہمارے ساتھ آ۔ از کماں تھے مرک آنجی اسے مدر صوفائی استحمال کے دیا ہے۔

ما تو آئے کیوں تھے میری آتھوں سے دور ہوجاؤ۔ اب ہم تمارے ماتھ آیک در شت کے سلید ش بھی نیس بیٹ سکتے۔ بیروہاں سے ہماگ کر حضور کے پاس بناہ لینے کے لئے آئم یا حضور فے اس کوستاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُنْفِقِينَ شَمَّتَ أَنْ صَلَّتْ كَاكَ أُرْسُولِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الدَّ يُعْبِرُهُ اللهُ مِتَكَانِهَا

" آیک منافق اس بات پر خوشی کا ظمار کیاہے کدر سول اللہ کا او ثنی مم ہوگئی ہاور کملے کہ کیانلہ تعالی اس کواس کی جگدے آگاو نیس کریا۔ "

ال سل المديل، جلدم، مليهم

اور حضور کے ارشاد کے مطابق دہاں گے اور ناقہ کو دہاں سے گاڑکر لے آئے۔ (۱)
وہ منافق حضور کے علم کی اس وسعت کو دکھ کر مسلمان ہو گیا۔
اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی دسعت علم پر احتراض
کر نامنافقین کاشیوہ ہے۔ کوئی اہل ایمان اس کے بارے جس سوج بھی نمیں سکا۔
بب یہ لفکر واوی ختی جس پہنچاتو میداللہ اپ باپ حبداللہ بن الی کی انتظار جس کھڑا ہو
کیا۔ جب وہ آیاتواس نے اپنے باپ کو او نمنی بھانے کو کساجب وہ او نمنی بینے می تواس نے اپنا
پاؤں او ختی کے کھنے پر رکھا۔ اس نے کسابخدا ! تم یساں سے نمیں جاسے جب جک یہ نہ کو۔
پاؤں او ختی کے کھنے پر رکھا۔ اس نے کسابخدا ! تم یساں سے نمیں جاسے جب جک یہ نہ کو۔
پاؤں او ختی کے کھنے پر رکھا۔ اس نے کسابخدا ! تم یساں سے نمیں جاسے جب جک یہ نہ کو۔

"کہ بیں بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں اور بیں مورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں۔ " حضور نے اے تھم دیا اسے جانے دو۔ تب وہ آگے جاسکا۔

## حارث بن ضرارى آيداوراس كااسلام

اس غری میں اونٹ بھیز بھریاں بطور غنیمت مسلمانوں کو ملی تھیں ان کے علاوہ بہت سے مرد و زن جنگی تیدیوں میں تبییا۔ بو مصطلق مرد و زن جنگی تیدیوں میں تبییا۔ بو مصطلق کے سردار صار شکی بنی جو رہ یہ بھی بھی بچھ روز بعدوہ اپنی بنی کافدیہ اواکرنے کے لئے لونٹوں کا ایک گارے بھراہ لے آیاجب وادی حتیق میں پھیانواس نے لیک نظرا ہے اونٹوں کے گلہ پر دائی ان میں سے دواونٹ بہت اعلیٰ نسل کے تصاب بہت بہند آئے اس لے ان کوایک گھائی

میں چمپادیا کہ واپسی کے وقت لیتا جائے گا۔ پھر بار گاہ رسمانت میں حاضر ہوا عرض کی یارسول اللہ! میں اپنی پکی کافدید اوا کرنے کے لئے یہ لونٹ لایا ہوں یہ قبول فرمالیج اور میری پکی کو آزاد فرمائیج ۔ حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے اونٹوں کو دیکھ کر فرمایالیکن وہ دولونٹ کھاں ہیں جو تو حقیق کی وادی میں چمپاکر آیا ہے۔ وہ یہ

من كرجران وششدر بوكيا بسياخته كدافعا- " أَشْهَدُ أَتَكَ رَسُوْلُ اللهِ " " مِن كُولِي رَبّا

موں کہ آپاللہ کرسول ہیں۔

ان او نول کے بارے می اللہ تعالی نے آپ کو مطلع قرمایا ہے چانچہ اس نے کلہ شاوت پر حاادر مسلمان ہو گیا۔ اس کے دل کے قلعہ کو سات سو مجلدین کا افکار فنخ نہ کر سکا۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ انصلوۃ والمسلیم کی ایک اوائے اس کو مسؤ کر ویا۔

#### واقعداقك

فروئن مصطلق كتفصيل ملات كاآب في مطاعد فرماليا - اس فروه كي أيك خاص بات بد تھی کراس میں متافقین کے لیک کروہ نے مع اسپنے رئیس عبدالشدی أنی کے شرکت کی تھی۔ یہ لوك مرورعالم صلى الله عليه و آله وسلم كى كاميليول اوراسانام كى روز افرول ترقى سے جلتر بح تے۔ اس فروہ میں انبول نے اپی آگھوں سے مثلبہ کر لیاکہ کس طرح بومسطاق قبلہ کا مردار حارث اسن قبلے ممام نوجوانوں اور مضافات من آباد مشرک قبائل کے اوا کافراد كائم مغيرا كشاكر كے للكر اسلام كے جوسات سومبلدين كے ساتھ اسپنتى علاقہ ميں نبرد آزما ہوا۔ پسر دو پسری جگ کے بعد اس نے اور اس کے ساوے افکر نے ہتھیار وال دیے اور ككست تسليم كرالى - مسلمالون كودو يزار اونث اور يافي بزار بكريان بطور مال تغيمت لمين اس کے علاوہ ان کے قرام مردوزن کو جنگی قیدی بنالیا گیا۔ اس جنگ میں دعمن کے وس آ دی قتل ہوئاور مسلمانوں کامرف ایک آوی کام آیااتی بوی فات علی وقت میں بغیر کس تال ذكر جانى نقعان كراس كامشليده انهول في المحول سے كر لياتھا۔ اور اس ير مريديد کہ جب اس قبیلے کے سردار حارث نے اپنی بٹی حضرت جو برید کو حضور سرور کا کات صلی اللہ عليه وعلى آلد الحائل السلوات واطبيب الشليمات كي زوجيت عن وعدو يا توسار عاليرين نا پنا ہے حصہ کے جمل قیدی فدیہ لئے بغیریہ کد کرخود بخود آزاد کر دیے کہ یہ لوگ اب جارے اوطر العسلوة والسلام كے سرال بن مج بين اب بم النس اين غلام بناكر كيے رك کے ہیں۔

طاقتور اوراجڈو میمن کی فلست اور ابنوں کا میہ جذب ایٹار دیکھ کر منافقین کی آئی حسد بھڑک انھی۔ وہ ایسے موقع کی عاش میں معروف ہو گئے جب وہ مسلمانوں کو ڈک پہنچاکر ان کی اس فلے مین کو غم واندوہ ہے آلووہ کر دیں۔ اجلک کؤئیں پرجہی او اور سنان کا واقعہ بیش آیا۔ انہوں نے چاہا کہ اس واقعہ کے ذریعہ انسار و مماہرین کے در میان مصیب سے آگ بھڑ کا کروہ انہیں لیک دو مرے سے لڑادیں۔ لیکن رحمت کا کات کے حکیمانہ طرز عمل سے ان کی ہے تہ ہی

ناكام موحى .. اب بيد واقعد عيش آيا- كدام المؤمنين معرت عائشدر منى الله عنما قاظله عد يجي رہ حمیں اور حضرت صفوان بن معطل انسیں اے اونٹ پر سوار کر کے افکر اسلام میں لے آئے۔ عبداللہ بن أي اور اس كے حواريوں كى الجيسى حسف بات كا بتكور بناكر كرام مجاديا۔ ساوہ سے واقعہ کو انسوں نے بدی عیاری اور جرب زبانی سے ابیار تک ویا کہ صرف منافقین کا گروه بی ان کاهم نوانه تغایلکه چند ساده دل مسلمان بھی اس کی کیبیٹ میں آ گئے۔ میاء القرآن کاایک اقتباس بدید قاریمن ہے جس کے مطالعہ سے اس واقعہ کی تنصیلات پر قار كمن كو كل أحمى حاصل بوجائك ك-یماں سے اس سازش کا ذکر فرمایا جارہا ہے جو دشمتان اسلام فے اسلام کی برطق مولی طاقت اور بادى اسلام كى روز افزول عزت وشوكت كود كيد كركى اورجس من حضور مردر عالم صلی الله تعالی علیه و اله وسلم کی ذاتی عزت بر صله کرے کینگی اور دناو ت کی مد کر دی - ان آیات میں جس واقد کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے صحیحین کی روایت کے مطابق اسے تنسیانیش کر آموں اس کے بعد حسب ضرورت تشریحات کی جائیں گی-عفرت عائشه معديقه خودروايت كرتي جي كه حضورني كريم صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كا مید معمول تھا کہ جب سفر ر تشریف نے جاتے تواجی ازواج سے ور میان قرعد اندازی فرماتے۔ جس کے نام کا قرعہ لکا اس کو ہمر کانی کا شرف بخشتے۔ جب حضور فروہ بنی مصطابق پر روانہ ہوئے توحسب معمول قرمہ والا ممیاتومیرانام فکلا۔ چنانچہ میں حضور کے ہمراہ منی۔ اس وقت یردہ کے احکام نازل ہو پیلے تھے۔ ہی ہودج میں میٹی تھی۔ اور جب لککر روانہ ہو آتو میرا مودج افعاكر اونث يرركه وياجآ اور جال قيام كياجآ اوبال مودج الروياجا آر جب جادے فراخت ہوئی تو حضور نے واپس کا قصد فرمایا۔ ہم مدینہ طیب کے قریب پنچ اور رات بسری۔ رات کے وکھلے حصد میں کورچ کی تیاری شروع مو گئی۔ میں قضائے حاجست کے لئے باہر گئے۔ جسبوايس اكي توميرے ملك كابار اوت كر كس كريا۔ يساس كا الله يس بعراوت كن-ہار تو بھے ال کیا۔ لیکن جبوائی آئی تو فشکروبال سے کوچ کر چکاتھا۔ جو لوگ میرے بودخ کور کتے اور پر آ آرنے پر مامور تھے انہوں نے حسب مادت میراجود ن افعا یا اور اونٹ پر کس ویا۔ انسیں بید معلوم ند ہوسکا کدیں ہودج میں شیس ہوں۔ کیونک اس زماندیں حور تی بکل مسلکی ہواکر تی تخیس کیونک غذا مرخن نہیں ہوتی فتی اور میں تو کم عمر تقی اس لئے ہودج میں میرے ند ہونے کاانسیں احساس تک نہ ہوا۔ جب میں والی آئی تووال کوئی بھی نہ تھا۔ یہ خیال

كرك كد جب وہ مجھے شيس بائي مح توميري الناش ميں يمال أئي مح بي وجي الممركي -مفوان بن معطل کی مید درول حمی کہ وہ لکار کے چیج چیجے رہے۔ جب فکر کوچ کر آ او وہاں واضح اگر کسی کی کوئی چزیروی موئی ملتی تواسے افعائر اس کے ملک تک کا فیاد ہے۔ جس جادرلیث كرليث كى ات من مفوان آينے \_ ابعي مع كائد جراتها \_ انهوں في كودور ے سویاہوا دیکھانو قریب آئے۔ بردہ کے احکام نازل ہونے سیلے انہوں نے جمعے دیکھاہوا تھاس لئے جھے بچیان کے اور بلند آوازے انافدوانالیہ راجعون بردھا۔ ان کی آوازے میری آ تک کل می اور میں نے اپنا چرد و حانب لیا۔ انہوں نے اپنا اونٹ میرے قریب لا کر بٹھا یا اور جھے سوار کرے جل دیئے۔ ہم دوپرے وقت افکرے اللے۔ عبد اللہ بن أتى رئيس المنافقين نے جب بدو محمالواس في ايک طوفان برياكر ويا۔ جب مي مدينه بينجي تو يمار ہو مئي اور ایک ماہ تک بہار بڑی ری۔ نوگوں میں اس بات کا خوب چرجا ہوتا رہا لیکن مجھے قطعا اس كاكوني علم نه تعالبة ليك بات جميم كمنك دى تقى كدميري علالت كونت جولطف وعزيت حضور پہلے مجھ پر فرما یا کرتے تھے وہ مفقود تھی۔ حضور جب حزاج پری کے لئے تشریف لاتے تو مرف اع دریافت کرتے " کیف بیکو" کر تمارا کیا مال ہے۔ اس سے جمعے شک گزر آ آہم مجھے اس شرامگیزر و پیکنڈے کی خبر تک نہ تھی۔ باری کے بعد میں بہت فتابت اور کزوری محسوس كرنے كى ۔ أيك دات يس ام ملح كے ساتھ قفائے ماجت كے لئے ميند سے باہر مى كونكداس وقت تك كرول بس بيت الخلاء بنائے كارواج ند تعالور بم حرب كے دستور كے مطابق جنگل میں بی جایا کرتی تھیں۔ ام مسلم حضرت ابو کر کی خالہ زادیمن تھیں۔ ہم دونوں جسب فارغ بوكر واليل أري تقيس توام مسلح كاليؤل جاور بس الجعالوروه كريوس - ان كي زبان ے باخت نگلا "تعرب طع" كرم في الك بور بداس كايناتها من في كماتم ايك بدري کے لئے ایسے الفاظ استعال کر رہی ہویہ بہت بڑی بات ہے۔ اس نے کماکیا تم نے نہیں سنا ہو طوفان اس نے پر پاکر د کھاہے۔ میرے استضاریر اس نے سارا واقعہ مجھے سنا دیا۔ بیرس کر مرام ص مرعود كرآيا- حضور تشريف لائة توبوجها كيف سيكف " من في عض ك جهي ا بن والدين ك ياس جائي اجازت مرحت فرمال جائه مقصديه تفاكه من والدين ب اس خبرے متعلق تفصیلی حلات دریافت کروں۔ حضور نے اجازت دے دی۔ میں میکے جل آئی۔ س نے این والم ہے کما یا استاد العدة استحداث التاس با اب جان الوك يركيا باتیں بنارہے جی ؟ انہوں نے کما بٹی زیادہ ممکین ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب کوئی یوی

یا کیزہ صورت ہواوراس کا شوہراے محبوب رکھے اور اس کی سو کئیں ہمی ہول قواس اسم کی باتس موتی رہتی ہیں۔ می نے کماسمان اللہ! اوگ میرے متعلق الی باتس کررہے ہیں۔ میں رات بحرجا كتى رى اور روتى رى - ميج مولى تب بحى أنسوجارى تصاور فيند كانام ونشان تك ند تھا۔ جب نزول وجی میں مانچر ہوئی توحضور صلی اللہ تعالی علیدو آلد وسلم فے حضرت علی اور اسلمان ذید کو با یا۔ اسلمہ نے تومیری براء سے ،ان کے دل میں حضور کے الل کی جو محبت هیاس کو ظاہر کیا۔ حضرت علی فے حرض کی یارسول اللہ! (صلی الله ملیک و آلک وسلم) حضور اتے رہجیدہ خاطر کوں ہیں، اس کے علاوہ حورتوں کی کیا کی ہے۔ اگر حضور تعدیق فرمانا عاج بن توريه او تذي كوبلاكر وريالت فراسيكوه حقيقت حال سے آگاه كرو سے كى - چنانچه بريره سے حضور نے ہو جھااے بريره "هَلْ دَابِت مِنْ تَنَيَّ يرميكِ مِنْ عَادَيْنَة "كياتونے كولّى الي جزديمي ب جس سے حميس عائش كبارے ميں كوئي فل موجاس في وش كي جھے اس خدائی حتم جس نے حضور کو سچار سول بناکر بھیجا ہے اس کے سواجی نے عائشہ میں کوئی حیب ديس ديكماك اع ويرحابوار كمابوراكماب بياني كسنى كوجدت موجالى بي اور بكرى آكر آنا كما جاتى ہے۔ كى فيريره كوجو كاكر توكى كول فيس بتاتى قاس نے كما "سُبِّسات الله والله وا طت طيهاً الدمايعلم المناشر على مبوالد هد الدهو فداى حمين كم معان كم معلق اسكافيراور مجو میں جاتی جس طرح ایک در کر خالص مرح سونے مشعلق جاتا ہے۔ گار سرور عالم صلی الله تعالی علیه و الدوسلم مسجد میں تشریف لے محاور منبرر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا۔ يَامَعُتُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعْدُ رُفِيْمِنْ زَجْلِ قَدْ بَلَعَنِي ٱذَاهُ فِي آهِلِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِدَّتُ عَلَىٰ آهِلِي إِلَّا خَيْرًا وَمَا عَلِمْتُ عَلَىٰ

آھنے فی موق ہے۔ "اے کروہ مسلمان اس فنس کے بارے میں مجھے کون معفود رکھا ہے جس کی اذبت رسائی جبرے اہل خاند کے بارے میں جھ تک پنجی ہے۔ مخدامی استخابل کے خبر کے بغیر کو تعیں جانا اور جھے ان سے

مى العلى كاكوني علم حيس -- "

سعدین معاذ افعاری کوڑے ہوگئے۔ عرض کی بی حاضر ہوں۔ اگر وہ مخض قبیلہ اوس عصب ۔ 'منگر مِینا عُمنیۃ'' ہم اس کی گرون اڑا دیں گے۔ اور اگروہ بی فرزج ہے ہور حضور ہمیں تھم دیں و تخیل ارشاد کی جائے گی۔ حضرت صدیقہ فراتی ہیں کہ سعن عبادہ اٹھے

جو خزرج کے سردار تھاور ہزے صالح آ دمی تھے۔ لیکن ان کی قبائلی صبیت پیدار ہوگی۔ انہوں نے کماایا ہر کرنسی ہو گا۔ کونکہ حمیس علم ہے وہ مخص فزر جی ہے اس لئے تم ایس باتي كررب مو- أكروه اوس قبل كافرد مو آنوتم ايبانه كتي- فرضيكه تط كلاي يمال تك يوسى كد قريب تعادونون قبيلون من الزائي چيز جائے۔ حضور نے دونوں كے جوش كو استداكيا اور معالمد رفع وفع ہو گیا۔ میرے شب وروز کریہ وزاری میں گزرتے لی بحرے لئے بھی نیند ند آتی۔ میرے والدین کوبدا عربشداد حق ہو گیا کداس طرح روئے سے اس کاکلیجہ بہت جائے گا۔ لیک وان عل روری تمی - عرب والدین بھی میرے یاس بیٹے ہوئے تھے۔ لیک انساری مورت منے کے لئے آئی وہ می بیٹر کر رونے گل۔ یہاں تک کررسول اللہ صلی اللہ تعالى عليه و آله وسلم تشريف لائے - سلام فرما يا اور جيشہ محے - اس سے ميلے مجمى بيشے نہ تھے ـ ایک مہینہ گررچا تھا۔ میرے بارے میں کوئی وہی نمیں انزی تھی۔ حضور نے تصد کے بعد فرما یااے عائد تھرے برے میں جھے ای ای اطلاح فی ہے۔ اگر تو یا کداس ب توافد تعالی تیری براہ ت کر دے گا۔ اگر تھے سے تصور سرز د جو گیا ہے قوقوبہ کر لے۔ کو تکہ بندہ اگر ائے تھور کا متراف کر لے اور توب کرے تواللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما تا ہے۔ میرے آنسو یکدم منگ ہو محے۔ میں نے اپنے والد محترم سے کما کہ حضور کو اس بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا س چھ جواب میں دے سکا۔ چرمی نے والدوے کما، انہوں نے بھی معذوری ظاہر کی۔ بی آگرچہ تو عرضی۔ زیادہ قرآن بھی پڑھاہوانہ تھالیکن بیں نے مرض كى يخدا آب او كول ناكيبات ئوروه تمار، داون من جم كى - اگريس يه كول كريس ب گناه موں اور خدا مانا ہے کہ شی بے گناه موں تر آب اوگ جری بات نمیں ائی کے اور اگر میں لیک الی بات کا احتراف کرول جس سے خدا جاتا ہے کہ میں زی اوئی تو آپ فرا مان لیں مے۔ اب میرے لئے اس کے بغیر کوئی جارہ کار نس کہ میں وہ بات كمول جولع سف كم بلب في كل تقى "فَصَدِّرْ يَعِيْدُ فَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ " عمر من منه پھیر کر بستر رایٹ منی۔ مجھے یعین تھا کہ اللہ ضرور میری پر اوت قربائے کالیکن مجھے نیل د تحاكد مير عداد عن اليات قران داول مول كي - عن اسيد الهاكواس كالل د محمل تھی۔ صنور ایمی ویں تشریف فرما تھے کہ نزول وی کے آجاد ظاہر ہونے گھے۔ سردی کے موسم من بھی زول وی کے وقت سے کے قطرے موتوں کے طرح و ملکنے گئے تھے۔ جبوہ كيفيت فتم موكى وحضور أس رب تصاور كالبات وحضور فرما لكوه يرحى: أبشر في يا ماليت آھا اہلّٰہ عُوّدَ بَیْلَ فَقَدُ ہو الله "اے عائشہ خوشخبری ہواللہ تعالی نے حمری براوت فرمادی ہے۔ میری والدہ نے جمعے کمااے عائشہ اٹھ اور حضور کا شکریہ اواکر۔ میں نے کما پخدا میں نسیں اٹھوں گی اور نہ کسی کا شکریہ اواکروں گی۔ صرف اللہ تعالی کا شکر کروں گی جس نے میری براوت فرائی۔

اس وقت ميه دس آيات ان الذين جاء وابلاظك .... نازل جوكي \_

اس طرح منافقین کافخها یا دواید طوفان تھا۔ اگر چداس کا سرخندر کیس المنافقین عبدالله بن البی تھالیکن اس خاص شدو هد ہے بات کا بشکار بنایا کہ کئی سادولوح مسلمان اس کی لیبیٹ میں آگئے۔ چنا نچہ حضرت حسان، حضرت مسطح اور حمنہ بنت بحض کا نام اسی زمرہ میں لیا جاتا ہے۔ انسیں حد فذف لگائی گئی اور عبداللہ نہ کور کو بعض اقوال کے مطابق حد لگائی گئی لیکن اکثر کا یہ خیال ہے کہ اس سے تعرض نہیں کیا گیا۔ اسے خداکی آئش انقام میں بیٹ مطابق دہنے کے لئے چھوڑ ویا گیا۔

كذب بيانى اور بهتان تراشى كا التاكوالك كتي بير- "الدِّفْك ابلغ مّا يَكُوْن مِنَ لِكِنْ بِـ وَالْدِنْ وَرَاءِ ؟

اس ایک انتظامی منافقین کی سازش کو بے فتاب کر دیا کداس کا صدافت سے دور کا بھی واسط نسیں۔ بید سراسر جموث، افتراء اور بستان ہے۔ جس واقعہ کو زبان قدرت جموث کا پلندا کمہ دے اس کی حرید تردید کی ضرورت نسیس رہتی۔ لیکن واقعہ کی تنظین کے بیش نظر اور مسلمانوں کی تربیت کے لئے اس کو حرید وضاحت سے بیان فرمایا۔

خطاب تمام مسلمانوں کو ہے۔ خصوصاً حضرت صدایت اور ان کے خالوادہ کو بین اس بر بہتان تراثی سے جو تلی اور روحانی تکلیف جمیس پنجی ہے اسے شرخیال نہ کرو، اس بی تمہارے لئے فیر بی فیر ہے۔ اس جموش الزام سے جمیس دکھ ہوا۔ رضاء التی کے لئے تم نے مبرکیاس پر جمیس اجر مطیم ملے گا۔ اس معدایت اجمیس چندون تکلیف ضرور ہوئی لیکن اب قامت تک تیری نور نظری پاک وامنی کی شاوت قر آن دیتارہ گا۔ تیری لخت جگری صفت اور پاک وامنی کو بانتا ایمان اور اسلام ہوگا۔ جواس کا نکار کرے گا بلکہ جواس می قرا ا

جس فاس جموث محرف اوراس كا حشير على مب سے زيادہ صدلياس سے مراد عبد

الشرين الي ہے۔

علامه قرطي لكعة بن -

اگر ان کے اس دعویٰ میں رائی کے برابر بھی صداقت ہوتی تو وہ کواہ بیش کرتے لیکن ان کا کواہ دیش کرنے سے قاصر رہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ الزام بالکل من گوڑت ہے اور محض صد کا بتیجہے۔

یہ اللہ تعانی کا محض فضل و احسان اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے حمیس فرا عذاب میں جمان میں اللہ اللہ اللہ میں جمان کی دعوت دیے میں کوئی کر عذاب میں جمان میں کے دو و موت دیے میں کوئی کر اللہ اللہ اللہ کی ۔ انہوں نے تو یہ خیال کیا کہ یہ ایک معمول کیات ہے ۔ انہوں کیا خیر کہ جسیات ہے اللہ تعالی کی آتش فضب بحرک الحق ہے ۔ اللہ تعالی کی آتش فضب بحرک الحق ہے ۔ اللہ تعالی کی آتش فضب بحرک الحق ہے جس ذات یاک کو یاک دامنی و یاک بازی کا درس دینے کے لئے مختب فرمایا کیا ہواس کے جس ذات یاک کو یاک دامنی و یاک بازی کا درس دینے کے لئے مختب فرمایا کیا ہواس کے

بس ذات پاک لو پاک و اسی و پاک بازی قاورس ویتے کے سے سخب فرمایا ایا ہواس کے وامن نقل کو داغ دار کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ کے نزویک بیزی عی قدموم اور ناپاک ہے۔ حرید مطالعہ سے جن تفائق پر رسائی ہوئی دہ ہمیہ قارش ہیں۔

نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس واقعہ کے بارے میں اپنے مقرب صحابہ سے استغیار فرائے رہے تھے۔ لیک ون حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند در اقدی پر عاضر ہوئے حضور نے شرف باریانی بخشا۔ اسی اٹھاو میں حضور نے حضرت فاروق سے اس واقعہ کے بارے میں بوجھا۔ آپ نے عرض کی ۔

يَارَسُوُلَ اللهِ الْحَمِّى مَعْمِى وَبَعَرِى وَاللهِ النَّاقَ الِمُ بَكِنْ بِ
الْمُشْفِقِيْنَ - لِآنَ الله عَصَمَكَ عَنْ وُتُوْءِ اللَّهَابِ عَلَ جِلْدِكَ
لِاَنَّهُ يَعْمُ عَلَى الْغَمَّاسَاتِ وَيَتَلَطَّمْ بِهَا - فَلَمَّا عَصَمَكَ اللهُ
تَعَالَى عَنْ وُلِكَ الْقَدْرِونَ الْقَنْدِ وَكَلَيْفَ لَا يَعْمِعُكَ عَنْ
صُحْبَةِ مَنْ تَلُونَ مُتَلَطِّعَةً بِمِثْلِ هَنْ وَالْفَاحِشَةِ فَاسْتَقَدَنَ مَنْ الْفَاحِشَةِ فَاسْتَقَدَنَ مَنْ الْفَاحِشَةِ وَالْفَاحِشَةِ فَاسْتَقَدَنَ مَنْ اللهُ عَنْ وَالْفَاحِشَةِ فَاسْتَقَدَنَ مَنْ اللهُ عَنْ وَالْفَاحِشَةِ فَاسْتَقَدَنَ مَنْ اللهُ عَنْ وَالْفَاحِشَةِ وَالْفَاحِدَة فَي اللهُ عَلَيْهُ اللهِ هَنْ وَالْفَاحِشَةِ وَالْفَاحِدَة وَالْمَاحِدَة وَالْفَاحِدَة وَالْمُعَلِّيْ الْمُنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْفَاحِدَة وَالْفَاحِدَة وَالْفَاحِدَة وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْفَاحِدَة وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْقَالِي اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْعَلَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْفَالِيْسَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مع پارسول الله إ جس اسنے كانوں اور آكھوں كى حفاظت كر آ ہوں ہو ميرے كان سنس جو ميرى آئھيس ديكھيں وى بيان كر آ ہوں اس جس كوئى لماوٹ نميں كر آ۔ بخد الله جھے يقين ہے كہ منافی جموث بكتے ہيں كوئكد الله تعالى نے آپ كواس ہے ہم محفوظ ر كھلے كہ يمسى آپ جسد اطهر پہیٹھے كو نكہ وہ نجاستوں ہر كرتى ہاور ان سے آلورہ ہوتى ہے۔ جب الله تعالى نے آپ كوائن آلائش ہے محفوظ ر كھلے تو يہ كئن ہے كہ آپ كى الى بيوى ہو جواس فحش حركت سے طوث ہو۔ نبى كريم صلى الله عليہ و آلہ وسلم نے معفرت فاروق كاس جواب كوبست پيند فرمايا۔

ایک دوزی استغیار حضورتی کریم صلی الله علیه و الدوسلم نے حضرت حثان سے کیاتو آپ نے عرض کی۔ کہ الله تعالی بدیر واشت نہیں کر آک ہا پ کاسابید ذیمن پر پڑے میاد اکوئی خض اپنا پائی اس پرر کا درے یاوہ کی پلید ذیمن پر پڑے۔ جب الله تعالی بدیر واشت نہیں کر آک کہ آپ کے سائے پر کسی کا پاؤں پڑے تواس کی فیر تبدیک گوار اگر سمتی ہے کہ کوئی فیض حضور کی دوائے صعیت کو آلودہ کرے۔ (۱)

کی سوال ایک روزئی کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے علی مرتشی سے بہتے جا۔ آپ نے عرض کی پارسول اللہ ایم آیک دن حضور کے پہلے نماز پڑھ رہے جو تا خطین مبارک آبار و بے آتھ میں ایک دون حضور کے پہلے نماز پڑھ رہے ہوئے اس خطین مبارک آبار و بے آتھ میں ایک دوسری ایک دوسری اللہ و سی جب حضور نماز پڑھ کے تو صفور نماز میں جب خضور نماز پڑھ کے تو صفور نماز میں جب خواب نے قراباتھا۔ بھے تو چر کیل نے دو تے آبار نے کا تھم دیا تھا کو تکہ وہ پاک نسی تھے۔ جب اللہ تعالی نے اس نمیارک پر تھی اور اس کو آبار نے کا تھم دیا تو سے موث میں ہوگ کے کر ممکن ہے کہ وہ انسی بوری سے قبلع تعلق کا آپ کو تھم نہ دے جو اس گناہ سے موث سے کو ش

یہ حضرات جو اپنی ایمانی قوت، دین حمیت اور زات مصطفوی ہے اپنی تکبی محبت کے لحاظ ہے اعلیٰ مقام پر فائز تھے ان کی متفذیہ رائے تھی تو کسی دوسرے کو آمجست نمالی کی جرأت کیو تکر

اب آریخ عمین جلدا، سلو ۱۳۵۸ ۲ - آریخ کمین جلدا، سلو ۱۲۵

ہو سکتی ہے۔ ان سے بھی ذیادہ خاتلی معلات کے بارے میں حضور کی ازواج مطرات ایک دوسرے کے حلات سے زیادہ واقف تھیں۔ چتانچہ حضور اپنی ازواج مطرات سے بھی اس حسم کا استضار فربایا کرتے۔ حضرت عائشہ فرباتی ہیں۔

رف و نیر حت عالم صلی الله علیه و آله وسلم في معرت زينسي بنت جي سے مير سے الله عليه و آله وسلم سے معرت زينسي بنت جي سے مير سے بارے يكن يوسيما-

اے زینب! تیری کیارائے۔ تیری معلومات کیابی ؟انموں نے عرض کی۔ یارسول اللہ!

اَتَّمِیْ سَمَمِیْ وَبَعِیَٰ یَ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَیْهَا إِلَّا خَیْرًا " مِس این کاول الد آکمول کی حاظت کرتی ہوں (لین دی کئی

یں میں میں میں میں میں میں ہوں ہوتی ہیں۔ موں ہو بیرے کانوں نے سنا ہواور میری آگھوں نے دیکھا ہو)۔ خدا کی حم! میں تو مائٹر کے بارے میں خیری خیر جائی ہوں۔ " (۱)

سے بات کوئی معمولی بات نہ تھی اس بہتان راشی ہے عرش الی پر بھی لرزہ طاری بور ہاتھا۔ معلبہ کرام اپنی تھی محفلوں میں بھی اس بات کے بارے میں تبعرے کیا کرتے تھے۔ معکوۃ شریف میں ہے۔ بھرایک روز ایو ابوب انصاری رضی انڈر عنہ نے اپنی المیہ ام ایوب سے کما۔

ك تم ديم رق موجو كما جدم - قاس زيرك بيوى في واب ويا-كُوْلُنْتَ بَدُّلَ صَغُوانَ وَكُنْتَ تَظُنَّ بِحَرَهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

كُوْلَتْ بِدلْ صَفُوان وَلَنْتُ لَطِن يَحْرِهِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ مِنُوءً | -

"اے ابوابوب! اگر صفوان کی جگہ آپ ہوتے وکیا آپ دسول کر ہم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے حرم کے ساتھ اس پرائی کاارادہ کرتے۔ "

انوں نے کما۔ " حَاشَا دُکَلَا " " بر مردسی۔ " مرام ابوب نے کما۔

بے اللہ وَلَوْكُمُنْ اللَّهِ لَى عَالِمُنَا لَا عَالِمُنَا لَا مَا خُمُنْتُ رَسُولَ اللهِ

دودسا المبدى حارمت ما حدت رسول المدور خيانت كى بركز "أكر عائش كي مراكز عائش خيانت كى بركز

بر ماستن کرتی اور عائشہ کامقام جھے بائد ہاور مغوان کامرجہ آپ

ے بست او چاہان کے برے میں یہ خیال کیے کیاجا سکتے۔ " ( ۱ ) اس تفصیل ہے اندازہ ہو آ ہے کہ محابہ کرام کی اکثریت اس بہتان کو سراسر کذب وافترا سجمتی تھی اور ان کے ذہن میں مجمعی یہ خیال آئی شیس سکتا تھا۔

الله تعالى فايك شرخوار بحكى زبان سے آپى براه تى جب معرت مريم برالزام لكا يا كياتو معرت مين عليد السلام جو ابھي چھ ونول كے بح تھے انمول في السيال برأت

ک۔ لیکن جب حضرت محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقتہ کے بارے ہیں بدبخت، بدباطن اور خبیث الفطرت منافقین نے ہرزہ سرائی کی

جمارت کی توخود رب العرش العظیم نے معفرت صدیقت کی یا کیزگی اور طعارت کی شادت دی اور قرآن کریم کی مولد آیتیں نازل فرمائیں آکہ جب تک بید عالم رنگ ویو آباد رے اس کے

اور حراج من طرع می مود مای مادن حرف مین ماد به مصلیت از مصاریع مورد مین مین مساور مین مین مین مساور مین مین می محیوب کی رفیقه حیات کی شان رفیع اور ورجات عالیه کاذ کر خیر مو ماری -

وہ لوگ جوشان مصطفیٰ علیہ التحییة والمناکو بھے لور پھانے سے قاصر میں وہ آگر ان آیات کے آئے میں مصطفیٰ علیہ التحییت والمناکو بھے لیے کا مینہ میں جی کرم رسول معظم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حدواللہ عظم مسلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حدواللہ علیہ کریں قوانسیں ہے وال جائے کہ اس بندہ سرایا نیاز کامقام اسے بندہ نواز پروردگار

ك نزويك كتاار في واعلى ب\_ سوره النورى دس أيات جن كابراه راست تعلق والعداقك

عب و آپ كے مطالع كے لئے مع زجر وركى جاتى بي آپان كافور ساور محن نيت

ے مطالعہ فرمائے حقیقت کارو کن بافود ، فود ب فتاب ہو کر آ ب کولوں کو موج کے گا۔ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءً وُ بِالْا فَاكِ عُصْبَةً مِنْكُوْهِ بِيكَ جنوں نے بھوٹی تحت لگائی ہو وہ

لَا تَسْبُوهُ شَرًّا لَكُوْ بَلْ هُو خَيْزُلْكُو ﴿ لَيْ كُروه ﴾ تم يس - تم ا ا ب

كرافيل ندكرو- بلكر بمترب تماد

گئے۔ اِنگِلِی المّرِی قِنْهُوْ مِنَا الْمُشَبَ مِنَ الْإِنْهِ \* مِرفض کے لئے اس کروہ میں سے اٹنا کتاہ

وَالَّذِي لَوَ لَى كِنْهِ لَهُ مِنْهُ مُولَهُ عَنَابٌ عَوْلَيْدٌ بَ مِناس عَمَا الورجس في سب

زیادہ حصد لیا ان میں سے تو ان کے لئے عذاب عظیم ہوگا۔

ا - آرئ فيس جلدا، سني 24

لَوُلْكِ إِذْسَيِمْعَتُمُوكُ قَانَ الْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ الياكيون نه جواكه جب تم نيد افواه ي كه بأنفيه وحدراد مكان كيا ہوماً مومن مردول اور مومن مور توں نے اپنوں کے بارے میں نیک ممان، اور كمدد يا مو آك يه لو كلا مواسمان ب-وَقَالُوا هَٰذَا إِذَاكُ مُّهِمْنُ (اگروہ ہے تھے تو) کیل نہ چیش کر سکھاس لَوْلَاجَآءُوْ عَلَيْهِ بِأَدْبِعَةِ شُهْدَآءُ 18/6/10 پس جب وہ چیش نہیں کر سکے گواہ تو (مطوم غَاذَ لَهُ يَأْتُوا بِالشُّهُونَ آءِ فَأُولِيكَ مو کیا کہ ) وی میں جو اللہ تعالی کے نز دیک عِنْدَا اللَّهِ هُمُ الْكَاذِ بُوْنَ وَلَوْلَا فَصَنْكُ اللَّهِ عَلَيْكُوْ وَرَحْمَتُ فِي الذُّنَّيَّا اورأكرنه وبالله تعالى كافضل تم يراوراس وَالْأَخِرُوَ لَلْسَكُمْ فِيْمَا أَنْضَاتُمْ فِيهِ رحمت دنیااور آخرت می تو پینچاخمهیں اس عَذَابٌعَظِيْمُ تحن مازی کی وجہ ہے تخت مذاب۔ إِذْ تَلَقُونَهُ بِٱلْسِنَتِكُوْ وَتَقُولُونَ بِأَفْرَاهِكُوْمًا (جب تم ایک دوسرے سے ) نقل کرتے لَيْنَ لَكُونِهِ مِلْوُدُوْتُكُسَبُونَهُ هَبِينًا وَوَهُو تعاس (بتان) كوائي زباول سے اور كما كرتے تھائے مونموں سے الى بات جس ونالله عظيم كالتهيس كوئي علم بي نه تفانيز تم خيال كرت كه بيد معمول بات ب حلائك بدبات الله تعالى كرزديك بهتدي ب اورابيا كول ندموا كه جب تم في افواه ي تو وَلَوْلَاۤ إِذْ سَمِعْتُهُوْهُ مُلْتُوْمًا يَكُوْنُ لِثَآ آكَ تم في كدويا موما بميل بيدحق قبيل بنجياك بم الكلو يهذا

ہے۔ يَعِظُمُواللهُ أَنَّ تَعُودُوْ البِسُّلِهِ آبَنَ النَّ كُنْتُو البِحت كرنا ہے تہيں اللہ تعالى كه دوبارواس مُؤْمِنِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ

سبعنك مناابهتان عظيمة

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُو الدِّيَّاتِ وَاللَّهُ عَلِيْهُ عَكِيرةً اور كُول كريان كريّا إلى تعالى تمارك

اے اللہ تو یاک ہے یہ بہت ہوا بہتان

مختلکو کریں اس کے متعلق۔

لخاجي أيتس اور الله سب محمد جان والااور

إِنَّ الَّذِنْ أَنْ يُعِبُّونَ أَنْ تَشِيْمُ الْفَاحِشَةُ فِي فِيكَ جَوَاوك بِهِ بِنَدَ كُرتِ مِن كُم تِعِلِي ب حياتي ان لوكون شي جوايمان لائم بير. الَّذِينَ أَمَنُوا لَهُوْعَذَابٌ ٱلِيُعَ فِي اللَّهُ مُنَّا

توان كے لئے وروناك عذاب ب رينا و وَالْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

آخرت مِن اور الله تعالى (حقيقت كو) جانبا

إورتم نسي جانة-

اوراكرنه موتاتم يراشه تعافى كافعنل اوراسكى

رحمت، اور بدكه الله تعالى بهت مريان اور

رجم ب (وتمين نظية)

ان آیت کی عادت کالفف آپ نے افغالیاور اس کار جمدیجی مادهد قرمایا۔

ان آیات کی تغیر اگر اس مقام برکی جائے او بحث بہت طویل موجائے گی اور بد مقام اتنی

طوالت كأمخمل فيس جن معرات كوحرية محتين كاشوق موده منياء القرآن جلد سوم صفحات ٢٩٥٦ ٣٠٨ كامطالعد فراكس يد مطالعد لفضله تعالى ان كے لئے سود مند ثابت ہو گا۔

لین ہم یال آیت فبراا کے آخری جملہ سیننگ مذابھتائے فائے کرے می برے

انتقارے میاء القرآن کے حوالہ سے چند امور پیش کرنے کی اجازت والے ہیں۔ يمال " سحائك" ذكركر كاس امرى طرف الله وكيا كيا كيا كالله تعالى اس عياك

اور مزو ہے کہ اس کے رسول کی زوجہ محترمہ کاداس السے الزام سے آلودہ ہو ( بحر) مویانی كرم كى دفية حيات إالزام لكانى كرم برالزام لكائب- اور في كرم برايسالزام آب برنسي

بلک رب کریم پر ہے جس نے ایسائی بنایا۔ یاور ہے کہ حضرت صدیقت کی پاکدامنی کو جابت كرنے كے لئے زبان قدرت نے وى اسلوب احتياد كيا جو الله تعلق ك ساتھ شرك فحرائے

والوس كى ترديد كوفت العيار كياجالا بـ

وَلُوْلَا فَصْلُ اللَّهِ عَنْيُكُوْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ

رَوْدِنْ رَجِيْمُ

الم رازی رحمت الله عليه تصريح فرماتے بيس كدوجي ك زول سے يسلم مى حضور كريم صلى الله عليه و آلدوسلم كو حضرت عائشه كى باكدامنى كاعلم تعا- كونكد في كاليا امور ي باك بونا جولو كول كواس سے متعركر ديس ضروريات عقليه على سے ب- المام موصوف في اب كام برایک شبر پیش کیا ہاور خود عیاس کاجواب دیا ہے۔

شہر بیہ ہے کہ آگر حضور کو علم ہو آق حضور اتناع صدیر بیثان کیوں رہے۔
اس کے دوجی فرماتے ہیں کہ حضور کا پیٹان ہوناعدم علم کی دلیل نمیں۔ کفار کی اینی جن
کابطان اظہر من العنس ہے وہ س کر بھی حضور پریٹان ہوجایا کرتے تھے۔ دَلَقَالْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَخِينِيُّ صَدِّر الله مِن العن مِن الله مِن الله

نیز حضرت عائش کی پاکدامٹی ایک مسلمہ حقیقت تھی جس کے متعلق کمی کواو فی شبھی نہ تھا۔ الزام نگانے والے سارے منافق تھے۔ ان کے پاس اس الزام کو طبت کرنے کے لئے کوئی ولیان نہ تھی ان قرائن کے ہوئے ہم یعین سے کہ سکتے ہیں کہ نزول وی سے پہلے بھی اس الزام کا جمونا ہونا حضور کو بخوبی معلوم تھا۔ ویلمجنو کی الفق آئون گات ڈولے الْفَق الْفَائِمَة اللَّهُ الْفَق الْفَقَ الْفَق الْفَق الْفَق الْفَق الْفَق الْفَقَ الْفَقَ الْفَقَ الْفَقَ الْفَقْ الْفَقْ الْفَقْ الْفَقَ الْفَقْ الْفَقْ الْفَقْ الْفَقْ الْفَقْ الْفَقْ الْفَقْ الْفَقْ الْفَقَالَ الْفَقَ الْفَقْ الْفَقْ الْفَقْ الْفَقْ الْفَقْ الْفَقْ الْفَقْ الْفَقْ الْفَقْ ا

اس کے علاوہ جو خلبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرما یا تھااس کا یہ جملہ سادے فکوک کو دور کر وینے کے لئے کلٹی ہے۔ یَا مَعْشَدُ اِلْمُسْلِمِینَ مَنْ یَعْنُ دُفِیْ مِنْ دَّجُلِ قَدْ بَلَغَوْنُ آذَاتُه یَنْ آهْلِ بَنْیِیْ فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَنْ آهْلِیْ اِلْاَحْیَرُا

"اے کروہ مسلمانان! مجھے اس مخص کے معالمہ میں کون معذور تصور کرے گا جس نے میرے اہل خانہ کے بارے میں جھے اذبت کا چائی۔ میں اللہ کی تسم کھاکر کہتا ہوں کہ میں اپنے اہل کے متعلق خیر کے بغیراور پچھے نسیں جانیا۔

بالافاق حضور کار خطبہ زول آیات ہے پہلے کاتھا آپ نے الل بیت کی برات طف اٹھا کر بیان فرائی اور مفتری سے انتقام لینے کا بحکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلدوسلم کا طف اٹھا نااور مفتری سے انتقام لینے کا حکم دینا اس وقت تصور کیا جا سکتا ہے جب حضور کو حضرت عائشہ کی پاکیزگی اور الزام لگانے والوں کے جموٹے ہونے کا تھینی علم ہو۔ اگر حضور کو ذرا بھی ترود ہو تا تو حضور قلحانہ صلف اٹھاتے اور نہ مفتری کو مزاد سے کی ترفیب دیتے۔

آن کل بھی بعض لوگ جواپے آپ کوز مرو علاء میں شار کرتے ہیں بڑے سوقیانہ انداز میں اس واقعہ کو جا بھی جانب کرتے ہیں اس واقعہ کو عام جلسوں میں بیان کرتے ہیں اپنے نبی پاک کی بے علمی طبت کرنے کے لئے جیب و خریب موشکافیاں کرتے ہیں۔ کہ اگر حضور کو علم ہو آتور نجیدہ خاطر کیوں ہوتے۔ اگر علم ہو آتو صاف الفاظ میں حضرت عائشہ کی براء ت کا علان کیوں نہ کر دیتے و فیرہ و فیرہ ۔ یہ علم ہو آتو صاف الفاظ میں حضرت عائشہ کی براء ت کا علان کیوں نہ کر دیتے و فیرہ و فیرہ ۔ یہ

س كرول دروے بحرجاتا ہاور كليجه شق بونے لكتا ہے۔ يہ سجھ نميں آتى كه بيرصاحب جوابنا سارازور بیان اور قوت استدلال این نمی کی بے علمی جبت کرنے کے لئے صرف کر رہے ہیں ان کاس نی ہے قلبی تعلق نہ سی رسی تعلق بھی ہو ٹاؤوہ ایساکر نے گرات نہ کرتے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ان کی بسویٹی، جن کے باعصمت ہونے کا انہیں پکایقین ہے پر ایسا بہتان لگایا چائے یاخود ان کی اپنی ذات کوبرف بنایا جائے۔ اگرچدائسی اپنی پاکدامنی کاحق اليتين بھی مور توكيان كاجكر جلني سيس موجائ كا؟ - زول وي من تاخير كي جو حكتين جي ان كاآب كيا اندازه لكا كيت بير- ابتلاء من شدت، اس كي مدت من طوالت، باين بهمه مبرواستقامت كا مظاہروان تمام امور میں جولف ہاس کی قدر ومنزلت الل محبت ہی جانتے ہیں۔ وشمنان خداور سول نے بیر بہتان تراشی محض حضور کے تھب نازک کو د کھانے کے لئے کی مقی اس لئے اپی مغالی میں خود اب کشائی شان مصطفوی کے شایان نہ تھی۔ حضور کو اپنے رب كريم كے فضل واحدان ير كال يعين تعا- كدوه خوداس تصت كى ترديد فرمائے گا- اس كئے حضور بمتظرر بصاوريه آيات نازل بوئيس أكر سر كار دوعالم صلى الشعليه وآله وسلم اي صديقة كى مغالى كے لئے ايك جملہ بھى ارشاد قرماد يے تو فكوك و هيمات كى كر و چھٹ جاتى ليكن الله تعالى نے اپن زبان تدرت سے حضرت مديقة كى عصمت و يارسائى كى جو زندہ جاويد دليل پيش فرائی۔ اس سے محبوب رب العالمين كى جوعزت افوائي ہوئى ہود انسي كيے ميسر آتى-

برأت دونوں صورتوں میں ہوجاتی لیکن دوسری صورت کی شان بی زالی ہے۔

# كتابيات

| سال عباصة | مطيود                                                                                                          | يام معنف                                                   | نام كآب                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                |                                                            | الترآن الكريم                                              |
|           |                                                                                                                |                                                            | كب بيرة                                                    |
| PAI       | عات                                                                                                            | ا لسميودي                                                  | وقاءالوقا                                                  |
| 1904      | دارالمعرف يهوت                                                                                                 | این سیدالناس                                               | عيون الاثر                                                 |
|           | واوا للكرجوت                                                                                                   | ايوالقام يلي                                               | الروض الانف                                                |
| INA       | عالى يريس كانيور                                                                                               | علامه شمل                                                  | ميرت التبي (اردو)                                          |
| HAP       | وارالعربي لفوسينت بيهت                                                                                         | واكثر كولستانس                                             | نظرة جديده في سيرة رسول الشه                               |
|           | M D                                                                                                            | (واړ فارچروالي)                                            |                                                            |
| 1944      | لبتان                                                                                                          | ايو الحن على                                               | البينالتيب                                                 |
| -19"19    | مصلخا ليابي معر                                                                                                | يرحان الدين المحلبي                                        | البيرة الحلبيد                                             |
|           | واراكلناب العرني ويوت                                                                                          | قامنى مياش                                                 | الثفا بتعريف حقوق                                          |
| MAI       | بي المال | مولانائيوالكلام گزاد<br>وغلام رسول مېر<br>ايام فحرايو زيرو | المعطق ملى الله عليه وسلم<br>رسل رصت (اردو)<br>خاتم احبيين |
| MAT       | -10                                                                                                            | إحرين ذري وطالن                                            | البيةالثيوب                                                |
| 1900      | واراهم ومثن                                                                                                    | أبراجم العريمان                                            | محدر سول الله                                              |
| HAD       | عبت                                                                                                            | اعن في                                                     | زاوالمعاو                                                  |
| 1944      | دادا للكرهات                                                                                                   | این کیر                                                    | البيةالتيوي                                                |
| 1140      | 9/16                                                                                                           | للم يست اضافي اللبي                                        | سبل الهدى والرشاد                                          |
| HEA       | مجازى المتاحره                                                                                                 | التناءشام                                                  | سيرة ابن بشام                                              |
| 1140      | حوت                                                                                                            | هرضا                                                       | محدرسول الشد                                               |
|           | مخ غلام على لابور                                                                                              | كامنى أرسليمان                                             | رحمة للعالمين (اردو)                                       |